www.KitaboSunnat.com 

#### بنزلنوالجمالح

#### معزز قار ئىن توجە فرمائس!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام الكير انك كتب ....

مام قاری کے مطابعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اوڑ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی بیادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو شجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بھر پورشر كت اختيار كري

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی جھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب تفييرا حكام القرآن جلد سوئم

تاليف امام ابو بكراحمد بن على الرازى الجمعاص الحنفي "

ترجمه مولانا عبدالقيوم

ناشر ڈاکٹر حافظ محمود احمد غازی

ڈائریکٹر جزل شریعہ اکیڈی

طابع شريعه اكيرى ، بين الاقواى اسلامي يونيورشي

اسلام آباد

مطبع اداره تحقیقات اسلامی پریس 'اسلام آباد

تعداد ۱۵۰۰

اشاعت اول دسمبر 1999ء

#### احكام القرآن جلد سوئم

| ۳   | محکمات اور متشابهات کا بیان                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۸   | داسنحون فی العلم کی تفیرمیں اختلاف دائے                   |
| Ir  | کفار کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئی                          |
| 112 | مرغوبات نفس کیسے خوش آئند ہیں                             |
| 10  | انمیاء اور داعیان حق کا قاتل سب ہے برا مجرم ہو گا         |
| 10  | حضورًا کی خصوصیات گذشته الهای کتب میں تھیں                |
| 14  | صرف الله بی مالک الملک ہے                                 |
| IΛ  | کا فرول سے دوستی ممنوع ہے                                 |
| 19  | مسلمانوں کا گھر مشرک ہے دور ہو                            |
| ۲٠  | خطرے کی صورت میں جان بچانے کی رخصت ہے                     |
| 11  | ایسے مواقع پر جان بچانے کی رخصت ہے 'واجب و افضل نہیں ہے   |
| rı  | عزیمت رخصت ہے افضل ہے                                     |
| rr  | آل اور اہل ایک ہی چیز میں                                 |
| rm  | نذر صرف اللہ کے لئے مانی جائے                             |
| rr  | نادیدہ چیز کی نذر ماننا جائز ہے                           |
| rr  | نیچ کا نام ماں بھی رکھ سکتی ہے                            |
| ra  | سید وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے اور غیراللہ کو بھی سید |
|     | كه سكته بين                                               |
| m   | منافق کو سید نه کها جائے                                  |
| ۲۷  | راتوں کے نثار میں دن اور دن کے شار میں راتیں خود بخود     |
|     | آ جاتی میں                                                |
| ۲۷  | طمارت مومن بیہ ہے کہ وہ نجاست کفر سے محفوظ ہے             |
| ۲۸  | طویل قیام والی نماز افضل ہے                               |

| <b>79</b>   | حلال کاموں میں قرعہ اندازی جائز ہے                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳•          | قاصد مالک کی طرف ہے بشارت دے سکتا ہے                                         |
| ۳1          | عيسىٰ كلمه الله ميں                                                          |
| m           | مبابله كاجواز                                                                |
| ٣٣          | حضور کے نواہے اولاد میں شامل ہیں                                             |
| ۳۳          | بچوں کا نسب مال کے بجائے باپ کی طرف ہو گا                                    |
| ٣٣          | اطاعت نبی دراصل اطاعت النی ہے                                                |
| ro          | غیرالله رب نهیں ہو سکتے                                                      |
| ۳٩          | یبودیت و نفرانیت خود ساخته مذاهب بین                                         |
| 27          | ا يک شبه کا ازاله                                                            |
| <b>r</b> 4  | بحث و مباحثہ بغیر علم کے نضول ہے                                             |
| ۳۹          | کوئی قوم کسی قوم پر بلا عمل فوقیت نهیں رکھتی                                 |
| <b>7</b> 9  | فتم کھانے کی اہمیت اور کیفیت                                                 |
| ۴٠,         | فتمیں حق ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنے                           |
|             | کے لئے ہوتی ہیں                                                              |
| ۳۱          | معاصی خدا کی طرف ہے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کا اپنا نعِل ہو یا ہے             |
| ای          | راه خدا میں محبوب چیز قربانی کرنا                                            |
| ۳۲          | انفاق فی سبیل اللہ کی اعلی مثال                                              |
| ۳۳          | تمام ماکو لات حلال ہیں مگر جس پر شریعت پابندی لگا دے                         |
| ۳۵          | الله کی حلال کردہ اشیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام قرار دے نبیں سکتے |
| 4           | بکه اور مکه میں فرق                                                          |
| 44          | کمه کی قدرتی نشانیاں                                                         |
| ۲۷          | مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے                                            |
| <b>ሶ</b> 'ለ | بیت الله کی املیازی نشانیاں                                                  |
| 4           | کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد حرم میں بناہ لے لیے                                |
|             |                                                                              |

|            | یا حرم کی حدود میں ارتکاب جرم کرے                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ۵٠         | حدود حرم سے باہر جرم کرنے والا اگر حرم میں بناہ لے لے تو کیا |
|            | سلوک کیا جائے گا                                             |
| ۵۲         | ا تلاف نفس سے کم تر جرم پر وہی سزا دی جائے گی                |
| ۵۵         | تین طرح کے لوگ مکہ میں نہیں رہ سکتے                          |
| ۵۷         | حج کی فرضیت                                                  |
| ۵۷         | استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے                  |
| ۵۸         | حج نہ کرنے کے شرعی عذر کون کون سے میں                        |
| ۵۸         | مکہ کے قرب و جوار میں مقیم لوگوں کے لئے تھم حج               |
| ۵۹         | بغیر محرم کے عورت سفرنہ کرے چاہے سفر حج کیوں نہ ہو           |
| ٦١         | فقیرکے حج کے بارے میں آراء ائمہ                              |
| 45         | غلام کے جج کے متعلق خیالات ائمہ                              |
| ar         | حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے                              |
| YY         | راہ خدا سے روکنے کی کیفیت                                    |
| 72         | تقوی کی حد                                                   |
| 4A         | حبل الله کیا ہے                                              |
| 79         | اصول دین میں اختلاف کی ممانعت ہے فروع دین میں نہیں           |
| ∠1         | امر بالمعروف اور نني عن المنكركي فرضيت                       |
| <b>4</b>   | ا مربالمعروف اور ننی عن المئکر کے کئی مراحل ہیں              |
| ۷۳         | برائی کو روکنا حا لات و امکان کے مطابق ہے                    |
| ۷۳         | برائی سے نہ روکنے والااس کی زدمیں آسکتا ہے                   |
| ۷۳         | برائیوں سے صرف نظر لعنت خداوندی کی موجب ہے                   |
| 44         | ٹیکس اور محصول چنگی وصول کرنے والوں کا خون مباح ہے           |
| 44         | جان کا خطرہ ہو تو صرف قطع تعلق کانی ہے                       |
| <b>4</b> ٨ | بدی کے خلاف طاقت نہ ہو تو خاموش رہنا مباح تو ہے              |

THE STREET OF THE STREET STREE

|            | افضل شیں                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ۷۸         | امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كے لئے حكمت سے كام ليا جائے |
| 49         | صحابہ کرام کے نزدیک علم کی قدر                             |
| ∠9         | فغل فتیج پررضا مندی ار تکاب فتیج کے مساوی ہے               |
| ۸•         | امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کے عملی اقدام کے متعلق      |
|            | المام ابو صنیفه کا مسلک                                    |
| ۸۲         | ابو بكر جعاصٌ كا اشتباط                                    |
| ۸r         | امر بالمعروف اور نهى عن المتكرك متعلق جابلانه تصور         |
| ٨٣         | قرآن و سنت کی روشنی میں جاہلانہ تصور کا رو                 |
| ۸۵         | اجماع امت بھی حق ہے                                        |
| M          | وليل نبوت نمبرا                                            |
| ΑΥ         | وليل نبوت نمبر۴                                            |
| ۲A         | سب اہل کتاب بکیاں نہیں ہیں                                 |
| ٨٧         | مومن اہل کتاب کی صفت                                       |
| ٨٧         | مذاہب فاسد کا مقابلہ کس طرح کیا جائے                       |
| ۸۸         | فاسد نداہب اور حضرت علیٰ کی رائے                           |
| <b>∠</b> 9 | تاویل کرنے والے گمراہ مذہب کے بارے میں ابو الحن کی رائے    |
| Aq         | المام محدٌ كى رائے                                         |
| Aq         | بعض دیگر اہل علم کی آراء                                   |
| 91         | ذمیوں سے استعانت کا بیان                                   |
| 97         | مسلمانوں کے معاملات حکومت میں اہل ذمہ                      |
|            | ے مدولینا جائز نہیں ہے                                     |
| 97         | سود کی ہر صورت حرام ہے                                     |
| 91-        | جنت کی وسعت بے کنار ہے                                     |
| 98         | غصہ بی جانا اور لوگوں ہے در گزر کرنا پیندیدہ انلال ہیں     |

| ٦٢      | جهاد کی ترغیب                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 44      | اطاعت امیر ضروری ہے                                           |
| 99      | میدان احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی عجیب کیفیت                |
| 100     | داعی الی الله کو نرم دل اور خوش اخل <sub>ا</sub> ق ہونا چاہئے |
| 1+1     | مجلس شوری کے فوائد                                            |
| 1-0     | خیات بهت برا جرم ب                                            |
| 1•4     | شمداء زندہ میں اور اپنے رب سے رزق پا رہے میں                  |
| 1+9     | آزمائش کے وقت ایمان والوں کے ایمان میں اضافیہ ہوتا ہے         |
| H+      | بخیل آدمی خود اپنا دشمن ہو تا ہے                              |
| 111     | وجود باری تعالی پر دلائل اور دھربیت کی تردید                  |
| 110     | الله کی راہ میں کمر بستہ رہنے کی نصیات                        |
| 110     | سوره النساء                                                   |
| 11/     | رشتہ کا احترام ضروری ہے                                       |
| 171     | یتیموں کو ان کا اصلی مال واپس کر دینا اور وصی کو اس مال کے    |
|         | صرف کر دینے کی ممانعت                                         |
| ITI     | اسلام بیموں کے حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے                   |
| 1717    | دولت نادانوں کے حوالے نہ کی جائے                              |
| ۱۲A     | کم عمر بیج بچیوں کا نکاح کرا دینا                             |
| المالما | خلاصہ کلام                                                    |
| ١٣٥     | نابالغ بچیوں کی ولایت کا استحقاق                              |
| 12      | تعدد ازدواج كامسئله                                           |
| 129     | تعدد ازدداج پر خلاصه کلام                                     |
| ıra     | عورت کا اپنے شوہر کو مهرہبہ کر دینا                           |
| 10+     | اسلام نے عورت کو حق ملکیت عطا کیا                             |
| 101     | نادانوں اور بے وقوفوں کو ان کا مال حوالے کرنا                 |
|         |                                                               |

The second secon

| m           | اسلام میں مال و دولت کا ضائع کرنا منع ہے                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 145         | یتیم کے ولی کا اس کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرنا        |
| 144         | ييتم كا سر پرست عادل اور امين ہونا جاہئے                  |
| M∠          | ایک اہم نکتہ                                              |
| MA          | ایک سوال کا جواب                                          |
| MA          | ایک اور سوال کا جواب                                      |
| 14+         | ایک اور سوال کا جواب                                      |
| <b>I</b> ∠I | ا یک اور سوال اور اس کا جواب                              |
| 121         | کوئی بدویانت شخص بیتیم کا سربرست نہیں ہونا جائے           |
| ۱۷۴         | گواہ بنانے ہر کیوں زرو دیا گیا ہے                         |
| 14+         | یتیم کا مال اے حوالے کرنے کے سلسلہ میں                    |
|             | ولی کے قول کی تصدیق کے متعلق فقهاء کا اختلاف              |
| اک          | قیموں کے مال و متاع میں انتہائی احتیاط ضروری ہے           |
| ۱۷۸         | وراثت میں مردوں اور عور تول کے حقوق                       |
| JAI         | فرض اور واجب میں لطیف فرق                                 |
| IAT         | تقسیم میراث کے موقع پر رشتہ داروں ' تیبیوں اور مسکینوں کے |
|             | لئے فراخ دل کا مظاہرہ کیا جائے                            |
| ۱۸۵         | خلاصہ کلام                                                |
| IAY         | معاشرتی معاملات کی بنیاد و سبع تر توی مفادکے اصولوں پر    |
|             | ہوتی چاہیئے                                               |
| 1/19        | اسلام یتیم کی اصلاح اور خیر کا طالب ہے                    |
| 191         | باب الفرائض                                               |
| 191         | اسلام میں ہر فرد کے حقوق متعین ہیں                        |
| 197         | اسلام ایک حقیقت پیند دین ہے                               |
| <b>*</b> *I | اسلام میں سمی حقیقی وارث کو نظرانداز نہیں کیا جاتا        |
|             | '                                                         |

| rim         | بیٹے کی اولاد کی میراث                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 710         | اسلامی نظام معیشت میں ہر فرد کی حیشیتوں سے جائداد کا مالک بنآ ہے  |
| rιΛ         | کلالہ کا بیان                                                     |
| MA          | دین اسلام ذهنی جمود کا قائل نهیں بلکه تحقیق و جنتجو پر زور دیتاہے |
| 271         | کلالہ کی مزید تشریح                                               |
| rra         | عدل کا بیان                                                       |
| rrr         | مشرکه کا بیان                                                     |
|             | بیٹی کے ساتھ بمن کی میراث میں سلف کے اختلاف کا بیان               |
|             | مرنے والے پر قرض ہو اور اس نے وصیت بھی کی اس کے حکم کا بیان       |
| ۲۳۳         | جائز وصیت کی مقدار کا بیان                                        |
| 7179        | وارث کے لئے وصیت کر جانے کا بیان                                  |
| اه۲         | کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں سارے مال کی وصیت کا بیان            |
| rat         | نب کے باوجود میراث سے محروم رہنے والوں کا بیان                    |
| 209         | مرتد کی میراث                                                     |
| 742         | زنا کاروں کی حد کا بیان                                           |
| ۲۸۳         | ان عورتوں کا بیان جن سے نکاح حرام ہے                              |
| الماء سا    | ساس سے بد کاری پر کیا تھم ہوگا                                    |
| ما•س        | لواطت کی بنا پر ازدواجی رشتون کا حکم                              |
| ۳•۵         | شہوت کے تحت کمس کسی وقت وطی کے تھم میں ہو گا                      |
| ٣٠۵         | عورت سے نظر بازی موجب تحریم ہے یا نہیں                            |
| <b>**</b> A | زمانہ جاہلیت میں کئے گئے برے عمل پر مواخذہ ہے یا نہیں             |
| ۱۳۱۰        | ہوی شوہر کے خاندان والوں سے زبان ورازی کرے ریہ بھی فاحشہ ہے       |
| ۳11         | سات نسبی اور سات سسرالی رشته حرام ہیں                             |
| 1719        |                                                                   |
| 271         | بیوبوں کی مائیں اور گودوں میں پرورش پانے والی لؤکیاں              |

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

| ۳۴۱             | فصل                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| tulu.           | ت<br>شوہروں والی عورتوں ہے نکاح کی تحریم        |
| ray             | مهر کا بیان                                     |
| m2r             | متعه کا بیان                                    |
| <b>7</b> 22     | متعہ کے بارے میں حضرت عمرٌ کا فتوی              |
| ۳۷۸             | ابن عباسٌ کا رجوع                               |
| ۳۸۸             | متعہ کے بارے میں ابن عباس کا رجوع               |
| <b>7</b> 19     | حرمت متعه پر عقلی ولیل                          |
| <b>1</b> 90     | مشروط نکاح کے کیا تھم ہے                        |
| 290             | مهرمیں اضافیہ کر دینا                           |
| m92             | مهر میں اضافہ پر اختلاف ائمہ                    |
| 14+44           | لونڈیوں کے نکاح کا بیان                         |
| الم • الم       | لفظ " طول" کی تشریح                             |
| M19             | کتابی لونڈی سے نکاح کا بیان                     |
| ٢٣٦             | لونڈی کا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا |
| ۳۳۵             | لونڈی اور غلام کی حد کا بیان                    |
|                 | فصل                                             |
| rra             | آیا نکاح فرض ہے یا مستحب                        |
| ۵۳۳             | تجارت اور خیار ربیع کا بیان                     |
| raz             | بائع اور مشتری کا خیار                          |
| ۴۷۸             | تمنا کرنے کی نمی                                |
| <sub>(</sub> ለተ | عصبه كا بيان                                    |
| ٣٨٧             | ولاء موالات                                     |
| سهم             | آیا مکمل جائداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے  |
| ۵۹۳             | عورت پر شوہر کی اطاعت کا وجوب                   |
|                 |                                                 |

|             | سرکثی کی ممانعت                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۵•۱         | زوجین کے تعلقات بگاڑنے پر سمکمین کو کون سا طریقہ کار اختیار کرنا |
|             | <i>چا ہے</i>                                                     |
| ۵II         | سلطان اور حاکم ہے بالا بالا خلع کرا لینا                         |
| ۵۱۲         | والدین کے ساتھ نیکی کرنا                                         |
| ۵۱۵         | تین طرح کے ہمائے                                                 |
| ۵19         | شفعه بالجوار میں اختلاف رائے کا ذکر                              |
| ۵۲۲         | ابن السيل مسافريا مهمان                                          |
| ۵۲۷         | بخل کی ندمت                                                      |
| ۵۳۰         | سخاوت میں ریا کاری کی ندمت                                       |
| arr         | کسی شخص کا حالت جنابت میں متجد کے اندر سے گذر جانا               |
| ۵۳۸         | امانتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں اللہ تعالی کے واجب کردہ احکام    |
| ۲۵۵         | انصاف کے ساتھ نصلے کرنے کے متعلق اللہ کا تھم                     |
| ۵۵۸         | اولی الا مرکی اطاعت کا بیان                                      |
| rra         | حضوراکی پیروی واجب ہے                                            |
| ۵۲۷         | جنگ کی تیاری بروقت ضروری ہے                                      |
| ۵۷۰         | مسائل پر اجتهاد و اشنباط                                         |
| ۲۷۵         | سلام اور اس کا جواب                                              |
| ۵∠۹         | منافقین کے بارے میں روبیہ<br>                                    |
| ۵۹۰         | تش خطا کا بیان                                                   |
| ۵۹۳         | دیت کی عاقلہ پر ذمہ داری                                         |
| ۸۹۵         | عاقلہ کے بارے میں فقہاء کی آراء<br>                              |
| <b>X*</b> F | قمل شبه عمر<br>:                                                 |
| ΑIV         | قصل                                                              |
| 75.         | اونٹوں میں دبیت کی مقدار                                         |

The second of th

| 777 | قتل خطا کی دیت میں اونٹوں کی عمریں                     |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 450 | شبہ عمد کی دیت میں اونٹول کی عمریں                     |
| 427 | اونٹوں کے سوا ویت کی ادائیگی                           |
| מדר | اہل کفر کی دینتیں                                      |
| Yrr | ایک مسلمان جو دارالحرب میں مقیم ہو تا ہے اور ہماری طرف |
|     | ہجرت کرنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جا تا ہے               |
| 70r | قتل کی قشمیں اور ان کے احکامات                         |
| ran | کیا قتل عمد میں کفارہ واجب ہو تا ہے                    |
| AYY | شوق جهاد میں سرشار ہونے کی فضیلت                       |
| 7×+ | اپنے اوپر ظلم کرنے والے                                |
| 421 | ع بر کرفنا به                                          |

## تقذيم

شریعہ اکیڈی نے ایک جائع منصوبہ کے تحت اسلای قوانین سے متعلق اہم اور بنیادی کتابوں کے معیاری اور دور حاضر کی زبان میں تراجم کاسلسلہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبہ کے تحت اہام ابو بکر جمعاص کی تغییر افکام القرآن کی تیمری جلد پیش خدمت ہے تیمری جلد سیر' صدود' عقوبات' دیوانی معاملات اور عاکمی زندگی سے متعلق اہم مباحث پر مشمل ہے 'اس میں کفار سے دوستی کی ممانعت ' نذر' قرعہ اندازی کی شرع حیثیت ' رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت' یبودیت و نفرانیت کی حقیقت ' نتم ' طال و حرام اشیاء کے لئے شری ضابط ' مدود حرم میں جرم کا ارتکاب' اتلاف نفس سے کم تر جرائم کی سزا' اجماع امت کے دلائل' ذمیوں سے مدد عمل کرنا' جماد کی ترغیب' نکاح و طلاق کے مسائل ' بیمیوں کے متعلق ادکام ' کم عمر ہے بچیوں کا نکاح' نابالخ عاصل کرنا' جماد کی ترغیب ' نکاح و طلاق کے مسائل ' بیموں کے متعلق ادکام ' کم عمر ہے بچیوں کا نکاح' نابالخ بیموں کی ولایت ' تعدد ازدواج ' ممر ' وراثت وصیت ' زنا کی حد' شفعہ اور قصاص و دیت سے متعلق تنصیلی بیموں کے برایات ہیں۔

امید ہے کہ اسلای قانون سے ولچیں رکھنے والے افراد کے لئے شریعہ اکیڈی کی یہ کاوش مفید ثابت

مِهوکی ۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی

ڈائریکٹر جنزل



۳

# محكمات اورمتشابهات كابيان

*قرلبادى سبى ( هُ* وَالنَّسَدِئ ٱ نُسْدَلُ عَلَيْتُكَ الْمِكْتَابِ مِنْدُ أَيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمْرًا لُكِتْ وَأَحَدُ مِعْشَا يِهَا يَ ، وبي خداسي مِن فيم يريكتاب نازل كي سي. اس بین دوطرح کی آنئیس بین ایک عکمات، توکیتاب کیاصل بنیا دبین اور دوسری متشا بهان ، تاآخر آبیت الوبكر مصاص كيت بي كهم ك ابني اس تفسير ك آغاز بي محكم اور متناب كے معانی بيان كر دسية ميں اور بیعی واضح کردیاہے کدان بیں سے سرایک کی دفیمیں ہیں ۔ ایک کے لحاظ سے پورسے فرآن کو اس کے مسانخه موصوت كرنا درسست سبت ا ور دوسرے كے لحا ظرستے قرآن كيعفن صفتوں كواس كے سانفة مختف كرناهيج بب نول إدى ہے (اكْس كِتَابُ اُحْكِكُتْ آياتُ أَهُ تُحَدِّ فَصِيَّ لَكُ شُرِي لَكُونَ حَكَيْمٌ كَحِيدُكُ آکر ، برکتاب السی ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں اور بھیران کی نفصیل ایک حکیم و تحبیر ذات کی طرف سے بیان كردىكَى سبے نيرفرمايا لاكنت يَلْكُ ( مَبَاحَتُ ا نُبِكِتَنَا بِ الْمُحَيِكِيْسِيدِ ، ٱكْر ، بيعكمت والى كتاب كى آيات ہيں ، الله تعالىٰ نے ان آبات ميں بورے فران كوصفت محكم كے ساخة موصوف كر ديا ہے۔ الكَ مَكْدارشادفرمايا والله مُ مَنْ كَلُ احْسَى الْمَحْدِدينِ فِي كِنَا بًا مُمَّتَنَا بِيهًا تَعْشَا فِي مالله تعالى ف مہنزین کلام نازل کیا ہے۔ ایک کتاب باہم ملتی حلتی سبے اور بار بار دسرائی موتی م بہاں الله نعالی نے پرسے قرآن كوصفتِ متناب كم سائخ موصوف كرديا . مجردومرى حكَّد فرمايا (هُوَا كَلَيْرِي ٱلْمُسَوَلَ عَلَيْكَ أَلْكِتَاب مِنْ لَهُ إِيَاتُ مُحْدَكُ مِنَ اللَّهُ مُنَ المِّرَ الْكِنَابِ كَانْصُومَ شَايِهَاتُ اس آين بين بيبيان كيا كم قرأن كيعف حصة محكم بين اوربعض عصة متشاب محكميت كي صفت بجديورس فرآن مين بائي جاني سب اس سيدم ادوه درستى ، صدافت اور الفان اوريختگى سيدجن كى بنا برفرآن كوم كلام برفضيلت حاصل سيد رہ گئے فرآن مجبد کے وہ مخصوص مقامات جن کے تعلق ارشاد موال مِنْدہ آبات مُسْحَکَماتُ هُتَ اُمْرُ الكيكتاب أواس سيصم دبروه لفظ سيحس كمعنى بي كوتى اشتراك مدم و ورسامع كفرزيك اس بي

ایک کے سوا اوکسی عنی کا احتمال ہی مذہمہ۔

ہم نے اس بارسے میں اہلِ علم سکے اختلاف کا ذکر کر دبا ہے ناہم آئنی ہانت ضرورہے کہ اس آبیت میں مذکورلفظ استکام ہمارے ببان کردہ مفہوم کو لاز مااسے ضمن میں بلتے ہوئے ہے بعنی دوآبات ہوکتاب کی اصل بنیا د فراد دی کتی بی اور دینکی طرف متشابهات کولوایا بها تاب بینی متشابهات سے معانی کنیسین کے سالتے ان آبات کو معیارا درکسوٹی بنا پاجا تاسیے نشابہ کی صفت جو بورے فرآن بیں پائی جانی ہے اورجس كافكر بارى نعالى في ان الغاظ بين فرمايا و ركِتًا عًا مُتَسَاعِمًا ) نواس معمراد وه مماثلت سيد جمايات بين ياتى جانی ہے۔ نیزاس سے اس بات کی مجی نفی کرنامقعودہے کفرآنی آیات اختلاف بیان اور تصادات کے نفائص سے پاک بیں رہ گئے وہ میتشابہات جو فرآن کے لعبن مصوں کے سائھ مختب میں ترہم نے ان کے متعلق سلعت سكے اقوال كا تذكره كردياسيد و معزت ابن عبائش سيد بيم وى سبے كرمحكم سيم دناسخ اورمنشا سے مراد ننسوخ سے بمارے نرد بک بیعکم اور تنشاب کی ایک قسم سے اس لیے کہ حضرت اس عباس نے اس بان کی نفی جہیں کی کڑھکم اورمنشا ہر کی ان کے علاوہ اورصورتیں نہیں ہیں۔اس بان کی گنماتش ہے کہ ناسنج کی عمکم کانام دباجاسے اس سلیے کداس کا حکم اپنی حبکہ بانی رہناہیے ا ورعرب سے لوگ مفبوط ا وربا تبدادعمارت کومکم سکے نام سسے ہکا دینے ہیں اسی طرح مفسوط لومی واسلے ہار کوہمی محکم کا نام وباجا کاسہے ۔ جسے کھولنا ممکن ہز ہواس بلیے ناسخ کوبھی عکم کانام دینا درست ہے اس بلیے کہ ناسخ کی خصوصیت بہ ہرتی سیے کہ اس میں تبات ا وربغارکیصفت یا تی جانی ہے۔ دوسری طرف منسوخ کومتشا برکہنا بھی درست سیے کیچنکہ وہ نلاوت میں حکم کے ماکل ہونا سے لیکن نبوت حکم میں اس سے حفتلت ہونا ہے۔ اس بنا برن لاون کرنے والے کے بیتے اس کاحکم ثابت اونسخ کے کھاظ سے مِشتبہ مِوجا تاہیے ۔اس حیثبیت سیےمنسوخ کومَتشابہ کہنا ورست ہیے ر حن تنفس في بركهاب كوتمكم وه بيحس كالفاظ مين نكراد مزير اورمنشابه وه سيحس كالفاظر بین تکرادم و بچونکرسا مع کے نزدیک الفاظری تکرار کی حکمت کی وجہ میں استنبا ہ ہوتاہے۔ اس جبت سے آييت منتشابهن جآنى سبير-اس سببي كااطلاق ان نمام مقامات پرم سكتاسير جهاں سامع برح كمرت كى وجہ میں است تباہ پیدا مرح استے۔ بیان نک کہ وہ نود اس وجرسسے اگا ہ موجائے اور اس کی حکمت کامفہم اسس کے ذہن میں واضح مرد جائے ۔ اس وفت تک الیسی آبیت برمنشاب کے اسم کا اطلاق حائز ہے۔ دومری طرت جن آبات بیں سامع کے لیتے وجر حکمت میں اشتباہ مذہر تو وہ اس فائل کے تول کے مطابق محکم ہوں گی مین میں کسی نشاب کی گنجائش مہیں اس فائل کے قول میں مبیان کردہ مفہدم می محکم اور متشال کی ایک صورت سے اوراس بران اسمار کا اطلاق حائزسیے بحصرت جا بربن عبدالندسے ابک دوابیت سیے کہ عمکم وہ سے جس کی تا ویل اورنفسیری تعین کاعلم برجائے اورمتناب وہ ہے جس کی اوبل ونفربر کی تشین کا علم نزم سے مثلاً تول باری سے (بیشنگر کا گئیسین کا علم نزم سے مثلاً تول باری سے وابست کے بارسے بیس بوجھتے ہیں کہ اس کا وقوع کر برگا) یا اس نے آئی کہ اس کا وقوع کر برگا) یا اس نے کا ورا بات ، ایسی آبات برجیکم اورمنشابہ کے اسم کا اطلاق ورست ہے ۔ اس لیے کہ برجینے کے وقت اورمفہ م کا علم موجوائے اس میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رمہنا اور اس کا بیا ن محکم موجوائے اس میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رمہنا اور اس کا بیان محکم ہو تاہیں اورجس چیزکے وقت ، معنی اور تا وہل کا علم مذہر ، سامع کے مزدیک وہ اشتباہ کی حامل ہوتی ہے ۔ اس لیے اس برمنشا برکہ کا احتمال موجود برمنہ اس ماری تا ویا میں روا بہت شدہ ان تمام وجرہ کا احتمال موجود برمنہ تا برمنہ کا منسل موجود کا احتمال موجود برمنہ تا ہے ۔ اگر یہ احتمال ن موجود دہرہ نے توسل میں سے مردی تا ویلات کا ذکر رہ برنا ۔

بم في ابل علم كاية فول نقل كياب ك عمكم وه لفظ ب حس مين صرف إيك معنى كا احتمال موا ورمنشاب وه لفظهب يجربين ابك سيبيزا تدمعانى كااحتمال موتويدان ويوه مبن سيحابك سيريجوان الفاظرمين بطوراحتمال موجود ہیں ۔اس بیئے کہ اس فسم کے صکم کواس کی دلالت کی مضبوطی ا وراس کے معنی کے وضوح ا وزخہور کی بنا پر محكم كها ما تاب مبكر منشاب كواس بنا برمنشاب كها جا تاسيه كرير ابك لحاظ سي فمكم كم مشاب بوتاسي - اوراس عمر كم معنى كااحتمال موناسيد لبكن دوسر ولحاظ سيدوه البسى جيز كومشا سرمؤنا ليد بحس كامعاني ممكم ك معنى كے خلاف ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کانام منشاب دکھاگیا ہے۔ جب عکم اور متشابر بران نمام معانی کا پے دربیے درمدیم ناسے جن کاہم نے ایمی ذکرکیا ہے نواب میں قول باری (حِنْ اُدَیَا ﷺ مَعْکَمَا ﷺ مُتَّ ٱمْرَالْكُنَّابِ وَاحْدُمْ مَنْتَابِهَاتُ فَامَّا الَّدِينَ فِي أَسُوْبِهِ مِزْلُغٌ فَيَنَّدِ مُوْرَى مَا كَسَنابِ ك مِنْهُ ابْتِخَاءَ الْمُفِنْدَنْ عَرَائِيْعِنَا عَكَاهِ يُبِلِهِ - اس كتاب بين دوطرح كي أيات بين ايك فمكمات جوكتاب كي اصل بنبا دہیں اور دوسری متشابہات بین لوگوں کے دلوں میں ٹیٹر صدیبے وہ نفتنے کی تلاش میں ہمینٹہ متشابہا ہی کے پیچیے بڑے رہتے ہیں ا وران کومعنی بہنانے کی کوشش کیا کرنے ہیں کے معنی دم ا وجاننے کی هرورت بیش آگئی ہے۔اگر جیمیں اس آبت کے مضمون اور فہوم میں موجود بان کا علم سبے اور وہ برکہ منشا سروحکم کی طرون لوہانا اور استے عکم کے معنی برمجول کرنا واحب ہے۔ مذکہ اس کے مخالف معنی برمجول کرنا - اس لینے کہ النّد تعالى نے محكم أيات كى صفت يہ بيان كى كە (هُ يَ الْمُرَاكْكِتَ ابِ ) اوردو أُمْ " وەسىيى سى ايك جيزى ابتدا ہوا وروہ چیزاسی کی طرف لوٹ کر آئے۔ اس لیتے اس کا نام وہ اُنم " دکھاگیا ۔اس لیے اس نفظ کا اقتفار بہ برگر یا کرمتنت ارکی بنیاد محکم برکھی ماستے اور است محکم کیطرف میں لوٹا یا ماستے۔

يَّهُ اللَّهُ اللَّ

لگادیا جومتنا ابرکونکم برخمول کیئے بغیراس سے پہلے پیرسیانا ہے کہ اس سے دل بیرکی اورٹیم مدے اور بہیں بہتا دبا کہ البساننحف فقت کا متلائنی ہوتا ہے جس سے پہاں کھرا ورگمراہی مراد ہے ۔ جیسا کہ قول پاری ہے۔ (واکفی تنگہ کہ البساننحف فقت کا متلائنی ہوتا ہے جس سے پہاں کھرا ورگمراہی مراد ہے مراد کھر ہے ۔ واللہ اعلم .

اکٹر نے بن انفازی اورفقنہ بعثی کھرفت کی میں میں میں میں میں میں کہ میں اور میں کے مخالف معنی برخمول کرنے والا در اسے محکم کے مخالف معنی برخمول کرنے والا در اصلی اپنے دل بیس زیغ بیا ہوئے ہے ۔ بعنی دا ہوئی سے ہمٹ کر دو مروں کو متشابہ کے واسطے سے کھر و صلال کی طوف دعوت دسینے والا ہے ۔ اس سے بہا ت نا بت ہم گئی کہ آبیت بیس مذکور منتشا ہو ۔ بھر ہم نے صلال کی طوف دعوت دسینے والا ہے ۔ اس سے بہا ت نا بت ہم گئی کہ آبیت بیس مذکور منتشا ہر سے جو ہم نے اس معانی ہر فول کرنا واجب ہو ۔ بھر ہم نے ان معانی برغور کیا ہو منتشا ہر ہر اگر ہے ہو ہے وار د ہونے ہیں اور جن کا ہم نے منتشا ہر کی افسام ہیا ن کرتے وفت ان معانی برغور کیا ہو منتشا ہر ہر اسے ہیں ذکر کیا ہے ہے وار د ہونے ہیں اور جن کا ہم نے منتشا ہر کی افسام ہیا ن کرتے وفت ان معانی ہے قائلین ہی جن میں اگر چر اختلاف ہے لیکن ان اس سے کیکن ان ان میں اگر جر اختلاف ہو د ہے ۔ ان معانی کے قائلین ہی جن میں اگر چر اختلاف ہے لیکن ان ان سب کا اختمال میں جو د ہے ۔

جوالِ علم اس بات کے قائل ہی کے عکم وہ ہے جس کے لفظ میں تکرارت ہو اور شنا ہر وہ ہے جس کے لفظ بین تکرارہ وَ وَال بین نکرارہ وَ اس وَل کا بھی زبر بچیٹ آبیت کی نفیبرو تاویل میں کوئی دخل نہیں ہے اس لیے کہ تکرار کی صورت میں اسے عکم کی طوف نوٹانے کی صرورت نہیں ہوگی - بلکہ اس بڑھئی طور برغور و نکر کی صرورت ہوگی اور برک ننوی طور بر اسے اس معتی برخول کرنے کا کہاں تک جواز ہوسکتا ہے ۔ اس طرح بہ قول بھی زبر بحرت آبیت کی تغییر و تاویل کے حکم سے نوارج ہے کو محکم وہ سے جس کے وقت اور اس کی تعیین کا علم ہوا ور مشتنا ہو وہ سے جس کی تا وہل کی قیمین کا علم مرد اور مشتنا ہوں سے صاف کی تعیین کا علم مرد ہوشا قبیا مست کا معاملہ یا صغیرہ گذا ہوں کی بات ہمیں اللہ تنعالیٰ کی طوف سے صاف بواب ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ان کاعلم نہیں موسکتا۔

اس طرح به فول عبى اس أبيت كى تفسيرونا وىل كے حكم سے خارج سے داس ليے كه بم اس صورت بيں بھی متشاب کو عکم کی طرف دواکر اس کے معنی کا علم حاصل نہیں کرسکتے ۔اس لیے محکم اور منشابری افسام کے سلسلے میں ایک کی بنیاد دومرے برر کھنے اوراس کے معنی برقحول کرنے کے وجوب کے متعلق ہمارے بیان کردہ د حجره میں سے صرف آخری د حبہ با فی رہ حانی ہے ۔ وہ بہ کرمنشاب وہ لفظ ہے جس میں کئی معانی کا احتمال مہراس بيلة است محم برمحول كرنا واحبب سے حس ميں اليا احمال نبين موتا اور نبى اس كے لفظ ميں كوئى اشتراك بونا ہے۔ اس سلسلے میں کتی نظائر ہم نے اس کتاب کی ابتدا میں بیان کر دیتے ہیں اور یہ واضح کر دیاہے کہ اس کی اَگے دونسمیں ہیں عفلیات ا ورسمعیات ۔ لیکن اس کے رسمنی نہیں ہیں کہم نے محکم اور متشابر کے سلسلے ہیں سلف سير وافوال تقل كيئر ببر الفاظرين ان كاحمّال منتبع ب يهم في الفاظ مبن ان معانى ك احمّال كي ویچہ اِت ببان کر دی ہیں ۔نیبزمتنتاب کو حمکم رچھول کرنے سکے دیجہب کی آخری دیجہ بہان کی گئی سہے ۔اسس کے درست ہونے بیں کوئی جیز مانع منہیں ہے کہونکہ منشا برکو محکم پرفمول کرنے کے باقی ماندہ نمام دیوہ ہماسے بیان کی دفشنی میں ممکن تہیں رہے بلکہ ان کاامکان متنع ہو پیکسہے۔ پیرول باری دُومَاکٹکٹر تَا جِ ہُلکہ اِنگااللّٰہ سالانكدان كاحقيقي مفهوم الندكي سواكوئي نبهير حانتا اكي معنى بديب كرنمام متشابهات كاعلم التدكي سواكسس كو حبیں، بینی کوئی بھی اس کے سوانمام متشابہات کے علم کا احاط بنہیں کرسکتا۔ اس کے ذریعے الندتعالی نے اس بات کی نفی کردی کہماراعلم نمام آبات متشابہات کے معانی کا اصاط کرسکتاہے لیکن اس سے اس بات کی نوینہیں موئی کہمیں بعض آیا ت متشاہبات کے معانی کا اس بناپرعلم موسکنا سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان معانی پر دلالت فائم کردی گئی ہے۔

بیساکرایک اورمقام پرادشاد باری ہے (حکا پھیڈھڈٹ پنٹی ٹھٹی کے مٹن علیہ الگریسکا افراس کی معلومات بیں سے کوئی چیزان کی گرفت اوراک بیں بہبی اسکنی الگریرکسی چیزکاعلم وہ نود ہی ان کو دینا بجاسیے ) اس لیے کہ آبت نربر بحث کے مفہوم میں بد دلالت موجود ہے کہم بعض آبات متشابہات کے معانی کا علم انہیں عمکمات کی طرف لوٹاکرا وران پر محول کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ البنذیہ بات محال ہے منشا ہر کوعکم کی طرف لوٹا کے وجوب بر آبیت کی دلالت ہورہی ہو۔ نیز بہ کہم منشا بر کے علم اوراس کی معرفت تک بہنچ خوب نہیں سکتے اس لیے مناسب ہے کہ قول یاری (حکما کیا کھڑ کا ویک گرائد کم کوبعض منشا بہان کے متعلق فرق علم کی نفی کرنے والا فرار نہ دبا ہا ہے جن منشا بہان سے متعلق ہمارے علم کی درسائی کا کوئی جواز نہیں ان میں سے ایک قویا مرت آنے کا وقت ہے اور دوسرا صغیرہ گنا ہوں کا معا طرب ہے بعض اہل علم اس بات ان میں سے ایک قیام دت آنے کا وقت ہے اور دوسرا صغیرہ گنا ہوں کا معا طرب ہے بعض اہل علم اس بات

سے جواذ سے قائل ہیں کہ تربعیت ہیں ایک ابسا مجمل لفظ وار دہوجا سے ہوتفعیسل و بیان کا مُنقاضی فیکین اللّٰہ تعالیٰ کی طرفت سیسے اسسے ہالکل ہی بیایان نہ کیا جائے ،اس صورت میں بیمجل لفظ اسسس منشئا برسکے حکم ہیں ہوگا جس سے تفینی معنیٰ نکب ہمارسے علم کی رساتی نہیں ہوسکتی ۔

# داسخون فی العلم کی فسبریس انتسلاف رائے

ابلِ علم كا ، قول بارى (وَمَاكِعُلُو كَأُ دِيكُهُ إِلَّا لللهُ كَالْمَا رَسْعُونَ فِي الْعِلْمِ كَا فَعَير مِي اضلا ف س الله سے بعض کے نزدگیب فقرہ (حَالَوْاصِفُحَوَنَ فِی اُحِلْمِ) بِرمکمل ہم ناسیے ۔ ا وراس میں واقع حروث وا دُجمع سکے لیتے ہے منلكًا آب كهيس كُونَقِيْتُ نبيدًا وعيدًا وعين سف زيدا ورعمركو دبكيما) يا اس فعم ك دوسر فقرات ربعق ك نزديك ففره (وَمَا يَعْدَدُ كُا وِيلَهُ إِلَّا اللهُ مَ بِخِم مِوجا تاسب اورلعديس آسف والاحرف وا والكخ خطأب كى ا بندا کے ایج سبے اوراس کا مافیل سے کوئی تعلی نہیں سے دیہلے فول کے قالین کے نزدیک راسخین فی العلم بعض منشا بهات كاعلم د كھتے ہيں نمام كانبيب - تھزت عاكشہ اورص بھرى سے اس قىم كى دوايت ہے. ابنِ الى تجيح كى روابت كے مطابق فول بارى (وَا مَا الَّذِينَ فِي عُدُونِهِ مَ دَيْعٌ ) كى تفسيريس ، مجابد في كها سبے كرزينے سے مراد شك سبے . (البَيْعَالَةِ الْفِيْنَةِ) يعنى شبهات كى تلاش بين جن كاتعلق ان كى بلاكت سسے سہے ۔لیکن علم میں درسوخ ا ورگہرائی دکھنے واسے اس کے معنی سسے وا فعت ہیں ا ور اپنی زبا ن سسے کہتے ہیں کہ ہم اس برایکان لاستے محضرت ابن عبائش سے مروی سبے کہ جلے سکے الفاظ کی ترتبیب اس طرح سبے ۔ " کَرْبَهُ ول الواسعُون فی العدلو، بحفرت عمربن عبدالعزیزسے بھی اسی قسم کی دوایت سیے رحصرت ابنِ عبارش سیے برى مردى سبى كدا بين كامفهم كجيراس طرح سبع " وَمَا كِعُلُونَنْ وَبِلُكُ إِلَّا مَنْكُ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يعِلْمونه حائلين منا به ورمتشاب في اويل بيني عنى كاعلم حرت الشكوسيدا ورعلم بين دسوخ اوركه إلى دسكف وال تعی فی الجلدا س کاعلم دیکھتے ہیں ا وراپنی زبان سے کہتنے ہیں کہم اس پرایران لاستے ) دبیع بن انس سے بھی یمی نفسیرمنغول سے لفظ جس استمال کامتعاصی سیے اس کی بنابرعبادت کی ترتبیب کھے اس طرح ہونی جاہیے كنمام منشابهات كمعانى كاعلم نوصرف التذكوسي سيساكهم ببيل بيان كرآت بير.

تاہم علم بیں دموخ رکھنے واسے لعفی منشابہات کا علم دکھتے ہیں۔اوداینی ذبان سے پرکہتے ہیں کہ ہم اس بہا ہاں اس بہا اس بہا ہمان لاستے، برمسب کچھ ہمادسے دہب کی طرف سسے ہے۔ لبتی اسسے متشا بہات جن کے معانی پرالٹنولل کی طرف سے دلالت قائم کردی گئی ہے کہ ان کی بنیا دعکمات پر دکھ کرانہیں ان کی طرف نوٹا وَ اوروہ منشابہات بھی جن کے معانی تک ہمارے علم کی دسائی کاکوئی وسیلہ نہیں بنایا گیا۔ مثلًا وہ با ہیں جن کی طرف ہم پچھیلے سطور بیس اشادے کو استے ہیں جب رائی نی العلم کو بعض منشا ہر کا علم ہوجا ناسبے اور بعض کا نہیں ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لانے ہیں بہتمام کے نمام ہمارے دب کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالی نے ہم بی ان کا علم اس وجرسے نہیں دیا اور ہم سے انہیں عنی رکھا کہ اسے معلوم تفاکد اس میں ہماری محلائی اور ہمارے دین اور دنیا کی بعلائی مفمر ہے ۔ دو سری طرف جن منشا ہمات کا اس نے ہمیں علم دسے دیا وہ بھی اس بنا پر دیا کہ اسے معلوم تفاکد اس بیں ہماری مصلوب پوشیدہ ہے ۔ اس طرح راسنی فی العلم نمام کی نمام آبات متشا ہما کی محمدت کا اعتزا ف کرنے اور سب کی تعرب کرنے ہیں بنواہ ان بیس سے بعض کا انہیں علم ہوگیا ہو یا بعض کا ہم ہوا ہو۔

بعن ہوگوں کا برگمان سے کہ حرف ایک ہی صورت درست ہے دہ یہ کہ کلام کی انتہار نول باری درست ہے دہ یہ کہ کلام کی انتہار نول باری درست ہے دو تا کوٹ کے کہ انتہار نول باری نور کا کہ کہ کہ ایک ایک ایک ایک ہے ہوئے کے معنی میں دنیا جائے ہے ہوئے کہ ایک اگر وا وَجع کے لیتے ہوتا نوکلام باری یوں ہوتا" کے کیٹے ڈو کو کہ اُحسّا ہے ہو کہ از مرزو ذکر کی بنا پر مہتا ۔ جو لوگ پہلے نول کے قائل ہیں یعنی فقرے کی انتہار کو اکترا سیمی کوٹ وہ کہتے ہیں کہ فنت میں ایست ہیں وہ کہتے ہیں کہ فنت میں ایسا استعمال موا ترسیعے۔

قرائن فیدین بھی اس کی مثال موجود ہے۔ تقیم فی (زکواۃ کے سوابیت المال کی آمدنی کے دیگروں کی مثلاً مالی فیلین فراج اور جزیہ وغیرہ) سے سلسلے بین فول باری ہے (مَا اَ حَا عَا مَلْهُ عَلَى دَسُولِ وَسَ مَلْمُ مَالُ فَا لَعَنَیْ اَ مُعَلِیْ اَلْعَلَیٰ فَا لَا مُسَاکِہ ہِنِیْ وَا جَنِ السّبِیہ ہِنِی اللّٰهُ عَلَیْ دَا لَمْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَالِمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰه

بھرادشاد ہم الرقی کہ آئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ایکھے ایک الکے ذیک سینے کو کتا جائیا ہے اور وہ بدد عاکرتے ہیں کہ اسے ہمادسے ہرود دکار اہم کو بخش دسے اور ہمادسے ہما ہُوں کو بھی ہوا بمان لالنے مبرسیم سیسبنفٹ کر گئے ہیں معنی کے لحاظ سے یفقرہ لوں ہمگا" خائیلین دیت اغفہ دلنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کھیک اسی طرح قول باری ( کا لڈرسیٹ کو ت فی رہر کے کہ اسے ہمادسے پرود دگار! ، ، ، ، ، ، کھیک اسی طرح قول باری ( کا لڈرسیٹ کو ت فی ایک مناز ہمات کے ایک میں رسوخ دکھنے والے الیم ہمات متنا ہمات کی نفسیر و نا ویل کاعلم دکھتے ہیں جن کے معانی تک رسائی سے بہت دلالت قائم کر دی گئی ہے ، سا غفرسا مفدوہ کی نفسیر و نا ویل کاعلم دکھتے ہیں جن کے معانی تک رسائی سے بہت دلالت قائم کر دی گئی ہے ، سا غفرسا مفدوہ بھی کہتنے ہیں کہ اسے ہمادسے پرود دکار! ہم ان سب برا بمال سے آئے " اس بنا پران کا ما قبل پرعطف ہوگا اور وہ ما قبل کے حکم میں شامل اور واضل ہوں گے۔

عربی شعر میں بھی اس کی مثال موہود سہے بزیدبن مفرغ حمیر*ی کا شعرس*ے

من بعدبودكنت هامه من بعدبودكنت هامه فالويح تبكى شبود والبرق بلمع في الغمامه

اگریہ کہا جائے کہ جب عمکم سے استعمال کوعفی طور پر بھجھ ہیں آنے دائے عنی کے سائھ مقبد کر دیا گیاجی کی بنا بریگنجائش پیدا ہوگئ کہ ہریا طل پر ست عقل کے استعمال کا دعو بیدارین سکتا سپے توالیسی صورت ببر مجمکم سے استدلال کا فائدہ باطل ہوجائے گا۔ اس کے جواب ہیں بدکہا جائے گاکھم کا استعمال اس معنی کے سائھ مقبد سے براہی عقول کے درمیان منعارف ہونے اس صورت ہیں لفظ اس معنی کے مطابق ہوگا جس سے اہل لفت

کے عقلار متعارف مہوں اور اس بین عقل سے کام بینے ہیں مقدمات و فضا باکی ضرورت مزمجے بلکہ سننے والے کو اس کے معنی مراد کاعلم اس طریقے ہر ہوجائے ہوغفلا سکے عقول میں ثابت اور درست ہے مذکہ اس طریقے ہر جو لگے اس طریقے ہر جو لگے ہیں گا با جا تا ہے جن ہر بیمل بہرا ہوئے ہیں یوب یہ باتیں بائی جا تبل گا اس طریقے ہر جو لگوں کی فاسد عاد نوں میں با یا جا تا ہے سانے مقتصی اور حقیقت کے سوا اور کسی بات کا احتمال نہیں ہوگا۔ رہ گئیں فاسد عاد تبل نوم کم کے معنی کے سلسلے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

اگريه كها جائے كرين لوگوں كے دلوں ميں شير صديعے وہ عكمات كو جھو و كرمنشا بهات كى كس طرح بيروي کرنے ہیں کیا اس کی کوئی مثال ہوتو دہے ؛ نوح اب میں کہا جائے گا اس کی مثال دبیع بن انس کی دوابہت كے مطابق بسبے كداس أيت كانزول و فدنجران كے متعلق عقار حبب عيسائبوں كاب و فد مدينے أكر حضور صلى السُّرعليد دسلم يسي معترن عيئى عليرالسلام كے بارسے دبس بحث ومباس نرکسنے لگانو دوران بجت انہوں نے بوجهاكرا باعبسى علبه السلام التدكي كلمدا دراس كى دوح نهبس بين وحصوصلى التدعليه وسلم في جواب ببي فرمايا "كبول نبيى؟ "اس برانبول نے كہا بس ہمارے ليئے اتنا ہى كافى سے دلينى آپ ہمارى بات مان گتے ـ م اس برالتُّرتعالى في بدآيت نازل فرماني رزفاكاً اكَدِينَ فِي صَلَّى بِيهِ عَدَيْنِ خَيَنَيْدِ عَوْن مَاتَشَا بكه مِنْهُ بهرية بن نازل بوئى ( ) تَ مَشَّلَ عِيسلى عِنْ كَالْلَهِ كَمَثَيلَ ٱكْمَرَ خَلَقَ لَهُ مِنْ نُنْزُا بِ حُسَيَّةً قَالَ لَسَهُ كُنَّ فَيَسَكُوْنَ - السُّرِكَ نِروبِكَ عِيلَيْ كَى مِثَالَ آدم كَى مثال كى طرح سبع السُّرف استُّ مٹی سے بیداکیا بھراس سے کہا ہوجا، وہ ہوگیا) بہاں نجرانی عیسائیوں نے "کلمنذالٹد "کے قول کواس مفہوم کی طرف موژوبا بوان کے عقبیسے اور فول کے مطابق تھا یعنی مھرنے عیبی علیہ السلام کی وات (نعوذ بالٹر) التُّذكى ذانت كى طرح تديم سبے ا دراس كى روح سبے ۔ انہوں نے اس لفظ" كلمت النَّد " سبے بہم ا دليا كرحضرت عيسى علبدالسلام دنعوذ بالنُّدَ السُّنْعاليُّ كا حزبي اورالسُّكى ذات كے سائغ ان كى ذان يجى روح انسان كى طرح فديم سبع بجبكه التَّدْتعالى في لفظ "كلمنذ التَّد" سعديد مرادليا تفاكه انبيلست متنقدمين سف ان كي بشادت دى تنى - بشارت كى فدامرت كى بنا برانبيس كلمنذالتُّدسكے نام سے موسوم كياگيا \_

الله في انهيس" ابنى دوح "كانام اس ليته دياكه انهيس مذكر كے بغير بعتى بن باب كے بيداكيا تخار حصرت جبر بل كوحكم الا تھا جس كے نحت انبول في مصرت مربم كے گريبان ميں مجھونك مار دى تختى - بچر الله نعالى فيے انهيبس شرف عطاكر في كے ليتے ان كى نسبت ابنى ذات كى طوف كر دى جس طرح "بيت الله" "سمار الله" اود" ارض الله" بيں الله كى طوف نسبتيں ہيں - ايك قول يہ ہے كہ محرت عيلى عليه السلام كو "دوح الله" اسى طرح كہاگيا ہے جس طرح فراك كوروح كانام دياگيا ہے ۔ پيناني فول بارى سبے (دَكَ كَدُ الله كَا آ و َ حَدِّنَا اِلْيَنِ الْحَ وَ وَ حَدًا مِنَ اَ مُونَا - اوداس طرح ہمنے آپ کی طرف ومی کی بینی اپناحکم جیجاہے ) قرآن جمید کو اس دجہ سے دوح کے نام سے موسوم کیا کہ اس میں لوگوں کے دہنی امود میں ان کی زندگی کا سامان مہدیا کردیا گیا ہے۔ لیکن اہل زیغ اور کچے روانسانوں نے اپنے فاسد مذاہرب اور کفروضلال کے عقا تد کے اثبات سکے لیا اسے استعمال کیا ۔ قتا وہ کا قول ہے کہ اہل زیغ جومنشا بہات کے ہیرو کا دیبر ان کا تعلق خوارج سکے فرقہ مردید اور سیا تیبر ابن سبا کے ہیرو کا در سے اسے ۔

## كفّار كے مغلوب بونے كى پیش گوئى -

<u> قول بارى سے در مُکُ لِلَّذِينَ كَفَ مُحاسَتُنْعُ لَهُ مَنْ كَ تُنْحُسُنُ وُوَنَّ إِنَى جِهَدَّمَ ، ٱپ</u> كا فروں سے كہد د بيجيتے كذم عن فربب معلوب كربلية بها دُسكة ا وربہتم كى طرف بانكے حا دُسكة ، حصرت ابن عبائش، فناده اورابن اسحاف سیع روی سیے کرب بررکے معرکے میں فریش برنباہی آئی نوحضور ملی اللّٰد علبه وسلم نے سونی فبینقاع بیں بہو دکو جمع کرکے انہیں اسلام کی دعوت دی اور الکادکی صورت میں امہیں اس أنتقام خدا وندى سعد وراياص كاظهور فريش برمويكا تخا - بهود ف اسلام لانے سے انكار كرنے ہوستے كها كى م قريش كى طرح نهيس بين - وه نوناتجرب كار اور بدهونسم كے لاگ تضع، انهيں جنگ كاكو كى تجرب نهيں تفقا اگریم سے بنجہ آ زمانی کروگے نوتمہیں معلوم ہوجائے گاکہ ہم مردمیدان بیں اس پربہ آیت نازل ہوئی - اس آیت میں مصنود صلی النّدعلیہ وسلم کی نبوت بر دلالت ہورہی سیے کیونکراس میں کا فروں برمسلمانوں سکے غلبہ كى خردىگىخى دورىبدىين اس كےمطابق وا نعات بېش آئے - ان كے منعلق يەكھانهيں جاسكتاكە يەنغانىي طور بربیبی اسکنے اس لینے کی مصورصلی الدعلیہ وسلم نے مستقبل میں بیش آنے واسے سیے شمار وا قعات سکے منعلق ببش محرتبال كي تغيي جزمام كي نمام سجي ثابت بوكي كسى وافعد مير كوئى تخلف بنيير بوا اس سلسل مير اس كے سواا ودكي نہيں كہاجا سكتا كربرسب النَّد كى طرف سے تقين ہے۔ عالم الغيوب سے ۔ اس سينے كيمنلوق میں سے کسی کی یہ طافت نہیں کہ مستنقبل میں بیٹی آنے واسے بیٹ ماروا فعان کی خبر دسے اور بھر پر واقعا انفا قبه طوربراسی طرح بیش آجا تیں جس طرح اس نے ان کی خبردی تھی اور اس بیں کوئی تخلف مذمہو۔ نُولِ بِارِي سِيعِ دِيْنُهُ كَاكَ كَكُمُ الْيَنْةُ فِي فِيسْتَكِنِ الْتَقْتَ الْإِنْدُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيبُ لِ اللَّهِ . تمعادسے بلتے ان دوگروہوں میں بڑی نشانی تھی جن کا آمنا سامنا ہوا تھا ،ایک گروہ الٹرسکے راستنے میں . قال کرربا نخفا، تا آخراً بیت محضرت إبن مسعود ا ورص بقری سیم دی سیے کربیخطاب اہلِ ایمان کوسیے . ا *ورمس*لمان *ب*ی ده گروه ستقے جرابی آنکھوں سسے کا فروں کو اجیے سسے دوجِند دبک<u>یم رسیے ت</u>ھے ۔ کا فر*وں کو* 

اگریچ وہ ابنی تعدادسے دوگنا دیکھ رہے سنفے لیکن کا فردر صفیقت مسلمانوں کے مقابلے بین نین گناستھے کیونکہ ان کی تعداد ایک ہزار تھی اور کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دبیتے کے دلیت کا فروں کی تعداد ان کی تعداد ان کی تعداد ان کی تفاوں میں کم کرے دکھائی۔

اس آیت بیں دوطرح سے حضور صلی النّه علیہ کی نبوت کی صحت وصدافت پر دلالت ہودہی ہے۔ اوّل،
ایسے گروہ کابس کی تعداد بھی تفوثری ختی اورجس کے باس ساما ن جنگ بھی براسے نام مخا ابکب بڑی تعدادوا محصور موبر غالب آمیا ناجس کے باس سامان برنگ کی کہی نہیں تھی۔ بہ بات خلاف عا دن تھی اوربرسب اس موجہ سے وفوع پذیر ہوا کہ النّہ تعالی نے وجہ سے وفوع پذیر ہوا کہ النّہ تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قریش کے تجارتی خان اور لشکر قریش میں سے ایک مل جاسے گا ورتصور مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قریش کے تجارتی خان کے اور لشکر قریش میں سے ایک مل جاسے گا ورتصور ملی النّہ علیہ ہو ہم نے بیٹ کے منہ کی موجہ وہی ہونے اورفتح مندی حاصل کرنے سے بہلے ہی بتنا دیا تفاکہ بہ فلاں کا فرکا مقتل ہے۔ اوریہ فلال کا فرکا مقتل ہے۔ بھروہی ہواجس کا النّہ نے وعدہ کیا اورجس کی اطلاع صف وصلی النّہ علیہ وسلم نے دی تھی

## مرغوبات فنس كيسة وش أينديس

والی نمام است بار کوزمین کی ریزنت بنادی ہے) بعض دوسرے حضرات کا فول ہے کہ مرغوبات ہیں سے حواجی ہیں۔ انہیں الثانعالی نے اور جو مُری ہیں انہیں شیطان نے خوش آئیند بنایا ہے۔

## انبياءا ورداعيان حق كاقائل سب سير المجرم بوكا

تول بادی ہے رہات آگ فرق کی کھٹوٹون با یک المند کو کھٹنٹوٹ کا المندین بھٹ ہے کہ المندین کو کھٹنٹ کو کا المندی کے کھٹنٹ کو کا کا کہ اللہ کے کھٹنٹ کو کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ اللہ کے کہ اللہ کا کہ ما نسخے سے الکادکر سے بہن اوراس کے بنیبروں کو ناحق قتل کرنے ہیں اورالیسے لوگوں کی حان اسکام و بدایات کو ما نسخے سے الکادکر سے بہن اوراستی کا حکم دینے کے بلتے اٹھیں ، ان کو ورد ناک سمزا کی نوشخبری سنا دور محفرت الوجید و بن الجرائے سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضوصلی اللہ علیہ وسلم سے موسی کہا کہ بینا من موری ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضوصلی اللہ علیہ وسلم سے موسی کہا کہ بینا اور جل حق نسل کر اللہ و بھی عن مذکر اس شخص کی معزا سب سے سے زیا وہ مینت ہرگ ج آپ نے فرمایا (رحیل حقل نبیدا اور جل موسی المندکر سے دیمی عن مذکر اس شخص کی معزا سب سے سے تب ہرگ جس نے کسی نبی کو باام بالمعروث اور بنی عن المندکر سے نے وں نسل کر دیا تھا ، بھر بنی امرائیل نے وں ایس بی ایس المندل میں کو دن کے دائے اور انہوں سے ایک سوارہ عابد دزا ہد لوگ میدان میں آگئے اور انہوں سے ان فائلین کوام بالمعروث اور نبی عن المندک کی تبلیغ شروع کر دی رشام ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور انہوں سے ان فائلین کوام بالمعروث اور نبی عن المندک کی تبلیغ شروع کر دی رشام ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کا وکر کہا ہے۔

میں تبلیغ شروع کر دی رشام ہوئے ہوئے ہوئے کا وکر کی کو کے کھا ہ اثار دیسے گئے یہ سب کچھا کی دن میں ہوگیا۔ اللہ نعالی نے اس آئیت بیں ان می کوگ کا کو کہا کا دکر کہا ہے۔

اس آبیت بین قبل کے نوف کے باوج د غلط اور ناجا تزبات کی نروید کا جواز موتو دہے۔ یہ ایسا اونجا نفا کم سید جس کے لینے اللہ کی طروف سے امر جزبل کا استحقاق مہر جا تاہید اس لینے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعرلین کی سید کرج ب امنہوں نے امر بالعووف اور نہی عن المنکر کیا نوجان سے ہا تفده و بیٹھے چھڑت الوسعید نورش المنہ المب اللہ علیہ ولم سید آب کے اس فول کی روایت کی ہے کہ (اخف لی الجب جا کہ منہ حتی عذر سلطان جا تو، ظالم ما کم پاسلطان کے سلمنے کلمہ می کہ دوج سے ، ابک روایت میں سید امنہوں نے حفرت ابنوں نے حفورت ابنوں نے حفرت ابنوں نے حفرت ابنوں نے حفرت ابنوں نے حفرت ابنوں نے حفورت کی ہے کہ داخف لی المشید اردے مؤلم بن عبد المطلب و دھی تھکہ دیکھ میکھ کہ میں خورت کی میں خورت کی میں نیزون تی خورت کی میں نیزون تی کہ دے اور تھی ابنی جان سے با نفد وھو بیٹھے۔ پی نیزون تی کہ دے اور تھی کہ میں نیزون تی کہ دے اور تھی کہ میں خوالم میں خوالم میں خوالم میں نیزون تی کھی خوالم کے سامنے کلم پین کی کہ دے اور تھی ابنی جان سے بانخد وھو بیٹھے۔ پی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی کہ دے اور تھی ابنی جان سے بانخد وھو بیٹھے۔ پی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی کہ دے اور تھی ابنی جان سے بانخد وھو بیٹھے۔ پی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی کہ دے اور ابنی جان سے بانکہ وہو بیٹھے۔ پی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی کہ دورت کے سامنے کلم پین کی دورت کی سامنے کلم پین کی دورت کی کھی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی دورت کی میں کے دورت کی کھی نظالم سلطان کے سامنے کلم پین کی دورت کے دورت کی دورت کی کھی کھی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کھی کی دورت ک

عمردبن عبیدکا قرل سیے کہ بہیں بھلائی اور نبکی کے کاموں میں کسی ایسے کام کے بارسے بہی کم نہ بہہ ہے جمدل وافعات فائم کرنے سے بڑھ کر افغال ہوجس پراسے اپنی جان سے ہا خفردھونا بڑجاستے ۔ اللہ تعالیٰ نے افکار اسے اپنی جان سے ہا خفردھونا بڑجاستے ۔ اللہ تعالیٰ سے افکار شردی گئی تھی اس کا تعلق ان کے اسلا سے تبہلے جس چیزی خبردی گئی تھی اس کا تعلق ان کے اسلامی وجہ دیسے کہ حضورہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں موجود کھار اسینے آبا کا امیداد کے قبیج افعال سے پوری طرح نوش اور ان پردھا مند تحف اس بہتے وعید کی تحبرسے نانے میں ان کے ساتھ شال کرگیا۔

# حضوركي خصوصبات گذشته الهامي كزنب بين تقيبي

قول بادی سے (اُکسٹم تَسُواکی الکَسِدِیْن اُ وَکُوا نَصِیدِیا حِنَ الْمُسِکِنْفِ دِیدَ عَوْدَیَ الْمُسِکِنْفِ دِیدَ عَوْدَیَ الله کِنْکُ دِیْکُ مِنْکُ اَلله کِنْکُ مِنْکُ اَلله کِنْکُ مُوکِئُون ، الله کِنْکُ کُسُرُون کُنْدِ سِنَدِی خَرِیْنَ مِنْکُ خُرِیْنَ مِنْکُ کُون کِنابِ اَلله کِمال کِنابِ کے علم میں سے کچھ حصد اللہ ہے ۔ ان کا حال کیا ہے ، انہیں ہو کنابِ الله کی طرف بلایا جانا ہے ناکہ ان کے درمیان فیصلہ کرسے نوان میں سے ایک فریق اس سے پہادتہ کا کرنا ہے ۔ اور اس سے پہادتہ کرنا ہے ۔ اور اس شعبہ کا کہ اس سے بہودتم ادبیں ۔ اور اس شعبہ کے درمیان ایس کے درمیان ایس سے بہودم ادبیں ۔ اور اس شعبہ کے درمیان ایس کے درمیان ایس کے درمیان اسے موان ایس کے درمیان ایسے کھڑت ایس کے درمیان کے درمیان ایسے کی درمیان ایس کے درمیان کی درمیان کے درم

انہیں تورات کی طرف بلاباگیا ہوالڈ کی کتا ہے۔ ہے جس بیس دوسری نمام آسمانی کتا ہوں کی طرح صفوصلی الشرعلیہ کے متعلق بشادت ہوجود سبے۔ الشرف نے انہیں صفوصلی الشرعلیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اورصحت کے متعلق ان کتا ہوں میں موجود بدایات کی موافقت کی طرف بلایا جس طرح کہ ایک اور آبیت ہیں ادشاوہ وا (میکسٹ خشائی) با انڈی کا فی کا اندی کی طرف کی کہ دیرے کے ایک کہ دیرے کے انگراؤ کا اور است لاؤا وربیڑھوں)

بالدزوا ما ما کو کا ایک دست به حساید بویسی ای به ویسی از به به ویسی از باری سیل از برای کا برگابیک گرده اس حکم سے روگردانی کرگیا کیونکر انہیں معلم بنا کو کور بات معلوم مزم تی تورلوگ کا ذکر موجود سے . نیز آب کی نبوت کی صحت کا محص اس میں تذکرہ سبے . اگر اس حکم سے روگردانی مذکر دانی مذکر دانی مذکر دانی مذکر دانی منز کرتے میں میں اپنی کتاب، تورات کی تلادت کی دعوت دی گئی جبکہ دوم راگروہ ایمان سے آیا اور آب کی نبوت کی تصدین مجھی کردی - اس بیتے کہ انہیں آپ کی نبوت کی صحت کا علم موگیا عقا اور انہوں سے تورات اور دومری کتب الهید میں آپ کے متعلق بیان کردہ صفات اور تصوصیات کو آپ کی ذات میں دیکھولیا مخاس اس کیت میں موسی الٹ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت پر دلالت موجود سے اس بیلے کہ اگر ب لوگ اپنی کتابوں میں آپ کے متعلق بیان کردہ صفات وقصوصیات اور صحت نبوت کی بنا پر آپ سے دی حووں کی صد افت سے وافق مذہور نے بطلان کو واضح کرنے ۔

می صد افت سے وافق مذہور کے بطلان کو واضح کرنے ۔

ہے کہ قولی بادی (مُبدُ عَنُونَ إِلَیٰ کِتَا حِبِ اللّٰہِ) سے مراد قرآ نِ فِمیدسید اس لینے کہ اس میں اصول دین ونٹرع اور سابقہ کتاب کے بارسے میں دی گئی بشنار نوں کے منعلیٰ ہوکچے مذکورہ وہ اور سابقہ کتاب مذکورہ ہیانا نن کے بالکل مطابق ہے۔ اس آیت میں کتاب اللّٰہ کی طرف دعوت میں کئی سانی کا اصحال ہیں۔ اس آیات میں مذکورہ بیانا نن کے بالکل مطابق ہے۔ اس آیت میں کتاب اللّٰہ کی طرف دعوت میں کہ آستے ہیں۔ اصحال ہیں میکنا ہیں کہ اس سے مراد محتورت ابراہم علیہ السلام کی بات ہوا دریہ بتانا مقصود ہو کہ ان کا دیں بھی اسلام ہی مخفا۔ اس ایس میں مناب کے اس کا دیں بھی اسلام ہی مخفا۔

## صرف الندبى مالك الملك سب

حتنم اوران جیسی جیزوں کی ملکیت مسلمانوں اور کافروں سب کوعطاکر ناسید ۔ دوم امست مسلمہ کے امور کی سیر اوران کے متعلق حکم سنیملی ہے جیز ہے وف عا دل مسلمانوں کے بلتے محضوص ہے ۔ کافراور فاسنی اس سید محروم ہیں ۔ امرت کے امور کی تدبیراوران کے متعلق حکم سنا علی کا تعلق اللہ کے اور اور نواہی سے بیع بین کے سیلسلے میں کسی کافراور فاسنی براعمان ہیں کیا جا اسکتا ۔ اس طرح کفراور سسی کے متعلق حکم من علی اخذیا رکرنے کا کام میروکر ناکسی طرح حاکز ہی نہیں ہے ۔ اس بلیے کہ فول باری سے (وکلا کے متعلق حکم من علی افذیا رکرنے کا کام میروکر ناکسی طرح حاکز ہی نہیں ہے ۔ اس بلیے کہ فول باری سے (وکلا کے اُن کی انتظا کہ ہے کہ نوالی اور میراع بد ظالموں کو نہیں بہنچ سکتا)

### کافروں سے دوستی منوع ہے

ك ساخدمت يميمو)، نيز ول بارى ب ( كِلاَ لَقَعْدِهُ إِلَى مَعَهُ عَرَيْنَ عَنْدِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَّا كُعُهُ الْأَ ِمِثْنَاكُهُ عَوْءَ ان كِي**ما فِهِ نِيمُوبِي**ال تك كرد كهى اورگفتگوئين معرون بوجائيں ورنتم بھي ان كي طرح بوجاؤنگے ۔ نيزنول بارى بهدودك موري الكرائي الكيدي طلكم فانتناهم الناديم ظالمون كى طرب سركز جمكوكه بيخميس بَهِنمَ كَي أَلْبِ بَعِرِ جَاسَةٍ) نيز فولِ بارى سب ( فَاعْرِضْ عَتَىٰ لَوْ لَى عَنْ ذِكْرِنَا وَكَهُم يَدِدِ إِلَّا لَكَ لِيَا الدَّسِاءُ اسْ يخص سے مدیجیرہ وس نے ہماری یا دسسے روگردا نی کی اور د نیاکی زندگی کے سوا اور کچیم نہیں جا ہا، نیز فول یادی سبع ( كَاعُومْ عَوا كَيَا هِدِلْنَ ، اورجا بلوں سے مذہبر لیجیہ ) شیز فول یاری سبے ( بَا کَیُّھَا النَّبْ بِی جَاهِدِ الْکُھّاد وَاكُمْنَا فِقِينُ وَاعْكُفُوعَكِيِّهِمْ ، اسے نبی إكافروں اور منافقول كے خلاف جہا ديكيجة اوران كے سانق منى سے بیش آبیتے ) نیزارشا دسیے - ( بَا يَشِهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓ الْاَنْتَخْدُوا الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِی اَوْلِياءً يُعَمُّهُ هُ اَ وَلِيَاءَ بَعُفِي ، اسبِ ايمان والوابِيهود ولعادئ كوابنا مهدد وسمِساز دنبايٌ ،ان بين بعض بعض كے مهدرو و بمسادين بنزارتنادب ( وَكَا تَسُدَّتَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَعْتُ مِهِ الْدُواجَا مِنْهُمْ ذَهْرَةُ الْحَيْوَةِ الدند) كِنْفَتِنَهُ فِيهِ اورسركُرُ الكهدام المعاكري من ويكهي الجبزول كي طريت من سيم في ال كركرويول كومتم عكم رکھاسے۔ان کی آزماکش کے بلیے کہ وہ معض دیزی زندگی کی رونق سیے) ان آیا ت میں ہیرد ونصاری اورکفارو منافقین کی مجالست اوران کی دبنوی مال و دولت اوراحوال وکواگفت کی ظاهربینی کی بنا پران سیسے مزم برتا قرّ ا ورمیل ملاپ سے سیبے دربیے دوکاگیاہیے ۔ روا بیت سیے کہ حضورصلی الٹرعلیہ دسلم کاگذرینی المصطلق کے افترال کے پاس سے ہوا ہو ا تنے موٹے اور فربہ تھے کرفرہی کی بنا پر ان کا پیشا ب ان کی را نوں پرنیشک ہوگیا تھا۔ آپ نے اپنے کپڑے کا بیّوا ہنے جہرے برق ال لیاا در وہاں سے گذرگئے ان پرنظر فی النامجی گوارانہیں کیا اسس سابے كرارشادبارى سبه ( وَلَا تَسَمُدُ تَنَ عَيْنَيْ الْحَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَذَ وَإِنَّا مِنْهُمْ ) نيز قول بارى سب رِيَا يُهَاالَّذِينَ أَمَنُوا لاَتَتَكِيدُوا عَدُوِّي وَعَدَّوْكُمْ أَوْلِيَاءَ كُمُلُقُونَ الْكِيمِ عَيالْهَ وَدُوِّ اسے ایمان والو! میرسے اوراسیٹے دشمنوں کودوسسٹ ا ورہردرد دنبٹا و کرنم ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگئ

# مسلمان کا گھرمشرک سے دور ہو

تعنورصلی الله علیه وسلم سی مروی ہے آب نے فرطابا (۱ نا بوکی موٹ کی مسلم مع مشوای میں ہر اس مسلمان سے کنارہ کش ہوں ہوکسی مشرک کے سا نفر دہتا ہی آب سے وجہ پوچی گئی نوا ب نے فرطابا (لا تولیدی نارا ھیا ، ان دونوں کے گھروں میں جلنے والی آگ ایک دوسرے کونظر نراستے بعثی مسلمان کے لیے یہ لازم اور اس بریہ واس ہے کہ اس کا گھرمشرک کے گھرسے دور ہو، نیز فرطابا (۱ نا بدی من کل مسلم اِ قام دین

# خطرے کی صورت بیں جان بچانے کی زخصت ہے

قول باری سے دراند اور کی افراند کے اور کھنے کے ایک کے ایک کے تعلق میں معاف سے کران کے ظلم سے بجینے کے لیئے تم بظا ہر ایسا طرز عمل اختیار کرجائے ہیں اگر تھیں اپنی حال یا ہمانی اعضار کے نلفت ہو مبانے کا خطرہ ہوا ور مجرخ ان سے درستی اور نعاوں کے اظہار کے ذریعے اپنے آپ کوان کی چیرہ دسنیوں سے بجالو نواس میں کوئی گناہ نہیں انہ طریک نی اس طرز عمل کی صحنت کا اعتقا و اپنے دل میں بیدائر کرو۔ آ بت کے الفاظ کے ظاہر کا ہمی نفاضا سے اور جہور کا مسلک بھی ہیں ہے۔ ہمیں عبداللہ بن محدین اسحانی مروزی نے دوایت بیان کی ، انہیں صن بن ابی الرمین جربوانی نے ، انہیں عبداللہ بن محدین اسحانی مروزی نے دوایت بیان کی ، انہیں صن بن ابی الرمین جربوانی نے ، انہیں عبداللہ بن فول نفل کیا ہے کہیں مسلمان کے لیئے برحالل بنہیں کہ المنگ خودین کو لیکن کو ایک کا فرک ہو ایک کی نفیہ بن کو لیفی کیا ہے کہیں مسلمان کے لیئے برحالل بنہیں کہ میٹ کو ایک کو ایک تھی ہوں ایک میں مسلمان کے لیئے برحالل بنہیں کہ میٹ کو خرا کی کہ اس کو فرا یا کہ اس کا عدمے سے ایک صورت مستنتی ہے وہ برکہ مسلمان اور کو خرا کی کہ اس کا عدمے سے ایک صورت مستنتی ہے وہ برکہ مسلمان اور کو کہ نا پر اس کے ساتھ صلہ دی کو کہ کے لئے کہ اس کو کہ خرا کا اقتصاد موجود ہے ، اس کی نظیر بی نول باری ہے ( مرک کے قدر اللہ جرف کہ کے لیے کہ اس کو کو کو کے کو کے کو کے کہ انہوں ہے وہ کو کھر کا لئے جرف کہ کے کہ نے کہ انہوں کو کو کے کو کے کہ کو کے کہ انہوں کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کے کہ انہوں کو کے کو کے کہ کا کہ کا کہ کے کہ انہوں کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کا کہ کو کے کہ کو کے کہ ہو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

یا کی ٹیکن، ہوشخص الند برایمان لانے کے بعد کا فرہوجائے بجز اس صورت کے کہ اس پر زمرینن کی مبائے۔ درا تمالیکہ اس کا دل ایمان پر ظمش ہموا نووی شنٹنی ہے ،

### ایسے مواقع برہان بچانے کی دخصرت سے واجب وافضل نہیں ،

لیسے ہوا تی پر بھا تی کہ ما طرافہ ارکھ وغیرہ کی اجازت دراصل النّد تعالیٰ کی طرف سے رخصہ نت ہے۔ ببہ وابوب نہیں سبے بلکہ اس کانزک افغل سبے ہمارے اصحاب کا فول سبے کہ جس شخص برکا فرم جوجا نے کے لیے نرمردسنی کی بواسے لیکن وہ ایما ن پر ڈ ٹا رہے اور اپنی جان سے ہاتھ وصوبیقے تواس کا درج اظہار کفر کرنے والے سے بڑھ کر کردگا مشکون نے مصفرت خبریب بن عدی کو کم البیان آب نے تفیہ کا دامنہ اخذیا رنہیں کہا بھی اسے بڑھ کردہ گا ۔ مسلما نوں کے نزویک آب کا درج حضرت عمار کرنی یا ہم سے بڑھ کر کھی ایمنہ برک دسیتے گئے مسلما نوں کے نزویک آب کا درج حضرت عمار کرنی یا ہم سے اظہار کفر کی صورت ہیں بدر اس نہ اختیار کرنے ہوئے اللہ علیہ دسلم نے ان سے اظہار کفر کی مورت ہیں ان سکے دل کی کیفیت کے متعلق استف ارکہا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل ایما ن پرمطمئن کھا ۔ اس برحصنوں صلی النّدعلیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ''اگر یہ صورت دوبارہ بینی آب اے تو تم بجر بہی طرزع ل اختیار کر لیبنا "محضور صلی النّدعلیہ وسلم کا یہ ادراشا و دراصل رخص مت عطاکر سے کی بنا پریخفا۔

## عزيمت زصي افضل ب

جس ہیں دین کا عزاز ہم اس سے بلتے افدام کرنے ہم سے اپنی جان قوائی کردینا اس سے ہمدے کر فیصدت پڑمل کرنے سے بہتر اورافضل ہے ۔ آ ہبنہیں دیکھنے کر ہوشخص دشمنوں کے خلاف ا بہنے آپ کو جہا دہیں جھونک دسے ہو جھے بہت کر اپنی جان بجا لیسنے والے سے بڑھ کم ہوگا۔

دسے اور شہید ہم جائے اس کا درجہ میدان بونگ سے بچھے بہت کر اپنی جان بہان فرمائے ہیں اور اہنیں اند نوائے نے ان والم ہیں اور اہنیں نرزز ن پانے والے قراد دیا ہے ۔ اسی طرح الند کے دبن کے اظہارا ورکفر کے عدم اظہار کے تہیجے میں جان وے دبنا تغیر کا راستہ اختیار کرنے سے افعل ہے ۔ اس آ بت اور اسی طرح کی دوسمری آ بہوں ہیں اس بات پر دلالت ہور ہی ہے کہ مسلمان برکا فرکوکسی معاسلے میں دفایت اور مربر برستی حاصل نہیں ہوتی اور بر اس کے مسلمان ہوئے کی وجہ سے مسلمان ہونواس کا فرکو اس برکوئی کسی فسیم کہ اگر کا فرکا دی با اور مربر برستی حاصل نہیں ہوگی ۔ مزمالی تھروے وغیرہ میں اور مذہبی تکا حکورانے میں ۔ یہ آ بہت اس بر دلالت کرتی ہے کہ دو ایست مالی ن فری کے فرجداری جرم کا اور مسلمان وہی کے فرجداری جرم کا جرمانہ نہیں جو سے بردلالت کرتی ہے کہ دو ایست بین کا دور سے اور مدین سے بردان دونوں کے درمیان منعقود ہے۔

#### ال اورابل ایک ہی چیز ہیں

الله وغيرونواس سے مرادعياس اور علي كا اولاد بينے جوابينے آبار كى وسا طن سے ان دونوں كى طوت شوب بوت في فيرونواس سے مرادعياس اور علي كا كولان مين منعار ون ومعناد سے . نول بارى سب ( حَدِّدَيْنَةٌ كَعُفْسَهَا مِن يَعُفِي بصن اور قداده سے مروى سبے كہ دين بين ايك دوسرے كى مہنواتى اور مدد كے كا ظريسے بيليك ميلك كے لوگ محقے جس طرح كه قول بارى سب و المُسْنَا فِقُونَ وَالْمُشَّا فِقَاتُ بِعَضَهُمْ مِن كَعُفِي ، منافق مردا ور منافق عوريس بيرسب ايك سلط كے لوگ بين بينى گراہى اور ضلال پر المعظے ہونے كے كا ظريرہ بير المور اور منافق عوريس بيرسب ايك سلط كے لوگ بين بعنى گراہى اور ضلال پر المعظے ہونے كے كا ظريرہ دين ارشاد ہما ( وَالْمُومِنُونَ وَالْمِلْمُ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُلِي اللهُ ا

### مذرصرف الشدك ليه مانى جائے

اورعبادت کے نبج پرکرسے گا اور اسے اس کے سواکسی اورکام ہیں نبہیں لگاسے گا اور برکہ اسسے فرآن ہفتہ اورعلوم دینیہ کی تعلیم ولاسے گا- اس نسم کی ندر کی تمام صور ہیں درست ہیں اس لیے کہ ان میں تقرب الی النّد ہوتا ہے عمران کی ہموی کا بہ قول ( مُنذَ دُٹُ لکھ ) اس ہر دلالت کر تاہے کہ ہدا ہجا ہ کا مقتضی ہیںے اور برکہ ہوشنص نقرب الی النّد کی خاطر کوئی ندر مانے اسے پورا کرنا اس ہرلازم ہے نیزیداس ہر بھی دلالت کر تاہیں کہ ندروں کا نعلت ذی در ترجیز وں اور آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ عمران کی ہموی کا بہ قول ( مُنذَ دُٹُ کُٹُ کُٹُ کُٹُ کُٹُ کُٹُ کُٹُ ان کی اس مراد کوظا ہم کر رہا ہے کہ بیسب عمران کی ہموی کا بیدا وراس و قنت سکے آنے ہر ہوگا ہوب اس جیسے ہے کے سیے صرف النّد کی عباد ہوت میں ہوجا تا درست ہوگا۔

### نادیده چیز کی ندر ماننا حائز ہے

آبت کی اس بات پریمی دلالت مودہی سبے کہ عجہدل جیزئی نذد مان لینا بھی جا ترسیے۔ اس سلتے کہ عمران کی بوی سنے نذرتو مان بی ختی لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بچہ مذکر ہوگا یا مؤنث ۔ آبیت کی اس پریمی دلالت ہو رہی سبے کہ مال کو اپنے سیچے پراس کی تعلیم ونز بریت اور اسسے اپنے پاس دکھ لینے کے کھا ظرسسے ایک گوند ولایت اور سرمہتی کاحق ہوتا ہے۔ اس لیتے کہ اگر عمران کی بوی کو میرحق حاصل ند ہم تا تو وہ اسپنے بچے کے سلسلے میں اس قسم کی نذر یہ مانتیں ۔

## بیج کانام مال بھی رکھ مکتی ہے

نیزاس پرتھی دلالت ہورہی سے کہ ماں کو اپنے بچے کا نام دیکھنے کاحق حاصل سے اوراس کارکھا ہجا امام درست ہوگا پنواہ باپ نے نام مزیم رکھا ہواس یلے کہ عمران کی بوبی نے یہ کہا تھا ( وَ إِنِّیْ سَسَبَیْنَہُ کَ مَرَیْکَ اوراللہ نعالی نے ماں کے دیکھے ہوئے نام کو برفرار رکھا ہے۔ مَرُدِیْکَ اوراللہ نعالی نے ماں کے دیکھے ہوئے نام کو برفرار رکھا ہے۔ نول باری ہے ( وَتَنَعَبَّلُهَا کَرَتُبُهَا بِفَیْتُ فِی بِحَسَنِ ، اس لاُدی کو اس کے درب نے بہت عمدہ طریقے سے فیول کو لیا ) اس سے مراد \_\_\_\_ والنّدا علم \_\_\_ یہ ہے کہ عمران کی بیری نے اس بی کو بہت النقیم میں عبی نوبول کو اس کے دیے متعملی کرنے کی اخلاص نبیت کے ساتھ جوندر مانی بھی اللہ نعالی نے اس کی ندرفبول کے میں عبی نوبول کو کہا تھا ۔ اس سے پہلے اللّد نے کسی مونت کو اس معنی میں فبول نہیں کہا تھا ۔

قولی باری سبے ( و کُفَاکھا دُکو یکا اور زکر باکو اس کا سربرست بنا دیا ) اگر لفظ ( کُف کھا ) کی فرآت موجت فار کی تشدید سے بغیری جائے تو اس صورت میں معنی بربوں گے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے ان کی ساری و مد داری اپنے سر لے کی جیسا کر حضور صلی النّدعلیہ وسلم سے مروی سبے ( ۱ نیا و کا خیل اکیستیم فی المبحث کھا تیون ، میں اور میم کی کفالت کر نے والا جزئت میں فریب فریب ہوں گے ) آب نے برفر ماکر اپنی و د النگلیوں سے انثارہ کیا آپ کی مراد یہ سے کہ جشخص میم کی ومدداری ابنے سر ہے کا اسے برمزنیہ طے گا۔ اگر اس لفظ کو حریث فار کی نشدید کے ساتھ بڑھا جا ساتے توجعنی یہ ہوں گے کہ النّد نعائل نے حضرت ذکریا کی مرمزم کا کھیل بنا و با اور انہیں ان کی ومد داری سونپ کو ان کی دیکھ مجال اور نگرانی کا مکم دے ویا سے دونوں کو مرمزم کا کھیل بنا و با اور انہیں ان کی ومد داری سونپ کو ان کی دیکھ مجال اور نگرانی کا محم دے ویا سے دونوں کے کہ النّد نعائل نے محضرت ذکری کی محضرت نرم یکم کی کفالت سپر و کردی اور آپ ان کے فیل بن گئے ۔

قَولِ بِارِي سِهِ ( فَالَ دُبِّ هَبْ إِنْ مِنْ لَسُدُ نَاكَ ذُرَّ تَبَنَّهُ طَلِيَبَ نَهُ مَارُ بِالْعَاكِمِ ا " برور دگار اِ ابنی قدرن سے مجھے نبک اولادعطاکر" )کسی جبزکواس کی فبرت لیے بغیرس کی ملکیت میں دے وينا بهي كه لا ناسبته يعرب كيتن بين " خد تدا هيوا اللصويينهم" ديوگوں نے اس معلطے كو آپس ميں ايك دوسرے کوسبیکرد باسبے البدتعالی نے اسے بطور مجاز بہد کانام دباسیداس بیے کہ اس میں سہد کا حقیقی معنی نہیں سے کیونکہ اس میں کسی بہنر کی تملیک موجود نہیں سے۔ پیدا موسفے والا بچرا زا دم و اسے اس بركسى كى ملكيت نهيس موتى ببكن حيب التُدنعالي في حضرت ذكريا كوخاص طود ماييسا بيبا ديين كا اراده فرمايا ہوان کی نمتنا ورخواہش کےمطابق ہو۔ بینی وہ الٹد کی عباد ن کرسے۔ ان کی نبوت کا وارث ہ<sub>و۔</sub> اور ان کے علم كاحانشين مونواس يرلفظ سبركا اطلاق كياجاسة كاسس طرح كرالنة تعالى سفداس كى خاطر بها دمير ابنى حان لؤا دسين كانام مشرادبينى خريددكھاسىسے پينانچدادشا وبادى سے ( بات اللّٰكِ اشْدَكُوکى مِثَ الْمُعْتُومِنيْكَ اَنْفَسْهُدُ كَ أَمْوَا لَهُ وَعِلَ تَنْ لَهُ مُ الْكِنْنَ مَ سِيسَكِ النَّذَنعَالَى سِفِ إلى ايمان سے اس بانت سكے بدہلے ان كى جان ومال کی خریدادی کرئی سے کہ آنہیں جنت ملے گی ہما لانکہ النّٰد تعالیٰ ان کے بہا دیرہانے سے پہلے اور اس کے بعذعبى ان سسب كى ببان ومال كا مالكستها ـ اس خے بہا دكرينے والوں كو اجرِين بل د جبنے كا جو وعدہ كردكھ اسے اس بنابراس على كانام منزاد كعاميت يعمن دفعه ابك كيف والايركه تاسيت يُهُ هب لى جناية فيلانٍ يُ يُ وفلان برعا كدم ف واللجرمانة فجصے بمبہ کردو) کہنے واسے کی اس سے مراذ نملیک نہیں ہوتی بلکہ برمانے کے سکے سکم کا اسفاط مرا دسج ناسیے۔ سّبد وہ ہوناہہے جس کی اطاعت کی جائے اورغبرالٹدکھی سّبدکہ سکتے ہیں۔ تاریخ قَوْلَ بارى سِے ( وَسُبِّيدًا وَحَصُوُدًا و نَبِيثًا مِنَ الصَّالِحِدِينَ ، اس بين مردادي ومزرگ كي نشال بو

گی کمال درجے کا ضابط بچگا ، نبوت سے سرقواز بچگا درصا کمین بین شمارکیا جائے گا آبت اس پر دلالت کو رہی ہے کہ بغیرالندکو سندے نام سے موسوم کرنا جائز ہے ۔ اس لیے کہ الند نعا بی سے مودی ہے گا کو سند کے نام سے مودی ہے کہ سے مودی ہے کہ سے مودی ہے کہ بحد برسوم کیا اورستیدوہ بو ناجس کی طاعت واجب ہوتی ہے ۔ محضوص کی الند علیہ دسلم سے مردی ہے کہ برب محضرت سعی بن معا ذاہب کے اور بنی قریظہ کے درمیان ملکم لیمنی نالٹ نسلیم کر لیے گئے تو آب نے ان کی آمدیر انصار کو حکم دیا کہ (فوصوا الی سید کری اسی مرداد کے استفال کے لیے کھوسے ہوجا ہی اسسی طرح آب نے بی سلمہ بی موجا ہی اس میں مواد ہے ۔)

طرح آب نے بنی سلمہ سے ہوجیا ، " اے بنی سلمہ انتھا را اس بردار کو ن سے ج" انہوں نے جرا باعرض کیا " المح بن فیس ہمار کے سرداد ہیں الیدندان میں بخل با پاجا تا ہے ۔ " اس ہر آب نے فرما یا " بخل سے بڑھ کرکوئسی ہماری موسکتی ہے۔ مرداد ہیں ، البدندان میں بخل با پاجا تا ہے ۔ " اس ہر آب نے فرما یا " بخل سے بڑھ کرکوئسی ہماری موسکتی ہے۔ لیکن نم لوگوں کے سرداد میں میرا در الوں والے عمروین المجوح ہیں "

بریمام دوایات اس پر دلالت کرنی بین کومن شخص کی طاعت وا حب به اسے ستید که نام انزہے۔

سید وہ نہیں ہونا ہو صرف کسی جزکا مالک ہو۔ اس سینے کہ اگر ابسا ہوتا تویہ کہنا درست ہوتا کر" نملان شخص غلام کا سیدہ ہے " دوایت سے کہ بو عامر کا ایک و و و صفورہ کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین حاصر ہوا۔ ا و دعم ش کیا ! " آ ب ہمارے سیّد اور م پر کینیشش کرنے والے بیں " اس پر آ پ نے قرمایا" سیّد نو اللہ تعالیٰ سیے " م ابنی بات کر و، ننیطاً ن تعمیں مہما و سے بین ند ڈالے " مصنورہ کی اللہ علیہ وسلم اگرچہ او لا و آدم سے مرداروں بیں سبسے افضل شخصے لیکن جب آ ب نے انہیں دیکھا تو وہ یہ کہنے ہوئے تعقیقت سے کام سے بین توآ پ سف اسے افضل شخصے لیکن جب آ ب نے انہیں دیکھا تو وہ یہ کہنے ہوئے تعقیقت سے کام سے دسیے بین توآ پ سف اسے نا بیند کیا ، جس طرح آ پ کا ادشا و سے (ان ابغ خدکھ الی المسترشادون) الممتشدة ون المشنف چندن المشف چندن میں سب سے نا بہند بدہ وہ لوگ ہیں جربک بک کرنے والے ، باچھیں بھیلا کر بنج کسی احتیا طرکے لیے تم میں سب سے نا بہند بدہ وہ لوگ ہیں جربک بک کرنے والے ، باچھیں بھیلا کر بنج کسی احتیا طرکے لیے تاریخ والے اور مذبی جیلا کر بنج کسی کرنے والے ، باچھیں بھیلا کر بنج کسی احتیا طرکے کرنا بہند فرما یا ۔

کو نا بہند فرما یا ۔

## منافق كوستبدينه كهاحاست

آپ سے مردی ہے کہ الانقولواللمنافق سیدًا خاخلہ ان بیلے سبیدا ہدکتُ ہُ، منافق کو سبیدا ہدکتُ ہُ، منافق کو سبد مین سبد مین سبد میں اور میں میں ایک کہ میں اور میں اور میں اور می

اسے ہمارے پروردگار اِ ہم نے اپنے بڑوں اور ہمرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں سیسطے را سننے سے ہٹا کر گمراہ کر دیا ہوگوں نے اپنے ہرواروں کو سادات کا نام دیا حالانکروہ گمراہ سختے، اس سے ہجاب ہیں کہا جائے گاکہ لوگوں نے انہیں وہ مرنب دے دیا تھا ہواس شخص کا ہم ناہے جس کی طاعت وا بوب ہوتی ہے اگر چہوہ اس طاعت کا شخص نہیں ہم نا۔ اس طرح ہر لوگ ان کے نزدیک اور ان کے اعتقاد ہیں ان کے تید اور اس کے اعتقاد ہیں ان کے ہم کا ان کے ہم کا کہ تاری سے دان باطل ان کے ہم کا کہ آتے ہوالانکر حقیقت ہیں یہ ان کے معبود نہیں ہے ۔ لیکن انہوں نے ان کو معبود وں کے نام سے موسوم کردگھا تھا اس کیے کام کے جو اطل اور اعتقادِ فاسد کے مطابق مباری کہا گیا۔

## رانوں کے شمار میں دن اور دنوں کے شمار میں رائیں خود بخو دا جاتی ہیں

قولِ بادی ہے ( قال کرتے اجعل بی اسک قال این کے اکٹر انگائی الناس ملائے آگا ہے اسک موس کیا المال ہے ہے کوئی نشانی میرے یے مغروفرما دسے "کہا " نشانی برہے کہ تم ہیں دن تک لوگوں سے اشارہ کے سواکوئی بات چیت دارسکو گے، کہا جا تا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے وقت جمل کے لیے نشانی طلب کی تاکہ نوشی کے حصول میں عجلت ہوجائے، انہیں برنشانی دی گئی کہ ان کی زبان رک گئی۔ اور وہ اشارہ کے مواوگوں سے گفتگو کرنے کے قابل شرہے ۔ حن بھری ، ربیج اور قدادہ سے بہی مروی ہے۔ اس وہ اشارہ کے مواوگوں سے گفتگو کہ آئی ہے ) اور مورہ مربع میں بعید اس واقعہ کے سلیے بیں ارشادہ ہے۔ ( تَکُلُتُ کَدَالِ سُویًا ۔ بین پوری را بیں) اللہ تعالی نے اس مدت کو کہی د نوں کے ذکر سے نیس ارشادہ ہے۔ اور کھی را تولک کی درسے ۔ اس بیس اس بات کی دلیل موجود ہے کہ را سے اور دن کی تعداد میں سے جس کسی کا بھی علی الاطلاق ذکر کی تعداد میں سے جس کسی کا بھی علی الاطلاق ذکر مواور نول کے ذکر سے تین دنوں کا مفہوم تو دبخود ہم میں آمبا تا ہے ۔ آب بہیں دیکھتے کہ جب اللہ تعالی نے را توں اور تین اور دنوں کے درسیا ن فرق کر زاجا با تو دونوں کا علیمہ وہ بلیمہ وہ ذکر کیا ۔ ادشاد ہوا ( سُنب کے کیا لِ حَدَّمَ نِنسَا آ اِلْ اِلْ اِلْ وَدُولُول کا علیمہ وہ بلیمہ وہ نور کیا ۔ ادشاد ہوا ( سُنب کے کیا لِ حَدَّمَا نِنسَانَ وَدِ دس کے درسیان فرق کر زاجا با تو دونوں کا علیمہ وہ بلیمہ وہ نور کیا ۔ ادشاد ہوا ( سُنب کے کیا لِ حَدَّمَا نِنسَا آ ور دس کے درسیا ن فرق کر زاجا با تو دونوں کا اس لیے کہ اگر پہلے عدو کے ذکر پر اقتصاد ہو تا تو دو درسے دفت سے می اسی جی اس میں میں آجاتا ۔

## طہارت مومن برکہ نجاست کفرسے محفوظ ہے

قلبارى بور وَاذْ قَالَتِ الْمَلَكِ عِلَيْ يَا صُوْكَيتُم إِنَّ اللهُ اصْطَفَالِ وَطَعَدَكِ

كاصُعَلْفَا لِيَّ عَسَلَىٰ فِسَسَاءِ الْعَسَاكَ سَيِسِيْنَ ،اورجب فرشتوں نے كہا" اسے مربم !الدُّنے شجعے برگزیده کیا اور پاکیزگی عطاکی ا درنمام دنیاکی توروّل پرنجه کوترجیح دسے کرا بتی نورمنت سکے بلیے جن لبا ) نو لِ باری (حَاصْطَفَا لِیَّ سَکِمعَی ہوں بیان سکیتے گئے کہ اسے مریم ! تجھے الٹد نے دنیا والوں کی تمام تورنوں ہمہ ففنیلت دسے کرمرگزیدہ بنا دیا ہے من ا در ابن ہر بچے سے ہی تفسیرمروی سبے ۔ ان دونوں کے علاوہ دوسرسے مفسرى كافول سے كداس كے معنى بر بيں كد مربم إالندنعائي نے ولادن مسيح كى مليل القدر خصوصيت دسے کر دنیا کی نمام عورنوں میں برگزیدہ بنا دیا ہوں اورمبا برکانول سے کہ ادمثادِ باری ( کا کھ کھیے ) سے معنی بہر که الندینے تحجیے ایمان کی دولت دسے کر کفر کی نجا سسن سسے پاکبزگی عطائی ۔ الدیکر حصاص کہتے ہیں کہ اس 'نفسبرکی گنجانشن موجود سبے جس طرح کر کا فر بر اس سے کفر کی وجہ سے نجا سنت کے اسم کا اطلاق جا نز سہے۔ قول بارى سبے دائما الكمنيْرِكُون جُعَث ، سبع شك مشركين نجس بير) يهاں كفرى نجاسىت مرادسے اسى طرح فول بادی (وَ کَلَیْکَدَ اِلْیِهِ) میں ایمان کی طہارت اور پاکبرگی مرادلی جا سکتی سبے بعضورصلی السَّدعلیہ دسلم سنے مروی سے ۔ آپ نے فرما بادا لمومت لیس بنجس ، مومن نجس نہیں ہوتا ) اس سے آپ کی مراد کھرکی نجاست سیے۔ اوريدادستاداس توليبارى كى طرح سب (إنْكَمَا يُويُدُ المَّكُ لِيثُدُ هِبَ عَنْكُمُ الْيَرْبُسِ كُمُلَ الْمَبْيَنِ وُكِطَةً وَكُو تَكُوهِيْدًا ،اسے اہلِ بریت بنی اللہ تعالی نم سے الودگی کو دور دکھنا اوتمھیں بوری طرح یا کبڑی عطا کرنا بہا ہتا سبے ، بہاں ایمان اورطاعت کی پاکیزگی مراوسے . ایک تول بیمی سبے کہ قول باری (حَرَحَهَ وَلِ اِسعمراو سیف اور نفاس دفیرہ کی الودگیوں سے پاکٹرگی سے۔

فرشنوں نے حفرت مریم کی کس طرح تعلم بیری جبکہ وہ بنی نہیں تھیں اس لیے کہ ادشا و باری سیے۔
رک مکا اُڈسکٹنا مِن تَخْبُلِكُ إِلَّا دِحَسَاكُ فَيْ حِیْ اِلْمِیْسِے ، اور آ بِ سے بہلے ہم صرف مردوں کورسول
بناکر بھیجتے دسیے جن کی طرف ہم وی کرتے دسیے ، درج بالاسوال کے فنتلف ہواہات دیئے گئے ہیں کسی کا
قول بہ ہے کہ دراصل بیر حفرت ذکر یا علیہ السلام کا معجزہ تنفا ۔ کچھ دو مرول کا برقول ہے کہ بیرحفرت مسیح علیہ السلام
کی نبوت کی بنیا در کھنے کے طور بر ہم ایوس طرح کہ ہما رہے نبی اکرم صلی النّہ علیہ وسلم کے مسائھ آ پ کی بعثت سے
بہلے بدلی کا سا برقی م ہے دو مرسے دافعات بیش آ نے دسے ۔

### طويل قيام والىنمازاففلى

فول باری سے ( کیا مَسْوَیکُ هُواقَدنُکِی لِیک تِبلِیِّ وَاسْسُرِی وَاوْکُیْمِی کَا السَّاکِیکِیُنَ ،اسے مربم إ اپنے دب کی تابع فرمان بن کورہ ،اس کے مساحتے سجدہ دیز ہوجا اور چھکنے والوں کے ساتھ جھک جا) مسعبد کا

#### طلال کاموں بیں قرعہ اندازی جائزیہ

بات اس برد دلات كرتى سبے كر حضرت زكر ياكوان كى كفالت كى برى أرزونفى -

بعض ہوگ اس وا قعہ سے درج ذیل مستلے میں فرعہ اندازی سے جواز پر استدلال کرنے ہیں ۔ مستلے کی صور يهب كرايك تخص ابين مرض الموت بيس ابينے غلام از ادكر ويناسے اور يم مرح انا سبے - ان غلاموں كے سوا وہ البينے پیچیے اورکوئی مال نہیں چھوٹرنا البی صورت میں غلاموں میں فرعدا ندازی جائٹر سے اورجب غلام کے نام فرعہ تلط گا اسے پیرسے غلام بنالیا جائے گا۔ کیونکہ مرنے والاصرف ابینے نہائی مال سے ان غلاموں کو آزادی وسے سكتا بخا . الوكبريجعياص كيتت بيرك اس مستلے يعنى غلاموں كى آ زا دى ببر اس وا قعدسے استدلال كى كوئى گنجاتش نہیں ہے۔ اس لیے کرکھالت کے مشلے میں اگر فرعہ اندازی کے بغیران مجاوروں میں سے سی کسی کی کھیل ینے برسب کا الفاق ہرجا تاہے تواس کا کعیل بنناجائز اور درست ہرتا لیکی غلا*موں کے مشت*ے ہیں انہیں *آزادی* منے کے بعد کسی ابک کی دوبارہ غلامی برباہی رضامندی اور أنفاق جائز نہیں سبے ۔ مُرنے والے نے ابینے تمام غلاموں کو آزادی دے دی تھی ۔اس لیئے قرعہ اندازی سکے ذریعے اس عتن کو ایک دوسرے کی طرف منتقل كرناجا تزنبهي موكا يجس طرح كركسي ابك مصد أزادى كى منتقلى پر بابهي دهامندى اوراتغان حاكرنبهب ہے۔ تعلموں کو بہتے ہوستے یا نی میں ڈال ویٹا تقسیم میں قرعہ انداذی ا ودرحاکم کے مساحف مقدمہ بیش کرسنے کے مشابہ ہے ، اس کی نظیروہ روایت سے جو حضور صلی الله علیہ دسلم سے مردی ہے کہ آپ جب سفر کا ادادہ فرماتے توا بینے سا نخدے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرنے ۔ اوریدانسن یدے کہ قرع جس مکے نام نکلا، قرعہ اندازی کے بغیری اس پر انفاق اور باہمی دمنا مندی جائز تھی بہی صورت حضرت مرم کی کفالت کے مستلے کی تھی لیکن غلاموں کی آزادی کے مستلے کا جہاں تک تعلق سے اس میں اس بات پر باہمی رضامندی جائز منہیں سیے کہ جس غلام کو آزادی مل گئی ہے اس سے اس آزادی کوکسی اور کی طرف منتقل كردياحاستے۔

## فاصد مالک کی طرف سے بشارت دسے سکتا ہے

نول بادی سے واؤد کا کت اکم کمنے گئة کا کمٹوکیٹو الله نیکیٹر کے بیکلیٹ وسٹ که اشت کم که اکسیک که الکیسیک کا م میچ عبر کی برای کا طریعے میرخوش کن کا م میچ عبر کی برای کا طریعے میرخوش کن بات کو بشارت میں داور بشرو بات کو بشارت کی وجہ سے جہرے پرم و درکے آثار بیدا میرجانے ہیں۔ اور بشرو اور میری کی نیا ہری جلد کو کہتے ہیں۔ فرشتوں نے بشارت کی نسبت اللہ تعالی کی طریف کردی اگرچ اور میں کہ کا تا ہری جلد کو کہتے ہیں۔ فرشتوں نے بشارت کی نسبت اللہ تعالی کی طریف کردی اگرچ

فرنستے ان سے مناطب مقے لیکن بشارت دینے والاالٹرنعالی مقا اس بیے اس کی نسبت الڈی طون کی گئی۔ اسی بناپر ہما دسے اصحاب کا تول ہے کہ اگر کی شخص بر کہے کہ بیں اگرفلاں کو فلاں کی اُمد کی توشخبری دوں تو میرا غلام اُما اسے و اسے و اور قیم کھانے والا اس فلاں کی طرف قاصد بھیج کر اس دو مرسے کی اَمد کی اطلاع دسے فاصد اس سے جاکر بر کہے کہ فلان شخص نے تجھے پیغام جمیع اسپے کہ اس فلاں کی اَمد ہو گئی سبے تو اس بین نسم کھانے والا جانت ہو جائے گا ور اسے فلام اُزاد کرنا پڑسے گا۔ اس بیلی اسس کے مسبح والا سبے نے اصد توشخبری دسینے والا سبے نے اصد توشخبری دسینے والا سبے نے اصد توشخبری دسینے والا ہم بین اور مستر نے کا میں کی وضاحت بیں بیربیان کیا مقا کہ اس بین نوشی بیدا کرنے کا میں لوٹر و دہ جائے ہوں۔ اس بنا پر بھا در سے اصحاب کا قول سبے کہ توشخبری دسینے والا و شخص ہوگا ہو مسبب سسے پہلے خبر و سے دو سرے نمبر برخبر دسینے والا میں کہ خرسے نوشی اور مستر ن کا ظہور نہیں ہوئا۔ دوسرے نمبر برخبر دسینے والا میں کہ خرسے نوشی اور مستر ن کا ظہور نہیں ہوئا۔ بعض و فعد نفظ بنتار ن کا اطلاق کر کے اس سے صرف خبر مرادی جاتی سبے رہیسا کہ قول باری سبے (فکستوٹر کھٹے کہ اس کی خبر سے توشی اور مستر ن کا اطلاق کر کے اس سے صرف خبر مرادی جاتی سبے رہیسا کہ قول باری سبے (فکستوٹر کھٹے کہ اس کی خبر سے توشی اور مستر ن کا اطلاق کر کے اس سے صرف خبر مرادی جاتی سبے رہیسا کہ قول باری سبے (فکستوٹر کھٹے کہ اس کی خبر سے دیے ہے کہ اس کی خبر سے دیے ہے کہ اس کو کھٹے کے دیے کہ کے دور کی کہ اس کی توسط کی بھٹا رہ کہ کہ توسط کی نشار ن دے دیے ہے کہ کہ دور کیا کہ میں کا دور کا کہ خوالے کی بھٹا رہ کی کہ اس کی خبر سے دیے ہے کہ کو کھٹے کی دور کو کہ کہ کہ دور کو کھٹے کی دور کو کھٹے کی دور کو کھٹے کے دور کھٹے کی دور کو کھٹے کی دور کی کھٹے کہ کو کی کی بھٹا رہ کی کہ کہ اس کی خبر سے دیکھٹے کی دور کھٹے کی دور کو کھٹے کی دور کی کھٹے کے دور کھٹے کی دور کے کہ کو کھٹے کی دور کے کہ کو کھٹے کی دور کھٹے کے کہ کو کھٹے کے کہ کو کھٹے کی دور کھٹے کے کہ کو کھٹے کے کہ کو کھٹے کی دور کی کھٹے کہ کو کھٹے کی دور کی کھٹے کے کہ کو کھٹے کی کھٹے کے کہ کو کھٹے کی کھٹے کے کہ کھٹے کے کہ کو کو کھٹے کو کھٹے کی کھٹے کی کے کہ کو کھٹے کی کھٹے کے کہ کے کہ کو کھٹے کو کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے کہ کو کھٹے کی کھٹے کے کہ کو کھٹے

## عبيلى كلمتالتدبين

#### مبابله كابواز

قول ہاری سے ( خَفُلْ نَعَالَقُ ( مَدُعُ ا بُسَتَ عَرَضَا کُوَا بُسَتَ اعْرَضُ خُرِی اِسْتَ اعْرَضُ خُری اِسْتَ کُواْ نَفْسَنَا کُواْنَفْسَکُمُ، اسے فحدا ان سے کہو" اور ہم اور نم نو دبھی آمبائیں اور اپنے اچنے بال بچوں کوبھی سے آئیں ) عیسابتوں کے اس قول کے خلاف کرحفرت مہیج ابن النّدہیں اس آبت سے استدلال پہلے گذر سِجاسے، نجران

یقینی طود پریمعلوم نربرتاکد آب نبی پین تو انہیں مبابلہ کرنے مسے کونسی چیزر وکسکتی بھی ؟ لیکن بوب اس معاسلے میں انہوں نے منہ کی کھائی ا وربی ہو بجا گتے تو اس سے بہ باست تا بہت ہوگئی کہ انہیں گذشتہ انبیا مرام کی کتا ہوں ہیں صفورصلی الشّرعلیہ وسلم سکے منعلق بیان کر وہ نشانیوں ا ور لاجواب کر دینے واسے دلائل سے بنار پر آپ کی نبرنٹ کی صحبت کا پورا پورا علم تھا۔

#### حضوركي نواسي ولادبين شامل بين

اس بین اس باس کی دلبل می موجود سے کہ حضرت حن اور صین صفور کی النّد علیہ دسلم ہے بیٹے بین اس بیٹے کرب آپ نے مبابلہ کے لیے جانے کا ادادہ کیا آو حضرت حن اور حضرت حین کے باخذ بکڑے لیے اور عیسائیرں سے فرما یا یہ بہتم خود مجھی آجائیں اور ابنے بال بجول کو بلالیں " اس وفت ان دونوں نواسوں کے سوا صفور ملی النّد علیہ دسلم سے مروی ہے کر آپ نے حضرت حن الله علیہ دسلم سے مروی ہے کر آپ نے حضرت حق میں مصفور ملی النّد علیہ دسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی مصفور ملی النّد علیہ دسلم سے مروی ہے کر آپ نے حضرت حسن سے فرما یا (ات اسنی ہ نما سینیہ ، میرا یہ بیٹیا سردار سے) اس طرح حب ان دونوں بیں سے ایک سنے آپ پر بیٹیا ہے کہ دیا تو آپ نے فرما یا (لاندوم عا اسنی ، میرسے اس بیٹے کو مت دوکو) حضرت حسن اور اور حضرت حسن سے فرما یا (لاندوم علیہ بین جس طرح کر اللّد تعالی نے حضرت عیسلی کو حضرت ایرا بیٹم کی در بین ایونی اور اور سیلمان کو ۔ ۔ ۔ ۔ ) تا تولی باری ( وکد کوریا کو کی تھیلی ، اور ذکریا ، اور امرا بیٹم کی اولاد میں سے داکود اور سیلمان کو ۔ ۔ ۔ ۔ ) تا تولی باری ( وکد کوریا کو کی تھیلی ، اور ذکریا ، امرا بیٹم کی اور نسمی سے داکود اور سیلمان کی حضرت ایرا بیٹم کی طون نسبت ماں کے داستھے سے ہے اس لیے کے محضرت عیسلی کی محضرت عیسلی کی حضرت ایرا بیٹم کی طون نسبت ماں کے داستھے سے سے اس لیے کہ محضرت عیسلی بین با ہے خفے ۔

بعق لوگوں کا پینول سے کہ صفرت میں اور براس کا اطلاق نہیں ہوسکتا بیصنورصلی الشرعلیہ وسلم سے بیٹے کہنا صرف ان دونوں کے ساخف خاص سے بھی اور براس کا اطلاق نہیں ہوسکتا بیصنورصلی الشرعلیہ وسلم سے اسس سے مسلسلے میں ایک روایت بھی منقول سے بوان دونوں مصفرات کی اس خصوصیت برولالت کرتی سیے جس میں کوئی اور منا مل نہیں ۔ آب سے بیمروی سے (کل سبب دنسب منقطع کی ویرا لفیا می آلاسیبی د نسبی ، قبامرت کے دن سرتعلق اور میرارشت شاملے ہوجائے گاھرف میرسے ساخف نعلق اور میرارشت نیاتی در میں اور میرارشت کی میں اور اس شخص کی اور لادم و تواس صورت میں وصیت کی می داراس کے بیٹے کی اولاد مزیران میں وصیت کی می داراس کے بیٹے کی اولاد مزیران میں وصیت کی می داراس کے بیٹے کی اولاد مورت میں وصیت کی می داراس کے بیٹے کی اولاد مورت میں وصیت کی میں داراس کے بیٹے کی اولاد مورت میں وصیت کی میں داراس کے بیٹے کی اولاد مورت میں وصیت کی سے کر بیٹی کی اولاد

اس بیں دائنل سبے۔ ببرچینراس بیر ولالت کوتی سبے کہ اس بارسے میں نول پاری ا ورفول نبی صلی الٹرعلیہ پہلم کی روشنی میں برصروٹ محضرت حراج ا ورصفرت حسابی کی خصوصبہت سبے کہ معنورصلی الٹرعلیہ وسسلم کی طرون علی الاطلاق ان کی نسبت کرنا مجا کرتہ ہے۔

## بچوں کانسب ماں کے بجائے باپ کی طرف ہوگا

ان کے سوایاتی ماندہ نمام لوگوں کی نسبت ان کے اسپنے آبار اور آبار کی قوم کی طرت ہوگی - ماؤں کی فوم کی طرت ہوگی - ماؤں کی فوم کی طرف نہیں ویکھنے کہ اگر کسی ہائٹی کے گھراس کی روبی باحبننی لونڈی کے بطن سسے کوئی بجبہ پدا ہوجائے نواس بیکے کی نسبت اس سے ہاپ کی قوم کی طرف نہیں -پیدا ہوجائے نواس بیکے کی نسبت اس سے ہاپ کی قوم کی طرف ہوگی ماں کی قوم کی طرف نہیں -شا مونے بھی ایپنے ابک سنعر ہیں ہی کچھ کہا ہے ۔

م بنونا بنوابناءنا وبناننا ينوهن إبناءالرجال الاباعد

ہماری اولاد وہ سے ہوہمارسے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد سے اوران کورٹوں کی اولاد وہ سے ہمد اجنبی اور دور سے بوٹر اجنبی اور دور سے دائس سے بیدا ہم تی سے۔ اس سے مفرت مثن اور مفرست میٹن کی مفود صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علی الاطلاق بیٹے ہمسنے کی نسبت صرف ان دونوں محفرات سے ساتھ مخصوص سے۔ اس میں ان کے سواکوئی اور شامل نہیں سے۔ ان دونوں محفرات کی نسبت سے سواکوئی اور شامل نہیں سے۔ ان دونوں محفرات کی نسبت سے سواکوئی اور شامل نہیں سے۔ ان دونوں محفرات کی نسبت سے سواکوئی میں میں کے نسبت باب اور باب کی توم کی طرف ہم تی سے ماں کی توم کی طرف نہیں۔

#### الحاعت بنى دراصل اطاعت الهيس

نول باری ہے رخل کیا اھک اٹکتنا ب نعاکو الی کلمتے سکھ آج بینکا و بنینگو آئ کا نفید الآا لگاہ کہوا ہے اہل کتاب ایک ابسی بات کی طون آجا کہ جہمارے اوز محمارے درمیان یکساں سے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نکریں ہا ناکٹر کہت قولی باری رکھ کہتے سکھ آج ) سے مراد — والنّداعلم — ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہریں ہا ناکٹر کہت ہو سب بلکساں ہیں کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں رہے اللہ نعالی نے اس کی تقسیر خود ہی ان الفاظر ہیں بیان کی (اکد نَدِیْ کَ اللّا اللّه کَوَلا نُستُ وِلْ حَدِیْ بنا ور کو بنا ہو کہ کہ بنا ہم اللہ کے اس کی عبادت نہریں ، اور کو کہت نے دِلا بنت نہریں ، اور اس کے سافقکسی کو تر بک بربنا ہم اور اللہ کو چھوٹو کر ہم ایک دومرے کو اپنا رب نہ بنالیں) ہیں وہ کھے ہے ہم کی صوت کی عقولی انسانی گواہی و بنی ہیں ۔ کیونکر تم ایک و دومرے کو اپنا رب نہ بنالیں) ہیں وہ کھے ہوں کو می کے میں کی صوت کی عقولی انسانی گواہی و بنی ہیں ۔ کیونکر تمام انسان اللہ کے بندے ہیں ان ہیں سے بعض کو برمن

نہیں پہنچاکہ وہ دو مروں سے اپنی عبادت کرو آبیں اور ان پر النہ کی طاعت کے سوا اور کسی ذات کی طآت دا تھیں پہنچیا کہ وہ دو مروں سے اپنی طاعت میں کسی اور کی طاعت کی مبلے تے۔ اللہ تعالیٰ نے اجبتے بنی صلی النہ علیہ وسلم کی طاعت کو اس منہ ہے۔ اللہ وہ معروف میں ہر منکر ہیں منہ ہے۔ اگرچ النہ تعالیٰ کو بیعلم مغاکد نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم معروف بی کا مکم میں سے لیکن اس کے باوجود درجی بالا منہ طاس بیدے ما تذکر دی تاکہ کسی کے بیے برگنجائش بیدا نہ ہو سے کہ وہ النہ کے میکم سے بغیرکسی پر اپنی ذات کی طاعت لازم کر دسے بیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مور توں سے بعیت بینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی النہ علیہ وسلم کو خطاب کر سے ہوئے فرما با و و کئی تی ہے میں اللہ تعالیٰ نے ان مور تون کی خطور پر نظائی معروف بین نہم طاری تا فرما نی مذکرین نوان سے میت سے لئے اللہ تعالیٰ نے ان مور ت کے اندر جس کا آب سے کم کریں نافرما نی مذکر سے ناکہ سی برغیر النہ کی طاعت لازم مذا سے سواستے اس صورت کے جس میں النہ کی طوت سے کسی کرا ہے۔ گئی سے تاکہ کسی پرغیر النہ کی طاعت لازم مذا سے سواستے اس صورت کے جس میں النہ کی طوت سے کسی الیک میں النہ کی طاعت کا ایک شکل ہو۔

#### غبراللدرب نهيس بوسكنة

دردبشوں کوا بنارب بنالیا تھا۔اس بیے بیان کی کہ ان لوگوں نے انہیں اس لحاظ سے اسپنے رہا ورخالق کا درجہ دسے دکھا تھا کہ جن چیبڑوں کوالڈ نے حال یا حرام قراد نہیں دیا تھا۔ان کی تحلیل وتحریم کے سیلسلے میں اس کی اطاعت کی جائے تمام کے تمام میکھت بندسے اللہ کی عبادت سکے لزوم ،اس کے حکم کی بیبروی اور اس کے سکم کی بیبروی اور اس کے سکم کی بیبروی اور اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرسنے میں بکساں حکم رکھتے ہیں ۔

#### بهوديت ونفرانيت نودسا خنه مذابهبين

قرل بارى سے رَبّا هُ لَ ٱلكِتَابِ لِعُرْتُ حَاجُونَ فِي اِبْدَا هِيْمَ، اسعابل كتاب إنم ابرابيم ك بارسے میں کیوں جھکھے نے ہما تا قول باری وا خَلَاتَهْ عِلَوْنَ ، کیا تمھیں اتنی بھی جھے نہیں سیے بحضرت ابن عباسفن حسن بهری اور سدی سے مردی ہے کہ میہود کے علمار اور نحران کے عبساتی محصور ملی الله علبه وسلم سے باس اکٹھے ہوسگتے اور پھپر حصرت امرام ہم علیہ السلام کے بارسے میں تھکٹ سف سکے . بہودیوں نے دعویٰ کیاکٹر حفرت ا براہیم بہودی شخصے ا ورعبسا تبوں نے دعولی کیا کہ وہ عبساتی ستھے۔ الٹدنعالی نے ان دونوں گروموں سکے دعوسے كويہ فرماكر ماطل كر دياكہ ولاً هُكَا لَكِنْنَابٍ لِيَحَجَّا تَجْوَنَ فِي إِبْوَاهِيْمُ وَمَا ٱنْبِوَلَتْ وعوسے كويہ فرماكر ماطل كر دياكہ ولاً هُكَا الْكِنْنَابِ لِيَحَجَّا تَجْوَنَ فِي إِبْوَاهِيْمُ وَمَا ٱنْبِوَلَ اَفَلَانَعُقِلُونَ ، اسے اہلِ کتاب اِنم ابراہیم کے بارسے ہیں کیوں تھ گڑنے نے ہوحالانکہ توران اورانجیل کا نزول ان کے بعد مہاہے کیا تمعیں انٹی بھی مجھ نہیں سے ، جب میروبیت ا درعیسا ئیت مفرت ابرام بیم علیہ السلام کے بعد کی پیدا وار بیں نویچراکپ بہودی اورعبسائی کیسے فرار دیسے جا سکتے ہیں۔کہاجا تاہے کہ بہودیوں كوببودى اسيلية كهامباتاب كدبيبوداى اولادبين اورنصارئ كونصارئ اسبي كهاجا تاسي كدان كى اصل کا تعلق شام کے ایک گاؤں ناصرہ سے سے ۔ بہرجال بہودیت اس ندمی کانام سے بوحفرت موسلی علیہ السلام کے لاتے ہوستے دین کی ابک بگھی ہوئی ٹشکل ہے ۔ اسی طرح نصرانبیت حصرت عبسی علیہ السلام كى لائن بوئى مُنربعين كى بگوى بوئى شكل سبت اسى سبير النُّدَنعا بى سنے فرماً با اوركما أُخذِكتِ التَّولاء والحكيث إِلَّا مِنْ بَعْسِدِ؛)اس لِيحصرت ابراببع للبرالسلام كسى البيع مذبهب كى طرف كس طرح منسوب كيت حيسا سکتے ہیں ہوان کی وفاننسکے بعد دحرومیں آیا ہو۔

#### ایک شبرگا اناله ...

اگرید کہا جاستے کہ درہے بالا وحد کی بٹا برصفرت ابراہیم علبہالسلام کو صنیعت اورسلم بھی نہیں ہونا جاہیے حسر کا ذکر قرآن میں آباسیے اس بلے کہ فرآن مصفرت ابراہیم علیدانسلام کے بعد سی نا زل ہواہے۔اس کے جواب

www.KitaboSunnat.com

میں کہاجائے گا کہ حنیف اس دیں دار کو کہتے ہیں جو سید صفر استے پر ہو۔ لغت ہیں تنف کے اصل معنی استفامت بین بید معاین کے ہیں اور اس مفام ہرا ملام کے عنی الندی طاعت اور اس کے حکم کے سامنے مترسیم تم کر دسینے سے ہیں . اس بلیے اہل حق بیں سے ہرا یک فرد کو اس صفت سے موصوف کرنا درست ہے اور مہیں بیعد کوم سے کہ انبیا مقتدین حفرت ابراہیم اور آپ سے پہلے گزرجانے واسے سب کے سب موسوف کرنا درست ہو اس صفت سے موصوف کرنا درست ہو اس صفت سے موصوف کرنا درست ہو گئیل اگر چوقران کا نزول آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ اس بلے کربہ نام نزدل قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہو گئیل اگر چوقران کا نزول آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ اس بلے کربہ نام نزدل قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہو کا میں ہو دیت اور نصرانیت کی بگری ہوئی نشکلیں ہیں جنہیں ان کے ہیروکا دوں کا جہال تک نسل میں ہو دیت اور انجیل کی نزیعت کی بگری ہوئی نشکلیں ہیں جنہیں ان کے ہیروکا دوں نے گھر لیا تھا۔ اس بلے ان کی نسب صفرت ابراہیم کی طرف کرنا درست نہیں سید اس بلے کرآپ تورات اور انجیل کی نزیعت کے مقابل میں دبن کے معاملے ہیں یا طل پرستوں کا دورانی کے ساتھ مفاہل کرنے اور ان ہرجونت فائم کرنے کے دیج رب پر دلالت ہود ہی سید جس طرح کہ اللہ دوائی نے معاملے ہیں باطل پرستوں کا تعالیٰ نے معاملے ہیں جو دونھ ارئ کے مقابل ہیں دلائل پیش کرکے ان کے شکر تھا کہ من کرنا طل کے دی کے دیج رب پر دلالت ہود ہی ان کے شکر تھا کہ کوئی کوئی سے دور سے بیلے کرنا وران ہرجونت فائم کرنے کے دیج رب پر دلالت ہود ہی کہ ان کے شکر تھی کہ ان کے دیا ہے دور دیس کے مقابل ہیں کوئی طل کردیا ۔

#### بحث ومباحة بغبر وكم كے نضول سے

ا واکر دے گا) بہاں نفظ (بِقِنْطَادٍ) کے معنی و علی قِنْطَسَادٍ " کے بیں ۔ اس بلے کہ اس بیبسے موقع بر

سرت باوا درحرت علی ایک د دسرسے کے متعافی ہم سفی بن مثلاً آب برکہتے ہیں" مررت بفلان و مررت علیہ " (مبراگذر فلاں بر بوا) فنظار کے متعافی حس سے موری مررت علیہ " (مبراگذر فلاں بر بوا) فنظار کے متعلق حس سے مروی سبے کہ ایک ہزار دوسوشقال موناہے (ایک شقال عون میں ڈیٹر ہو درہم کے وزن کا ہوتا ہے) ابولفزہ کا فول سبے کہ ببل کی کھال ہیں مجوے ہوئے سوینے کی مفداد کو قنظار کہتے ہیں ۔ جبا بدکا قول سبے کہ اسس کی مفداد رستے ہیں اور ایک رطول بارہ او فربینی جالیس نوسے مفداد رستے ہزارہ ہو او فربینی جالیس نوسے کا ہوتا ہے ، اللہ تعالی نے اس مقام پر بعض اہل کتاب کی امانت کی والیسی کے سلسلے ہیں تعربیت فرما ٹی ہے ایک نول ہے کہ اس سے مراد نصاری ہیں ۔

بعن ابلِ علم نے اس سے اپل کتاب کی آپس میں ایک دوسرسے کے خلاف گواہی قبول کر لیسے پر استدلال کیا ہے اس لیے کہ گواہی ا مانت کی ایک صورت سے جس طرح کہ امانت وارسلمانوں کی ان کی امات کی بنا برگواہی قابلِ قبول ہوتی ہے اسی طرح ابلِ کتاب میں سے اگر کوئی امانت وار ہو تو آیت اس بروال ہے کہ غبرسلموں کے خلاف اس کی گواہی قابلِ فبول ہونی جا بہتے۔

آگریہ کہا جاستے کہ درج بالا است دلال سے بھربہ لازم آ ناہیے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی ان کی گواہی قابلِ فبول مہرنی جا ہیں ہے کہ آ بیت ہیں جس جہر بہ لازم آ ناہیے کہ مسلمانوں کے جب مسلمان کسی امانت کے سیلسلے ہیں ان پراعتما دکر سے ہیں نویدا مانت انہیں وابس کر وسیتے ہیں ۔ اس سے جواب ہیں کہا جائے گا کہ ظاہر آ بیت نواسی بات کا منعاضی سیے لیکن ہم نے بالانعاق اس کی خصیص کر دی سیے ۔ جو تخصیص کی ایک درست شکل سیے ۔ نیز اکبت میں حرف بہ جواز ثابت ہم تاسیے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں گواہی درصکتے ہیں ۔ اس لیے کہ سلمانوں کو ان کی امانتوں کی وابسی دراصل مسلمانوں سے تن کی وابسی مرتی سے ۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف گواہی وسیفے کا جواز نواس پر آ بیت ہیں کوئی ولالت می جود نہیں ہے ۔

قول باری سبے در وقی منگائم من اِن مَا مُنهُ مید نیسا پرکیر در کا آنده اگر ما گرمت کلیشده خایشها ،
ادرکسی کا حال بر سبے کداگرتم ایک دینار کے معاملے ہیں بھی اس پر پھر دسر کرونو وہ ادانہ کرسے گا الّا برکہ تم
اس کے سربر سوار ہوجا ہ ) مجا ہدا ور تنا وہ کا تول سبے کہ" اِلّا برکہ تم اس سے ادائیگی کا مسلسل تعاضا کرتے
دہو ہو سدی کا قول سبے کہ "تم اس کے سربر سواد رہوا وراس کا پیمیانہ جھوڑ و " نفظ بین تعاضا کر سنے اور
پیمیانہ جھوڑ سنے و وفوں معنوں کا احتمال موجو وسبے اس بیے لفظ کو ان دونوں معنوں پر فمول کیا بجاسے گا۔
"نا ہم تول باری ( الگر مَنا حُرمُت عَلَيْ في قائمته ) ہیں بیمیانہ جھوڑ سنے کا مفہوم بیمیا کیے بغیرسلسل تعاضا
کرنے کے مفہ میں سے اول سبے ۔ آبیت کی اس پر دلالت ہور ہی سبے کہ طالب ویں نینی قرض تواہ کو بہ حق

ساصل سے کہ وہ مطلوب عنی مقروض کا بیجیا سے چھوڑے ۔

## كوئى قوم كسى قوم بربلاعمل فوقبت نهبس ركفني

قول باری سے و خیلے با تبھے کہ اکواکیس عکیت افسان کا سبب برگی سبب بیان کی سبب بیان ان کی سبب بیان ان کی معاملہ میں ہم برگی تو ان اس انحلاتی حالت کا سبب بہ سبے کہ وہ کہتے ہیں '' امیوں اغیر بہو دی لوگوں سے معاملہ میں ہم برگی تو انحذہ نہیں سبے ہو کچھ ہم ہتھ با بیں اس بریمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس بلے کہ بہ سب منظر کہ ہیں '' ان کا بہ وعویٰ تفاکہ ان کی کتا ب بیں بریمی موجود سبت ایک قول سے کہ ان نمام لوگوں کے متعلق ان کا بہی نظر بریمقا ہوان کے مذہب کے میں بریمی موجود سبت ایک قول سے کہ ان نمام لوگوں کے متعلق ان کا بہی نظر بریمقا ہوان کے مذہب کے عمالت منظر موجود سبت ایک قول سے کہ ان نمام کوگوں سے متعلق کیونکہ اسپنے یا رسے میں وہ برتھ تو میں ہو تھے کہ اس کے میں ان بریم کم نازل کیا ہے ۔ اللہ تعالی نے ان کی اس کذب بیانی کی خبرو سبتے موجود کے کوئوں کے ان بریم کم نازل کیا ہے ۔ اللہ تعالی نے ان کی اس کذب بیانی کی خبرو سبتے موجود کی کوئی کا لائک کا طرف منسوب کرتے ہیں حالانکا کہ کہ کہ کہ انگرا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکا انہمیں معلوم ہے کہ ربیجھوں ہے۔

## قسم كممانع كى الهميت وكيفيت

قول باری سے وات الگرنی کیٹنسٹوڈ ت دیکھٹد اللہ کا کہا تھے ہے کہ اللہ کا کہا تھے ہے کہ انداز اللہ اسے اسک وہ لوگ ہواللہ کے عہداورا بنی نسموں کو تھوڑی قیمت بر بہج ڈالتے ہیں ، اعمش نے سفیان توری سے ، انہوں نے معزرت عبداللہ بن مسعود سعے روا بہت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا (من حلف علی بدین نقتطع به مال امرئ مسلود هو کا جد فیصا لقی الله و هو علید غضان ، جوشخص جو فی معلی بدین نقتطع به مال امرئ مسلود هو کا جو فیصا لقی الله و هو علید غضان ، جوشخص جو فی معلی بدین نقتی مسلمان کا مال بہنوبا ہے گانو خدا کے حضور جب ما حزیر گا ، خدا کو اس برغفیہ آرہا ہوگا ) اشعت بن بن فیس کہتے ہیں " برا بیت میر سے منعلی نازل ہوئی ، ہوا یہ کہ میر سے اور ایک شخص کے درمیان محکور انفیا بین میں جو اسے ضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ہاس یہ نمازع بہنو پاتو آ پ نے مجھ سے نبوت طلب کیا میں نے بعد وباتو آپ نے والے کا " اس کے بعد دیا تو آپ نے والے نازل ہوئی اس کے بعد اشعدت نے معزرت عبداللہ بن مسعود والی دوا بہت بیان کی اس پریہ آبیت نازل ہوئی ۔

امام مالک نے علاء بن عبدالرجل سے ،انہوں نے معبدبن کعب سسے انہوں نے اسپنے مجھائی عبداللہ

بن كوب سے اورانہوں نے حفزت ابواما مُراسے روایت كی ہے كرحضور ملى الدّ مليہ ولم نے فرما يا ( من احتطے حق مسلم بيدينه حويم الله عليه الجنة و اوجب له الناد ، بس شخص نے قسم كھاكركسى سلمان كاسن و بالبا الله اس پرحبنت حوام كردہ كا اوراس برجبنم واجب كردے كا) لاگوں نے عض كيا نواہ حول المتحول الله منى كيوں مذہو يُ شعبى نے علقم الله منى كيوں مذہو يُ شعبى نے علقم سے انہوں سنے حفزت عبداللّه بن مستحود ملى الله عليہ وسلم كوب فرما نے منافظ كر ( من حلف على يدين صبوليق تطع بھا مال ا خيد لقى الله حدو عليه عليہ وسلم كوب فرما نے منافظ كر ( من حلف على يدين صبوليق تطع بھا مال ا خيد لقى الله و هوعليه عليہ وسلم كوب فرما نے منافظ كر ( من حلف على يدين صبوليق تطع بھا مال ا خيد لقى الله و هوعليه الله عند من من من الله الله كوب وه الله كوب وه الله كوب و ال

ظاہراً بین اور برووایات اس پرولالت کرنی ہیں کہ ایک شخص شما کھا کراس مال کا حقدار نہیں بن سکتا بوظا ہراً کسی اور کی ملکبیت ہو ، نیز برکر جس شخص کے قبضے میں کوئی چیز ہو اور اس کے ہارسے میں اس کا دعویٰ ہوکہ بداس کی سبے تو ظاہراً وہ جبیراس کی ہی ہوگی حتیٰ کہ اس کا کوئی اور دعو بدار بہدا ہرجائے درج بالا آیت اور روایات اس بات سے ماتے ہیں کہ کوئی شخص خسم المحفا کرسی البیں جبیر کا حقدا رہ جائے ہو فاہری طور برسی اور کی ہو ۔ اگر اس کی فسم نہ ہوتی تو وہ اس جیز کا مستختی ہی منہ ہوتا ۔ کیونکہ بربات نو واضح بد کہ اس سنے ایسے مال کا ادا وہ نہیں کیا ہو عنداللہ بھی اس کا ہے ۔ بلکہ ایسے مال کا جو ظاہری طور برعدالناس بعنی لوگوں کے نول کے بطلان کی ولیل ہے جو نظاہر کے کھا طریعے جو نظاہراً کو روکر دینے کے فائل ہیں ۔ اس بین ان لوگوں کے تول کے بطلان کی ولیل ہے جو نظاہراً کو روکر دینے کے فائل ہیں ۔ اس بین کہ وہ اپنی قسم کے ذریعے ایسی جیز کا حتی دار بن جاتا ہے ۔ جو نظاہراً دوسرے کی ہوتی ہے ۔

## تسميس حق نابت كرف بينهي بلكها كلافتم كرف ك بيريوني بي

ام میں بیمبی دلالت موجود سے گذشمیں اس واسطے نہیں ہو ہیں کہ ان سے حق نابت ہونا سے۔ بکد برجھگڑافتم کرنے سے لیے ہوئی ہیں ۔ الحوام بن حوشب ابراہیم بن اسماعیل سے دوابت کی کرانہوں نے حصرت ابن ابی اوفی خلی بہ فرماننے ہوئے سنا مخاکر ایک شخص نے فرونوت کے لیئے کوئی سامان بیش کیا تجر لاالہ الااللہ کا کلمہ بچرھنے ہوئے بہ فسم کھائی کہ مجھے ٹواس سامان کی آئنی تیمت مل رہی فئی جمکہ مختبقت بیں یہ بات نہیں نفی اس کا مفصد حرف کسی مسلمان کو بھانسنا نخا اس بریہ آ بیت نازل ہوئی ۔ ( را ت 

#### معاصی خداکی طرب سے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کا ابنا فعل ہوتا ہے

قول بادی سے (قائے مِنْهُ مَ لَفَ مِنْهُ مَ لَا مَنْهُ مَ لَالْکِی مِنْهُ مِنْ اَلْکِیْنَ کِی مِنْهُ مِنْ اَلْکِیْنَ مِنْ اِلْکِیْنَ کِی مِنْ اِلْکِیْنَ مِنْ کِی مِنْ اِلْکِیْنَ اِللّٰکِی مِنْ اللّٰکِی اللّٰمُ اللّٰکِی اللّلِی اللّٰکِی اللّلِی اللّٰکِی اللّٰکِی

اگریداعزاض کیا جاستے کہ برکہاجا ناہے کہ ایمان الندگی جانب سے سہدلیکی بہہبر کہاجاتا کہ ایمان من کل الوجہ الندگی جانب سے ہے۔ اسی طرح کفرا ورمعاص کے منعلق بھی کہاجا سکتا ہے اس کے بجاب میں کہا حاستے گاکرنی کا اطلاق عموم کو واجب کر دینا ہے لیکن ا تبات کا اطلاق عموم کو واجب بہبر کرنا دیکھیے اگر آپ کہیں کہ وہما عند ذید طعا مر" (زید کے پاس کوئی طعام نہیں ہے ) اس سے زید کے پاس تلیل و کنبر طعام دونوں کی نبی ہوجائے گا لیکن اگر آپ ہے ہیں: "عند ذید طعا مر" (زید کے پاس کھانا ہے) نواس جب بس جمعوم نہیں ہوگا کہ اس کے پاس نمام کھانا ہے۔

#### را وخدا میں محبوب جیز قربان کرنا

قولِ باری ہے ( کَنُ مَنَا کوا الْمَدِیَّ حَتَّیْ تَنْفِقُوْ الْمِصْالِیُّعِتُنُوْکَ ، تَمْ نَکِی کونہیں بہنچ سکتے جیب تک کہ اپنی وہ جیزیں (الڈکی راہ میں) خوج م کروجہیں نم عزیز دکھنے ہی ) ایبتر کے معنی دوا قوال ہیں ۔ ا ول جنت . عمروبن بیمون ا ورستدی سے بہی منقول ہے۔ دوم نیکی کاکام جس کی بنا پر بندے اجر کے مشخنی فرار پا نے ہیں۔
نفقہ سے مراد الندکی داہ بیں صدفہ وغیرہ کی صورت ہیں پسندیدہ چیزیں دسے دینا ہیے۔ بزیدین ہارون
نفقہ سے مراد الندکی داہ ہیں صدفہ وغیرہ کی صورت ہیں پسندیدہ چیزیں دسے دینا ہوئی نیزیہ آبیت
نازل ہوئی نیزیہ آبیت
رمّن خاالگیڈی کیفیڈوٹ انڈی تک کرفگ سے سے روایت کی سبے کہ حجیب ورج بالا آبیت نازل ہوئی نیزیہ آبیت
ابوطلار نے حصورصلی الندعلیہ سلم سے عرض کیا کہ مہرا باغ جوفلاں سے کسیدا سسے میں الند کے لیے دینا ہوں ،
اگر میں اس بات کو پوشیدہ درکھ سکتا تو سرگزا سے ظاہر شکرتا ہے برس کرآ بب نے فرمایا یو بہ باغ ابنے دہند
داروں یا فرابن داروں کو دے دو ہ

### انفاق فىسبيل الشدكى اعلى مثال

بزیدبن با دون نے محدبن عمروسے ، انہوں نے ابوعمروبن جماس سے ، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حمزہ بن عبراللہ سے اور انہوں نے حدث عبداللہ بن عمروسے ، انہوں نے سے اور انہوں نظرسے برا بت گذری ، ہبر نے ان نام مجبزوں کے متعلق غور کیا ہواللہ نے حصط کی تھیں ۔ ان بس میرسے ربیے سب سے زیادہ پیاری جبز مبری لونڈی امیر نیخی ، بس نے فوراً کہا کہ بہ لوجہ اللّٰدا ً نادسیے ۔ اگراللہ کی داہ میں دی ہوئی جنز کو وابس لینا مبرسے ربیح ممکن مزتنا اس لیئے ہیں نے نافع مبرسے ربیح ممکن مزتنا اس لیئے ہیں نے نافع سے اسے اس کا لکاح کردیا ۔ اب وہ اس کے بیٹے کی ماں سے ۔

ہمیں عبدالٹربن محدین اسحانی نے دوایت بیان کی ،انہیں صنب الربیع نے ،انہیں عبدالرذان سنے ،انہیں عبدالرذان سنے ،انہیں معرف ایوب اور دومرسے را و یوں سے کہ جرب آبت (کُن کُنسَا کُوااکْربر کُنی تُنفِقُوْا حِمَّا تُحَدِّمُون ) نازل ہم تی نوحفرت زیدبن حالات ابنا ایک پسند بدہ گھوڑ اصفوصلی الٹرعلیہ رسلم نے وہ گھوڑ الٹرکے راستے میں وینا ہوں "مضوصلی الٹرعلیہ رسلم نے وہ گھوڑ الٹرکے راستے میں وینا ہوں "مضوصلی الٹرعلیہ رسلم نے وہ گھوڑ الٹرکے راستے میں وینا ہوں "مضوصلی الٹرعلیہ وسلم نے وہ گھوڑ النہ کے بیٹے اسامد بن زید کو سواری کے بلیہ دسے وبا ،محقرت زید کے جہرے براس کی وجہ سے کچکیدگی کے آثا رنمو دار ہوگئے ۔ جب محضوصلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی نوفر ما یا : سنو ، الٹرنعالی نے اسے فہول فرما لیا جس الٹرت تعالی کی طرف سے مرور کرد ہ فراکفن میں اللہ تعالی کی طرف سے مقرد کرد ہ فراکفن میں۔

ابوبکر حصاص کہتنے ہیں کہ محفرت اہنِ عُمْرِکا آبت کی نادبل کے بموجب لونڈی کو آزاد کر دبیتا اس پر دلالت کر ناسہے کہ ان کی راتے ہیں ہروہ چینر ہوالڈ تعالیٰ سے نواب حاصل کرنے کی ضاطراس کے داستے

بیں دسے دی حاستے اس کانعلن اس نفقہ سے ہونا سبے ہوآ بین میں مرا دسے نیزاس بریجی دلالت ہورہی ب كري معرب ابت عمر ك نزديك اس الفاق في سبيل الشركام فهوم عمرم كى حبنيت وكهنا نفا بين اس كالعلق فرص سيريهم بوسكنا نحفا اورنفل سيسريهي - اسي طرح حضرت الوطليم اورحضرت زيدبن حاريثهم كمه افدامات اس بر دلالت كررسيد بېر. كه الفاق فى سببل النُّدهرف فرض نكب محدود نېيى تفاكرنغل اس مبي واخل نه مړو اس صورت ببر قول باری ( کُنْ تَنَاکُوا ٱلْدِيدَ ) کامفہوم به به گاک دنتم اس نیکی کوحاصل نبہبر کرسکتے جونفرب الخالسُّدى اعلى تربن منزل سبے رجب نكسنم اپنى عز بزجيزين السُّدكى داہ بي*ں خرچ نہيں كر ديگے*" اس بنة فولِ بارى (عَتَى مُنْفِقُو المِسَّمَا تُحِبَّوْنَ) نزغ بب إنفان كرسطسك ميں بعلور مبالغ ذكر م له اس بیسته بسند بده چبزگوالندگی دا ه میس نخرج کرنا نورداس کی صد نی نبیت پر دلالت کرتاسیے رحبیسا که ادشادِ بارى سب (كُنْ يَسَالُ اللَّهُ لُعُوْمُهَا وَلَاحِمَاءُهَا وَلَكِن يَسُالُهُ النَّقُويُ مِنْكُمُ ،ان فربانيون كأكوششت اودىذبى ان كانؤن التُّذنعا ل تك ببنجيّاسيت .بلكه التُّذيكب ببنجيّة والىج يجيزبيد وهتمعا دانفوى سبع) لغنت بیس اس کا اطلاق درست بوناسید . اگریباس بیس مرسے سسے اس فعل کی نفی مراد تنہیں سبے ىلكەنفى كمال مرا دسبے ـ

بيساكر حفنورصلى التدعليه وسلم كاارشادسب ( ليس المسكين المدى توجه اللقمة واللقمة ا والتسرية والممريان ولكن المسكين المذى لابيعدما ينفق ولايفطن لمه فيتصد ق عليه، مسكين وه نهيس سے بوابك با دوسفم با ايك با دوكھجوربس كردابس ببلاحاستے بلكمسكين وهسم سے پاس خرج کرنے کے بیے کچھ دنہو۔ لوگوں کواس کی حالت کا علم بھی نہ ہوسکے کہ بطورصدفہ ہی اسے کچھ المن مواسيئے۔

متعنودصلى التَّدَعلِبدوسلم نے اسسے مسكزنت كے وصف سسے بطور مسالغہ موصوب كرنے كى نما طر ام براس لفظ کا اطلان کیا ۔ اس سے مفعد یہ نہیں تخفاکہ وومروں سسے نی الحقیقت مسکنیت کی نفی کر دى جاستے۔

## www.KitaboSunnat.com

## تمام ماکولات صلال ہیں مگرجس برینربعبت بابندی مگا دیے

قرل بارى سے - رگل الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا تَبَنِيْ إِسْرَا بْيِيْ لَ إِلَّا مَا حَتَّ مَ إِسْرَا بِيلْ عَلَىٰ نفسیسے ، کھانے کی یہ ساری جیزی اج تنریعت محمدی میں ملال میں ) بنی اسرائیل کے لیے بھی ملال نھیں سواستے ان جیزوں کے جونبی اسرائیل نے ابینے اوپر خود حرام کرلی تھیں ) ابو بکر حصاص کہتے ہیں کہ ب آیت اس بات کو واجب کرتی سے کرنمام ماکولات بنی امرائیل کے بلیے مباح نخصیں ریباں نک کہ اسرائیل کے بلیہ مباح نخصیں ریباں نک کہ اسرائیل کے بینی محفرت بعنی محفرت بعنی محفرت بعنی محفرت بعنی محفرت بعنی محفرت بعنی محفوت ابن محبائش ا ورحس سے مروی سہے کہ امرائیل کوعون النسا مرکے درد کی بیماری لاحق ہوگئی نخی (پہہوڑوں کے درد کی بیماری لاحق ہوگئی نخی کر کی ایک تشم سے جوران سے مثروع ہوتی سے ا در گھٹے باقدم نک جلی جانی سے ۔ انہوں نے یہ نذر مانی مختی کہ اگرالڈ انہیں شفا دسے گا تو وہ اپنی مرغوب نزین غذا اینی ا ونٹوں کا گوشت اسپنے اوپر حوام کر لیس گے ۔ انٹا وہ کا قول سے کہ انہوں نے گوشت اتری ہوئی ہڑیاں اوردگیں اسپنے اوپر حوام کر لی تھیں ۔

ابك دوايت سے كم امرائيل يعنى حفرت يعقويْب بن اسحاف بن ا براہيَّج نے بدندر مانى بخى كراگروہ عرن النسام كى بمادى سيصحت ياب م كية توابنى م غوب ترين غذا ا و دمننروب يعنى ا ونول كا گومننت ا وران کا دوده اینے ا وبرحرام کرلیں گے ۔ اس آبیت سے نزول کاسیب بہ بحفا کربہود نے صفوصلی اللّٰدعلید وسلم كى طرف سنے اونٹوں کے گونشن كى نحليل كے حكم پرنىفىدكى كيونك و ەنسنخ كوبمائزنہيں سجھنے شخے راس پرالنَّدَنعالی نے یہ آبیت نازل کی ا ور نبنا دیا کہ ا ونٹوں کا گوشنت صفرت ابراہیم ۲ وران کی اولا دسکے سلیے مباح نخا پہان نک کہ اسمرائیل سنے اسے اسینے اوپرحرام کرلیا ۔ آپ سنے پہودکونورات سسے دلیل دی لیکن انہیں نورات بیش کرسنے کی ہمت نہیں ہوئی ۔ کیونکہ انہیں معلوم کفا کہ آپ سفیص بات کی خردی ہے وہ می بات سے واور نورات میں موجود ہے ، نیزاس کے ذریع آب نے نسخ سے الکار کے بطلان کو می واضح كرديا اس بليے كديد ممكن تقاكدا يك جبيز إيك وفت بيں مباح م ديجراس كى ممانعت بركتى م داوراس کے بعد بھراس کی ابا موت ہم سے اس میں مضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی صحت اور صداقت پر ولالت مورسی سے اس بیے کہ آ ہب اُئی سفے نہ آئی نے آسمانی کتا ہیں پڑھی تھیں اور دنہی اہل کتاب کی ہمنشینی اختیاد کی تخی ۔اس لیے آپ انبیاتے سابقین کی لائی ہوئی کتا بوں میں درج شدہ بانوں سے صرف التّذتعا بي كل طرف سيسے ا طلاع وبينے كى بنا برمطلع ہوستے بتھے ـ كھانے كى ببچيز جسے اسرائيل عليه السلام ف ابین ا دبر حرام کردی تقی ا ور بجروه ان براوران کی اولاد، بنی اسرائیل پرحرام رہی اس برقرآن کی برآیت ولالت كردى سبى (كُلُ الطُّعَا مِرِكَا بُ حِسكٌ لِبَيِي إِمْسَرَاتِيتُ لَى إِلَّا مَاحَزُمُ إِنْسُوا يَبُلُ عَلَى نَفْيِسِهِ، النَّدْنْعَا لَى سَنِينَ امرائيل كے سِيسے ترجيزين حلال كردى تعين ان بنس سے اسے مستنتٰ كرديا اورببي وہ جيزمتی تو امرائیل نے اپینے اوپریوام کر لی تھی ا ورمچیروہ اسرائبل ا وربٹی اسرائیل سب کے سیے منوع ہوگتی۔

اگریدکہا جائے کہ ایک انسان ا پہنے اوپرکس کھرچ کوئی ہے پڑتو ام کرسکتا ہیں ہجکہ اسے آباصت اور مما نعنت کے تخت پائی حانے والی مسلحت کا کوئی علم نہیں ہوتا اس بیئے کہ مبدوں کے مصالح کاعلم نوحرف

الدُّنعالى كوسبى اس سكے جواب بيں كها جاستے گاكہ اليساكرنا جاكزسبے كبونكہ بوسكتاسبے كہ الدُّنعالی كی طرف سسے انہیں کرسنے کی اجا زت مل گتی ہوجس طرح کہ اسحکام میں الٹرہی کی امجازت سسے اجنہا دکا بجدا زیبیدا ہواہیے ا دراس طرح اجنها دکی بنابرنگلنے والانتیجہ الدُّنعالیٰ کاحکم بن مجا تا سبے رنبز رحب انسان کے لیے برجا کز سیے کہ وہ اپنی بوی کوطلاق کے ذریعے اوراپنی ہی ٹوٹٹی کوعثق کے ذریعے اسپنے اوپریمرام کرسے نواسی طرح یہ میا تنرسیے کہ النّٰدتعالیٰ استے کسی نور دنی نشی کی تحریم کی اجازت وسے دسے اوریہ احبازت اسے باتو بطریق نص ما صل ہویا بطریق اجنہا د۔ اسرائیل نے اسینے اوپر ہو کچھ حرام کر لیا تھا یا نواس کی تحریم ان کے اسینے اجنها دکی بنا پروا نے ہوگی تھی باالنّدنعالیٰ کی طرف سے ان کے مسبب بنشار اس کی احیازت مل گئی تھی ۔ ظاہراً بین اس پر دلالت کورہی ہے کر تحربم کا وفوع محضرت اسراتیل علیہ السلام کے اسینے اجتہاد کی بناپر بواتها اس ببے کرالڈ تعالی نے تحریم کی نسبت ان کی طروت کی سبے ۔اگر بہنحریم الٹڈ نعائی کی طروت سسے توفييت كى بنا برسم نى نونخريم كى نسبت النَّدى طرت موتى اورعبارت يون موتى "الاماحوم اللَّه على سواتيل" (اگمریج کچھالٹدسے اسرائیل برحرام کر دیا تھا)لیکن حربے کحریم کی نسبت حفرت بعفوب علیدا نسلام کی طرف ہو گئی توانسس سے بہ دلالت حاصل موگئی کہ بطریقِ اسجنہا والنّدنعائی نے ان پرنجریم واحب کردی تھی۔ بربات اس بردلالت كرتى ب كرحف وصلى التّدعليد وسلم كه بيا احكام بيس اجتها وكرتا اسى طرح مائز تفاجس طرح کسی ا در کے لیے ۔ اس کام کے سلے حضورصلی النّدعلید وسلم کی ذات دوسروں سکے مقابلے بیں اولی بقی اس بلے کہ آپ کی داستے کو دومروں کی رائے برفضیلت نعی اورنیاس کی صورتوں ا ور داستے سے کام بلینے کی شکلوں کے منعلن آ ہب کا علم دوسروں کے علم کے مقلبلے میں برنز تھا ۔ ہم نے اصولِ فقہ میں ان نمام با آوں کی وضا موت کر دی ہے۔

ابو کم میں ہے ہے ہے۔ اور تفاصل کی ابنی ذات پر جند کھا اوں کی تحریم واقع ہم جکی تھی۔ اور ان کم کی ہے ہوئی تھی۔ اور ان کے کہے ہے اس کے بجہے ہوا اور کوئی چر بہی تھی۔ ہیں تحریم ہما رسے بنی اکرم صلی الشدعلیہ وسلم کی نٹر بوت کی وجہ سے منسوخ ہم گئی۔ وہ اس بیے کہ صفور صلی الشدعلیہ وسلم کی نٹر بوت کی وجہ سے منسوخ ہم گئی۔ وہ اس بیے کہ صفور صلی الشدعلیہ وسلم کی نٹر بوت کی وجہ سے منسوخ ہم گئی۔ است اور جرام کر بیا تھا۔ لیکن الشہ تبعلیہ کو اجہے اور جرام کر بیا تھا۔ لیکن الشہ تعالیٰ نسان دونوں ہے بروں کو آب کے بیے حرام فرار دبینے کی اجازت نہیں دی اور آب کے کہتے ہم سے افراد دبینے کی اجازت نہیں دی اور آب کے کہتے ہم سے اللہ اللہ علیہ اللہ برقیم کا کفارہ لا زم کر دیا۔

النُّدى حلال كرده اشياء كونبى بجى حرام قرار نهي دسه سكت بهنانچه ارشاد مواليّاً يُنْهَا النِّبِيُّ لِمَوْنُكَةِ مِمَا كَصَلَّ اللهُ لَكَ تَبُسَوَغَى مَرْضَاتَ اَذُوَ احِيثُ وَاللَّهُ عَفَوْ كَرَرِجُهُم وَ فَكُ خَدَصَ اللَّهُ كَنُو نَحِسَلُهُ الْجَبْعَا مِسْكُو،اسے بنی إ تم كيوں اپنے اوپر وہ جيزيں حوام كرنے ہوجوالند نے تمعارے پيے حلال كردى ہيں : تم اپنی ہويوں كئ فوشنوہ كے طلبكا رہو ۔ النَّد تعالیٰ عَفودالرحِم ہے النَّد نے تم پرتحصاری قسوں كانورُّ دبنا فرص فرار دسے و باسے النَّد تعالی نے تحریم كی صورت میں كفارہ يميں كوج كم حوام كی ہوئی جيزكو اپنے بلے دوبارہ معاج كرلی جاستے كيسی جيزكو اپنے بلے مباح فرادن وينے كے سيلسلے ميں حلف انتھا كينے كے برابر فرادویا ۔

بهما رسے اصحاب کا بھی تیں تول ہے کہ اگر ایک شخص اپنی تیوی یا لونڈی با اپنی مملوکہ کی کوئن اسپنے اور پر حرام کر دسے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگا اور اسے اجا زن ہوگا کہ تحیہ کہ دہ بینے ہے بھر سے مباح کر سے البت اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا ۔ تھیک اسی طرح بعیبے کہ وہ بینسم کھالے کہ ہیں نمال کھانا مہیں کھا توں گا ۔ اس بلیے کہ وہ کھانا مولال ہوگا البت اس پر فیسم کا کفارہ لازم ہوگا ۔ تا ہم ہمار سے اصحاب نے ان دونوں صور توں میں ایک فرق رکھا ہے وہ بر کہ اگر کوئی شخص بیقسم کھائے کہ میں بر کھانا نہیں کھائوں گا توجب تک وہ سارا کھانا نہیں کھائے گا ما منت نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا ہو کہ میں سے اسپنے اوپر یہ کھانا حرام کرلیا ہے تو وہ اس کھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے برحانت ہوجائے گا اس لیے کہ جب اسس نے لفظ تحریم کے ساتھ کھانا دنگھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھانے کے حصلے کھا لینے کے ساتھ کھانا دنگھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھانے کے حصلے کھا لینے کے ساتھ کھانا دن کھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھانے کے حصلے کے کھالینے کے ساتھ کھانا دن کھانے کی قسم اٹھائی ہو تو اس نے گویا اس کھانے کے حصلے کے کھالینے کے ساتھ کھانا دن کو ایک کا ادادہ کر لیا تھا۔

اس کے اس فول کی وہی جنتیت ہوگی ہواگر وہ بہ کہنا کہ اس خدا کی فسم بیں اس کھاسنے کا کوئی جزنہیں کھا قدل گا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوجہزیں حوام کر دی ہیں ان کا فلیل جزا ورکٹیر حصد و فول حماکا کہ دی ہیں ۔ اس طرح جنت نعمی کے بین کو اسپنے او ہر جرام کر لیتا ہے نوگو یا وہ اس سے کسی بھی جزکون کھانے کی فسم کھا لیت اس ہے ۔

## بكترا ورمكة بين فرق

قولِ باری ہے دائے اُگھ کہ بُہنے کو ضعے بدت ہیں کلگذی بِبَکّۃ مُباککا کہ کھدی لِلعالمید بُن، بے شک سب سے ببلاگھر جو لوگوں کے لیے ران کی عبادت گاہ کے طور پر بہنا یا گیا وہ مکہ بیں ہے۔ اس بیس بڑی برکتیں ہیں اور وہ تمام جہان والوں کے لیے بدایت کا مرکز سے مجابدا ور فتا دہ کا قزل ہے کہ خانہ کعبہ سے بیلے روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بنا یا گیا ، حضرت علی اور صن بھری سے روابیت سے کہ بر بہلا گھر نے امرع ہادت کے لیے فعمر کہا گیا ضا۔ نظ کہ کے متعلق اختلات سے، نظری کا قول سے بکہ سجد

کانام سے ور مکہ بورسے حرم کانام سے ۔

عبا بدکا قرآ سب کربکہ اور مکہ دونوں کا مفہوم ایک سبے ۔ اس فول کے مطابق حوت باہ حرف ہم سے معمد اللہ میں کہا دوست میں ابنا سرمونڈ نے توکہا جاستے گا یہ سبد داسد ، اور برجی کہنا دوست سبے کہ الدہ سب کہ الدہ بعن ہوم سبے کہ بعد اللہ ہے کہ بعد بعن میں جگر ہوہ کی کس جا وراس سے سید تقی ہیدا کردسے تو اس وفت یا فق میں بیدا کردسے تو اس وفت یرفقر ، کہا جا تا ہی میں بیدا کردسے تو اس میں میں ہوجا ہے تو کہا جا تا کہنا ہا تا ہے اس میل میں اللہ کو بکہ کے نام سے موسوم کرنا میا ترسی اس بیا کہ وہا سے تو اس کہ دول نما ذرکے دویا ہوگئن حاصل کر سنے دالوں کا ہوجا ہے اس میل کہ وہا سرکا اللہ کو بکہ کے نام سبے کہ دول نما ذرکے دویا ہوگئن حاصل کر سنے دوالوں کا ہوجا ہو تا سبے اسی طرح بریت اللہ کے اردگر دمسجد کو بھی بکہ کا نام دبا جا سکتا ہے اس سلے کہ وہاں طوات کر نے دالوں کا از دمعام ہونا سبے۔

### مكركي فدرتى نشانبان

قرل باری احدهدگی لِلْعَالِمَدِی کامطلب یہ سبے کہ خان کعبد الدُّ نعالیٰ کی ذات کی معرفت کے سیلے اس کھا ظرسے دبیل اور بیان سبے کہ اس میں الدُّ تعالیٰ نے ایسی نشانباں دکھی ہیں جن پر اس سے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ ایک نشانی بہ سبے کہ تمام جنگلی جا نور امن سسے زندگی گذار نے ہیں بھی کہ ہرن اور کتا ووثوں حرم میں مکھیا ہوجا سے ہیں نزکتا اسے ڈرانا اور بھگا تا سبے اور مذہرن ہی اس سے خوف زوہ ہوتا ہے اس میں الله کی واص لنبت اور اس کی قدرت برد لالت موجود سبے رہے ہیں ہرد لالت کرتی سبے کہ بہاں بریت سے بریناللّہ اور اس کے گردسا راحرم مراد سبے اس بیات بورسے حرم میں موجود ہے۔

قول باری ( حکمبارگا) کامفہ میں ہرسپے کہ اس میں تجبروبرکت رکھی گئی سبے۔ اس بلیے کہ خیر اور ایم کھائی کی موجودگی اس کی نشو ونما ا در اس میں اضافے کو برکت کہتے ہیں۔ البرائے نبوت اور دہج دکو کہتے ہیں۔ البرائے نبوت اور دہج دکو کہتے ہیں۔ البرائے نبوت اور دہج دکو کہتے ہیں۔ اگرکوئی شخص ابنی حالت بربانی اور ثابت رسپے نواس وفت یہ فقرہ کہا جا تاسپے ہے بدالت بولا میں موج دہتے ہیں۔ اس کے فرریعے بریت اللہ کی نزغیب دی گئی سبے اس لیے کہ اس کے فرریعے بریت اللہ میں موج دہتے وہ کہتے ہوئے وراضا نے، فلاح وصلاح، نوم پر اور دبنداری کے مصول کی توفیق و مہا ہے اس کے اسکا نات کی نمبر دی گئی سبے۔

مقام ابرابیم بھی الندکی نشانی ہے۔ قل باری سے (فیصوا کیا تے جَیِّیتَ سَیّ مَقَا مُولِبُوَا هِیْمَ ، س میں کھی نشانیاں ہیں ، ابراہیم امقام عبادت سبید) ابد کمریحصاص کیتنے ہیں کہ مقام ابراہیم کی نشائی بہسے کہ مضرت ابراہیم علیہ اسسالام سکے دونوں قدم الشّد کی قدرت سعے ایکس مخوس پنجر میں دھنس کوا پنا تعشّ چھوٹر گئے تاکہ پنغش بانشان النّد نعالیٰ کی وحدا نبیت اور محفرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی صداقت وصحت کی دلالت اورملامت بن مجاّ

### بربت التُدكَىٰ امتيازى نشانياں

برین النّدی نشأ نیوں میں سے ایک نشانی وہ سے جس کا ہم نے بیلے ذکر کر دیا ہے کہ بھی جائوں اسے کہ بھی جائوں اس کا ہم نے بیلے ذکر کر دیا ہے کہ بھی جائوں اس کو بیاں امن ملتاہے اور وہ جیری گار کرنے والے درندوں کے سامن کا گہوارہ تھا ۔ جب کہ حرم سے باہر کا جاہدیت میں خوفر وہ انسان کو بیبی امن نصیب ہونا تھا اور یہ امن کا گہوارہ تھا ۔ جب کہ حرم سے باہر کا ماحول یہ تھاکہ ٹوگوں کو اچک لیاجا تا تھا اور ان کی جان ومال کی مفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا ۔ ایک نشانی بدسے کہ تدینوں جرسے ابھی تک بیلے کی طرح بانی ہیں حصرت ابراہیم علیہ السلام ہے زمانے سے لئر کرانے تک لائی جانی ہیں اور کنگر باں بھی و درسری حکم ہوں سے لائی جانی ہیں اور کنگر باں بھی و درسری حکم ہوں سے لائی جانی ہیں ایک اورنشانی بدسے کہ پرندسے بیمار ہوئے ہیں انہیں بیاں آگر شفاحاصل ہوجاتی سے - نیز ایک نشانی جو بہواز رہے کہ جشخص بہت السّدی ہے حرمتی کرتا اسے نوری طور پرسزامل جانی ۔ نشروع سے ہی ہی طریق جولا آرہا ہے۔

اصحاب نیل کا وافعہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اپہوں نے بیت الندکو در معانے کا ادا وہ کیا توالٹہ تعالیٰ نے برندوں کے جھنڈ کے بھنڈ بھیج کرانہیں نباہ وبربا دکر دیا ، بربت الندکی پرچپندنشا نیاں ہیں ہوہم نے بیان کیں مبکہ بے نشادنشا نیاں ہمارسے بیان سکے دائرے میں آنے سے رہ گئیں ۔ ان تمام نشانیوں میں ایک بات کی دلیل موجو دسیے اور وہ یہ کہ بریت الندسے مراد سادا ہوم سبے اس بیے کہ برنمام نشانیاں موم میں بہری بیری اور خود مقام ابراہیم بھی بریت الندسے باہرا ورحرم سکے اندر سبے ۔ والندا علم ۔

# کوئی جرم برم کرنے کے بعد حرم میں بناہ لے لیے با حرم کے حادث بن الکاب جرم کرے

قول باری سے کہ نو گوئی کے کھٹے گا گا گا آمنی ، اور ہوشخص اس بیں داخل ہوگیا وہ ما مون ہوگیا ) ابو بکر بعد اس کے بعد جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بعد اس کے بعد بر فرط یا گیا ( ءَ مَنْ کَ حَلَمْ گات اُمِنًا) تو اس سے بردا جب بورسے حرم بیں موجد دہیں اود اس کے بعد بر فرط یا گیا ( ءَ مَنْ کَ حَلَمْ گات اُمِنًا) تو اس سے بردا جب ہوگیا کہ بہاں حرت بربن اللہ مرا دنہ ہو بلکہ بورا حرم مرا دلیا جا سے ۔ نیز قول باری ( ٤ مَنْ کَ حَلَمَ گات کا کَ اَمِنَا) اس بات کا مقتفی سے کہ وہ مامون ہو جائے خواہ اس نے داخل ہونے سے بہلے جرم کیا ہو یا داخل ہونے کے بعد ۔ ناہم فقہ ارکا اس بر انفاق سے کہ اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر کھی اس جرم ہیں داخل ہونے کے اندر کھی اس جرم ہیں ماخوذ ہوگا ۔

بهاں ایک بات واضح سے دہ یہ کہ قول باری اوکھنی کہ تھسکہ گائی اخری صورت بہی امر سے گوبا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما یا کہ حرم میں داخل ہونے والانتخص اللہ کے حکم اور اس کے امر میں مامون سے بھیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جبز ممباح سے ، فلاں چیز ممنوع سبے تواس سے مراد ہر ہم تی سبے کہ اللہ کہ حکم اور بندوں کو وسیئے گئے اوامر میں اس چیزی حینہ بنت یہی سبے ، یہ مراد نہیں ہم تی کہ کہ مالی مساح کہ اللہ مسلمات کے اسے مباح کہ میں اس چیزی حینہ بنت کے اسے مباح کہ فوا اسے مبنوع فراد مباح کہ تو مباح کہ مسلمات کے مسلمات کی مسلمات کے مسلمات کے مسلمات کی مسلمات کے مسلمات کے مسلمات کی مسلمات کی مسلمات کے مسلمات کی مسلمات کی مسلمات کے مسلمات ک

اسی طرح قول باری ( کھٹ کہ خَدَلَدُ کاک (حِدًّا ) میں بمیں حکم دیا گیاسے کہ ہم واضل ہونے واسے کواما ن دیں ا دراس کانون مذہبایں ۔ آ بب نہیں دیکھتے کہ الٹہ تعالیٰ کا اردثنا دسیے ( کہ کُنْمَنَا سِنَدُوْهُمُ عِنْدَ الْسَدُعِيدِ الْحَدَلِمِ حَتَى يُبَعَا تِلْوَكُو فِيهِ فَإِنْ فَى تَتَكُوكُوْ فَا تَشَكُوهُمْ ، ان سيمسجيرام كه پاس اس دفت تك فتال دكر وبوب تك وه نم سي جنگ كرنے بيں پہل مذكريں اگر وہ نم سے وہا "قتال برا ترائيس تو بمجرانہيں فنل كر و) الدُنعالی نے حرم بیں فنال كے بوائد كے مشعلی مہیں خبرو بینے برستے برحكم دباكہ بم حرم بيں مشركين كواس دفت تنل كريں جب وہ بما رسے ساخذ پنجراً ذما كى پر انزائيں۔

نے درم کے اندر پرجرم کیا ہویا مرم سے باہر۔ "اہم اہلِ علم کے انفاق کی بنا پر بیدوالانت فائم ہوگئی ہے کہ جب کوئی شخص مرم کے اندرتشل کا اداکا کرے گا تو اسے اس جرم کی پاواش ہیں قبل کر دیا جائے گا ۔ ٹول باری ہے اوکو ڈُفٹ اِٹ کُوگھٹ عِنْدَ الْکَسْیَجِدِلْلُحَدَامَ حَتَّی کُفِکَ اَنْدُوکُ نُوفِیٹ ہِ حَبِ اِٹ حَکَا تَکُودُکُوکُ کُا اَللہ تعالیٰ نے مرم کے اندر جرم کرنے والے اور حرم سے با ہر جرم کر کے حرم ہیں پنا ہیلنے والے کے درمیان فرق رکھاہے۔

محدود حرم سے باہر جرم کونے والا اگر حم بیں پناہ لے لے کوکیا سلوک ہوئے اسٹن خص کے متعلیٰ نقہار کا اختلاف سے بوصد و درم سے باہر جرم کر کے حرم بیں بناہ لے ۔ امام الوصنیفہ ،امام الدیوسف، امام محد ، زفر اور صن بن ندبا دکا قول سے کہ جب کوئی شخص کسی کوفنل کرنے کے لبد صد و درم میں داخل ہوجا سے نواس دفت تک فصاص نہیں لیا جائے گا جب تک وہ صد و درم میں رہے گا ۔ لیکن نہاس سے سانخ ٹو بیدو فرونون کی جائے گی ا ورنہی کھا نے چینے سے بیلئے اسے کچھے دیا جائے گا۔ تاکہ وہ جوم جائے گا۔ تاکہ وہ جوم جائے گا۔ تاکہ وہ جوم سے اندرقتل کا ادلکاب کرے گا نوا سے قنل کر دیا جائے ۔ اگراس نے حرم سے باہرقتل نغس سے کم نز ہوم کیا ہوت کی اور اسے قنل کر دیا جائے ۔ اگراس نے حرم سے باہرقتل نغس سے کم نز جوم کیا ہوتی اس سے جوم کے جوم کیا ہوتو اس سے جوم کے اندرہی قصاص ہے کہ اس سے مہرصورت میں حرم کے اندرہی قصاص ہیا جائے گا۔ امام مالک اور امام نشافعی کا قول ہے کہ اس سے مہرصورت میں حرم کے اندرہی قصاص ہیا جائے گا۔

الدیکر میصاص کہتے ہیں کہ حضرت ابن عبائش بحضرت ابن عرض عبید الندین عمیر، سعبد بن جبیر، طاؤس اور شعبی سیے مروی سبے کہ اگر کوئی شخصی فتل کا جرم کرسے حرم ہیں بناہ سے سے نواستے تتل نہیں کیا جائے گار حضرت ابن عبائن کا قول سبے کہ ایستے تحص کے سانغ فیلشست وبرخا سن کی جائے گی مذاسے تحصکانہ مہیا کیا جائے گان اس کے ہانفہ کوئی جیز فروخ ت کی جائے گاحتی کہ دہ حدود حرم سے لکل جائے ہجرا سے نتل کر دباجائے گاراس نے حرم کے اندر ان کا ب نتل کہ اندا تھا بیا تو اس برد ہیں حد جاری کردی جائے گی ۔

تنادہ نے صن بھری سے دوابت کی ہے کہ جشخص موم کے اندریا موم سے باہر کسی کے تون سے
ابنا ہا تھا کو دہ کرنے واس برحد فائم کرنے سے حرم آر شے بہیں آسے گا۔ فتادہ کہنے ہیں کہ مسی کہا کرنے
عفے کہ (کے مَنْ کَ حَدَلَهُ گانَ اُ مِنَّا) کا تعلق دور جا بلیت سے تھا کہ اس زمانے ہیں اگر کوئی شخص تو اہ کتنا
بھیا نک جم کیوں مذکر لینا اور بھچر حرم ہیں بتا ہ گزیں ہو بجا تا توجیب تک وہ حرم ہیں رہتا اس سے کوئی
تعرف مذکر اجا تا حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر چلاجا تا۔ اب اسلام نے اس بیں اور مختیٰ کردی ہے کہ جشخص حرم
سے باہر کسی حدکا سنزا وار موجائے بھر بھاگ کرور م بیں بنا گزیں ہوجائے تواسس برحرم کے اندر بی حد
جاری کردی جائے گی۔

ہشام نے سن اورعطارسے ان کا یہ فول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص معدہ وہوم سے با ہرکسی مدکا سزا وارم جاستے۔ بجرس م ببی بنا گہزیں ہوجا سے تواسے سم مسے با ہرلکال دیا جاستے گا اور با ہرسے جاکر اس ہر معدجادی کہ دی جاستے گی ۔ عبا ہرسے بھی بہی فول منقول ہے۔ اس قول میں بیا حتمال ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ ہوکہ اسے سم مسے با ہر بیلے جانے براس طرح مجبود کر دیا جاستے گا کہ ہوم کے اند داس کی مبالسست نزک کر دی جاستے گی ، اسے چھکا نہ نہیں دیا جاستے گا ، اس کے باغفری تی چیز فرد خت نہیں کی جاستے گی مغرض اس کا مکمل با ٹیکا ہے کیا جائے گا ۔ عطا سسے یہ فول اسی تعمیر کے سانفرمنقول ہے ۔ اس ہے برجائز ہے کہ اسے ترم سے نکا لیے کے سیلسلے میں عطا مراور صن سے جودوا بیت منغول ہے اسے اسی معنی ہر نحول کیا ہاتے ہم نے بتا دہاہے کہ نول ہادی ( وکد گفتا ہنگو کھٹے عِنْدَ الْسَنْجِدِ الْحَوَّامِحِتَی یُفا تَلُوگُو وید ہے کی دلالت اسی مفہوم ہر ہورہی ہے جس برقول ہادی ( کوشی حَفَلُهُ کائ اُرمنگ ہی ہے۔
اس مقام ہر ہم نے اس بات بردلالت کی وج بھی بیان کردی سے کہ حرم میں دنول اس شخص کو تنل کرتے سے مانے سے ہواس میں آگر بناہ سے سے بہ برطیکہ اس نے جرم کا ارتکا ہ ہرم میں مذکو اس شخص کو تنل کرتے اس بارے ہیں ہم نے سلعت کے جوافوال تقل کیتے ہیں وہ اس بر دلالت کرتے ہیں کہ سب کا اس بات بر آنفاق سے کہ بشخص حدود ہوم سے باہر قبل کا ارتکا ہی کہ میں بنا ہگریں ہوجائے اسے قبل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کس بھری سے اس سلسلے میں دوشفاد دوایت ہیں ہیں۔ ایک دوایت قبل نہیں کیا واسطے سے سے کہ اسے قبل کردیا جائے گا و دومری دوایت ہنام کے واسطے سے کہ اسے قبل نہیں کیا حائے گا بلکہ اسے حرم سے لکالی ا ہر کیا جائے گا اور کھرتیل کیا جائے گا ، کہ بہان کردیا ہے کہ حسن حائے گا بلکہ اسے حرم سے لکالی ا ہر کیا جائے گا اور کھرتیل کیا جائے گا ، ہر آبیان کردیا ہے کہ حسن مرکے اسے اس نول ہیں یہ احتمال ہے کہ ان کی مرادشا بڑ ہی کہ اس کے ساخو لین دین ، کھانا پینا اور احقیا ہو اس کے مدود سے باہرتس کے ہماکا کو کہ بائول ہو میں کہ اس میں کے مدود سے باہرتس کے ہماکا کو کو بائوں بھی کہ مدود سے باہرتس کے ہماکا دور بی بیا کہ ہم کے مدود سے باہرتس کے ہماکا کو کی میں میں کے اندر نہیں بیل جائے گا۔

سلف اوران سکے بعداًنے واسے فتہا رسکے درمیان اس مستلے ہیں کوئی اختلات نہیں سے کہ اگر کوئی شخص حرم سکے اندراڈ نکا ب جرم کرسے گا تو وہ اسسس جرم ہیں ما نوڈ ہوکرسز استے موت یا ا ورکوئی سنرا یا سے گا ۔

اگریہ کہا جلستے کہ نول باری دگیت عکیٹ کھی اکفیضا می فی اُلھٹ کی ، تنل ہوجا نے دالوں کے بیے نفسا می لیا تنا ہوجا نے دالوں کے بیے نفسا می لیناتم پر فرمن کردیا گیا ہے ، اور نول باری (النَّفْ شَیْ جالنَّ فَیْ کی جانے ہوائے) نیز نول باری (والنَّفْ شَی جالنَ فَیْ کی جانے اس کے وہی کو مَنْ کُھٹ کی مُسْلُک کُھٹ کا تو کہ ہونے فیسا میں کہ میں فائل سے فیسا میں لینا واجب کر دیتا ہے۔ ہم نے نصاص کے مطالبے کا حق عطاکر دیا ہے۔) کا عمر محرم میں فائل سے فیسا میں لینا واجب کر دیتا ہے۔ نواہ اس نے تنل کا از نکاب حرم کے اندر کیا ہویا حرم سے با سر۔

اس سے بواب بین کہاجائے گاکہ ہم نے پہلے ہی اس بات کی دلیل بیش کردی ہے کہ تول باری ( کیکٹ کھککہ کاک آمنسگا م کامِقتفیٰ پرسے کہ حدود حرم سے باہر قبل کے مرتکب کواس کے جرم کی سزا بعتی قبل سے حرم میں امن حاصل ہوجا تاہیں اور تول باری اکٹیٹ عکیٹ کو الفقصاص نیز دیگر دوسری آبات ہوتھا ص کو وا جب کر دینی ہیں ترتیب میں ان کا حکم حرم میں دنول کی بنا پر حاصل ہوجائے والے امن کے حکم کے بعد آتا ہے اس بنا پر فصاص کی آ بات سے عمویی حکم سے اس حکم کی تخصیص کردی جائے گی نیز قول باری اکتر بھی گئے انتھا میں کا احکم ایجا ہ فصاص کے سلسلے ہیں وارد ہوا ہے ہوم کے اسکا مات سے صمن میں نازل نہیں ہوا اور اک مَن کہ حکم کا کا کا احتیا کی احتیا اور ترم میں بناہ بینے واسلے کو امن سکے صول کے سلسلے ہیں وارد ہوا ہے ۔ اس بیے مرحکم ابینے منعلقہ باب ہیں مؤیز ہوگا اور جس سلسلے ہیں یہ وار و ہوا ہے اس بیا مرحکم ابینے منعلقہ باب ہیں مؤیز ہوگا اور جس سلسلے ہیں ہے وار و ہوا ہے ۔ اس بیا مرحکم اور جوا ہے گا اور اس طرح فصاص کی آیت ہیں جوم کے حکم ہیں دکا و طب نہیں بنہیں گی ۔ ایک اور بہلوسے غور کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ قصاص کی آیت ہیں جوم ہیں واخل ہوجانے کی بنا پر امان سلنے کے وجوب پر لامحالہ مقدم ہے ۔ اس بیلے کہ اگر د تول سے بہلے اس پر قصاص واجب نہریا تو اس سراکا یہ کہنا محال ہوگا کی سراسے امن مل گیا ہے ۔ جس کا از تھا ب نہیں کی اور نہی وہ اس سراکا حقد ادبنا ۔ اس استدلال سے یہ بات نا بت ہوگئی کہ د تول حرم کی بنا پر اسے مطبے واسے امن کا حکم ایجا نصاص کے حکم سے مناخر ہے ۔

اگرردایات کی جہت سے دیکھا بہاتنے نوحضرت ابن عبائش اورصفرت ابس سے کعبی کی حدیث ب كريمفورصل التُدعليدوسلم ففرما بإ (ان) متله حدّه مسكّة ولعرتعل لاحيد قب لي ولا لاحد بعدى وانسا احلت بی ساعنه من نهب ر ، الدّنعالی نے مکر مکرمہ کی تحریم کردی سیے بعتی اسسے حرمت والی مگر بنا د با سے -اب اس کی حرمت ند جھ سے پہلے کسی کے لیے اٹھائی گئی اور ند جھ سے بعد کسی کے بیرا تھائی حائے گی - اور مبرسے سیلے بھی دن کی ایک گھڑی بھرسکے سیلتے اس کی ترمیت اٹھا دی گئی تھی ۔) اس حدیث کا ظام راس بان کا منتفاضی سبے کہ وم ہیں بناہ رلینے واسے قائل اور وم کے اندو قتل کا جرم کرنے والے دونوں کے قتل کی ممانعت سہد۔ تاہم مرم کے اندر جرم کرنے والے کے متعلق امرت کا اُنفاق سے کہ اسے بکر گر ترم کے اندرسی سزا دسے دی جائے گی۔ اس بلیے اب حدیث کا حکم چرف اس شخص کے حق میں باتی رہ گیا جوحد دوس سے با سر حرم کا ازتکاب کرنے کے بعد حرم میں آکر بنا ہگزیں مرحاستے۔ حما دمین سلمہ سنے معبیب المعلم سے روابیت کی سہے ، انہوں سنے عموبی شعبیب سسے ، انہوں سنے ا جینے والدسسے ، انہوں نے ا سیسنے والدعبرالٹریم عمروس العاص سسے ا ورا تہوں سنے حضورصلی الٹر عليه وسلم سي كداكب سف قرما يا (ان اعتى الناس على الله عنوه جل دجل قنل غير قا قله ا وفتسل فئ لحدم اوقتلى بذهل لجاهلية ، الدُّرك نزويك سب ميے زيا وہ مرکش ا ورمعتوب انسان وہ سے - ہو اسنة قاتل كے سواكسى اوركونتل كروسے ، باحرم كے صدوديين تنل كا از تكاب كرسے ياز ما شرحا بليت کے کسی کیلنے اور دشمنی کی بنا پرکس کی حان سلے لیے اب اس روابت کاعموم بھی ہراس تخف کے قتل کی

عمانعت كرتاب بوحرم مين موجود مواس بلياس عموى حكم سعد دلالت كربغيركو في تخصيص بنين كيجائے كى۔

## إنلاف نفس سے كم نرجرم برويس سزادى جائے گى

اگرجری، آبلا من نفس سے کم درسے کا ہوئینی کسی عفوبا اعضار کونقصان بہنجا یا گیا ہو آدم سے اندر رہتے ہوئے ہی مجرم کو بکڑو کرسم اوسے دی جائے گی۔ اس کی دلیل بیسبے کہ اگر کسی تخص کے فسے قرض ہواور وہ بھاگ کرمرم ہیں بناہ سے سے نواسسے بکو کر فید جب گذال دیا جائے گا۔ اس بلیے کہ حفود وہ ادائیگی ہیں ٹال کا فرمان سے (کی الواجد دیجل عد خلہ کو عقوبت کہ ، جوشخص قرض اداکر سکتا ہم اور کھروہ ادائیگی ہیں ٹال مٹول کرے نواس کی بیروکت اس کی آبروا وراس کی منزاک حلال کر دسے گی، فرض کے سلسلے ہیں کسی کو فید کم دیتا منزاکی صورت ہے اور پر سمزا اسسے اتلا من نفس سے کم ترجرم پر دی جارہی ہے۔ اس سلے سروہ حق جو انلاب نفس سے کم ترجرم پر دی جارہی ہا گردہ جاگ کر مورم ہیں ہیں ہیاہ گڑیں کیوں مذہ کہ کا بروا وراس کی بنا ہر مجرم کو بکڑ لیا جا سے کا اگر دہ جاگ کر مورم

اس مسئلے کو فرض کے سلسلے ہیں حیس کرنے کے مسئلے پر فیاس کیا گیا ہے۔ نیز نقہا رکے درمیان اس میں کوئی انتخاات ہیں جہ کہ انالات نہیں ہیں کہ نالات نہیں ہیں کہ انالات نہیں ہے کہ انالات نفس اوراس سے کم ترجرم کا جرم اگر ترم ہیں ادنکا ہے جرم کرسے نووہ من نوزیم کا جرم اگر ترم ہیں ادنکا ہے جرم کرسے نووہ مانو ذیر کیا ، نیبزاس میں بھی کوئی انتخالات نہیں ہیں کہ محدود جرم سے باہر جرم کر سفے بعد جرم میں آگریناہ ایسے دالے جرم کوجیہ صدود جرم میں میں مرزاتے موت دیتا واجب نہیں ہوگا تو کم اذکم برضرور کہا جاسے گا۔ کہ اس کے ساتھ لیبن دین ، خرید و فرخت بند کردی جاستے گا نیبزاسے کوئی ٹھکا دیمی مہیا نہیں کیا جاسے گا۔ حتی کہ وہ ہے ہیں بوکر حدود جرم سے باہر نکل جاستے گ

حب بهارسے نزدیک معدودِ مرم میں اس کا تنل ندگیا جانا ثابت ہوگیا نواس کے متعلق دوسرسے کم پر علی درا مدناگر سربر گیا بغی لین دین ، خرید وفرونوت ا در تھ کان وغیرہ مہیاں کرسنے کا سکم ۔ درج بالانمام صور بہ بین ہو کہ افتالا عن میں ہو کہ بین ہو کہ کان قائل صورت میں کوئی اختلاف حروث اس صورت میں ہے جبکہ کوئی قائل معدودِ حرم سے بام رمزم کرنے کے بعد حرم میں کر بینا ہ سے نے یہ سنے اس کے متعلق ا بینے دلائل بیان کر د سینے ہیں۔ اس سے اس اختلافی صورت کے علاوہ بغیر تمام صورتوں کو اس معنی پر محمول کیا جس براتفاتی موسیکا سہے۔

### نین طرح کے لوگ مکتر میں نہیں رہ سکتے

ہیں عبدالباتی بن فانع نے روایت بیان کی ،انہیں محدین عبدوس بن کا مل ہے ،انہیں بیغوب بن حیدے ،انہیں عبدالباتی بن الولید نے سفیان نوری سے ،انہوں نے محدین المنکدرسے ،انہوں نے محدین المنکدرسے ،انہوں نے محدیث باتہوں نے موایا کر صف ورایا کر سے ،انہوں نے محدیث باتہوں نے موایا کر صف ورایا کر محدید وسلم کا ارتبا وسے (الایسکن سکے موان سے دنگا ولا آکل رجا و لاحدیث ا بنہیں ہوں ہیں وہ تو گائی بچھائی کر سف والا ہی ہر روایت اس پر ولالت کرتی ہوا ہو ۔ اور نہ وہ تو لگائی بچھائی کر سف والا ہی ہر روایت اس پر ولالت کرتی ہوا ہو ۔ اور نہ وہ تو لگائی بچھائی کر سف والا ہی ہر روایت اس کے سانھ مجالست کی سے کہ جیب قائل حرم بیں واخل ہوجائے تو اسے تا ور دہی اسے کھلا بابلا باجائے جتی کہ وہ مجبور ہوکہ سے باہر جبلاجائے اس بینے کہ آپ سے فرا دیا کہ سکسی سے باہم جبل جائے درایت بیان کی ، انہیں احدین الحسن بن عبدالجبا رشنے ، انہیں داؤ دین عمرو نے ، انہوں نے طاق س سے ، انہوں نے طاق سے ، انہوں سے مانہوں نے حفرت ابن عباسش سے ہرا ہوائے ابراہیم میں مبسرہ سے ، انہوں نے طاق س کے سانے وہ تو تو جبالے ، توزید وفوت اور سن ہی اسے کوئی تھا کا د دیا جاستے ۔ بلکہ مقتول کے تون کا طالب اس کے بیجیے لگا رہے وفوت اور سر ہی اسے کوئی تھا کہ دیا جاستے ۔ بلکہ مقتول کے تون کا طالب اس کے بیجیے لگا رہے وروث تا ور اسس سے برکہتا رہ ہے کہ نلا نشخص کے نون سکے معاسلے ہیں الشد سے وٹر و اور وہ م سے اور اسس سے برکہتا رہ ہے کہ نلا نشخص کے نون سکے معاسلے ہیں الشد سے وٹر و اور وہ م سے نمال میا و نا

نول باری (وَمَنْ حَصَلُهُ کَانَ أَمِشًا کَی نظیریہ قول باری سبے۔ (اَوکُ کُوکِیکُ وَا اَنَّا جَعَلْنُ اَ مَتَّا مُ مَنَّا کُولِ باری سبے۔ (اَوکُ کُوکِیکُ وَا اَنَّا جَعَلْنِ اِ مَنَّا کُوکُولُ وَا مِن کَاجِگُہ بنا دیا جَکُرمًا أَمِنًا وَ مُنْتَا مُن کَالِمُوں سَے بنہیں دیکھاکہ ہم سنے ہم کوامن کی جگہ بنا دیا جبکہ اہم سے باہر) ان لوگوں کے بچادوں طرف یہ صور سنے حال تھی کہ لوگوں کو ایجک لیا جا تا تھا) نیز یہ قول باری (اَوکُ کُوکُولُ کَا اَلْمُ کُولُولُ اَمْنَا اَلْمُ کُولُولُ اِ اَللَّهُ کُولُولُ اِ اَللَّهُ کُولُولُ اِ اَللَّهُ کُولُولُ اِ اِللَّهُ اِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِلْهُ اللَّهُ اللَ

یتمام آیئیں اس بات پر دلالت کرنے میں تقریبًا ہم معیٰ ہم*ی کرحرم ہیں آگر* بینا ہ سے لیبنے والے کو با وجود یکہ وہ حرم ہیں آئے سے پہلے سزا سے موت کامسنتی ہوتیکا تھا قنل کرسنے کی مما لعت سے بھر ان آبات ہیں کیمی لفظ بہت کے ذکر سے اور کہی لفظ حرم کے ذکر سے بات بیان کی گئی سے نواس سے یہ دلالت حاصل ہوگئ کہ حرم کا ساراعلاقہ امن کے اعتبادسے اور بہنا ہ لیبنے واسے کوتنل نہ کرنے سے کے کھا فلسے بریث الشد کے کام اراعلاقہ امن کے اسے بین کوئی اختلات نہیں کہ وشخص میں سبے ۔ بچر حب کسی کا اس بارسے ہیں کوئی اختلات نہیں کہ وشخص بریت الشدکو بہت الشدکو بہت بہتا ہے کہ الشر تعالیٰ نے بریت الشدکو صفت امن کے سانخد موصوف کیا سبے نو ضروری ہوگیا کہ حرم اور حرم ہیں بنا ہیلینے والے کا بھی بہی مسلم ہو۔

اگرید کہاجائے کہ چوشخص بریت الدی اندرقنل کا ادلکاب کرے گا اسے بریت الدی بیرسزا کے طور برقنل نہیں کیا جائے گالیکن چیخص برم بیں اس جرم کا ادلکاب کرے گا اسے معزائے موت دے وی جائے گی اس سے یہ ٹا بت ہو گیا کہ جم بریت اللہ کے حکم بیں دکھا ہمت ہاں کے جواب بیں کہاجائے گا کہ سجب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں بیس ترم کو بریت اللہ کے حکم بیں دکھا ہمت سے اس کے جواب بیں کہاجائے گا کہ سجب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں بیس ترم کو بریت اللہ کے حکم بیں دکھا ہمت سے اس کی حرمت کی تولیہ اس بات اضافہ ہم تا ہے وراس کی تعمیر میں نظریم سے وکرسے کی تو یہ اس بات کا مقتصی ہوگیا کہ بریت اللہ اور حرم وونوں کو کیساں ورسے بردکھا جاسے سوائے ان باتوں کے جن کی تحقیق کے دلئل موجود ہوں ۔ اور جون کو کیساں ورسے بردکھا جاسے سوائے ان باتوں کے جن کی تحقیق سے دلائل موجود ہوں ۔ اور جون کہ بریت اللہ کے اندرکسی کو قتل کرنے کی حما نعرت کی دلیل فائم ہم جبی ہے اس بنا برسم نے اس کی خصیص کر دی سے ۔ اور حرم کا حکم اس طور بربا تی رہ گیا جوظا سرفرآن کہا مقتصی مقابعتی بریت اللہ اور حرم کے درمیان بکسا نیت کا۔ والنہ اعلم ا

## ج جج کی فرضیت

قول باری ہے و کولئے علی النّاس حقّے المکیٹ مین استنطاع اِکیٹے سبجیلاً، لوگوں پر یہ النّہ کاحق ہے کہ جینے میں استنظاعت دکھتا ہو وہ النّہ کے گھر کا جے کر سے ابو بکر جمیاص کہتے ہیں کرجے کی فرغیبت کے ایجاب کے لیے یہ آبیت یا لکل واضح سے دیشر طیک وہاں تک پہنچنے کی استنظام ہو دیں تکریم کے لیے دہاں تک پہنچنے کی استنظام ہو ہو یہ سے کہ جس شخص کے لیتے دہاں تک پہنچنا ممکن ہو اسے گو یا استنظاعت حاصل ہوگئی۔ اگر استنظاعت کا مفہم وہاں تک پہنچنے کا امکان لیا جائے جس طرح کر قول باک سے اکھی کے استنظام سے دین کوئی وربعہ ہے دین تول استنظام ہے دین کوئی وربعہ ہے بین کوئی وربعہ ہے بین فول باری ہے وہ اس باری ہے وہ اس بہنچنے کی استنظام ہ کی موجود گی کوئی دراسمار بعنی کوئی وربعہ ہے بین میں ملی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک پہنچنے کی استنظام ہ کی موجود گی مولی دراسمار بعنی کوئی فرشہ (سفر خرج ) اور سوادی کی موجود گی مولی۔

## استطاعت کے باوجود کچ مذکرنا بہرت بڑا جرم ہے

ابواسماق سے الحارت سے انہوں نے حضرت علی اور انہوں نے حضور ملی الدعلیہ وسلم سے روایت کی سے کہ آب نے فرمایا (من ملك ذاكدا و دا حسلة بيد بخشه بدت الله و لوي جب فلا عليه ان يجوت يهود يا اونعدانيا ، بوشخص زا دراه اور سواری کا مالک بوس کے ذريعے وہ ببت الله عليه ان يجوت يهود يا اونعدانيا ، بوشخص زا دراه اور سواری کا مالک بوس کے ذريعے وہ ببت الله تک بہنج سکتا ہوا ور بھرج مذکر سے توالٹ تعالی کو اس کی کوئی بروا ہ نہيں ہوگی کہ وہ بہودی یا نعرانی بن کر مرسے ، براس بلے کہ اللہ تعالی ابنی کتاب بیں فرما ناسے ( و بله عکی النّا بس جنّے اکسیْت من استحار کا الله علی النّا بس جنتے اکسیْت من

ا براہیم بن بزیدالخوزی نے محدبن عبا وسسے ،انہوں نے حفرت عبدالندین عمرہ سسے روا بہت کی

بے کہ حضورصلی الدُّعلیہ وسلم سے آبین ورج بالاکامطلب پوچھاگیا نوآ پ نے فرمابا (۱ ہسبید ۱ ہی المحیح المنا حوالمدا حلاء کا دریعہ زادراہ اور سواری سے پوچھاگیا نوآ پ نے حسن بھری سے دوابیت کی ہے۔ کی جب یہ آبیت نازل ہوئی نوایک شخص نے حضورصلی الدُّعلیہ وسلم سے عرض کیا '' الدُّر کے دمول! سبیل سے کیا مرادہ ہے ؟ آپ سے جواب بیں ارشاو فرمایا '' وادراہ اور سواری '' عطار شواسانی نے حصرت ابنِ عبائش سے دوابیت کی ہے کہ سبیل سے مراد زادراہ اور سواری ہے۔ نبڑا س کے اور بیت اللہ کے درمیاں کوئی شخص دکا در طی نزبنا ہو۔ سبید بن جبیر کا قول ہے کہ سبیل سے مراد زادِ داہ اور سواری ہے۔

#### جج نه کرنے کے نشرعی عذرکون کون سے ہیں

الویکرجھالی کجتے ہیں کہ زا دِ راہ اور مسواری کا وجود اس سببل کا مدلول سیے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سف درج بالا آبیت بیں کہا ہے۔ نیزیرج کی نشراکھ بیں سے سے۔ لیکن یہ یا ورسے کہ استطاعت کا انحصار هرت ان کی دونوں چینروں پر بیٹھنے کی تعدرت بھی شر کھتے ان اور اللہ ان جو سواری پر بیٹھنے کی تعدرت بھی شر رکھتا اندان جو سواری پر بیٹھنے کی تعدرت بھی شر رکھتا اندان ہو اور ان ان اللہ ان انداز ہو اور ان بیل میں تا اللہ تک بیٹینے کی استطاعت نہیں رکھتے ٹواہ ان سے باس زا دِ راہ اور سواری کیوں نہی جو جو ہے۔ اس سے بیات انڈ نک بیٹینے کی استطاعت نہیں رکھتے ٹواہ ان سے باس زا دِ راہ اور سواری کیوں نہی ہو ہو ہو گانام ہے، یہ مراونہیں لیا کہ بی دونوں چیزیں استطاعت کی جملائز کھیں ہیں۔ البہ اس سے اس فائل کے قول کا امام ہے، یہ مراونہیں لیا کہ بی دونوں چیزیں استطاعت کی جملائز کھیں ہیں۔ البہ اس سے اس فائل کے قول کا اجلان صرور ہو گیا ہے جس کے نزدیک اگر کو تی شخص بیب نا شدتک بیدل سفری کا افست رکھتا ہو اور اسے نزدیا وار اسے خواہ ان کے تو اس اس سے اس فائل کے قول نا دراہ اور سواری میسرنہ ہو تو اس برجی فرض سیے ۔ حصور طبی اللہ علیہ دسلم سے درکہ بیدل سفر کے ساتھ تھی مدوس ہے۔ درکہ بیدل سفر کے ساتھ نے نہیں ہیں اس میں بیدل بہنج بیا حمل ہو اس اس سے دیا ہو اس میں ہیہ بیا اس سے دراہ بین بیا ممل ہو اس میں ہو اس میں

مكه كقرب وحواريس مقيم لوگول كي اليحكم حج

اگریرکہا ماستے کہ پیرنواس سے بہلازم آ ناہیے کہ جسٹنخص کے گھرا در مکہ مکرمہ کے درمیان حرف ایک گھنٹے کی مسافنت ہوا وروہ پیدل چلنے کی قدرت دکھنا ہو حرف اسی پرچے کی فرضیت لازم آئے - اس کے حواہ میں کہا حاستے گاکداگر اسے پہیل مجلتے میں سخنت مشقیت کا سامنا ندکر ناپڑسے نواس کا معاملہ اس شخص کے مفابلہ میں زیا وہ اسمان ہوگاجس کے پاس زادِ راہ اورسواری نوٹوجو دہولیکن اس کا وطن مکہ مکرمہ سے بہت دورہ و بہ بات نو واضح اور معلوم ہے کہ زادِ راہ اور سواری کی نفرطھرت اس واسطے لگائی گئی سے کہ اسے جج کے سفر میں مشقت بینین آکئے اور بہتے کی بنا پر بینی آسنے والی تکلیفوں سے بچا رہیں۔ اب اگر و نتی عص مکہ مکرمہ بااس کے اطراف کا باشندہ ہوکہ بیسے دن کی ایک گھڑی مجر بیدل سفر بیں کوئی دشواری بینی نرآستے والیا سنخص میں بنالہ تک بلامشقت بینین کی استطاعت کا حامل مجمعا باسے گا۔ لیکن دشواری بینی نرآستے والیا سنخص میں بنالہ تک بلامشقت بینین میں کا اللہ تن کوئی شخص سخت مشقت المتحاسے اللہ تک بنا بر ہوگا بیسے صفوصلی اللہ تنام نے اپنے ارشاد میں بیان فرما دیا ہے۔ نول پاری ہے ( دیما کے کہ کھٹے فی المد تی مون کی میں کوئی شکی ہید انہ ہوں کے سے مراوضین سکی ہے۔ اللہ تعالی نے تمہارے بیں میں کوئی شکی ہید انہ ہیں کی کی ترج سے مراوضین سکی ہے۔

## بغيرهم كيعورن سفرين كرسي جاسي سفرجج كبول سنهو

محرم کے بیرسفرنہ کرسے" میں سفرسے مراد سفر کچے ہے۔ سوم آپ سنے ماٹل کو غزوہ پر جانے سے مقع کرسے ہوری کے بیری کے بیری کے بیری کے بیری کی بیری کے بیری کے بیری کے اندر ہے کا سفر جا کز ہوتا کہ اندر ہے کہ سفر جا کہ ہوری کے بیری کے اندر بینے ماس میں یہ دلیا بھی نو آ ب ہرگذا سے فرض لیتی غزوہ کو چھوڑ کونفل لیعنی سفر چے ہرجا سنے کا حکم مذدینے راس میں یہ دلیا بھی موجود ہے کہ وہ مود سے کہ دہ موری کہ بیری کی اندر بیان کی اندر بیان کی اندر بیری کے ہوتا تو آپ شوس کو ہوی کے اندر بیری کی کے دوری کے اندر بیری کی کر بیری کی کر بیری کے دوری کے اندر بیری کر بیری کے دوری کے اندر کر بیری کے دوری کے لیے کر کر بیری کے دوری کے لیے کر کر بیری کر بیری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کر بیری کے دوری کے دوری کر بیری کی کر بیری کر بیر

چے کے لیے ایک نٹرطرص کا ہم نے پہلے ذکر کر دیاہے بہ سبے کہ تج بریجانے والاسواری پر بیٹھنے کے فابل ہو ۔ اس سلسلے میں ایک روایت سبے جو ہمیں عبدالباتی بن فانع نے بیان کی سبے ، انہیں موسی من الحسن بن ابی عباد نے ، انہیں محمد بن صعیب نے ، انہیں ا د زاعی نے زهری سبے ، انہیں محمد بن الحسن بن ابی عباد نے ، انہیں محمد بن صعیب نے ، انہیں ا د زاعی نے زهری سبے ، انہوں نے بن لیسا رسبے ، انہوں نے بن لیسا رسبے ، انہوں نے بن لیسا رسبے ، انہوں نے بن بن المن کی ایک خاتون نے معنور میں اللہ علیہ وسلم سی موش کیا میرسے بوڑھے باپ کو فریعنہ جے عائد ہوگیا ہے لیکن اس کی حالت بر سبے کہ بڑھا ہے کہ بہ بے کہ بہ بے کہ بہ بے کہ بڑھا ہے کہ بہ بے کہ بہ بے کہ بہ بے کہ بڑھا ہے کہ بہ بے کہ بے کہ بے کہ بے کہ بہ بے کہ بے کہ بہ بے کہ بے کے

ایسے لوگ بیتی مربعت ، اُ با ہیج ا ودعورت وغیرہ اگریجہ زادِ راہ ا ودسواری دکھنے سکے با ویجدد ان پر جج لازم نہیں ہوتا ۔ لیکن ان سکے سیے بہضروری سبے کہ اپنی طرفت سسے دوسمردں کو بھیج کرا ن سکے ذربیلیے ابہنا

حج کراتیں ا درفربب المونت ہونے کی صورت میں جج کرانے کی وصیبت کریجائیں ۔اس لیے کہ ان کی ملکبت بیں ان جیزدں کا دیجہ دحن کے ذربیعے جے نک پہنچنا ممکن سبے مان کے مال میں جج کی فرضیت کواس صورت میں لازم کر دینا سے حبکہ ان کے لیے تودیج کرناممکن بنہ ہے۔ اس سیے کہ چے کی فرضیت کا . نعلن دومین<sub>ی</sub>ردن سے سانخرسیے . ا وّل زا دِراه اورسواری کی موجددگی اور ذا نی طور پراس کی اوانیگی کا ممکن ہمینا ۔ حبن شخص کی برکیفیت ہواس کے بلتے جج پرنگلنا ضروری سیے ۔ ددم ، بیمادی ، بڑیعا ہیے با اپاہیج ہمسنے کی بنا پر یاعورت کے سا نفرمح م یا نشو سرنہ ہونے کی وہرسے خودسغ کر کے جج کی اوائیگی کا متعدد ہونا۔ ان صودنوں میں ایسے لوگوں ہران کے مال میں جے کی فرضیت لازم محیجا تی سبے ۔ بہکدا نہیں نودی کمرچ کی ا دانگگی سے مایوسی ا ور در ما ندگی لاحق ہوسکی ہو۔اگرکوئی بیمار یا عورنت اپنی طرف سے چے کرا وسے اور پھر مربفن ننددسن ہونے سے پہلے مرجائے یا عورت کو فحرم دسنیاب ہونے سے پہلے اس کی دفا ن ہوجائے توان کا بہ حج بدل ان کی طرف سے کفابین کریجائے گا اوراگر چے کر انے کے بعد مربین صحنباب ہوجاستے باعورت کومح م دسنبیا ہے ہوجائے نوید جج بدل ان کی طرف سے کفایت نہیں کمسے کا بنتعمی خانون کا محضورصلی السُّرعلیہ وسلم سے بیعرض کرناکراس سکے بوٹرسے باب کوفریفئرج لازم موگیا ۔ سبے دلیکن وہ سواری پرچم کریٹ<u>ھ</u>ے کے بھی قابل نہیں سبے اور آپ کی طرف سسے اسسے اِسپنے باپ کی حبگہ و کرنے کی احبازت اس بروال میے کہ اس بوڑھے کو اس کے مال میں فرضیت جے لازم ہوگئی تھی ۔اگرجیاس كحابنى حالىن ببخى كدوه سوادى بربيعصنى كايمى فددنت نهيس دكمتنا كفار

مال بہں فرضیت کے لزدم کی دلبل بہ سبے کہ اس عورت نے برخیردی بھی کہ اس کے با ہب پر جج فرض محکمیا ہے ۔ لیکن وہ بہت بوڑھا سہے ، حضورصلی النّدعلیہ وسلم نے عودت کی اس بات کی تر دیدنہیں فرمائی، بر چینزاس پرولالت کرتی ہے کہ اس کے مال میں فرضیت جج لازم ہوگئی تھی ۔ بچرحفنوصلی النّدعلیہ وسلم کی طرف سے اسے بریحکم ملنا کہ اجنے باہب پر لازم منندہ جج کونم نود ا داکرو۔ برجی اس کے لزوم پر وال سہے۔

## فقبركے حج كے بارسے بيں آرائے ائمہ

نقرکے جج کے منعلق انتظاف برائے ہے۔ ہماںسے اصحاب ا درا مام مثنا فعی کا تول بہہے کہ اس مرکوئی جے فرخن نہیں ۔ لبکن اگروہ جج کرسلے نوجے اسلام بینی فرض جے کی ا دائیگی ہوجائے گی ۔ امام مالک سے منعول ہے کہ اگر اس کے بلیتے بیدل سفر ممکن مجانوا س بیرجے فرض سہتے بہخرت عبدالنڈ بن زبریڑا ورحسن معمی سے منتقول ہے کہ استفاعات کا مفہوم یہ ہے کہ اسسے وہاں تک پہنچا نے کا کوئی ذریعہ عاصل مہو نواه اس ذربیعے کی کوئی بھی شکل کیوں منہولیکن حقوصلی الدّعلیہ دسلم کا بہ ارمثنا دکرامسنطاعیت ذا دراہ اورسواری کا نام ہیے اس پر دلالت کر تا ہے کہ البیسے نفس پرکوتی جج نہیں۔
"ناہم فغیر پیدل چل کر اگر بربیت الشّر بہنچ گیا تو وہاں پہنچنے کے سا بخہ ہی اسے استطاعوت حاصل ہوجائے گی ا در اس کی حبثیرت مکہ کے باشندوں کی طرح ہوجائے گی اس بلیے کریہ بات تو واضح ہے کہ زاد ا در داحلہ کی مشرط ان لوگوں کے بلیے ہے جومکہ مکرمہ سے دور دہنتے ہیں۔ اس بلیے جب ایک شخص مکرم منطعہ بہنچ گیا تواب وہ زا و و داحلہ کی خرورت سے مستغنی ہوگیا ہیں کی شرط صرف اس بلیخی کہ وہ وہاں بہنچ سکے ۔ اس بنا براس برجے لازم ہوجائے گا اور جب وہ جے ادا کر لے گا تو فرخبرت کی ا دائیگی ہو جائے گی ۔

#### غلام كحرجج كيمتعلق خبالات ائمر

غلام اگریج کرسے تو آیا اس کا فرص جے ادا ہوجائے گا ؟ ہمارسے اصحاب کا قول ہے کہ ادا نہیں ہو گا در امام شافعی کے نزدیک ادا ہوجائے گا ۔ ہمارسے قولی کے صحت کی دلیل وہ روا بت ہے جو ہمیں عبدالیا تی بن فافع نے بیان کی ، انہیں ابراہیم بن عبدالشرف ، انہیں سلم بن ابراہیم نے ، انہیں ہلال بن عبدالشرف سور مبعب بن سلیم کے آزاد کر دہ غلام محقے ، انہیں ابواسطی نے الحارث سے ، انہوں نے حضرت علی سے ، انہوں نے حضور صلی الدُّعلب وسلم سے کہ آ ہا سے فرما یا دمن ملا فذا دا درا حلہ تبلغدا لی بیت سے ، انہوں نے حضور صلی الدُّعلب وسلم سے کہ آ ہا او نصط فیٹ ، بوتن عمی زاد اور راحلہ کا مالک ہوجس کے وربعے دہ بیت الشرین میں کہ تواہ وہ میہودی ہے کہ رسے تو الدُّبر اس کی کوئی فرمہ داری نہیں کہ تواہ وہ میہودی بن کرم سے یا نھرانی ۔

اس بیے کہ الٹا نعالی نے فرما دیا ہے کہ ( کوٹٹاہِ عَلَی النّا سِ حَثَّ الْبَدَّتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِ کَیْهِ سَبِیْلًا کَمَنُ کَفَدَ فَاِکْ الْکُامُ غَیْنَ عَیْ الْعَالَمِینِ ) حضورصِلی السّعلیہ دسلم نے خبردی کہ جج کے لزوم کی مترط زا دِ را ہ ا درسواری کا مالک ہونا ہے ۔ ا درخلام ہونکرکسی جبرہ کا مالک نہیں ہوتا اس بیے اس کا ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جنہیں جج کی ادائیگی کے سلسلے میں مخاطب بنا یا گیا ہے ۔

حفنورصلی الدّعلیه وسلم سیے منقول تمام روا نینبی جن ہیں استطاعت کی نشریج زادِ راہ اورسوادی سے کی گئی سبے ۔ وہ اس پرتھمول ہیں کہ یہ دونوں چیبزیں اس کی ملکیت ہوں ۔ بس طرح کر محفرت علیٰ کی ددچ بالا روابیت ہیں اس کی وضاحوت مرگئی سبے ۔ نیز محضورصلی النّدعلیہ وسلم کی طرف سیسے زا دِراہ اور سماری کی تنرط بیں آب کی مرادمعلوم ہوگئی کہ یہ دونوں چیزیں اس کی ملکیت بیں ہم ں۔ اس تنرط سے آپ کی مرادیہ بہیں کہ یہ دونوں چیزیں کسی اور کی ملکیت ہم دن دوسری طرف غلام کسی چیزی مالک نہیں مونا اس بیے دہ ان لوگوں ہیں سے نہیں ہم سکتا جنہیں جج کی اوائیگی کے سیلسلے میں مخاطب بنایا گیا ہے اس کا جج فرض جج کی اوائیگی کی طرف سے کفایت نہیں کرسکتا۔

اگریهها جاست که فقیرتی نوان لوگون بین سے نہیں ہوجے کے کے کم کے تفاظب بین اس لیے کہ وہ خالات اور سواری کا مالک نہیں ہوتا ۔ لیکن اس کے با دجوداگروہ جج کر لبنا ہے تو اس کا جے جا تز ہوگاسی طرح نمالم کا جے بھی جا تز ہوجا ناجا ہیتے اس کے جواب بین کہا جائے گا کہ فقیران لوگوں میں سے ہے ہوچے کے حکم کے مخاطب بین اس لیے کہ اس کے اندر ملکیت کی صلاحیت ہے جبکہ غلام کے اندر مرسے سے ملکیت کی صلاحیت ہے جائے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ملکیت کی صلاحیت ہے جائے ہاں کے باس کی صلاحیت نما دراہ اور سواری نہیں ہوتی ، اس سے جے کے سفوط کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ ملکیت کی صلاحیت نما بین رکھتا۔ اس سیے جب وہ مکہ مکرمہ بہنچ جاتا ہے تو وہ زاد راہ اور سواری کی ضرور ت سے شنعنی نموجا تا ہے ادراس کی جی تب وہ مکہ مکرمہ بہنچ جاتا ہے تو وہ ناد پراہ س زاد وراحلہ کا وجود ہوتا ہے۔ اور ان سکے ذریعے مکہ مکرمہ بہنچ جانے والے ہوتے بین ۔

ره گیا غلام نواس سے جج نی اوائیگی کا خطاب اس پیے نہیں سا قطام اکہ اس کے باس زاد و مارکہ نہیں سے بلک اس بیے سا قطام کی ہوں نہ اس بین بہیں ہوتا ، نواہ وہ مارکیوں نہ اس بین بہیں ہوتا ، اس بیے اس کا جے فرض جے کی طرف سے کہا ہواس بیے وہ جے کے خطاب ہیں واخل ہی نہیں ہوتا ، اس بیے اس کا جے فرض جے کی طرف سے کفا بیت نہیں کرے گا اور اس بہلوسے اس کی حبتیت اس نا بالغ کی سی ہوتی ہے جسے اس وجہ سے بھے اس وجہ سے بھے کہا کا ور اس بہلوسے اس کی جندیت اس نا بالغ کی سی ہوتی ہے جسے اس وجہ سے بھے اس وجہ سے کے کہا کہ کا کا طب فرار نہیں دیا گیا کہ اس سے باس زادِ وا ہ اور سوادی نہیں ہے ۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں جے کے حکم کم کم خاطب بنا باجاتا گوں سے داس بیا کہ جے کے حکم کم کم خاطب بنا باجاتا گوں سے ہوتے اس بین خلاص بنا باجاتا گوں سے دو اسے منافع اور سے کہ اس بین خلاص بنا باجاتا گور سے دوک والے منافع کا مالک نہیں ہوتا اور آتا کو بالا تفاق برین حاصل سے کہ اسے بچ برجانے سے دوک وسے علام کے منام کم منافع کا مالک نہیں ہوتا اور آتا کو بالا تفاق برین حاصل سے کہ اسے بچ برجانے سے دوک دسے علام کے منام کم ان فع کا مالک آتا ہوتا ہے ۔

اب اگران منا فع کے تحت غلام جج کرسے گا نویہ گویا آ قاکا جج ہوگا اس بلیے فرضیت جج اس سے ادا مذہوسکے گی اور اس کا بدجج اسلام کا جج قرارتہیں باسئے گا خلام اسپے منا فع کا مالک نہیں ہم تا اس پریہ بات

د لالت کرتی سبے کدیدمنا فع اگرمال کی شکل اختیبار کرلیں توان سکے ایدال کا آ فا ہی حفدا دہو تا سبے - نیبراسے یری بھی ہوتا سے کہ اسے اپنی نحدمرت میں لگا دیکھے ا ورجج پریجائے نہ دسے ۔ پیمراگروہ اسے جج پریجائے کی امہازنت دسے دیٹاہسے نوگ یا وہ ان منا نع کومین کا وہ ما لکسم ناسیے عاربیت سکے طور پر اسے دسے دینا ہے۔ اس بیے یہ منا فع آ قاکی ملکیت کی بنیا دبر صرف ہوستے ہیں اس سے بنتیجہ نکلتا سے کہ غلام کا جج اس کی اپنی فاسن کی طریعے اوا نہیں ہے تا۔ اس کے برعکس فقیر کے دسا تھے بھورت حال نہیں ہوتی ۔ اسس سیلے کہ وہ اپنی ذات کے منافع کا خو و مالک ہوٹا ہے ۔اگر ان منافع کے نحت وہ جج ا داکرسے گا تواسس کا ذا تی جج ہوگا اورچے کی فرصیبت ا وام و جاستے گی ۔کیونکہ وہ صورت میں اہلِ استبطاعت ہیں سے پڑجائے گا۔ اگربیکها جاستے که آقاکو بیخی حاصل سیے کہ وہ اسیے جمعہ کی نماز ا داکرنے سے دوک دسے ،اوفالم ان لوگوں میں سیسے بھی نہیں ہو تا جہیں جمعہ کی اوائیگی کے سلسلے میں مخاطب بنایا گیا ہے ، اس برجمعہ فرمن بھی نہیں ہونا دلیکن اگروہ حمعہ کی نماز جاکر اواکر لے نواس کی ا دائیگ ہو جائے گی - نو بھر جے کے سلسلے میں بہی بات کبوں نہیں ہوسکتی ؟ اس سے حواب میں کہا جائے گاکن خلام پرظہر کی فرضیت فائم رمہتی ہے اور ا قاکوبری نبیں ہمیناکراسے ظہری نمازیڑھنے سے روکب دسے اس بلیے غلام جب جمعہ کی نمازا داکریاہے گا توده ابینے اوبرسینظهری فرضیت میا فیط کرلے گا جس کی ادائیگی کا وہ مالک نخیا۔اوراس کے لیے اسے آ قا سے اجازت بیلنے کی حرورت نہیں نغی اس لیے اس کی نما زحمعہ کی اوائیگی ودست ہوجاستے گی – دوسری طریت جے کی صورت ہیں وہ کسی اور فرض کی ادائیگی کا مالک نہیں تھا کہ تے اوا کرکے ده اس فرض کی ا دائیگی اپنی ذات سے سا فط کرلیتا تاکر ہم اس کے جواز کا سکم لگا دبینتے ا وراسے اس فرض

ہومباستے اوراگرکوتی اعرابی وس جج کرہے بھرہجرت کرسے تواس پرایک جج فرض ہوگا بشر کھیکہ اسسے ج تک پیٹیجنے کی استبطاعت

مناصل موجائے، اوراگرکوں غلام دس جے کرہے پھرا زادمہ جائے نواس برایک جے فرض مرکا اگروہ جے تک پینینے کی استعاعیت حاصل کرلے -ہمیں عبدالبانی نے مدیث بیان کی ،انہیں موسی بن الحسن بن ابی عبا دسنے ،انہیں محدبن منہال شے ، انہیں بزیدبن زریع نے ، انہیں متعبہ نے اعمش سے ،انہوں نے الخطب ان سے ،انہوں نے حفرت ابنے ک سع كريمفورهلى التعليدوسلم فيفره إوابيها صبى عبع ثعواد والطيا المتصلع فعليسلمان يبحيع حجسة اخدى وايسااعوابى حبج تعهاج وفعليه ان يعبع حجة اخوى وايها عبدحع تعاعتن فعليهان ميعيع حبصة اخدى بهوبي فح كرسله بجربالغ بوجاسة نواس برابك ادرج كرنا فرص بوكا اورج اعرابي حج كرسله بجربجرت كرجاستة تواس برايك اورجج كرنا فرص بوكا ا ورجوغلام جج كرسله بجيراك اوبومباستة نواس بمِرابيك ا ورجح كرنا فرض بوگا) محضورهل التُّدعلير دسلم سقفلام بِراً زا د بوسف كے لبعد ابك ا ورجح فرض كرديا . ا ورغلا فی سکے دوران کیئے ہوئے جج کاکوئی اعتبار مذکیا اورا سے نابا لغ سکے کیئے مجدسے جج کا درجہ وسے دیا۔ اگربیکها جاستے کہ اعزا بی بعبی بدّو کے متعلق بھی بہی فرما پاگیا سیے حالانکہ وہ اگر ہجرت سیسے پیلے جج لربے نواس کا برجے اس سے فرضیت کومیا فیط کرنے کے بیلے کا فی برگا ۔اس سے جواب میں کہا جاسے گا کہ أعرابي كي منعلق اس زماني نك بهي حكم كفاجب نك بجرت كرنا فرض كفا . ليكن حب بهجرت كي فرضيت منسوخ ہوگئی تواب اس کے متعلن کچھیلا حکم باتی رکھنا متنتع ہوگیا ۔اس سلیے جیسے صورصلی الدعلیہ وسلم نے به فرما دباكه (لاهبحثة يعبد المفتح . فنح مكركم بعداب كوتى بجرت نهيس) نواس كے سائفهى وہ حكم بھي منسوخ محوکیا جس کااس کے سانھ تعلق تھا۔ بعن ہجرت کے بعدج کا اعادہ اس بلے کہ اس ارشا دیے بعب ہ اب بجرت واجدب نہیں رہی تھی . غلام کے جے کے متعلق حضرت ابن عیائش ،حس ا ورعطا سسے ہمارسے نول کی طرح نول منقول سے۔

## مج زندگی بین صرف ایک بارفرض سے

ابر کمرجہاص کہنے ہم کہ ظاہر آ بہت (کوڈٹٹو عکی انتاس حیج المیریُٹ حین اشتکط کے اکیٹ پر میں بیٹ کی ایک کے کا تفاضا کرتا ہے ۔ کیونکہ اس ہیں کما دکو دہ ہدے کرسنے والی کوئی بات موجود نہیں میں اس سیے اس سیے جہدہ برا ہوجلتے میں مذکورہ ذمہ داری سیے عہدہ برا ہوجلتے میں اس سیے جہدہ برا ہوجلتے میں اندعلیہ وسلم نے بھی اسی مفہوم کی تأکید فرمائی ہے ۔ پیٹا نچیمیں فحد میں بکرنے روا بہت بیان کی انہیں الودا کہ دسنے ، انہیں زم برین حریب اورعثمان بن الی نشیبہ نے ، ان دونوں کو بزید بن ہارون سنے انہیں الودا کہ دسنے ، انہوں سنے زم بری سے ، انہوں نے ابوسنان سے دان کے نسعلق سفیان بن صیبن سے ، انہوں سنے زم بری سے ، انہوں نے ابوسنان سے دان کے نسعلق

ابودا وُدسنے کہا سبے کہ ہر دُقہ لی ہیں ) انہوں نے حفرت ابنِ عبائش سے کہ اقرع بن حالیش نے حضور صلی الٹہ علیہ دسلم سے دریافت کہا" الٹہ کے دسول! حج ہرسال سبے یا صرت ایک دفعہ یہ آ پ نے فرایا " صرف ایک مرتب، اس سے زائد ہم کرسے گا وہ اس کے سلیے نفل ہوگا "

قول باری سے اقد مَن کَفَد خَات الله عَنی عَنِ اکْحاکیدی ، بوشخص اس کم کی ببروی سے الکارکرے کا توالیڈ تعالی تمام جہان والوں سے سے نیا زہیے وکیے نے نظرین خلیف، امنہوں سے نفیع ابی واک درسے روا بہت کی سے کہ ایک شخص نے صفورصلی الٹرعلب وسلم سے ( کَ مَنْ کَفَد) سے مفہوم سے منعلتی دریا فت کیا تواب کی امید شرر کھے ، منعلتی دریا فت کیا تواب کی امید شرر کھے ، اگر حالا سندی گرفتار ہوکرچ بر مذجا سکے نوالٹہ کے عتاب سے شاہر سے دوابت کی اسسی طرح کی روابت کی سے رصن کا نول سبے کہ اللہ کا الکارکرے "

آبیت فرق مجبریہ کے مذہب کے بطلان پر دلالت کرتی ہے اس لیے کہ النہ تعالیٰ سنے اس شخص کو جے کی استنظاعت رکھنے والا قرار دیا ہے۔ جس کے پاس جے کی ادائیگی سے قبل زا وراہ اور سوادی کا انتظام ہوا وراس فرقہ کا مذہب بہہے کہ جشخص جے ادانہیں کرے گا دہ صاصب استنظاعت فرار نہیں دیا جائے گا س مذہب کی بنا پر بجبر بہضروری ہوگیا کہ جب ایک شخص جے نزکرسے وہ معذور فرار دیا جائے اور اس پر جے لازم بھی نزکیا جائے کیونکہ النہ تعالیٰ نے صرف اس شخص برجے لازم کو دیا ہے جوصاح رب استظاعت ہوا دراس پر جے لازم کر دیا ہے جوصاح رب استظاعت ہوا دراس شخص نے پونکہ جے نہیں کیا اس بلے جے کے سلے صاحب استنظاعت فرار نہیں پایا جب کہ براس شخص نے پونکہ جے نہیں کیا اس بلے جے کے سلے صاحب استنظاعت فرار نہیں پایا جب کہ براس شخص نے برنکہ جے نہیں کیا اس برجے کی فرضیت لازم ہیے جس کے اندر ہماری مذکورہ صفات ہوں کا مدت کا یہ انفاقی فرق جبریہ کے صفات ہوں۔ امت کا یہ انفاقی فرق جبریہ کے دلے بطلان کو دا جب کر دیتا ہے۔

## دا وخداسے روکنے کی کیفیت

قولی باری سبے (قُدلُ یَا هُلَ انْکِتَابِ لِعَیْمُدُکُوکَن عَن سَدِیْلِ الْلَهِ مَنْ اَصَ تَبْغُوْلَهَا عِوجًا کانْنُمْ شَکْهَ کَاءُ بہو، اسے اہلِ کتاب ابنیماری کیا دوش سبے کر بوالٹرکی بات ما تناسبے اسے بھی م الٹدکے دامستے سے ددکتے ہوا در جاہتے ہوکہ وہ مُسِرْحی دا ہ بیلے بحالانکر نم نود (اس سکے را ہ واسست ہونے برگواہ ہو) زیدبن اسلم کا نول ہے کہ برآیین بہود سکے ایک گروہ کے متعلق نازل ہوتی جوانصا ہ مدبہ نے کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ان کی زمان اجا ہمیت ہیں دومی جانے والی جنگیں یا د دلاکرایک

اس نول باری نے اس کی تصدیق اوران سے اجماع کی صحت کو واجب کر دیا۔ اس آیت بیں اللہ نعالی نے روکائٹ کم شُرِی کائٹ فرما باجس کے معنی رشکھ کائٹ علی المنڈا جس کے سے فتلعت بیس ۔ نول باری (کائٹ م شکھ کائٹ کائٹ کے شکھ کائٹ کے دین سے روکتے کے متعلق نم ایسے قول سکے دین سے روکتے کے متعلق نم اسے قول کا تعلق اہل کتاب بیسے لوگوں اسے بطالان کا علم رکھتے ہو۔ اس صورت بیس اسس فول کا تعلق اہل کتاب بیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا ۔

دوم برکہ اللہ نعائی نے لفظ ( شُکھندا کی سے عقلام مرا دلیاسے۔ جیسا کہ فول باری سہے ۔ را ڈکاکنٹی انشکٹ کھکوشیھیگئ، با اس سنے کان دھراا وروہ مجھی رہا ہو) بنی وہ عافل ہو۔ اس بیے کہ اس نے وہ دلیل دیکھ لی سہے بھی سکے ذریعے تن و باطل ہین نمیز کرسکنا سہے۔

## "نفونی کی *حد*

فول باری سے و آیا کی گھا اگیڈی آ منواا تھی اندہ کئی تُھا تِبه ،اسے ایمان والوالندسے وُرو تجیساک اسسے وُ رسے و تجیساک اس سے وُ رسنے کامن سبے ، معفرت عبدالنہ انہ من اور قتا وہ سسے مردی سبے کہ اسکے اُ تھا ہے ، کامطلاب یہ سبے کہ اس کی اطاعت کی جاستے اور نافر مانی دکی جاستے ،اس کا شکرا واکیا ہا سستے اور ناشکری نہی جاستے ،اسسے با دکیا جاستے اور مجلایا بزیجاستے ۔ ایک قول میں اس سکے معنی یہ بیان کیے سے بین کہ تمام گنا ہوں اور نا فرسے را نہوں سسے پر میز کیا جاستے اس ایس سے منسوخ ہوسفے کے متعلق انوت لا ون سبے ۔ معزت ابن عباس اور ملاؤس سے مردی سے کہ برخکم سے منسوخ نہیں ہوئی۔ قنا وہ، دبیج بن انس اور مستری سیے مردی سبے کہ بر نول باری دِ فَاتَنْقُواا ڈُلُہُ مَا اسْلَطَحُتُم جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرستے دہو، سے منسوخ ہو بچکی سبے ۔ بعض اہل علم کا نول سبے کہ اسے منسوخ قرار دینا در سست نہیں سبے ۔ اس سیے کہ اس کے معنی تمام معاصی سے بیخنے سکے ہیں ۔ اور ظاہر سبے کہ جملہ مکلفین کی میہ ومہ داری سبے کہ وہ نمام معاصی سنے ہیں ۔ اگر برایت منسوخ ہوجاتی تواس سے بعض معاصی کی اباحت ہوجاتی سبے اور یہ بات جا تزنہیں سبے ۔

ایک اور قول به که باین معنی اس کامنسوخ قرار د با جانا درست به سکتاب که قول باری (حَقَّ نُفَایِنه ) کامفهوم خوف اور امن کی حالت میں الله کے حقوق کو پورا کرنا اور ان حقوق کے سلسلے ہیں اپنی جان کی فکر نہ کرنا لیا جائے۔ بھر اپنی جان بی فکر نہ کرنا لیا جائے۔ بھر اپنی جان بی فکر نہ کرنا لیا جائے۔ بھر اپنی جان کی فکر اور اکراہ کی صورت میں اسے منسوخ قرار د با جا اس صورت میں فول باری (مَا انسَنَطَعُمْمُ کا مفہوم بیر ہوگا کہ الیبی باتوں میں جن کی وجہ سنے تھے ہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو یعنی جس میں مار بٹائی اور قنل کا احتمال نہ ہو۔ اس بیدے کہ بھی استبطاعیت کی نفی کا اطلاق ان باقوں بری ہو تا ہے جس طرح کہ اللّٰہ تعالی باتوں بری ہی ہوتا تا ہے جس طرح کہ اللّٰہ تعالی نے ایک اور جگ ارتبا و فرما با روگا گو گائی اکو کہ بی شری شری میں جا تا ہے جس طرح کہ اللّٰہ تعالی نے ایک اور جگ ارتبا و فرما با روگا گو گائی اکو کہ گھڑے گئی گھڑے گئی گھڑے گئی گھڑے گئی اور وہ سننے کی طاقت نہ ہیں رکھتے تھے ہیاں ان بر اس کی مشقت مراویہ ہے۔

#### حيل التدكياب الم

تول باری سے دوانع تھے گھو ایک اللہ بھی گھا گاکا تھے۔ گھا تھا ہے کہ انہ سب مل کرالٹہ کی رسی کو مفہولی سے بکڑو اور تفرقد بیں مذبیر وہ معنورصلی اللہ علیہ وسلم سے بہاں '' حکیف اندہ '' سے معنی سے معنی کے متعلق روا بہت سبے اس سے مراد قرآن سبے ۔ اسی طرح صفرت عبداللہ بن مستوق ، تشادہ اور سندی سے بھی روا بہت سبے ایک قول سبے کہ اس سے مراد اللہ کا دین سبے ، ایک قول سبے کہ اس سے مراد عہداللہ سبے ۔ اس بیے کہ بہ اسی طرح نجا ت کا ذریعہ سبے عبس طرح رسی ڈو وبنے وغیرہ سسے نجا ت کا ذریعہ سبے عبس طرح رسی ڈو وبنے وغیرہ سسے نجا ت کا ذریعہ سبے عبس طرح رسی ڈو وبنے وغیرہ سسے نجا ت کا ذریعہ سبے ۔ اس بیے کہ بہ اسی طرح نجا ہے کا ذریعہ سبے عبس طرح رسی ڈو وبنے وغیرہ سسے نجا ت کا ذریعہ بہتے ۔ اس بیے ۔

ا ما ن کوکی حبل کا نام مریا جا تا سے اس سے کہ دہ نجات کا سبب ہونا سے۔ بیمفہوم اس تولو باری کاسبے داِلّک بِحَیْدِلِ بِّمِنَ الْلّهِ حَکَیْدِلِ مِّنَ النّاسِ ،سواستے اس سے کہ النّدی طرف سسے یا لوگوں کی طرفت سے امان مہر ، بیاں حبل سے مراد امان سبے - البتہ فول باری (حَا عَنَصِمُوْ اِ عِبَلِ اللّهِ حَبِيْدًا) بیں اجتماع اور آلفان کا حکم اور نفر فرق کن ہی ہے۔ اس مفہوم کو اسبنے اس فول ( وَکَانَفَوَ تُوْا) سے اور موکد کر ویا ہے یوں کے معنی وین کے راستے سے بکھر بہانے اور ہن جانے کے ہیں ۔ جبکہ اس کے لزوم اور اس پراکٹھا ہوجانے کا تمام لوگوں کو حکم ویا گیا ہیں محترب عبداُکٹ اور قنادہ سے اسی فسم کی دوایت ہے جن کے فول میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کو چھوڈ کمرنہ جلے جائے۔

اس آبین سے دوقع کے لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ ایک گروہ وہ سے جہنئے بہدا ہونے والے مسائل کے اسحام بین نیاس ا وراجتہا دی نئی کرنا ہے۔ مثلًا نظام ا دراس جیسے و دسرے روا فف ۔ دومرا گروہ وہ ہے جو نیاس ا وراجتہا دی نمسائل ہیں اس کے سائفر پہھی کہتا ہے کہ اجتہا دی مسائل ہیں اختلات کرنے والوں کے اقوال ہیں حق هرف ایک تول ہج تاہیں دومکے نزدیک اجتہا دی مسئلے اختلات کرنے والوں کے اقوال ہیں حق هرف ایک تول ہج تاہیں کردہ کی دلیل برہے کہ تول باری ( دَلاَ میں جس کا تول حق کے سائل ہوں ہے کہ تول باری ( دَلاَ میں جس کا تول حق میں نہیں ہے کہ تفرقہ ا وراختلات الٹرکا وین بن جاستے جبکہ الٹرتعالیٰ نے اس سے منع میں فرمایا ہے ۔

## اصولِ دبن میں اختلاف کی ممانعت ہے فروع دبن میں مہیں

ہمادسے نزدیک بات الیں نہیں ہے ۔ بوانہوں نے بیان کی سے ۔ اس لیے کہ اصل کے اعتبادسے اس لیے کہ اصل کے اعتبادسے اسکام منرع کچھ امس طرح ہیں کہ ان ہیں سے بعض میں اختلاف کی گنجا تش نہیں ہے ۔ یہ وہ اسکام ہیں جن کی سہوالت بیں مما نعت یا ابجا ب برعقل دلالت کرتی سے اوربعض الیسے ہیں جن ملی اس باست کا تجاذ اور اس کی گنجا تش ہوتی مباح ۔ لیسے اسکام ہیں اختلات اور اس کی گنجا تش ہے اور انہیں بجا لانا درست ہم ناہے ۔ مثلاً نماز ، دوزسے ہیں طاہر اور حاکھ ہے کہ مقیم اورمسا فرکا قعراور انعام کے سلسلے ہیں حکم ، یا اسی طرح کے اور اسکام ۔

اب اس حیثیت سے کہ ان مسائل میں لوگوں کوسلنے واسے اسکام کے اختلات کی وجہ نعم کا ورود سے ہے ہیں ہوبیعف و وسروں کے اسکا مات سے سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم اسکا مات سے بہر اہوستے ہیں ہوبیعف و وسروں کے اسکا مات سے بالکل مختلعت ہونے ہیں تو ایسے مسائل میں اختہا دکی گنجا تش اور حجا ذمیں کوئی ا متناع نہیں ۔ جن میں نعم سکے ورود کا ہواز وجہ اختلات ناجی میں نام اختلات ناجی مذمرت مہزنا تو بھیر بہ حزودی ہم زنا کہ اسکام مُرج میں نعم افراج وہ میں نام درود حاکم ہم میں اور تو فیصف کی راہ سے اختلات کا ورود حاکم ہم سے درود حاکم ہم سے انتقالات کا ورود حاکم ہم سے انتقالات نعم میں حاکم ہم وہی

اجتهاد میں بھی حائزسے۔

بعض دفعه دوعالم بوپوله کے نان ونفقہ ، ثلمت بوجاسف دالی اسٹیار کی فیمتوں کے نعین اور فوجداری برائم میں برمانوں اور دیتنوں سے نخمید د مگانے میں اپنے اسپنے استہا د میں ایک دوسرے سے نتلف الرائے موجاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی فابلِ ملامت یا مذمرت نہیں ہوتا۔

دراصل اجتها دی مسائل کا پیماطرین کا رسید اگراس قسم کا انتظاف قابلِ مذمت بونا تو پیم محاب کرام کا حصد اس بین سب سے بیٹر هوکر مہزنا اس بیے کہ بعد میں بید امہونے واسے مسائل کے منعلن ہم ان کی آل امہ بیں ان کا تعام بین ان کی آل مہر ان کی آل مہر ان کی آل مہر کا انتظافت بیاں کوئی بنگاڑ بید انہیں ہوتا - بر محا بی استے دفیق کے انتظافت دارے کو بر واشنت کرتے اور اس کی کوئی معذرت نہیں کرنے اور سبی ابک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ اس طرح گویا اس قسم کے اختلاف کے جواز اور اس اگی گنمائش برصحا برگرام کا ایک طرح کا آلفاتی اور اجماع ہو جبکا تخا ۔ اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام کا ایک طرح کو اتفاقی اور اجماع ہو جبکا تخا ۔ اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام کے اجماع کی صحت اور اس کے بطور جبت نموت بر اپنی کتاب بیں کئی موافع برحکم مجاری کرو یا ہے ۔

محضورصلی الدُّعلیدوسلم سے بھی مروی مہیے کہ آپ نے فرط یا داختگاف احتی دھے تہ ، میری احمت کا اختگا رائے ہوٹا ایک رحمت ہے ، نیز فرط یا (لا بجنبے احتی علی ضلال ، گراہی پرمبری احمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا ، اس سے یہ بانٹ ثابت ہوگئی کہ النُّدُتعالی نے ہمیں اسپنے ٹول ( دَلاَئَفَرْدُوُّ ) سکے وَربیعے اس قسم کے انتقالات سے متبع نہیں فرط یا ہے۔ بلکہ نہی کا رخ و د بیں سے ایک بات کی طرف سے یا تومنصوص اسکا مات میں اختلاف کی طرف یا ایسے مسائل میں جن کے نبوت یا عدم نبوت سکے متعلق کوئی عقل یا سمعی ولیل فائم ہو ہی ہوجس میں حرف ا ورصرف ایک ہی معنی کا اختمال ہو۔

آیت کے مضمون بہی ہے بات موجود سے کہ اس سے مراد اصولِ دین میں تفرقہ اوران تلاف سبے ،
فروع دین بہی نہیں ، اور نہ ہمی اس بیں جس کے اندران تلات کرنے ہوئے ہی نعبد اور فرمال برداری
بربالانے کا بوا زموجود ہو۔ اس بریہ قول باری ولالت کرنا سبے ( دَا دُکُرُ وَلائِعُہُ اللّٰه عَدَیْ کُوْلا خُرِ اللّٰه کُلُون کُون اللّٰه کَدُون کُون اللّٰه کُلُون کُون کُون کہ اللّٰه کہ کہ اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ ہوجود سبے۔ نما الله کہ دریعے ، اس بیں بددلیل موجود سبے۔ نما اللّٰه مذمن انون لات جس سبے آیت میں روکا گیا سبے ۔ وہ اختلات اور تفرقہ سبے جواصول وین واسلام میں کیا جائے ، وہ انتخلات مراد نہیں جو فروع دین میں ہو۔ والتّٰداعلم

# امربالمعروف ورنهى عن لمنكرى فرضيت

قول بادى سبى دَوْلَتَكُنْ مِنْسُكُمْ أُمَّنَةً مَنْ لُمُوْنَ الْحَالَخَ بَيْرِدَ كَا مُسُوُونَ بِالْمَعُودُونِ عَنِ الْمُنْسَكِّدِ، تم بين سے ايک گروه ابسامونا جاسيتے جولوگوں كويجولاتی كى طرف بلاتا رسبے اور امر بالمعرف اور نہی عن المنكركر تارسيم)

البریکر جیسا صرکهتندیس که آبدن دوبا نور بریشتمل سیداقل م بالمعروف ادر نهی عن المنکرکا و بوب - دوم برفرض کفا به سید - برخفی برفرض میبن نهیس رجیب ایک شخص اس فرض کوا دا کر دسے گا تو دوسر سے براس کی فرضیت بانی نهیس رسید گی اس سلیے کر فول باری (دکشکٹی مینکٹ اکتریک ) اس کی حقیقت کا تفاضا کر بعض برفرض اور دوسر سے بعض برمزی و سیسے بربات نابت ہوتی کہ برفرض کفا برسیے کرجیب کچھوگ اسے ادا کریس کے نوبا فیدں سے اس کی فرضیت سا فی میر برجائے گی

بعق لوگوں کا پرنول سے کہ پر فرص عین سے لینی اس کی فرضیت مہزنخص پرِعا ندہوتی سے ۔ یہ لوگ اس نول باری اُوٹٹنگن چنگھڈا کھنڈ کے انداز بیان کومجازاً خصوص پرخموں کرنے ہیں (لیکن حکم ہیں عموم سے سیس طرح کریر فول باری سے دکیفیٹرڈنگٹم مِن ڈنوکوپکٹو الٹرتعالی تمعارسے بعض گذا ہجنش دسے گا) اسس سے معنی ہیں کہ تمعارسے سب گذا ہجنش وسے گار

فرض کفایہ کے توبا نی ماندہ لوگوں سے اس کی فرضیت سا فط ہوجا سے کہ جب مجھ لوگ امر بالمعروف اورہی عن النکو کرلیں گئے نو بانی ماندہ لوگوں سے اس کی فرضیت سا فط ہوجا سے گی ہجس طرح کہ جہا و ، ممرووں کی تغسیل و تکفین اورجنا زمے کی نماز اوران کی تدفین کا مسئلہ ہے ۔ اگر یہ فرض کفایہ مزہونا نوبعق کی طرف سے اسس کی اوا تیکی کی بنا پر دوسروں سے اس کی فرضیت ہرگز سا فیط مزہونی ۔ السّدنعائی نے اپنی کتا ہے بیں امر بالمعرو اورمنعا مات پر بھی ذکر فرما با ہے ۔ بینا نچہ ارشنا دہے (کُشتُم مُ حَدِّدٌ اُمَنَدُ اُمُورِ جَبُ اللّاسِ مَا مُناسِرَ مَ وہ بہترین گروہ ہوجسے انسانوں کی لِلنّاسِ مَا صُورُ تَن بِالْمَعُورُ فِی وَ تَنْهُورُ تَی عِن الْمُنْکَرُورُ ، اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہوجسے انسانوں کی

بدایت واصلاح کے لیتے ونیا میں لایاگیا سہے۔ نم نم کی کاسکم وینے ہوا وربدی سے ردکتے ہو) الدُّن کا کی نے مصرت لفمان علیہ السلام کے الفاظ میں فرطا دیا بُک گُونے اَقساد اَقساد اَق وَامُوْبِالْمُعُوفُ ک کاٹ کَ عَنِ الْمُسْتَکِو وَاصْرِبْرَ عَلَیٰ مَا اَحسَا بِکِ کَ اسے میرسے بیٹے اِنماز قاعم کر نمیکی کاسکم دسے اور برائی سے دوک اوراس مسلسلے میں اج تھلیفیں نجھے امھانی پڑیں انہیں بردانشن کر)

میز قرل باری سے دکراٹ کلا تھنتا ب مِن اکمیٹو مینیں افکتنکوا خاکھ کے لینکہا خات کے ان کے کھنٹ کے خات کی کھنٹ کے کہ ان بیں سے ایک کہ دو دو مرسے ہرزیا وتی کرسے تواس سے در موجوزیا وتی کرد ہاہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیجو کرسے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیجو کرسے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیجو کے کہ ہے کہ ان بیں سے دیمان کے کہ دو اللہ کے حکم کی طرف دیجو کرسے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیجو کے کہ ہے کہ ان ایک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف دیجو کرسے کا کہ دو اس سے دیمان کے حکم کی طرف دیجو کہ کہ دو اس سے دیمان کے حکم کی طرف دیجو کا کہ دو اس سے دیمان کے حکم کی طرف دیجو کہ کہ دو اس سے دیمان کے حکم کی طرف دیجو کا کہ دو اس سے دیمان کے حکم کی طرف دیمان کے حکم کے حکم کے حکم کے حکم کی طرف دیمان کے حکم ک

نیزفرمایا دِ تُعِنَ الْسَدِینَ کَفَندُ وَ اَ مِنْ بَنِیْ اِسْدَائِیْلُ عَلیٰ لِسُن نِ کَا وُکَ وَعِیْسَی بِنِ صَرْدَیْبَ اَ لِکَیْسَنَا الْمُونَ عَنَ مُشَکید بَنِ صَرْدَیْبَ اَ لَا یَشَنَا الْمُونَ عَنَ مُشَکید خَکُونُ اَ کَیْشَنَا الْمُونَ عَنَ مُشَکید خَکُونُ اَ کَیْشَنَا الله وَ اَ مَا اَیْ بِرِدا و دَا ورعیلی خَکُونُ اَ کَیْشَنَا مُلَا کُلُوا اَ نَیْفِی اَ مَا مُنْکِیلِ اَ مِن مِرِیم کی زبان سے لعنت بھرتی ۔ یہ اس بلنے کہ انہوں نے نافرمانیاں کیب اور وہ حدسے آگے نکل کل جانے بن مربم کی زبان سے لعنت بھرتی ۔ یہ اس سے ایک دو مرسے کو روکتے نہیں سقے ہو کچے وہ کر رہے نظے دہ بہت ہی برانخاع یہ آئیں اور ان حبیبی دوسری آئیس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ایجا ب کا نفاضا کرنی ہیں ۔

## امربالمعروف اورنهي عن المنكر كيكتي مراحل بين

امربالمعروف اورنبی عن المنکرسے کتی مراصل بیں۔ اقرار کسی برائی کو ہا نفرسسے ین اگرمیکن مونو بزورِ طاقت بدل ڈالنا اور دوکس دینا۔ اگریہ ممکن نہ ہوا وراسے اس برائی کو بزور روسکنے ہیں اپنی جان کا نوف ہونواس پر اسسے اپنی ذبان سے روکنا اور اس سے خلاف لولنا لازم سبے۔ اگر درج با لاوم ہی پنا پر بہ بھی مشکل ہونو تھ جاس براثی کو دل سے مجراسم جھنا اس برلازم مہوگا۔

اس سلسلے ہیں ہمیں عبدالڈ بن تعبغربن احمد بن فارس نے روایت بیان کی ، انہیں یونس بن صبیب نے ، انہیں الدواؤد طیالسی نے ، انہیں شعبہ نے ، انہیں نبیں بن سلم نے کہ بینے طارق بن شہاب کویہ کہتے ہوستے سنا نخاکہ مروان بن الحکم نے تما زبر نیطیے کومنعدم کر دیا ۔ ایک شخص نے کھڑسے مج کرکہا :" امبر اِ تم في مندسنت كے خلاف على كبا ، خطبه نمازك بعد مهاكرنا تفائ مروان فيس كركها ? اس بات كوچوالود اسے فلان كي با وازس كر ايوسعيد خدرى رض اسے فلان كي با وازس كر ايوسعيد خدرى رض النوع في الله عن النوع في الله وفي الل

#### برائی کوروکناحالات وامکان کےمطابق سے

ابینے دل سے مُراسمِعے ا ورب ایمان کا کمز و زنرین درج سے ۔)

صفوصلی الندعلید وسلم نے بر بنا دیا کہ منکرا دریرائی کوروکنامالات وامکان کے مطابق ان تبین مرحلوں بیں میزنا ہے۔ یہ بات اس بر دلالت کرنی سیے کہ اگر وہ اسپنے ہا تغوں سے منکریعی برائی کو بھٹا نہ سکے نوچیراپنی زبان سے بھاستے بینی اس کے خلاف زبانی جہا دکرسے ۔ اگر اس کے ربیتے برجمکن نرم و نواس بیراس سے زیا وہ اورکوئی ومدداری عائد نہیں موتی کہ وہ دل سسے اسسے میراسمجھے ۔

نم میں سے پرٹنخص کو تی برائی دیکھے ا وراسے ابیٹے ہا تقریسے ہمٹا سکنا ہونواسے اسپنے ہانخوں سسے ہٹا

وسے ، اگراسے اس کی طافت نرمونو اپنی زبان سے برکام کرسے۔ اگراس کی بھی اس میں طافت نرموتواسے

## برائی سے مدروکنے والااس کی زدیس اسکتاب

ہمیں عبدالدّین جعفرنے روایت بیان کی، انہیں یونس بن صبیب سنے ، انہیں ابو وا وُ دسنے ، انہیں ابو وا وُ دسنے ، انہوں نے عبدالنّرین جربرالبجلی سے انہوں نے عبدالنّرین جربرالبجلی سے انہوں نے عبدالنّرین جربرالبجلی سے کہ

حضورصلى التعليه وسلم في فرمايا و ما من تحور بيمل بينه وبالمعامى هم اكتروا عزم ن يعل شول فر يغير واالاعمه المتدعقاب بريوقوم السي بوكراس كا تدريد وهرك معاص كا ارتكاب بورا بوراس بیں الیسے وکے موجود ہوں ہوان مرتکبین سیسے بڑھ کر اثر ورسوخ واسنے ہوں ا وران کی عددی اکثر بہت بھی ہمداس کے باوجود وہ ان معاصی کوختم شکرائیں نوالٹڈنعالی ان برابسی سزانازل کرسے گاہس کی لبببٹ میں سب ہجاتیں سگے ہمیں محربن مکرنے روایت بیان کی ،انہیں الو دا ُودنے ،انہیں عبدالتُدبن محد النفيلي سنے ، انہيں بونس بن دانندسنے علی بن بدبمہرسے ، انہوں سنے الوعبیدہ سسے ، انہوں شع حفرت عبدالتُّدين مستَّخ وسي كرحفنورصلى السُّمعليد وسلم سنِّع فرما بإكر (ان اول ما ح خل النقفى على بني اسوائميل كان الرخبل ليقى الرحبل فيتولى يا هذا اتن الله ودع ما تصنع خانسه لا بيعسل لك. تحريلف الامن) تغدف الايمنعة ذلك ان بيكون أكيسله وشربيبه وتعييدة فلما فعسلوا ذلك خسري الله تعسالي قسلوب بعضهد ببعض بن اسرائيل ببرسب ست پیلے جونوا بی پیدا ہوئی اس کی صورت بیٹنی کہ ایک شخص دوسر سنتیخص سے ملتا ا ور اسسے اس کی معامی پرسرزنش كرسنے موسنة كبناكه است فلان! الندست ورا وربيكام تجوار كبونكربنيرست بين حلال نہيں سے بچے وہ ی تصبیحت کرسنے والا دوہ مرسبے روز اس سے ملتا لبکن اس کی خطاکاری ا ورمعاصی اسسے اس سکے ا یخفتے ، بیٹھنے اور کھانے بینے سے نہ روکتے جب بنی اسرائیل نے پیطرزعمل اختبارکیا نوالٹہ نعالیٰ نے ان کے دلوں برایگ دوسرے کے ذریعے مہرلگا دی ،

## برائبول سے صرف نظر لعنت بنحدا وندی کی موجب سے

ميمراب نے به آيين نلاوت كى دئيت الكذبي كَمَوُوْامِن نِي إِسُوا كَالْمَا نِ عُلِي وَمُوَى مَنِي مِن مُوْمٍ وَلِكَ إِنَّمَا عَصُوا وَكَالُوا كَيْنَدُوْنَ مِنَا قُولِ بِارى ( فَا سِنْعُوْنَ ) مُجِراً بِ سنے فرمایا ( كلا ، كا نظه لشا مرن بالمعدون وَكَمَنَهُ هَدِن عَن اسمن كم ولمَن اُخذ ن على بيدى المظا له ولمِن على المدحق المسسكا وتقصرينه على المحق قصدًا ، مركز نهبن مخذا مم خرور نبكي كاحكم دوسك اور براتى سے ضرور دوكوسكے -ظالم كا با نف كمي كر اسے ظلم سے باز دكھوسكے ۔ اور اسے تن كى طرف موثر دوسكے - نيز اسے متى كى طرف لوٹا دوسكے )

ا بو دا وُدسنے کہا ہمیں خلعت بنی مشام نے ، انہیں ابوشہاب الحنا طرینے العلامین المسیب سے انہوں نے عمروبن مرہ سسے ، انہوں نے مسالم سسے ، انہوں نے الدعبیدہ سسے ، انہوں نے حفرت عبدالسّٰد بن مسعود سے ، انہوں نے حضور ملی الدّعلیہ وسلم سے اس طرح کی روایت بیان کی البۃ اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا اولید خدید کا گھٹ اندے ہے ، ورندالڈ تعالیٰ معقارسے دلوں پر ایک و دسرے کے وریعے مہرلگا دسے گا اورتم پر اسی طرح لعزت بھیجے ورندالڈ تعالیٰ تمعارسے دلوں پر ایک و دسرے کے وریعے مہرلگا دسے گا اورتم پر اسی طرح لعزت بھیجے گابوں طرح ان پر بینی بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی بھی بحضوص کی الدّعلیہ وسلم نے بہتا دیا کہ نہی عن المنکر کی ایک مشرط بہہدے کہ برائی سسے دو کے والا نو واس برائی کو برام بھٹ ا ہور نہز برائی اورمعصیرت میں گرف ارائسان کے سانھ زندا شھے بعیصے اورنہ ہی کھا سے بیسے ۔

صفورصلی الله علیہ وسلم نے جم کچے فرما باسبے وہ دراصل اس نول باری کا بیان سے ۔ اور اس کی وضاحت سے ( تَدَیٰ کُشِی مُنْظُمُ بَیْوَ فَیْ الْکَدْیْنَ کُفَرُدُّا انْمَ ان بیں سے بہت سوں کو دہ کھو گے کہ وہ کا فروں سے دومنی کا نسختے ہیں) بعنی وہ لوگ معاصی کے مرکبین کے ساتھ انتھا تھے اور کھانے بیٹے کی وجہ سے نو وہہی عن المنکر کے ترک کے مرکبی فرار بائے ۔ اس لیے کہ فول باری سے (کَا اُوالکی تَدَا اَوْدُ کُلُورِ اللّٰهُ عَلَیه وسلم نے یہ بتا و باکہ اگر ایک شخص برائی کی زبان سے نروید کوسلیکن عن مرکبین کے مرکبین کے ساتھ المحمد المحمد المحمد الله علیہ وسلم نے یہ بتا و باکھا نا بینا بھی جاری رکھے نواس کی یہ زبانی نروید اسس کے لیے فائدہ مندنہیں ہوگی ۔

شمیر محدین بکرنے روا بیٹ بیان کی ، اُنہیں اُلو دا وَدنے انہیں الوالربیع سلیمان بن واوَدالعنکی نے ، انہیں ابن المبادک نے عفہ بن ابی حکم سے ، انہیں عمروبن مجادر کھی نے ، انہیں الوامیدشعبا نی نے کہ میں نے الوثعلبخشن سے آبیت (عکیٹ کھڑ ڈھسکٹٹ کے سے شعلق موال کیا ، انہوں نے تواب میں فرایا کہ میں نے ہیں سوال معنوصی الدعلیہ وسلم سے کیا نخا ہم سکے جوا ب میں آپ نے فرمایا مخاکر "یا ت البی نہیں بلکہ بات بہ سبے کنم آبس بیں ایک و دس سے کونکی کا حکم دواوربرائی سے روکو برتئی کہتم جیب یہ دیکھ لوکہ بخل کی ہیروی کی جاتی ہے اور یہ دیکھ لوکہ بخل کی ہیروی کی جاتی ہے اور مشخص ابنی رائے ہے تعامل تا ہے تو اس فائٹ کی ا تباع کی جاتی ہے اور استے سے متعلق خوش فہم نظر کا سہتے تو اس وفٹ نام مردت ابنی فدات کی فکر کر واور لوگوں کو ان سے حال پر چھیوٹر دو نیم ہارسے اوپر آنے واسے دن صبر سکے دن ہم رس کے اور اس وفٹ صبر کرنا انگارسے کو مٹھی میں بیلنے کے منزا دت ہوگا ، ابیسے لوگوں میں رہ کرنٹر لیجست پر عامل انسان کا اجر بجاس اور میوں کے اُجرکے ہراہم ہوگا "

ايك روايت بب برالفا ظافرا مكديس كرالو تعاليه في حصور صلى الدّعليم من وريافت كياكه آيا اس تشخص کواس زمانے سے بجاس ا دمیوں سے عمل سے برا برا جرسطے گائ اسب نے فرما یا ? نہیں ، بلکہ تمہارے ز ما سنے ہیتی صحابہ کرام سکے پچاپس آ دمبوں کے عمل سکے برابراج پیسطے گا '' ان دوایات ہیں اس بات ہر دلالت بودسی سیے کدامربالمعرویت ا ورنہی عن المنکر کی و وصور پیں ہیں ۔ ایک صورت تو وہ سیے جس میں ایک یدی کوبدل ڈالناا وزخنم کردیناممکن ہوالییصورت ہیں ہراسٹخف پراس بدی کومٹا ڈالنا فرمن سیسے جس کے بیے اسسے اسپنے ہا خعوں سسے ایسا کرناممکن ہور ہا خفوں سسے اسسے مٹا ڈاسٹنے کی بھی کئی شکلیس بیں ایک شکل نوب سبے کہ الواد کے مسوااس کا ازال ممکن بنہونعنی اس بدی کے مرککب کی جب مک جان ت لے بی جاستے اس وفیت تک اس کا ازالہ مکن زم وابسی صورت میں اسسے بہ کرگزز ایجا ہیئے۔ منلاً کوئی شخص کسی کوامس کی ابتی جان پاکسی اور کی جان سکے درسیسے دیکھیے یا اسس کامال بهتمصبا في فكرمين موياكسي عورت سيعة زنا كه الانكاب بركمربسنة موبااس فسم كي اوركوئي صورت حال بوا وراسسے علم ب<sub>و</sub>کرزبان سے روکتے با متمعیا رسکے علا وہ سی اورجیبزسے مقابلہ کرنے پریجی وہ باز تنهبن آستے گا نوالیی صورت میں وہ استے فل کر دسے۔ اس بلے کہ حضورصلی الدعلبہ وسلم کا فرمان ہے ( من دأى مُنْكُلاً فليغدد لا بسيسدلا ) ليمصورت بين اگراس كے بلتے اس بدى كواسپنے باتھر سے بٹا دینامکن منہواِلَّا ببکراس بدی پراٹرسے رہنے واسٹے خص کا خانمہ کرکے ہی اس بدی سسے چھٹکا دامل سکتا ہونواس پراس شخص کوختم کر دینا فرض ہوگا ۔اگراس کا غالب گما ن بہر کہ اگرزبان سے بابا نفرسه بنصيار استعال كيت بغيراس روكن سيه وه رك جائع كانو كيراس كهربيه استخف كو . تنل کر دسینے کا آفدام جائز نہیں ہوگا۔اگراس کا گمان غالب بہ ہوکہ با نخریا زبان سسے روسکنے ب<u>رو</u>ہ افر حاسئة كااورمفا بله برانز كسئة كااوراس كيه بعداسي بهثا ناا ورقتل كااندام كيئة بغيراس بدى كودور كرنامكن نبير رسيه كاندالسي صورت مير اس برلازم موكاكروه است خبرداد كين بغيرتنل كرالماسلے ـ ابن دستم نے امام محد سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کمی کاسا مان خصب کرنے نو بج محصار سے ایسے ایسے خص کو قال کو اللہ ایسے خص کو قال دو۔ امام الوحنیفہ نے بہر کہ منعلن بھی بھی فرما یا ہیے کہ جب وہ سامان ہجرا کر بھا گے نوتھا دے سلے گنجائش ہے کہ اسے کم جب وہ سامان ہجرا کر بھا گے نوتھا دے سلے گنجائش ہے کہ اسے کم اسے کم اگر جور گھر میں نقب لگا کو گھس مجائے نوتھا دے امام محد نے فرما باکرامام البر صنیف کا قول ہے کہ اگر چور گھر میں نقب لگا کو گھس مجائے نوتھا دے سے اسے قبل کر دسیف کی گنجائش ہے۔ آب سے اس شخص کے متعلق ہوتی محمد دست و انت اکھا اُڑا جا بہنا کہ اسے قبل کر دینا نحوا دسے کہ اگر چور گھر میں نقب اور اسے قبل کر دینا نحوا دے ہے جو بہ فرایا کہ اگر دینا نحوا دے اسے قبل کر دینا نحوا دے سے جا نو ہوگا۔ اس بر قول باری (حکا ہے کہ اللہ تکا کی خلاف قبل کا اقدام اس دفت ہی تھم ہوگا جب اللہ تعلق کی کھرانے و دارک کے خلاف قبل کا اقدام اس دفت ہی تھم ہوگا جب علیہ دیا مواجع کہ اللہ تعلق کا کہ اور اس کے خلاف قبل کا اقدام اس دفت ہی تھم ہوگا جب علیہ دیا کہ ایسے دکھر کر السلہ کے اس بھر کو دا جب اس بھر کو دا جب اسے اس بھر کو دا جب اس بھر کو دا جب اس بھر کو دا جب اس بھر کو دور کر دیے۔ کو قبل کو تسل کی دور کر ناممکن نہ ہو تو اس بر لازم سے کہ قبل کا اقدام کرکے اس بدی کو دور کر دے۔ کہتے کہ بھیراس کا دور کرناممکن نہ ہو تواس بھر لازم سے کہ قبل کا اقدام کرکے اس بدی کو دور کر دے۔

## شکس اور محصول بجنگی وصول کرنے والوں کانون مہاج سے

کول کے مال ومتاع ٹیکس اور محصول بجنگی وصول کرنے والوں کے متعلق بھی ہمارا ہیں ٹول ہے ،
کمران کا نون مباح ہے اور مسلمانوں برانہیں فنل کر دینا واجب سے بلکہ پڑتخص کا بہ فرض ہے کہ ان میں اسے ہو بھی اس کے فالو میں آجائے اسے خروار کیے لغیرا ورزبانی طور پر رو کے بغیرا اس کا خاتمہ کردے اس سے کہ ایس سلے کہ ایسے لوگوں کی بدبات سب کومعلوم ہے کہ جب بڑیکس اور محصول وغیرہ وصول کرنے بر کم مست ہوجا بیس توب ایس نے کہ انہیں اس فسم کی وصولی کی ممالخت کا علم ہے یہ کسی کی بات سننے یا ماننے برزیار مبین موسے اور جب کو کہ انہیں اس سے بازر سینے کی وصلی وسے نواس کے خلات صف آرار مبین موسے اور ہوتھی کہ ان کی ذات سے والست لوگوں کو تنل کردینا جا کرتے ۔

عبان كاخطره توتوصرف فطغ نعلق كافى ب

ما تقى بى سا تغر ، جس شخص كوير نوت بوكر اگروه ابليسے لوگوں كے خلاف تنل كا اندام كرسے گانواس

کی اپنی جان جلی جائے گی ، ابسی صورت ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا اس کے بلیے جائز ہوگا۔البتر اس بران سے فطع نعلن کرنا لازم ہوگا ۔ ہیں صکم ان لوگوں کے متعلق کھی سے بیش آتا ، اوران سے فطع نعلن کرنا لازم ہوگا ۔ ہیں صکم ان لوگوں کے متعلق کھی سے بودین وا بمان کے بیے نہا ہ کن معیدت کے مزئلب ہوں - اسس بران کا اصرار ہو ، اور وہ کھلم کھلااس کا از لکا ب کرنے ہوں - ایسی بدی اور معقیدت کو ہرم مکن طریقے سے دو کہنا لائری سے ، اگر با خوسے دو کہنا ناممکن ہو نوا بنی زبان سے دو سکے ، یہ اس وفٹ کرے ، جب اسسے برام ید ہوک تربان سے برائی سے باز آن جائیں گے اور اسے نوک کر دیں گے ۔

## بدى كيضلات طافت سنبو توخاموش رمهنا مباح نوسيعه افضل نهيس

لیکن اگراسے برامبدرد مہد، بلکہ فالب گمان پرموکہ زجرونو بیخ ، اور زبانی ننقبدکا ان لوگوں برکوئی انرنہیں ہوگا جبکہ انہیں نود بھی اس بدی کے متعلق علم ہے ۔ تواہبی صورت بیں اس کے پلتے خاموسشس رہنے کی گنجاکش ہے ، تاہم ان سے فطئے تعلقی اور علیحد گی ضروری سہے ، اس بیا کہ صفوصلی الد علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ ( فلیعیدی بلسسا مندہ قیات کسے بیست طبح نبقہ الب کے اس قول کا مفہوم بہہے کہ اگر زبانی جہا دسکے یا وجود برسے لوگ، برائی سے بازمذا تیں ، نو بھرالیسے لوگوں کو ول سے براسم مشا خروری ہے ، تواہ پر اجب کے ایو دور کا ناکر " اگر ابسا کرنے کی طاقت نہ ہو" تواس کا مفہوم بہی ہے کہ ، اگر کہنے سنتے اور زبان سے دو کہنے کے با وجود یہ لوگ باز مشاقی میں جو با دی ورکر نامکن مذہوم بہی سے کہ ، اگر کہنے سنتے اور زبان سے دو کنے کے با وجود یہ لوگ باز مذا تیں اور برائی کو دورکر نامکن مذہوم بہی سے کہ ، اگر کہنے سنتے اور زبان سے دو کنے کے با وجود یہ لوگ باز مذا تیں اور برائی کو دورکر نامکن مذہوم ہیں سے کہ ، اگر کہنے سنتے اور زبان سے دو کنے کے با وجود یہ لوگ باز

## ا مربالمعروف ا ورنبی عن المنكريكے بيے حكمت سے كام ليا حاستے

ا پنی ذات کی فکرکرو اورانہیں ان کی حالن پردیننے دو چھواصلی الٹرعلیہ وسلم سنے اسیسے لوگوں کو زبانی طور پرروکنے سسے کنار دکشی کی امبازن دسے دی ۔

## صحابة كرام كخنزد بكسعلم كى فدر

عکریہ نے تھ ان لوگوں کے انجام کاعلم نہیں ہورکا جا گا ایک گروہ جویے السبت لین ہفتے ان لوگوں کے انجام کاعلم نہیں ہورکا جوا صحاب سبت (بنی امرائبل کا ایک گروہ جویے السبت لین ہفتے ہے دن بھی بیاں پکواکرتا تھا، جبکہ امرائیلی شریعت میں ہفتے کا دن حرف عبادت کے بیے فضوص تھا اور دنیا دی کاموں کی مما لعت تھی ارض کا میں انہیں برسرا دی گئی کہ ان کی شکلیں مسنے کردی گئیں ، کو ہفتے کے دن کی خلات ورزی پر لوکے اورانہیں اس کام سے روکتے نہیں تھے " برس کرعکر گڑے نے کہا" ہیں آپ کو باتا ہوں ، آپ اگلی آبت (ا نجکی آنگیڈ بی کیٹھ کو تک عین انسٹوء ہم نے ان لوگوں کو بجا لیا جو برائی سے لوگوں کو دوکتے ہتے ہے نظر میں ہو تو ہیں کہ موٹر ابن عبارش نے فرمایا " تم نے تھیک کہا " پھر آپ نے میری اس بات سے نوش ہوکر ایک ہو ٹرا بہنے کے بیا عنا بن کیا ، محذت ابن عبارش نے ان کو کی حرصت اس بات سے نوش ہوکر ایک ہو ٹرا ہیں ہیں ہو برائی کرتے تھے بعنی ہفتے کے دن کی حرصت اوراسس ہر بر ایک سے روکتے اوراسس ہر بر ایک سے روکتے اوراسس ہر ایک سے روکتے اوراسس ہر گؤکتے نہیں جھے آب ہے نے عذا ہ کی لیدی ہیں آ نے کے طاط سے ایسے لوگوں کو بھی اس برائی کے مزکلیوں جو بائی خوا کا طریعے ایسے لوگوں کو بھی اس برائی کے مزکلیوں جو بیا تھا وراسس ہر کے مزکلیوں جو بیا تھا وراسس بر کے مزکلیوں جو بیا فراردا۔

ہمارسے نزدیک اس کی تا ویل بہ ہے کہ مونوالذکر لوگ اس بدی سکے مرتکبین سکے اعمال سسے داحتی متھے را ور ان پرگرفنٹ نہیں کرتنے تنھے ا ورں ہی دل سے انہیں ٹراسمجھتے سنھے ر

## فعلِ قبیج بررضامندی ارتکاب قبیج کےمساوی سبے

مبین مگرم بن احدالقاضی نے روابیت بیان کی ، انہیں احدبن عطیہ الکوفی نے ، انہیں الحمّانی نے ، انہیں الحمّانی نے انہوں نے ابن المبارک کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ امام الوحی نے کوجب ابراہیم الصائع کے رحب بنہائی ہوئی تواہب نے فرطیا روسے کہ ہم نے یہ خبیال کیا کہ شائد روستے روسنے آب کی دفات ہوجائے گی رجب بنہائی ہوئی تواہب نے فرطیا " بخدا ، ابراہیم ایک عقلمندانسان نے مجھے خطرہ تھا کہ ان کے مساخھ ہی ہو ہوگا " میں نے عرض کیا " اسس قبل کا مدب کیا تھا تھا گا ہی سے فرطیا " وہ میرے پاس آ نے اور مجھے سے سوالات کرنے ، اللّٰہ کی طاعبت میں وہ ابنی جان لگا دیتے ہے ، انتہائی متنقی اور برہم بڑگا رہے ہے بعض دفعہ بساسنے کھا نے کی کوئی ہو بہتر بنبن کرنا تواس کے متعلق مجھے سے بوجھا شروع کر دیتے ، بھرا ایسا ہوتا کہ وہ جبز انہیں لیند مذاتی اور سے رہنے ، بھرا ایسا ہوتا کہ وہ جبز انہیں لیند مذاتی اور سے دوہ با خوجی مذلکا نے اور بعض دفعہ بسند آجاتی تو کھا لیتے ۔

امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كعلى اقدام كم تتعلق امام الوحنيف كالمسلك

ابک د فعرجی سے '' امر بالمعروت اور نہی عن المنکر کے شعلی سوالات کیتے بچھر بحث ومباحث کے لبلہ ہم اس بیشفق ہوگئے کہ یہ الٹدکی طرف سے مفر کر دہ ابک فرض سہے ، بچرا نہوں نے مججے سے کہا کہ ہا نفر ٹرمعا تی ہم ربعیت کرتا ہوں ۔

۔ ربید ان کے قبل کے بعد اب میری نظروں ہیں دنیا تاریک ہوگئی ہے " بیس نے عرض کیا" وہ کیسے ہم فرمایا : "مجھے انہوں نے الٹرکے ایک من کی طرف بلا پالیکن میں نے ان کا سانھ دینے سے انکارکر دیا اوران سے برکہ دیا کہ اگر دیا جاستے میں المنکہ" کی دعوت اکبلاشخص لے کرا سے گائوقتل کر دیا جاستے میں المنکہ "کی دعوت اکبلاشخص لے کرا سے گائوقتل کر دیا جاستے میں اور وکھی ماہ کہ بات بھی درست نہیں ہم سے گی رلیکن اگر اسے نیک اور مخلص سانتی مل جا ہیں ہمن کا مردادکوئی البساشخص ہم جس کی دہنی حالت پوری طرح توابل المعمینان ہم، تواس صورت میں اس دعوت میں اس دعوت کے داستے ہیں دکا دط بہدا نہیں ہم سکاتی "کہ بسے فراسے نے مزید فرمایا !" ابراہیم جب کھی مبرے پاس آنے فواس پرلیکنے کے داستے ہیں دکا دھ درشد بذلفا ضاکر نے بہس طرح قرض نواہ ، ہا نفو دھوکر مقرد فس سے فرص کی وابسی کا مطالبہ کرتا ہیں ، جب کہیں وہ مبرے آنے تو مجھ سے ہم نا قاضا کرتے ۔ ہیں ان سے بہم کہتا کہ ، بہر ایک انہیں اسس کی وابسی کا مکام نہیں ہوگئی انہیں اسس کام کی میرت نہیں ہوئی۔

اس فرض کی نوعیت دیگر فرائف سے فتلف ہے، اس بیے کہ دو مرسے فرائف کی ادائیگی ایک شخص خود ننها اس کے بیے اس فرص کی نوائی کی ایک شخص خود ننها اس کے بیے اس محصے ہمینتہ ہمی خطرہ امرکا تو گویا وہ اپنے آپ کو قتل کے بیابی بیش کر دسے گا ، اس بیے ان کے بارسے ہیں مجھے ہمینتہ ہمی خطرہ رمہتا کہ وہ اسپنے فتال کا مسا مان خود ہمی بیدا کر رہے ہیں ، بجریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اس را سننے بیں ایک آ دمی قتل ہم جا توکسی اور کو اس کا مسلورہ دیا تھا ۔ انہ کو بیش کرنے کا موصلہ ہمی نہیں ہوسکتا ۔ اس بید بیں نے انہ بیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

اَن وَرُسْتُوں نے بھی نوالٹُ نعالی سے برموض کیا تھا۔ اَکٹُ عَکُ فِیْ کَ مُن کُفِس کُ فِیْ کَ مِن کُفِس کُ فِیْک اَ کَ اَسْتُ اِسْتُ اَلْتُ اَلْ اِلْمَا اَلَٰ اِلْمَا اَلَٰ اِسْتُ اَسْتُ اِسْتُ الْسُلِحُ الْسُلْحُ الْسُلِحُ الْمُ الْسُلِحُ الْسُلَحُ الْسُلَحُ الْمُ الْمُ الْمُسْتُمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْتُمُ الْمُ الْمُ الْمُسْتُمُ اللّهُ اللّالِي الْمُسْتُمُ اللّهُ الْمُسْتُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ابراہیم امام البونبیف کے پاسسے نکل کوم و بیلے گئے ،جہاں ابوسلم خواسانی (عباسی حکومت کی جوہرں ابراہیم امام البونبیف کے مجہاں ابوسلم خواسانی (عباسی حکومت کی جوہرں مفہرہ تقل میں ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہے ہوئیں ہوئیں ہ

خاطر رانجام دسے مسکوں لیکن میرسے ناخو میں چونکہ کوئی فوٹ نہیں سبے اس بلیے بین نبرسے خلاف زبانی سبہ اور انہاں ک مبہا دجاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے راسنہ دکھا دیا سبے میں اس کی خاطر تجھ سے مبینہ نفرت رکھوں گا۔ الدمسلم یہ باتیں من کرطیش میں اگیا اور انہیں فسل کرا دیا۔

#### ابوبكرحصاص كااستنباط

ابو کم برجعاص کمننے ہیں کرمدا لفرسطور میں قرآن وصدیریث کی روشنی میں جہدیا ت تا بت ہوگئی ك دم امربالمعروف ا ورنبيعن المنكر" كرنا اميت برعا تدشده ايكب فريضه سبيدا ورببرپبرنجي واضح كردي گتى کہ اس کی نوعیت فرض کفا بہ کی ہیے کہ جیب کچھا فراد اس کی ا دائیگی کربس نو با فیما ندہ لوگوں سے اسس کی فرضیت سا فیط ہوجاتی ہیںے ، تواس سسے بہ حزوری ہوگہا کہ اس کی فرضیت کے لزوم میں نیک ا ور بَد کے درمیان کوئی فرق بزہو،اس لیے کہ بعض فراتف کے نرکب سسے بہ لازم نہیں اکا کہ ایسے انسان سے دومرے فراتف مجی سا فطام وجا ئیں ،آپنہیں دیکھنے کہ ایک خص اگر نماز نرک کردسے تواس کی بنابراس سے روزے کی فرضیت ساقط نہیں ہم تی اور دوسری تمام عبا دات بھی اس برلازم رہتی ہیں تھیک اسی طرح ہوشخص نمام نیکیاں بہیں کرنا اورنمام برائیوں سے باز نہیں رمہنا ، اس سے امرالمعوث ا ورہنیعن المنکر"کی فرضیت سا نیطرنہیں ہونی رطاو<sup>ن</sup> بن عمرو سنے عطائ<sup>ن</sup> بن ابی رہا ح سسے ،امنہوں سفے حصرت ابوم رمیمیٰ سعے دوا بین کی سبے کہ حضورصلی الٹہ علیہ دسلم کے بہندصحابہ اکپ کی نعدممنٹ میں حاحر بوكرع فن كرستے لگے كه حصور، كيا بهارے سيے" إمر بالمعروف اور بنى عن المنكر" كى كنماكش اس وقت بیدا ہوگی جب ہم تمام نیکیاں کرگزرمیں گے اور تمام برا بھوں سے باز آ جائیں گے ہجواب میں آپ نے فرمايا (مروا بالمعدوف وان لمرتعلوا به كله وافهواعن المنكروان لمرتبه واعنه كله والرجيد تمنمام نيكون برنو عمل بيرا مبعى بموعيمي امر بالمعروف كرواسى طرح اكرجيتم تمام براتيون سيعنو دبازر بمي استے ہو مجربھی لوگوں کو برائبوں سے روکو احضور کی الدعلیہ وسلم سف بعض فرائف میں کوتا ہی سے باوجودامر بالمعروف اوربهى عن المنكركوا دائيگى سكے لزوم سكے لحاظ سے دوسرے فرائف سكے برابر قرار دیا۔

## امربالمعروف اورنبي عن المنكر كيمتعلق حابلانه نصتور

علمائے امرت اورفقہائے ملت میں سیے ٹواہ ان کا تعلق سلف سیے ہا خلف سے اکسی نے ہجے امرت اورنہی عن المنکر "کے وہوب کا انکارنہیں کیا ۔ البنذ نام نہاد اصحاب حدیث کا ایک

یجابل ا ورعلم سیےنہی دامن گروہ مسلمانوں سےکسی باغی گروہ کےخلاف جنگی اقدا مات کا قاتل نہیں سے ۔ بعثی وہ ہنھبار کے مہارے "امریا لمعروت اور نہی عن المتکر "کونسلیم نہیں کرنا ، بلکه اسس کی نظروں میں اس کام کے لیے اگر منہمیار امٹھانے اور باغی گروہ سے نتال کرنے کی حزورت بنیں اَحاتے توریزبلیغ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک فتنہ ہوگا ،حالانکہ ان سے کانوں میں اس قول باری ( فَقَتَ رَبُّهُ الْسَقِي كَيْنِي حَتَّى كَغِرْنَى لِإِنَّ آمْسِيرا للله ) كي وازيبني جي سد اوران كرسامنداس آيت كوالفاظ کامقتفلی بھی واضح سے ،ا وربہ فتھنی باغی گروہ کے ساتھ فتال بالسیف کے دیوب کے سواا ورکی نہیں سبے۔ اِس کے ساتھ اس گروہ کا یہ زعم بھی باطل سبے کرسلطان باصا برب افتدار اگر ظلم وہور کرسے نیز بے گنا ہوں سکے خون سے ہاتھ رنگے نواس کے خلاف لب کشائی رہ کی جاستے ،البت سلطان کے علاوه كوتى اورشخص البسى حركتيس كرسي تواس كيخلاف صرف زباني بابا تفرسي كارروائي كى جاسته بتميبارمچرتھی استنعال ند کیے سجا کیں ۔ ان سجا بلوں سنے اسپنے اس طرزعمل سسے امریت کو اس سے زیادہ نقعان بہنچا پابننا دشمنوں کے ہاتھوں سے اسے بہنچ سکتا تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس رعم باطل کا پریجاً دکریے مسلمانوں کو باغی گروہوں سے خلاف پہھیبارا تھا نے اورسلطان یا برس<sub>و</sub>ا فتندار تتخص كفطلم ويجدر كمص خلاف لب كشانئ كرني سيروك ديا، جس كانتيجه بزلكلاكه فاسفول اورفا بجرول بلكه فجوسیوں ا وردننمنان اسلام کوزور بگرسنے ا ورحکومست برفیصندجانے کا موقعہ مل گیا ،حیں سسے بلاد اسلامیہ کی مرحدیں غیرمحفوظ ہوگئیں ،ظلم وستم کا بازارگرم ہوگیا ،شہر امرا گئے ،علانفے تبا ہ ہوگئے اوردین و دنیا د ونوں با نفرسے گئے، دوسری طرف فکری انتشار کے نتیجے میں زندیفیّت ، ہیے دینی ا ورَنشیّع کو بمواملی، نه حرف به ، بلکه توسیت ، مزوکیرت ا ورخرمتیرینی جیسے باطل نوبالات عام بوسنے لگے ، بینمام خرابیاں دراصل" امریالمعروف ا ورنہی عن المنکر" کے فریقنہ کونزک کرنے نیزظالم سلطان سے۔ خلاف ا وازبلندنه كرنے كے نتیج میں بيدا ہوئيں۔

که دوخداؤں یعنی بزدان واہمن کا نظریہ جس کے مطابق بزدان خالتی خیراورا ہمن خالق بنرہے۔
ساتھ فرفہ خومیہ دراصل عجرسیوں کا طاکفہ متعا ہو تنا سخ کا قائل منفا ۔ان کے ہاں محرمات کی اباحدت منمی دیعنی ابک انسان اپنی ماں ، بہن دغیرہ سے نکاح کرسکتا تھا۔ اسس فرنے کی نسبت ابران کے ایک گاؤں نومہ کی طرف سے ۔ مزد کرتہت بھی ان ہی نظریات کی حامل تھی البنذا سس کا وجود فرق مرمیہ سے بہلے ہم انتقار

## قرآن وسنت كى روشنى مبس حابلار تفتوركارُد

بهبر تحدین بکرسف دوایت بیان کی، انہیں ابوداؤدسند، انہیں محدین عبادالواسطی نے، انہیں بزیدین بارون سنے، انہیں امرائیل نے، انہیں محدین حجا دکلہ تھے حدل عند سلطان الوسعید نعد دی سے کہ صفوطی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا (احضل المجھا دکلہ تھے حدل عند سلطان حجا شدا واحدید حیا تو نظالم وجا برسلطان باحاکم سے ساسنے کلمین وانصاف بلند کرناافعل تزین بہاد ہیں محدین عمروین مصعب المروزی منے، انہوں نے ابول نے ابول نے ابول نے المون میں دوایت بیان کی، انہیں احدین محدین عمروین مصعب المروزی سنے، انہوں نے ابول نے ابول نے ابول نے المون میں دوایت بیان کی ہوانہوں نے محفرت ابن عبائی سنے دوایت کی تھی کہ صفوصلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا (اسبدا المنتھ داء حدث ہون عبدا لمعللہ بسے روایت کی تھی کہ صفوصلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا (اسبدا المنتھ داء حدث ہون عبدا لمعللہ بین دولیت کی تھی کہ صفوصلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا (اسبدا المنتھ داء حدث ہون عبدا لمعللہ بین عبدا لمعللہ بین عبدا کی محتوزت اور نہی عن المنتوکی فرمین المنتول فرمین المنتوب الموری اور نہی عن المنتوکی فرمین ادا کرتے ہوئے اس کے باخفوں شہدیہ ہوئے ا

قولِ باری سپے دکھٹنٹم خیکر اکٹنٹم خیکر اکٹنٹوا خیری لننا میں تنا مُسُودن یا کمکٹوکوئوٹ کیٹھکوک عن کمنگل قول باری (کُٹٹٹم کے معنی میں کئی وہوہ بیان کیے گئے ہیں بھن سے مردی سپے کہ اس سے مراد کرتپ سابقہ جی ہیں مختلف امتوں کے متعلق بشارہیں آئی ہیں اوران کے بارسے ہیں نحبریں دی گئی ہیں سان ہیں ہم سب سے آخری امریت ہیں لیکن الٹر کے نزد بکب سسب سسے بڑھوکر مرتبے اورعزت والے ہیں۔ 

#### إجماع امت بھی حق ہے

آیت بین کئی وجوده سے اجماع امرت کی صوت ہر دلالت موجود ہے (اقل) امرین سلم کو بہترین امن کہا گیا اور بدبات واضح ہے کہ امرین مسلمہ الٹاتعائی کی طرف سے نعربیت کی اس بناجریخی ہوئی ہے۔
کہ وہ الٹہ کے حقوق کی ادائیگی ہیں ہم بینند سے کمرلست ہے اور گمراہی سے دور ہے (دوم) الٹند نعائی نے امن مسلمہ کے متعلق پر بتا یا کہ الٹر نعائی کے اوا مرکے سلسلے ہیں یہ امر بالمعروف کا فربعنہ ہمرانجام دینی ہے۔
موخود ایک امرہ کے کہونکہ '' معروف '' الٹر کے امرکانام ہے ۔ اس بلے امرت اجماعی طور برجس ہجزیکا معکم دے دہ معروف ہونے کی بنا بر امرائٹ بن ہوائے گا دسوم) ابل ایمان منکرکورو کتے بیں اور منکروہ ہے میں سے اللہ نعائی نے لوگوں کوروک دبا ہو۔ اس بنا پر اس امرت کے افراد اس صفت ہے اس وجہ سے تنی قرار پائے کہ ان کی مرفی وہی ہوئی ہے جو اللہ کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ امت بھی جن ہے۔ وہ سے تنی اور امرن کا اجماع نہیں ہوسکتا۔ اور الٹرکا حکم ہوں ہوں اس بی برامرت کا اجماع نہیں ہوسکتا۔

نیزاس سے بہ بات داجب موجانی ہے کہ جس بینے بربرا من کا اجماع ہوجائے اس کی جنبیت حکم السّٰد کی بربیاتی ہے۔

## دلبل نبوت نميرا

#### دلبل نبوت نميرا

قول باری سے دھیری کے کہ ہم المدید کے ایک المتحدی الکی کے ایک اللہ کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے کہ کہ الکہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کہ بیا اللہ کے دمہ یا انسانوں کے دمہ ہیں بناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے ، اس ہیں بھی محضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت کی صورت کی ولیل ہے ۔ اس لیے کہ بربہود جہاں بھی گئے ان پر ذلت ومسکنت کی مار برای رسی ۔ البتہ جہاں کہ ہیں مسلمانوں نے اللہ کے نام ہر اور اس کے عہد کے تویت انہیں امان وسے دی ۔ برای انہیں اس ذلت سے چھٹھاران صیب ہوگیا ۔ اس بلے کہ بھاں لفظ میں کا مفہوم عہد اور امان ہے۔ دہاں انہیں اس ذلت سے چھٹھاران صیب ہوگیا ۔ اس بلے کہ بھاں لفظ میں کا مفہوم عہد اور امان ہے۔

## سب الركتاب كيسال نبيريس

قُولِ بِارى سِيْدِ كَبُسُنُوْ السَّحَاءَ مِنْ اَهُولِ الْدِكِتُ الصَّلَةُ قَالِمَنَّهُ يَتُلُوْنَ الكَاتِ الله آ شَاء اللَّيْلِ وَهُهُ كَيْدُ جُدُونَ ، مُرْسِب اہل كتاب بكساں نہيں ہيں -ان ہيں سے كچھولگ ايسے بھی ہيں جو را وراست پر فائم بی ۔ را توں کو النّہ کی آبات بڑھتے ہیں اوراس کے آگے سجدہ دیز ہوستے ہیں ) ہن عباش قا ادہ اورابن ہجر پی کا تول ہے کہ جرب عبدالنّہ بن ملام اوران کے ساتھ ایک گروہ مسلمان ہوگیا تو ہجود کہتے گئے کہ محداصل اللّه علیہ وسلم ، پر ہمارے برنرین لوگ ایمان لاستے ہیں ، اس پرالنّہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی بھن کا قول ہے کہ وارعاد لہے ۔ ابن عباش ، قنا دہ اور دبیع بن انس کا قول ہے کہ اس سے مراد النّہ کے تعکم برتا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ ستری کا قول ہے کہ اس سے النّہ کی طاقت برتا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ ستری کا قول ہے کہ اس سے النّہ کی طاقت برتا بنت قدم رہنے والے لوگ ہیں ۔ ستے مراد وہ سجدہ ہے کہ اس سے مراد ہیں ۔ قول باری دو گئے کہ اس سے مراد ہے کہ اس سے کہ اس سے مراد وہ سجدہ ہے تو نماز بڑر صفح ہیں امن ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ نماز بڑر صفح ہیں امن ہے کہ سی مراد ہے کہ وہ نماز بڑر صفح ہیں اور اس کے دیا قول سے کہ ایس سے مراد ہے گویا کہ لوں ادشاد اس ہے کہ سی مراز ہی قول ہے ۔ بہی قرآ رکا بھی قول ہے ۔ بہی گر ان کا کہ نا ہے کہ بہاں واؤ عطف کے لیے ہے ۔ گویا کہ لوں ادشاد لیا ہوں نہ وہ داتوں کو النّہ کی آبات بڑر صفتے ہیں اور اس کے دیا خدسی سے بھی کرتے ہیں ۔

## مومن ابل كتاب كى صفت

قول باری سے دی کے مِنْوُن وِاللّٰهِ کا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ کَا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ کَا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ کَا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ کَا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ اَدَابِهِ اِللّٰهِ کَا اَبْدَ وَ اِللّٰهِ اَدَابِهِ اِللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

## مندابهب فاسده كامنفابلكس طرخ كباجاسة

اگریدکہاجائے کہ آیا مذا مہب فاسدہ کے عقائدکا ازالہ جونا ویل کے سہارے ابنالیے گئے ہیں اسی طرح واجب ہیں جس طرح غلط اور منکر افعال کا ؟ نواس کے ہواب بیس یہ کہا جائے گاکہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ آول یہ کہ فاسد عقائد کا سمامل کو کی شخص اگر اجنے غلط عقائد کی دعوت دسے رہا ہو اور اس طرح وہ شہات بیدا کرکے لوگوں کو گراہ کررہا ہم، نوا سے سممکن طریفے سے اس سے بہٹانا اور بازر کھنا

واجرب سے۔ لیکن اگرکوئی شخص اسبنے فاسد عفائد کو ابنی ذات نک محدود رکھے اور لوگوں کو ان کی دعوت مذہوب نے اسسے دلائل دسے کرمن کی دعوت دی جائے گی اور اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا۔ بیاں نک نواس کے سانھ بی معاملہ رکھا جائے گا، لیکن اگر وہ اہل متن کے خلاف نوار اسھلنے گا اور جنھا بندی کرکے امام المسلمین کے خلاف صف آرا دم وجائے گا، اور طاقت کے بل لوسنے پر ابنے باطل عقائد کی لوگوں کو دعوت دینا منروع کر دسے گا۔ تو بھروہ باغی شمار موگا، جس کے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متعلق النّد تعالیٰ کا حکم سے کہ اس سے متنگ کی جائے۔

## فاسد مذہب اور حضرت علی کی رائے

محضرت علی رضی النّدعنہ سے مروی سبے کہ آپ کونہ کی جامع مسجہ بیں منبر برخطبہ دسے رسہے کہ آپ کونہ کی جامع مسجہ بیں منبر برخطبہ دسے رسہے کا نحرہ بلند کیا، آپ نے اپنا خطبہ منفطع کر کے فرما یا " بات نو درست کہی گئی سے دلیں جس مفصد کے سلیم کہی گئی سے دلیں جس مفصد کے سلیم کی کئی سے دلیں جس مفصد کے سلیم کی کئی سے دلیں جس مفصد کے سبح کہ ہم انہیں مال غلیمت میں سے ان کا صحد ادا کرنے رمیں گے ۔ ہم انہیں ابنی مسجہ وں میں الشری عبارت کوئی بنگی کار دوائی نہیں ردکیں گے وا ورجب تک یہ ہمارے خلاف ہن تھے بال ابنی مسجہ وں میں الشری عبارت کوئی بنگی کار دوائی نہیں کریں گے وا ورجب تک یہ ہمارے خلاف ہن تعمیار کران خارجیوں کے خلاف اس وفت تک قال واجب نہیں کریں گے وا محرب تک وہ جنگ پر کمربستہ نہو کہ ان خارجیوں کے خلاف اس وفت تک قال واجب نہیں ہوگا جب تک وہ جنگ پر کمربستہ نہو جا کیں ۔ جب حرورا رکے منفام پر یہ لوگ آپ کے ضلاف صعت آرار ہوگئے تو آپ نے سرب سے پہلے انہیں وابس آسلنے کی دعوت دی، بھران کے سانچے مباحث ومنا ظرہ بھی کیا بجس کا بر انٹر ہما کہ بہت سے لوگ ان خارجیوں کا سانھ جھوڑ کر آپ کے لئنگر سے آسلے ۔

بہ طرزعمل تا ویل کی بنا پر فاسد مذاہری انخدیار کرنے اور باطل عفا نڈر کھنے والوں کے خلات کارروائی کرنے کی اصل اور نیپا دسپے ۔ لینی ایلیے لوگ ہویٹ نک کھلم کھلا اپنے مذہرب اور عفیدے کا پہچار ناکریں اور اہلِ حتی کے خلاف صعت آ را نہ ہوجا تیں اس وفت تک ان کے خلاف جینگی کاررواتی نہیں کی حاستے گی ۔ اور انہیں ان کے حال پر چھوٹر دیا جائے گا ، لینرطیکہ ان کا بہ مذہرب اور عفیدہ صربے کفرنہ ہو ، اس بے کہسی کا فرکو کفر کی حالت پر چھوٹر دینا جائز نہیں سبے بلکہ اس برجزیہ عائد کرنا ضروری سبے ۔ جب کہ ایسا شخص جزنا ویل کی بنا ہر کفر انتخبیا رکر سے اسسے جزیہ پر بھی برفرار رکھنا جائز نہیں سبے ۔ اس بے کہ اس کی میننیت مزندمیسی ہوگی ۔کیونکہ اس نے پہلے توحیدکا افرادکیا تھا ، دسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم ہر ایمان ہے آیا نھا ۔اس سلیے اب اگر وہ ان بانوں کونسلیم نزکرتے ہوستے کوئی اور دامنڈ انٹنیار کرسے گا نو وہ مزندفرار پاستے گا۔

# تاویل کرنے والے گراہ مذاہب کے ایسے یں الوالحسن کی رائے

بعض لوگ انہیں اہل کتا ب کا درجہ وسیتے ہیں ، ابوالحسن ہیں کہا کرتے تھے بہنا نجران کے فول
کے مطابق ابیسے لوگوں کی بیٹیوں سے نکاح ہوائز سیے لیکن مسلمانوں کے بیے یہ بہائز نہیں کہ وہ ابنی بیٹیاں
انہیں نکاح ہیں دیں ۔ ان کا ذبیح بھی کھانا درست سپے اس لیے کریہ لوگ ابینے مذہر یہ کی نسبت فران
کے حکم کی طوف کرتے ہیں ۔ اگر جو قراک برعمل بیرا ہونے کے لیئے نیار نہیں ہوتے بجس طرح کرکو کی شخص
نعرانبت یا بہو دبیت کی طوب اسپے آپ کو منسوب کر ہے ، اس کا حکم بھی ہیم دیوں اور نعرانبوں جیسا ہو
گا ۔ اگر جو وہ ان کی شریعت کی نمام بانوں کی پا بندی مذبھی کرتا ہو۔ قول باری سبے رکھن کیٹو کھٹے ہوئے گئے۔
گی انکے منہ ہم بیں سے ہو شخص ان کے سانھ دوسنی گا نیٹھے گا وہ ان ہی ہیں سے ہوجائے گا۔

## امام محدی رائے

امام محدنے" الزیا وات " بیں فرما باہے کہ اگر کوئی شخص ایسے باطل عقا مکرا ختیار کرلینا ہے جن کے ماننے والوں کی نکفیر کی بنجانی ہے ، تو ایسے نخص کی وصینی مسلما نوں کی وصینتوں کی طرح ہوں گی ، بعنی مسلمانوں کی وصینتوں کی ہوصور نیں جا کڑ ہوں گی ان کی بھی ناجا کڑ مسلمانوں کی وصینتوں کی ہوصور نیں جا کڑ ہوں گی ان کی بھی ناجا کڑ ہوں گی ۔ امام محد کی یہ بات بعض صور توں میں اس مسلک کی موافقت پر ولالت کرنی ہے جو الوالحسن سفان نختا۔

## بعض دبگراہائے۔۔۔ کی آراء

بعض لوگوں کے نزدبک ان کی جنٹیت ان منا فقین کی طرح ہے ہو پھنور صلی اللہ علیہ ہم کے زمانے بیں پائے جانے شخے۔ اس کے با وجود کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفرونفان کا علم نخفا یا انہیں ان کے نفاق پر فائم رہنے دیاگیا۔ کچھ لوگوں کے نزد یک ان کی حیثیت ذمبوں جیسی ہے ۔ جو لوگ یہ بات نسلیم نہیں کرنے انہوں نے منا فقین اوراہل الذمہ کے درمیان بدفرق کیا ہے کہ اگر ایک منافق کے نقاق کا علم ہو جائے توہم اسے اس بربرقرار رہنے نہیں دیں گے، اوراس سے اسلام یا نلوار کے سواا ورکوئی بات قبول نہیں کریں گے ، اس کے برعکس ذمیوں سے جزید لے کرانہیں ان کی حالت پربرقرار رکھا جا ناہے ہے کہ ایسے وگوں سے جزید لینا جائز نہیں ہے جزنا وبل کی بنا پر کفریس مبتدا ہوں اور ابنی نسبت اسلام کی طرف کرنے ہوں ، انہیں جزید کی باجر جیوٹر ناجی درست نہیں ہے ۔ اس بیدا س بارے بیں ان کا حکم بہرہ کے کہ بیں ان بیں سے کسی کے متعلق جب کفر کے اعتقاد کا علم ہوجائے گا تو اس پر اسے برقرار مربخہ دبا جا ناجا نر نہیں ہوگا . بلکہ اس پر مزندین کے احکامات جاری کہ ہوسکتا ہے کہ اس پر کا فروں کے احکام جاری کرنے کے سلسلے بیں اس امکان پر انحصار نہیں کیا جائے گا کہ ہوسکتا ہے کہ اسس کا عقیدہ درست ہوا ورا سے علمی گئے گئی ہو بلکہ وہ اپنے ما فی الفہر کا اظہار کرنے گرمارے ساسفے لیسے افتحاد کا اظہار کرے گا جواس کی نکفیر واجب کردے تو اس صورت بیں اس پر مزندین کے احکام جاری کرناجائز کا اختیا اس سے یہ مطالبہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے اس غلط عقید سے سے تو ہر کرے ۔ ورمذ اسسے قتل کردیا جائے گا کہ وہ اپنے اس غلط عقید سے سے تو ہر کرے ۔ ورمذ اسسے قتل کردیا جائے گا کہ وہ اپنے اس غلط عقید سے سے تو ہر کرے ۔ ورمذ اسسے قتل کردیا جائے گا کہ والندا علم ۔

# ذمّبو*ل سطستعانت كابيان*

*ۊٛڶؠٳڔؽڿ*(ؽٲؾؙۜۿٵڷۧڋۑؙؾؙٳؙڞؙۅالاتُتَخَفِدُوا بِطائنةٌ مِنْ دُوَنِكُمُ لَا سَٱلُوْتُكُمُ خَيَالًا - وَدُوا مَا عَنِينُهُ ۚ فَسَلَ بَهَ تِ الْبَعْضَاءُ مِنَ افْوَا هِ هِ عُرِدَ مَا يُحْفِي صُلُولُ هُ وَكُلُكُ اسعابیان حالو! اپنی جاعبت کے لگوں کے سوادوسروں کواپیا واندوا دنربناؤ - وہ تھاری نوایی کے کسی موقع سے فائر ہاکھانے سے نہیں ہوکئے تھیں جب میں سے نفصان پینچے وہی ان کو مجوب ہے ۔ال کے دل كالتعِن ان كمن سي لكلا بِمُن اسي اوريوكي ده اسيف سينول من حيدا مع كيرتم بي وه اس مشدية ترب الديكر عصاص كينة من را نسان كأبطانة ان لوگون كوكمها جا تكسي بواس كے خاص موت میں اوراس برانیا مکم مبلاسکتے ہیں نیزجن بروہ اپنے معاملات میں مجروسد کرسکتا ہے۔ الله تعالی کے مسلم نور کواس ماست سیروک دیاس دیمسل نول کوچیوژکرا بل کفرکدا بنا داند دا دینا تیس ا درا پنی خصوصی معاملات بین ان سے مرد کے طلب گار موں ، پھرلینے ول (کریا الو کشکو خیک الا) کے ذریعے مسلمانوں الدان كافرون كے بوشيرہ خديات سے الكاه كرد بابو بيسلمانوں كے متعلق كے قتے بن- اس ففرے كامفهم بيد سے کہ برکا فرتھا دسے معاملات کونوانس کرنے کے سی بھی موقع کو ہاتھ سے جانبے نہیں دیتے اس لیے سموخیاں مے منی فساد کے ہیں۔ بعرفرہ یا ( دَیَّہُ وَ اِ مَا عَنِہُمُ ) مثری نے اس کی تغییر میں کیا ہے کہ ہر کو کم نموین نما دین سے گراہ کرنے کی تمنا رکھے ہوئے ہیں- ابن ہو بچ کا قول سے کہ سے لوگ اِس اِ<sup>س</sup> سمختمنی میں کرتم اپنے دین کے معاملے میں مشفت میں بڑھا ہو، اور کیو تھیں دین پڑھل بیرا ہونے میں تقلیب یرداشت کرنی پیرس اس لیے کر عَنَتْ کے اصل منی مشقت کے بیں گویا اللہ تعالی نے یہ اطلاع دی کرانھنیں ہرودہ چیز محبوب ہے ہج تھا ری مشقت اور تقصان کا سبب بنتی ہو۔ قول ہاری ہے ( ککو شاع 

14599

## مسلمانول كے معاملات مكومت ميں بن درسے مردلينا جائز نہيں ہے

آ بیت ای اندیسید دلامن کردی سے کے سلمانوں کے معاملات میں ابل اندیسی مدولینا جا تر بہتی ہے متلاكسي فذى كومسلمانول ميحسى علانع كالنظام ميروكروبنا باكسي ماكم باعاط كاكسي ذمى كوابناكا نتيليني سطینو بنالبنا وغیره . حفرت عرض کے تنعلق مروی سے کہ حب آب کو بنا جلاکہ آب کے مفرد کردہ گور نرخش الدموسى الشعرى كي سى دى كوا بناكاتب بنالياب، أوآب نے فوراً المعين تحريري طور يرسونش كى اوردليل ك طوريكاميت (يَاكَيُّهَا اللَّهِ بِن أَمَنُوا لا تَتَكِّحِدُ فا بِطَا نَكُ مِنْ دُوْنِتُكُمْ كا والرديا. لعِنى الله تعالى مصحب الخيس فليل كرديا سيست تقم اب الفيس عزن كامتعام شدد و الدحيان تيمي ف فزفدين صالح سعد، المفول نيا يودينفا نرسه رواً بيت كى سے كري نيے صرف عرف سے كزارش كى كم اكيت خص حيره كاسبن واللب وسم في اس ياد دانست كا ماك اوراس مبيا نوش وسي مي كونهين يا يا) ميراننيال بيعكماب اسعا بناكاتب مقركرلين بعضرت عمرت في يُسن كرمواسب ديا": أكريس ايساكم لون نوكو يا بيم مل نول كو تيبيد الركوانيا وازوار بنافي سيرم كا انكاب كرون كا " بلال عافي في وسنى روى سى نقل كىبىت - دەكىنابىك كىي سىرت عرف كا غلام كفار آبىي بىتىد مجيد مان بروجا نے سے میسے کتے اور فرمانے کہ اگر زمسلمان ہوجا تا تو میں ملاق کے معاملات میں مخصصے مدد دینا کہو تکہ میرے بیے بینمانسب بنیں کہیں سلانوں کے معاملات میں کسی ایسٹے عس سے مددادی سجان میں سے نہ ہو۔ میں اٹکار كردنيا - بهراب فرات كرين كے معلط ميں كوئى جربنيں " حبب آپ كى وفات قريب ہوئى أولىپ نے مجهة انادكرك فرا بأكرا بههان مرضى بعر ببليا و.

## سود کی ہرصورت سرام ہیں

گذا اضافے کی صورت نہ ہو توسود کھا نامیاح ہے۔ حیب سود کی مطلق جمائعت ہوگئی نواہ اس کی مُدُکوم یا لاکیفیدند، ہو با نہ ہو ، نوا س کی اباحت سے با دسے میں نوگوں سے فول کا بطلان داضح ہوگیا بلکہ ان سے سلے سیجھ لینا خروری ہوگیا کہ باحث پردلالت فول باری (دَکَوَمُولِدِیْلُ ) کی وجہ سے منسوخ ہوگئی ہے کی ذکرا ہے، اباحدت سے حکم کے بیسے کوئی موقع دمحل بافئی نہیں دیا۔

#### جنت کی وسعت ہے کنارہے

# غصبي جاناا وركول سے دركزركرنا بينديده اعمالين

غضے کو پی جانے در زیاد نی کرنے الے کو معا نے کردیتے ہیں۔ حفرت عمر اس کا تول سے جوشخص اللہ سے طحرت اللہ میں رکھتا ہے وہ کھی اپنا طحتہ نہیں نکا تعال درجوشخص اللہ تعالیٰ کا خوف البینے دل میں رکھتا ہے وہ کھی اپنا من نہیں کرسکتا۔ اگر عفسہ نہیں کا تنا اور دوشخص اللہ تعالیٰ کا خوف البینے دل میں دکھتا ہے وہ کہی اپنی من مانی نہیں کرسکتا۔ اگر قبا ممت کا دن تر بہو تا توقم دنیا کی کبھیت اس سے خمکف باتے ہو اس میں مان میں نا اور دوگول کے وصور معان کرد بنا لیے ندیدہ اور میں ایک کے طرف سے تنا ہے کہ وصور معان کرد بنا لیے ندیدہ او مال ایس بھی ترغیب دی گئی ہے اور جن براللہ تنا الی کی طرف سے تنا ہے کا دعدہ کیا گیا ہے۔

# جهاد کی نرغییب

قول باری ہے ( کی ماکا ک تھو کھیم الکہ ان کھا البیا اغیفہ کا کا کھیے دکا ان کا دھا ہوں اسکا ہے ہو کہ ان کا دھا ہوں اسکا ہے ہوں سے درگز دفرہ کا کا کھی کی اس آبیت ہیں انبیا، سابقین کے فعالیست متبعین کی دعا کی حکا بیت ہے ۔ نیز ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میالئ گا۔

انبیا، سابقین کے فعالی ہوں متبعین کی دعا کی حکا بیت ہے ۔ نیز ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میالئ گا۔

میں معرکہ کو اگر کی کے توقعہ برہم بھی اس قیم کی دعا ما گئیں ۔ اس لیے فیٹمن کم فعالا ف صف کہ اس ہو کر مسابق کو اسی قسم کی دعا ما گئی چلہ ہیں بین کے اللہ تعالی نے ان فعالیہ تعلیم کے اللہ تعلیم کے اطہاں کے فعرفیات کی طور پر نیقل فرما تی ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم بر میل کو ان کی طرح فعرفیات فعلا وزید کے مستنی خوار بائمیں ۔

تول بادى به وَ فَا تَنَاهُمُ اللهُ تَوَابَ السَّدُ نَيَا وَ حُنَىٰ تَدَاحِ الْاَحْدَىٰ وَ الْاَحْدَىٰ وَ الْعَد المثّلة تعالى في الكودنيا كا تواب بھى ديا اوراس سے بہز تواب اكورن بھى عطاكيا) قت دہ، دبیع بن انس اورا بن جریج کا قول ہے کردنیا کا نوایہ جو اکنیں دیا گیا وہ دشمن بران کی فتح کتی جس کی بنا پروہ ان برغالب آگئے وران کے مقابلے بن اکنیں بوری کا میابی عاصل ہوگئی۔ اور انوٹ کا نواب بخنت ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص کے لیے دنیا اور اکٹوٹ دونوں کا اجتماع جا کمر ہے معدرت اور اکٹوٹ کو تقعال ہے۔ معدرت کا مساوری ہے کا مساوری ہے کا مساوری کا مساوری ہے کا مساوری کا دہ اپنی آخرت کو تقعال بہت کے کا اور ہی تعمال مورث کے لیے کا مرکب کا اور ہی کا مساوری المناز تعالی ہمت کے بیابی کم میں المنز تعالی ہمت کے بیابی کا مرکب کا وہ اپنی دنیا کو لیکن کم میں المنز تعالی ہمت کے دونوں علی کو دیا ہے۔

#### ا طاعت الميرضروري ہے

قول باری سے روکھ کہ صدکھ کھ افتاہ وعد کا اختصار کھے کہ کا اختصار کھے کہ بارد نے اللہ نے اللہ نے اللہ کے اللہ کا اس کے معمد میں ان کوشل کر المون کا بحث کا بیت میں اس کے معمد میں ان کوشل کر رہے ہے ہے ہے کہ معمالوں سے ان کے فتیمنوں کے متعالمے میں فتح والعرب کا بیٹ کی افتاد اور یہ وعدہ اس وقت کا مائم رہا جب مک الھوں نے اپنے کام میں اختلاف وعدہ فرما یک کا کھوں نے اپنے کام میں اختلاف

نبین کیا جنائی فرده اُصدک و قعربر بالکل بهی کچه بها بسلان شروع مین لینے فتمنوں بیغا لمب آگئے الفین کسست دے دکا در الفیس جائی نفسان بھی بہتیا یا بحفور میں الشرعلیہ دسلم نے نیرا ندازدں کوابک در سے برجے دہنے کا حکم دیا نفاا در مرفر فرما یا تفا کہ دہ کسی بھی حالت میں سردتدہ اور مورسے رنبی فروٹریں۔

الکین الفول نے برنجھنے ہوئے کو شرکین کو شکست بہو جکی ہے اور دار ان کا یہاں جے دہنا بے کاد سے مورج خالی کردیا اور در رہے کو چھوٹر کر حضور میلی الشرعلیہ دسلم سے حکم کی خلاف ورزی کے فرائح سے مورج خالی کردیا اور در رہے کو چھوٹر کر حضور میلی الشرعلیہ دسلم سے حکم کی خلاف ورزی کے فرائح سے مورج خالی منزلی منزلی المفول نے بعد ان برحملہ کیا اس طرح ان کا بھا ری جانی افرائی فقعال بہوا میں کہ درجہ بھی کہ سلمان حضور اکرم مسلی الشرعلیہ دسلم کے حکم کو ترک کر کرے آپ کی نافرائی فقعال بہوا میں کہ درجہ بھی کہ سلمان حضور اکرم مسلی الشرعلیہ دسلم کے حکم کو ترک کر کرے آپ کی نافرائی کے مربح سے بوٹ کے تھے ۔

تول بادى سے (مُنكُّرُ مَنُ أَيْدِيدُ الدُّنيا وَمِنكُومِنَ يُدِيدُ الْاَخِرَة يَم مِن سَجَهِدُكُ بَا اللهُ مَن عَلَى اللهُ ال

# ميلان أمرس الله تعالى كى مددى عجيب كمفيت

وَلِهِ الله سِي الْمُتَوَا مُنْزَلَ عَلِيْنِكُمُ مِنْ كِعُدِ الْعَرِّمَ اَمَنَدُّ ثَعَا سَّا لَيْعَنَى طَالَفَةٌ مِنْكُو اس غم سمے بعدا متٰرتعا کی فیے میں سے کچھے لوگوں پرائسی اطبینان کی سی حالت طاری کردی کہ وہ ا درکھنے مگے ہ مضرت کلینی مفرت عبدالرطن بن عورت ، مصرت زیر ، قتا ده ، ربیع بن انس کا فولی سے کہ یہ دا قعیم زُه املا یں بنش آیا ملیا نوں میں سے تجیہ توشکست کھا کر سے ہے سریکے گئے ، سائھ ہی مشرکین کی طرف سے دوبارہ حملے ک دھمکی کی اد حربوسلمان میوان دیگ میں ڈھٹے رہے اور تیمن سے دو دویا تھ بروسے یعے دوری طرى تىيا دىتھان بىلائدىغا ئىنى الى الى كىلىنىن كى كىلىنىن كى كىلىن كى كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلان كىلىن كىلان سميسو مخطمنا وينود ك غليكى بناير كمفيب عاصل مذيركى حضوصلى المدعليه ولم كم معابركاكها سبع که بهم سوگیرسنی که ایورسرای شنگریم با دنده کی کیفیدند. میں منہ سے تکلنے والی *ا واز کیوکئ* منا نقین کو بہ مجنیت نصیب نہیں بوئی ملکا تھیں اپنے مان سے لا لے بیے دیسے ایک سے ای نے برکہا کہ برنے نم وابی کے عالم میں مقسب تنیرا ور کوروسر سے منافقین کور کہتے ہوئے ساگراس کا کے علانے میں ہمالا کبی کچید مصدیب "الیسے موقعہ رہیجبکہ دشمن مررسوار تھا ، بہت سے رفقا وشکست کھا کیکے تھے اور مبهت سينتهديم ينجه تفي بدائتها محض بطف وكرم تفاادراس ماطرف سينبوت كانت في كانطهار كمسلمانون كواس وفت عين وشمنول كيمقا بلهي كظرك والمطري مينداكشي حالانكه وهايسا باندك وقت تفاكم ويكيف والى كانكمول سيميم كفرامه كى وحرس نيندام جانى سے بيرجا عبك جو وشمن كے خلاف صف آراہوں اور شمن کی تلواریں اور نیزے ان کی جان کیفا دوان کا نام ونشان مٹا دینے کے ببے ہرا رہے ہوں -اس واقعہ میں کئی وہوہ سے مفورصلی کندعلیہ دسلم کی نبوسٹ کی میٹری سے ٹری نشانی اور توی سے توی حبت اور دبیل موجورسے .

اول ایسے وفت بیں اطبیان کا مصول بنیکہ بھا ہر دشمن خالب ہو پکسی طرف سے سے کمک کے کہ امید نہ ہو، دشمن کا ذبا و و فقصال کھی نہ ہوا ہو، نیز وہ میدان جھی طرف سے سے کہ و و اس کی تعداد کھی کم نہ ہو۔ ایسے نازک وقت بیں الٹرتعا کی کی طرف سے خصوصی طور پر اہل ایمان و یعنین کے دنوں میں اطبیان بیرا کر دینا ان کے نبی عملی الشر علیہ وسلم کی صدافت کی ہمہنت بڑی دلیل جسے دنوں میں اطبیان بیرا کر دینا ان کے نبی عملی الشر علیہ وسلم کی صدافت کی ہمہنت بڑی دلیل جسے دوم ایسے نازک موقع براوندگھ کی کھفیت کا طاری ہوجا نا جب کے اس منظم کا منا ہرہ کر کے اوشنے والے کی مسلم منا برہ کو کہ اس کھی نبیدا ٹرجا نہ ہے ہواس منظر کا منا برہ کو اس کے اس کھی نبیدا ٹرجا نہ ہوگا نا جا سکتا ہے جواس منظر کا منا برہ کا ماری جواس منظر کا منا برہ کا کہ اس کی سے میں نبیدا ٹرجا نے اس کی حالت کا کا سات کا کا ان کے اندازہ دیکا یا جا سکتا ہے جواس منظر

یں مربود ہیں اور قیمن انھیں ختم کر نے دران کا نام ونشان کمانے پر تلا ہوا ہے سوم اہل ایمان اور من نقین کے درمیان خط انتہا دکھینے دنیا کہ آول اندکر گردہ کوسکون واطبیتان اوراؤ گھر جانے کی خمت بائٹی جبکہ موخوا اندکر گردہ انتہا کی خوف و درمینت اور قلق واضطراب کے عالم میں گرفتار ویا بین کسک ہے دہ ذوات ہوع زینہ وعلیم ہے ، ہونیکو کا دوں کے اہر کو ضائع ہونے نہیں دہتی ۔

افعال باری سرد فریک ان کے کہ آئے ہوئی دہانے کہ اور کی کے ایس سخر اسوالت کی شری رحمیت کے ایس سخر اسوالت کی شری رحمیت کے ایس سند کی اسوالت کی شری رحمیت کے ایس سند کی اسوالت کی شری رحمیت کے دوران اور کا ایس کا ایس کا اسوالت کی شری رحمیت کے دوران کی میں دوران کے اوران کی شری رحمیت کے دوران کی میں دوران کی میان کی میں دوران کی کی دوران کی کی دوران کی میں دوران کی میل کی کی دوران کی کی دوران کی کردوران کی کردوران کی میں دوران کی کردوران کی میں کی دوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی دوران کی میں دوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی دوران کی کردوران کردوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کردوران کردوران کردوران کی کردوران ک

نول باری ہے (فیکا کہ کھتہ من الله کانت کہ کہ ہے۔ اے بیغیر ایرالٹ کی بڑی رحمت ہے کہ مان لوگوں کے ہے ہہت نوم فرائ واقع ہوئے ہو) بہاں برکہا گیا ہے کہ وف ہما مسلم معنی دے رہاں لوگوں کے ہے ہہت نوم فرائ واقع ہوئے ہو) بہاں برکہا گیا ہے کہ وف ہما اسلام عنی دے رہا ہے لین فی الله قاده سے اس قول کی دوابیت کی گئی ہے بیسا کہ بیا ارتساد باری ہے (عَمَّا فَکُوهِ عَمْ فَلِینُ کِیدُورُ وَ مِنْ کَا وَابِی ہے (فیکا لَکُوهِ عَمْ الله فیل کی دوابیت کی بنز قول باری ہے (فیکا لکہ فیل عَمَد کی مَنْ الله فیل کی مِنابِر) اس برا بل فعت کا مِنْ اَنْ اَلله ہے کہ ہے گئے مینیان کو لوڈ دینے کی بنابر) اس برا بل فعت کا اتفاق ہے ان کی طرف سے الله تعالی سے کیے گئے مینیان کو لوڈ دینے کی بنابر) اس برا بل فعت کا اتفاق ہے ان کی طرف سے کریہ حرف نا کی کریہ میں میں دیتا ہے اوراس سے انفاظ کی شست ہیں صن بیدا ہوجا نا ہے جو بیا کہ احتاج ہے ۔

مه اذهبی ماالیک ادرکنی العلم عدانی عن هیج کماشفاتی

اینے کا مسے کا مرکھو ، ممرے اندر تھی اور بردہاری کی کیفیت بہدا ہوگئی ہے اور تھا دے بھڑک ا کھنے کے بادے میں ممرانوف تھے سے آگے جبلاگیا ہے بعینی ختم ہو جبکا ہے۔

يهال حرف ما الأكتب.

بولگ فراک میں مجازی نفی سے فائل ہیں ان کے فول کی بہاں تردید ہودی ہسے اس لیے کربہال سوٹ میں کا دکر مجاندا کہ وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی ببیا ہونی ما کا دکر مجاندا کہ جوالے ہے اور کا میں سیاسے ساقط کردسینے کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی ببیا ہنیں ہوتی ۔

#### داعی الی التدکونرم دالی وروش اخلاق بونا چاہے

قول بادی ہے ( وَكَوْكُمْتُ وَظَاعَدِينَظ الْقَدْبُ لَا كُوْفَقْ وَا مِن بَ حَوْلِكَ ورناگر كہيں تم نديُّوا ورمنگ دل ہوتے توريسب تھارے گردو پننی سے چھے ہے جاتے ) برآبت دعوت لالٹر كے سلامی نوی اور ژم نوگی اختیاد كرتے اور ندخو کی اور منگ دلی ترک كرنے كے وجوب بردلالت كر رہی ہے ، جساك ایک تقام ہوا دننا و بہوا ہے ( اُؤع لال سَدِیْ لِ دَیّاتِ بِالْحِدِ كُمْدَةِ والْمَحْدُونَ فَعَالَمَةِ الْعَسَمَةَةِ وَجَادِ لَهُ وَمِالَيْنَى هِي اَحْدَى . آپ اپنے بروردگا دكی ماہ كی طرف حكمت اور جھی فعیمت الْعَسَمَة فِي وَجَادِ لَهُ وَمِالَيْقَى هِي اَحْدَى . آپ اپنے بروردگا دكی ماہ كی طرف حكمت اور جھی فعیمت کے ذریعے بلائیسے وران کے ساتھ لیندیدہ طریفے سے بحث کیجیے اسی طرح حفرت موسی اور حقرت بولی اور حقرت بارطن کونطاب کرکے ارشاد فرما باد فَقُوْلا لَک اُ تَحَدُّلاً كُمِنْنَا لَعَكَمْ كَيْنَدْكُوْ اَوْ كَيْحُنْلَى أَنَم دونوں فرعون سے نرم ا نذاز میں بات کروشایدا سنصیوت ہوجائے یا محدر پریا ہوجائے )

#### مجلس شوری کے فوائد

تول باری سے ( دشا و دُرہ ہے ہی اُلاکھیا وردین کے کامیبان کو کھی شرکیہ میشورہ رکھو) بہاں ایک سوال بہیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم بردی نا فل ہمتی ہی ؛ اس بنا پرا ہے کواس جبری طلق مفرورت بہیں تھی کہسی مشیدیں درست لائے معلوم کرنے کے بیے صحاب کوام سے رہوع کویں بالن کے مشور دوں پرمیلیں ؛ کھرا سے کواس ایست بیں ان سے شنور کی کیدیں تھا درا کی توب کو اس کی اس مالی کے خلف ہوا بات دیے گئے ہیں ۔ فناوہ ، رہیع بن انس اور فیرین اسحافی کا قول سے برکہ دیں کم مون صحابی کوام کے دلوں کو توش کو نے اوران کی حینہ بند کرنے کی خاطر و با کی تھا ، اس لیے کوان کی وائے برا غنا دکھیا جا سے کواس معالی کی خاص کے میں انس اور میں کہا میں معالی کی میں موروں سے کماس مکی کا مقصد ہے ہے کہا سے کواس معالی کی اس بہلوسے نولیف فرما تھے جس طرح کو الشریعا کی اس بہلوسے نولیف فرما تھے ہیں جس کا ورائی میں اور صفی کے کا قول ہے کا اس بیے کہا میں کے در بیعے تمام معالیکوام کوشا ور تئیں اس بیے شامل کر دیا کہا ان کی جلالت تورف اسے کوال ہر بہوجا ہے اورام سنا سیسے میں حضورہ کی اس بی جن میں حضورہ کی اس بی خاص کو ان کے اوران کی جلالت تورف سے کوان کے اوران کی جلالت تورف کے اس بیے شامل کر دیا کہا ان کی جلالت تورف ہر بہوجا ہے اورام سنا سیسے میں حضورہ کی اس بی جن میں حضورہ کی اوران کی جلالت تورف کے کونے کے ان کے اوران کی جلالت تورف کے کونے کو کونے کونے کی کونے کی میں حضورہ کی اس بی خاص کونے کی میں کی جن کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کو

لعض ابل علم کا قول سے کا آپ کوعوف ان ہی منفا مات بی منورہ کینے کا حکم دیا گیا ہے، ہومنصوص بہیں باس نول کی مزید دفعا حت بین ایک گردہ نے کہا ہے کہ صوف دنیا وی امور بیں منا ورت کا حکم ویا گیا ہے۔ اس گروہ کے خیال می حضور وصلی کا نتر علبہ وسلم دبن کے مسی معلی طب ابتہا وسے کوئی بات بہیں کہرسکتے ۔ البتہ دنیا وی اموریس مصورت بیدا ہوسکتی ہے ۔ اس لیے بہ جا تر ہے کہ حضور میں النہ علیہ وسلم ان امور میں ان کی آوا ، سے مرد ہے لیں اودات کو تدنیزی صدیس الیسی وجوہ کا علم برد جا میں اور کی مار کی آوا ، سے مرد ہے لیں اودات کی تاریخ کا میں بوسکتا تھا۔ موکئہ بدر کے جا کے کا گرصی اب کوام کا منفورہ اوران کی والے نہ ویا ہوگئے ہوگئے وان کا علم نہیں ہوسکتا تھا۔ موکئہ بدر کے وی حباب بن المنذر نے آئے کو باتی سے بر بڑاؤ ڈوا گئے کا مشورہ دیا تھا جسے آ ب نے قول کولیا اس طرح حضرت سعد بن عباری واریک کولیا وی میں میں موکئی میں بنوعطفان کو قریش سے نوٹر نے کے موسورت سعد بن عباری واریک اور سے میں میں موکئی ہوگئے ہے۔

www.KitaboSunnat.com

بیے دبینہ کے پیاوں کے ایک مصبے بیر صالحت نہ کرنے کا مشودہ دیا تھا ، آ ب نے ان کا پیمشودہ قبول کر

لبا تھا اور سخر پر پھیا ہ دی تھی ۔ اسی طرح کی بہت سی ہشدیا دہیں جن کا تعلق دنیا وی امور سے بیع بعض
دور شرک کا بیر قول ہے کہ صنور صلی الشرعلیہ وسلم امور دہیں ، نیز ایسے شے وا تعاسی جن کے متعلق الشرقعالیٰ کی ط<sup>ان</sup>

سے کوئی ہرا بیت نہ آئی ہو، ا درا لیسے دنیا وی امور جن ہیں اپنی رائے اور گمان عالب سے کام چلا یاجا تا ہے
صحابہ کو م سے مشورہ کو نے پر مامور اوراس کے بابند تھے ۔ آپ نے خ وہ بدر کے کو فعد بریح بگی فید ہوں کے اور کی متورہ کی ایک فید ہوں کھا ۔
ار ریمیں مشورہ کی تھا ۔ جب کوس معاملے کا تعلق دہنی امورسے تھا ۔

آپ کا طربن کا ریرتھا کہ جب ہے صحابہ کرام سے سے معاملے ہیں مشورہ کرتے توسب سے پہلے حفارت صحابہ کرام اپنی اپنی دامنے کا اظہار کرتے ،آپ بھی دائے کے اظہار میں ان کے ساتھ منٹر کیا ہے۔ اور کھرآپ کا اجتہا دھن تیجے ریہ نبچیا اس پرآپ عمل کر لیتے ،

اس طری کا دیں بہت سے نوا کہ لوشہ و تھے ، اول یکے دوگوں کو یہ نبا دیا جائے کہ جوامور تصوص فریس بن بن ان کے احکام معلوم کرنے کا ذریع اجتہاد اور طن غالمب ہے ، دوم دوگوں کو صحابہ کوام کے مرتب سے آگاہ کہ کہ کے یہ نبا یا جائے کہ بہ حفرات اجتہاد کے اہل ہم ، اور ان کی الروی بیروی جائز ہے کہوئکہ اللہ نبان کا درجہا تنا بلند کو دیا ہے کہ اس سے نبی (صنی اللہ علیہ وسلم ) ان سے شور سے کہان اللہ کی موافقات کے بیان کی کوششوں کو مراجتے ہیں کی اجتہادی آراء کو سیند کو سیند کو سیند کو است کی اجتہادی آراء کو سیند کو سیند کو سیند کو میا اجلام اللہ کی موافقات کے بیان کی کوششوں کو مراجتے ہیں سوم اس کے ذریعے یہ نبا دیا گیا کہ صحابہ کوام کا باطن اختر تعالیٰ کے باں لیند یوہ بیے ، اس لیے کا گرا ایسا منہا و درجا کا کو ان سے منٹورہ کرنے کا حکم مند دیا جاتا ۔ یہ جیز صفرات صحابہ کوام کے ایک و دیفیوں کی موجو ہو جو میں ان کی اونجی صنیت ، نبز نے بیش آمدہ غیر منصوص اور کا میں اجتہاد کی گنجائش اور درجا ذریع دلاست کرتی ہے ناکہ حضور صابی اللہ علیہ وسلم کے لیدا میں اس کے علی احتمام میں اجتہاد کی گنجائش اور درجا ذریع دلاست کرتی ہے ناکہ حضور صابی اللہ علیہ وسلم کے لیدا میں اس کے میں آب کے نقش فرم پر علیتی رہے ۔ معاطلے میں آب کے نقش فرم پر علیتی رہے ۔ معاطلے میں آب کے نقش فرم پر علیتی رہے ۔

است سے برم اولینا درست نہیں ہے کہ حضوصلی الد ملید وسلم کو محض صحابہ کام کے دلول کو نوش کرنے اوران کی منتبیت بڑھا خوا کے خاط مشاور منت کا حکم دیا گیا تھا تا کہ لیعدیں صمابہ کام کے تعملی ہمت کا بھی بہی روب دستے ۔ اس کی وجہ بہتے کہ اگر صحابہ کرام کر یہ معلوم ہو اکہ جن امود میں ان سے شودہ لیا جا دیا ہے ان کے احکام معلوم کرنے ہیں ، نیزجی یا تول کے متعملی ان سے استف ارکیا جا رہا سے ان کے احکام معلوم کرنے ہیں ، نیزجی یا تول کے متعملی ان وہ فابل قبول ہول گا دو یا رہا ہے کہ اور بیان کے درجے کو بلند دیں ان پر ممل کی جا ان کے درجے کو بلند

کرنے دالی *کون سی بانٹ با*تی دہ جاتی ہے۔ م*بکہ اس کی وجہ سیےان کے دیوں میں*اپنی *آ داء کے تتعلق ایک* نعلش پیدا بوجانی اورا تفیس میه حساس موحیا ما کیان کی به آلا، نا قابل فبول اور نا فابل عمل میں ۔ اس بنا پردرج بالا نا دلی ساقطا و سیم عنی سے اس دضاحت کے بعداس شخص کی نا دل کی كبار سے كنجانش كى كسى جبى كا قول سے كەنتا درىت كائىم محض اس دا سطے دياگيا سے كامت معى اس دويے كو اپنا ہے جبكاس فائل كے نزد بك منت كواس بات كاعلم سے كومى بكام كے ساتھ حمنوصلی الٹرعلیہ دسلم کی مشاور ہے کا مہ کوئی بنیج بکلاا ور نہ سی ان مصرات کیے دیے ہوئے کسی شورے پر عمل بوا - اب اگرامنت کوهی اس کی آفندا دکرنی چله بهینه نویچربید واحبیب بنوگا کدمسلانوں کا آبیس میں آ منتورہ اسی ڈھنگ اوراسی نہج کا مو-اورمشورہ کے تنتیج میں شائوکسی درست دائے کا بینز میل سکے ا در نہ ہی کسی رائے برعمل ہوسکے۔ اس لیے کہ نا دبل بالا کے خا لبین کے ہاں مضورصلی لتّہ علیہ وسلم ا و دصحا ہرکوام کے درمیان مشاورت کی ہی نوعیت کتی ۔اب اگرامت اپنے باہمی مشورے سے کسی صبحے مائے پر پہنچ جاتی ہے باکسی دائے پڑمل کرلیتی ہے تیا س کا بہ طرز عمل صحابہ کرام سماس طرزعل اورنفتش قدم برمنبن بوگا بروحضور صلى الشرعليه وسلم نيان سي مشاه درت كي سليل ميل نيابا تھا۔ بیب اس وصاحبت کی روشنی میں اس تول کا بطلان ثابت بہوگیا تواہب اس کے سوا اورکو ٹی وحب بأفئ نبين دسي كيحفدوه لي التُدعِليدوسم كاصحاب كرام سيصنوده كمسى د درست داشت كدر بينجيزا وداسيے تتبج نبزنبان كى خاط بهوتا تفاحس كي ساتور حضور ملى التدعليه وما م كي بيط نبى لاعم سير كام بينيها در ان کی دائے قبول کرنے گئی نمانش ہوتی تھی۔ بھراس صورت میں بیاجا ئنہ ہونا کہ حفرات صحابہ کرام کی آ متصورصلیٰ لٹترعلیدوسلم کی دائے کے موافق سوجائے باان میں بعض کی دائے آسے کی دائے سے موافق مو جلنے اور بریھی جائز ہٰرڈناکرمفسونسی اکٹرعلیہ وکلم سب کی دائے سیے خلاف دائے دینئے اورا بتی رائے برعمل كرسليته.

مشا درت کا یہ بیرا دھانچاس بردلائٹ کرنا ہے کہ صحابہ کام اپنی لائے کا اطہا رکر کے نفیہ و ملامرے کا بدف نہ بنتے، بلکرالٹ کی طرف سے دبے ہوئے عکم برعمل برا ہونے کی بنا پر اہر کے شتی مشہرتے۔ پیر حب حضور صلی المنڈ علیہ وسلم کی سائے برعمل بیرا ہوجانے نواس صورت میں اپنی اپنی لئے ترک کر کے مصفور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے کی اتباع واجب ہوجانی۔

اس جن کا ایک اوربیلو گرسے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صی بیرکرام سے مشا ورت الن اموری میں میں نوری میں میں ن میرنی ہو منسوس نہ ہونے ، اس لیسے کرمنصوص امور میں مشاہ رت کی سرے سے منباتش نہیں ہوتی ہے۔ آب کے بیعید بہر درست نہ ہوناکہ سپ بیک الترقعالی نے اموردین کوا موردین کا موردین کا میکاردین اوردین کا میکاردین اورد نیا دولوں سے معلق ہوتا ہوتا کا میکاردین اورد نیا دولوں سے متعلق ہوتا نیز امرد دنیا میں آب کی مشاورت کا محکم اموردین اورد نیا دولوں سے متعلق ہوتا نیز امرد دنیا میں آب کی مشاورت کا تعلق کھی اموردین سے بہونا تھا ۔ وہ اس طرح کر بیسب کو معلق ہوتا کہ دولی سے متعلق ہوتا ہوتا کو میں اس طرح کر بیسب کو معلق ہوتا کو دولی سے متعلق ہوتا ہوتا کا میں اوردین سے متعلق ہوتا کو میں کو دولی کو المورد ایکارد وا میں مورد نیا کہ دولی کا دولی کو المورد ایکارد وا میں کو دولی کو المورد المورد نیا کو دولی کو المورد المورد نیا کو دولی کو دولی کو دولی کو نیا کو دولی کو نیا کو دولی کو نیا کو دولی کو نیا کو دولی کو دو

سے کا مرابینے والے ہرمجتہ کا عمل ملبنی برصواب ہے، نیزیہ کرحفور صلی اللہ علیہ وہلم بھی نیم منصوص امور سے کا مرابینے والے ہرمجتہ کا عمل ملبنی برصواب ہے، نیزیہ کرحفور صلی اللہ علیہ وہلم بھی نیم منصوص امور سی اجتہاد رائے سے کام لیتے سکھے۔

#### خیانت بہت بڑا جرم ہے

تول باری ہے (وَ مُا کُا لَ لِنَبِيِّ اَکْ لَ<del>بَغِثُ لَّ کِسِی اِنْ کِسِی اِنْ کام نہیں ہوسکیا کہ د</del>ہ نتیا نت کرمائے) ا كيسة ذات بين نفظ (كينسك) كوسرت ياء كي رفع كيساكة بيرها كيابي بير عبي كي عني عينات إخيانت سمیا جائے کے ہمیں برصنور مسلی الترعلیہ ویلم کے ساتھ خیانت کیے طبائے کا خصوصی طور سے ذکر ہوا ہے۔ اگر حرمب انسانوں کے ساتھ خیانت ممنوع سے آواس کی وجرب سے کی کسی سے کما کھ خیا نت کر اکسی اور کے سانھ نیانت کرنے کے مفالے میں بہت بڑاگناہ ہے جب کول ہاری ہے ( خَاجْتَارْ بُواللِرِّ جُسُ مِن الكُوْنَانِ وَاجْتِنْهُ الْخَيْلُ الزُّوْرِ - تبول كَي تَعْدَى سے بجوا ورتھ داف بو لنے سے بر بہر كرو) اگر جو برقسم كا تندى سے بہیں بچنے کا عکم دیاگی سے الیکن بہت ہوستی کی گندگی، دوسری تمام گندگیوں سے بڑھ کر ہے ۔ اس لیلےس سے بحیا دیا دوم وری سے میں سے بین اول مردی سے بھرت ابن عبائل اورسدیدبن جبری ول باری (كُيغس ) مون يا كى دفع كے ساتھ فرات كى سورت ميں ، فول سے كواس كے معنی مُخَوَّدَ كَ بِم مِن مِنْ كُفْتُون مسلی النّد مایہ وسلم کی ذات اندس کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے '' ان کا کہنا ہے کہ غزو<sup>'</sup> نہ بدر کیے موقع ریا مال منسمت کی سے سرخ زنگ کی ایک تھیدو دارجا در غائب ہوگئی ، کچیدلوگوں نے کہا کہٹ باید حضور صلی الشه علیه وسلم نے بیرجا در اے لی ہو اس پرالنتہ نعالیٰ کی طرف سے برآست نا زل سر کی جرج ظرت نے نفط (کیسل) کافراً سے حوف یاء کی زمر سے سا تھ کی سے ان کے نز دیکے۔ اس کے معنی عِنون کے ہیں یعنی خیانت کرے "غلول، عمومی طور بر حیانت کو مہتے میں کین معدمیں اس کا اخلاتی مال نندیت میں خیانت پرسردنے لگا . مفعود صلی اللہ علیہ دسلم نے غلال کو اتنا بڑا گناہ خرار دیا کہ آپ نے ایسے کبائر کے دوسے می دکھا۔

تغنادہ نے سالم بن ابی الجعد سے الحنوں نے معدان بن ابی طلحہ سے ، الحفوں نے حضور صلی لئہ علیہ سے ، الحفوں نے حضور صلی لئہ علیہ وسلم کے غلام آد بان سے دوایت کی ہے کہ آپ فر ما با کرتے (من خادی الدوج جسد لا وھو ہوئ من خلاف دخل لجنے ہ اسکیو والف لول والمسد گین یعبی خص کی دوج اس کے ہم سے اس مالت ہم برواز کر جانے کہ دہ تین باتوں ، تکبر غلول اور فرض سے ہری ہوتو وہ جنت میں واحل ہوجائے گا) مصفرت میدالند بن عمر نے دوایت کی ہے کہ صفور عملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فوس تھا ہو کہ کو کہ کہ اس کے نام سے دیکا داجاتا اللہ اس کی وفات ہوئی تو آپ نے فرا یا گروہ ہم ہم ہم میں سے : لوگوں نے اسے میاکر دیکھ تواس کے قیم ہرا کیا ہے و دیا ایک لیاکر تا تھا جسے اس نے واضعیت سے اثرا یا تھا ۔ اس

من نعر براب نے فرمایا کو اکسی کے باس است مرکا کوئی دھاگہ یا سوئی ہوتو وہ بھی والیس کردے اسلیے کر بہتیز تیا مت کے دن اس کے بیے عار جہنم کی آگ اور ذات کا باعث بنے گی "

غادل سي جرم كي بإدانش سم متعكن حضوصِلي الشه عليه والم سير بهت سى حد نتيس منقول بس تاهسهم نورونی نسے کواستعمال میں سے آنے اور موٹ بیوں کا جا رہ لے بینے کے متعاق حضبور صلی اللہ علیہ وسلم *صى به كرام و ذنا بعين سعه كبنرن دو*ا يات منقول من بعفر*ت عبدا* للندين ابحا و في كيته مبي ينيبركي بنگ يربنين كوانى بينى كى چىز يا تواكئى - كوركيك آنى اوراس مير سے الى صرورت كيم طابق ہے ہ نے: سلمان سے منفول سے کرمدائن کی جگے۔ میں انھیں مبدے کی روٹیاں ، بنیرا در ایک جھری بالله الكي المفول نع جوى سے بنير كے كرانے كيا ورادگوں سے كها بنا كركم كو كو درويفع بن ن بن انساری نے صورصلی الله عليه والم سے رواين كى سے آب نے ذمايا ( لا يحل لاحد يومن ما لله والبوم الإخدان يدكب دابة من فئ المسلمين حتى الداعجفها ردها تييه ولابيعل لامرئ يومن يالله والبوم (كلّ خوان يلبس تُوبًا من في المسلمين حنتى اخا اخلف دد ما فيسه كستنخص كي بيع جوالتدا وديوم آخرت يرايان دكفنا بوبرجائن نہیں سے کروہ سلما نوں کے مال غنیمت سے کوئی سواری کا جانور منتحدیا کراسے اپنے استعمال میں ہے آئے۔ اگر س نے رپیمکت کرلی ہو تو نوا ہ وہ جانور ٹریوں کا ڈھانچہ سی کیوں ندر گیا ہو، کھر کھٹی ہواسے ما ل غنیمت میں دائیس کردے اسی طرح سی خصص التداو دار م تخریت برایمان دکھنا ہواس کے لیے مسلمانوں کے مال غنبیت سے کوئی کیڑا ہے اکر بینا ملال نہیں بے۔ اگر کسی نے الساکر کھی لیانونواہ كبرا اوسده كيول نه بونيكا مبوله كهرهي وه اسع والس كردس -

اس حدست کے حکم کواس محالت برخمول کیا جائے گا حب اس خص کواس کی ضرورت نہ ہو۔
لیکن اگر وہ صرورت مند مہو تو فقہا اسے نیز دیک اس چیز کو وہ اپنے استعمال میں دکھ سکتا ہے بحضرت
براء بن مالک سے مروی سے کوانھوں نے میا مرکی جنگ میں ایک مشرک کو صرب لگائی جس سے
وہ اپنی گدی کے بل زمین برگر بڑا ۔ کھرا کھول نے اس کی نکوار نے کی اور اسے اسی تکوار سے قتل
کر دیا ۔

نول بادى سعار وليفكم الكذبي منا فَقُوْا وَقِيل كَهُ هُوْلَا عَالِكُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أوا دُفَعُ هُاء در ماكمالله ديجد بے كدمنا فق كون سبع. وه منافق كرجب ان سع كها كيا كوالله كا لاه مبرجنگ كرويا كم از كم الب شهركي مرافعت مبى كرد) سترى اورا بن جريج سع (أوا دُفَعُنُوا) كابير

#### شهرا از زرو بن اورا بني رسي رفق بإرسيمين

ول باری سے ا کا کَنَدَ مَسَابَ اللَّهِ نِی تَحْنِی کُوْ اِفِی سَبِیلِ اللَّهِ اَمُوْ اَنَّا بَلُ اَحْبَاءُ عِنكَ دَتِهِ مِمُ مُوْدَ فَوْ دَنَ . بِوَلُوگُ اللَّهُ كَى لِهُ مِينَ فَسَ بُوئِ عِنْ اِللَّهِ مِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رب كے پاس در تی بارسے میں )

بعض لوگول کا فول سے کواس سے مراد میں ان کا زندہ ہونا ہے۔ اس لیے کورٹ سے بعد ان کی روسوں کی دائسی اگر ما مُن مر بی تو کیٹر تناسخ اور اوا گون سے نظر ہے کو درست مانیا ضروری ہوجا تا۔

الدير حباص كبتے بيري كتيموراس بات كے فائل بيري كه شهدا عربير وت طاري بونے كے لجب

الترتعال الفيس زنده كردنيا اولان كاستخفان كيمطابق المين نعنول مصالفيس نواز ناسيختى كه يورے عالم كه دنا بهون مي فقا بهوجائيس گئا ور كيرا نوست ميں دوباره زنده مبور جنت ميں جائيس كئے اور كيرا نوست ميں دوباره زنده مبور جنت ميں جائيس كئے اس كيے كا اللہ تع مين جدده أرنده بين جواس بات كامتقاضى سے كرده ألى الله دائده بين جول و

اگر حنت میں ان کی زمدگی کی ، ویل قبول کر بی حیا ہے تو بھراس سے آیت میں مُدکور د نجبر کا کوئی فائڈ با فی نهی*ں بہ سے گا کیونگریسی کھیمسلم*ان کواس اِرسے می*ں کو*نی شکسے نہیں ہے کہ بیشہدا وحبت میں وسم سِنتیوں کی طرح زندہ ہوں گئے۔اس لیے کہ جنت بیر کسی مدے کے سونے کا سوال خارج ال<sup>ر</sup>ح الم اس يربديات معى ولالت كرتى سب كرائترتع لى نداين تول فروجين بيسكا اتكاهُ مُ اللهُ مِنْ خَصْلِه النَّذَنُعا لِي نِهَا تَضِيلُ بِينِ فَصَلِ سِيرَ تَجِيدِ لا سِيعاس برِوهِ نُوشُ مِنِ) سِي ان كى يصفت با<sup>ن</sup> ك بعد كدوه ابني اس ما نست بينوش من - اس بريبزول بادى منى دلانت كرما بعد (وَ كَيْتَ بْشِوْدُونَ بِالَّذِينَ لَمُ مَلِّحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلِفِهِ مَهِ المُطلَمُن بِي كر بوابل ايمان ان كر يجهيد دنيا بيروه عجم بير ا دائصی و مان نہیں پنچے ہیں . . . . . . . . ) براہل ایمانی خوت میں ان سے جاملیس کے برفدت ابن عباسٌ بعفرت ابن مسعوَّد اور مفرت مها برُّے نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے روایت کا ہے کرآ ب نخفه إللما اصيب اخوا تكم باحد بجل التمادواحه في حواصل طيور خضيد تنعت العرشي تروانها والجنبة وتأكل من شهادها وتاوي الي فناديل معلقة تخت العدش يعب تمعادے بھائى احد كے ميدان ميں شہديبو كئے توالتد تعالى نے ان كى رومبى عش كے نیچے بسنے والے سبز برندوں کے بولوں میں ڈال دیں ،اب وہ جنت میں بہنے والی نبروں کا یا فی بنتے ، اس کے بھبل کھانتے اورع ش کے نیچے معلیٰ قند ملوں میں بسیبرا کرنے میں بھس ، عمروین عبید ، اوحد بیفیہ اور واقسل بن عظاء کا یہی مسلک سے۔

اس میں تناسنے کے قالمین کے ساک کی کوئی بات نہیں سے۔ اس بیے کہ تناسنے کے مثلے ہیں اصلیٰ فاہل اعتراض ہو بات ہو اور وال کا دنیا میں بار بارخت نف کی بیسیوں اور شکلوں میں آیا ہے اللہ تعنی اور کا دنیا میں بار بارخت نف کی بیسی جینا نیے ارتشا دسے (اکٹو تشرا کئی اللہ کا کہ تشرا کئی کے کئی خیردی ہے جینا نیے ارتشا دسے (اکٹو تشرا کئی کے اللہ کھو تُدُواتُ مُا اللّٰهِ کُلُو اللّٰہِ کُلُول کے حال بر کھی نورکی ، ہو موت کے در سے لیے گھر بارچھو ایک دیکھے تھے اور میزاروں کی تعدادی میں محقے ، اور میں اور کی کے موال کی کھی جردی کے مردوں کو میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں اور کی کو مودوں کو میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں کھی خودی کے میں میں محقے ، اور میں میں محتو میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں محتو میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں میں محقے ، اور میں محتو میں میں محقے ، اور میں میں محقول میں میں محتو میں محتو میں محتو میں میں میں محتو میں محتو

تون إرى مع رُاللُّدُينَ حَالَ كَهُمُ النَّاصِ إِنَّ النَّاسَ فَدَ جَهُمُ عُولًا مَكُورُ - اوروه، جن سے دُنوں نے کہا۔ نمنار سے خلاف بھری نوجیس میع ہوتی ہیں' کا کانٹو آبیت، ابن عبائش ، فتا دہ اور ابن اسحاق سے م وی سبے کرجن لوگوں نے بیٹے دی کھی ، دوا کیپ قافلے اسے کھے ، اس فا فلے میں ا بوسفیان کھی تھا ، مفقدر سے تھا کر حبب سلمان احد سے وابس حلنے لگیں نوا تھیں روکا حاشے و درسری ط ف مشرکین کا ادادہ بر تھاکھ ایک بار بھر ملیٹ کرسل نوں برجملہ میا جلئے ۔ سندی کو تول سے کہ بیرا یک بتروتها حبيه ماوضه دے رسل فون تنگ به جرمنیجا نصر ما مورکمیا گیا تھا۔ الله فعالی نے ایک شعف بر لفظ الناس كا اطلاق كما بدباست ان لوكو كمي لفول سي جغول نيط س كى بذنا ويل كى سي كددرا مسل یہ ایکشنخس تھا۔ اس نباییان سے نزدیب عموم سے نغط کا اطلاق کمر کے خصوص مراد کیا گیا ہے۔ الویکہ جھا*ص کیننے میں ہج نگرانیاس کا لفظ اسم مینس ہے اور میریات نو واضح سے کزنمام لوگوں نے پالملاع* نہیں دی کقی اس لیے اسم حنس اپنے مدلول کے کم سے کم عدد میشننل سے ،جوان میں سے صرف ایسے۔ يركني أنش اس يسربيدا بوكئ كم نفط الناس اسم فبس بساه رصوت أيك فرد مرا ديبن يراسم منس كا نفا ضاید را سرما آباہے۔ اسی نبایرسما رسے اصحاب کا قول سے کدا گرکسی نے برکمیا ہُمیں نے اگروگوں معے کلام کیا توسیر غلام آزاد ہے " نواس صورت میں ایک شیخص سے کلام کرنے بریھی اسے غلام آنا دکرنا بهو گا اس میسے کرانیاس اسم عنس مبلے وربه بات داختے ہے کربہاں استغراق بعنی تمام افراد مراد نہیں بین اس بنا بر سرهرف ایک و در کوشا مل سوگا -

### أز مأنش كے قت ايمان واوں تظيمان برل ضافر برواس

فول باری سے افا عَشَوْهُمْ فَنَوَا مَهُمُ إِيسْمَا مِنَا - تمان سے فردو بيس كران كا إيمان اور شراه

گیا) ہماں یہ بات بنائی گئی ہے کنون اور شقت کے بڑھ جانے کے ساتھ ،ان کے نقین میں طی اضا موگیا کیونکه برخرس کرمها به کوام اینی بهل حالت پرنهیں دہے مبکداس مؤفعہ پران کا لیقین ا وربڑھ گیا ، ا ود دین کے متعلق ان کی بھیمت میں اور اضافہ ہوا۔ اس کی مثمال وہ آبیت سے بعس میں ارتشادیاری ہے اوکیکا كَانِي الْمُوجُ مِنْ وَكَ الْاَحْنَاكِ عَالِمَةِ إِلَيْهِ أَمَا وَعَهَ دَيَا اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ كَرُسُولُكَ لِهِ وَمَا ذَا حَرُهُ عَمِ إِلَّا إِنْهِ مَا ثَا وَ تَسْلِيبُهُا بِعِبِ بِلِهِ *إِيمَانِ فِي وَتَعْمَون كَودِ يَجِيما* توكيف لكي السكاالله اوراس كررسول ني مم سع وعده كيا تفاء اودا لله اوراس كررسول في يح کہائے اس کی دیعہ سے ان کا ایمان اور سلیم ورضا کی کیفیدیت اور بڑھ گئی) دشمنوں کو دیکھ کران کے ایمان یں نیزاللہ کے حکم کے سامنے تھاک جائے ور دشمنوں کے خلاف بہا دیس بیش آنے والی کلیفوں پر صركرنے اور وسط جانے محے جذہ ہے ہيں اً وراضا فدہ وگيا - ذرااس اندار نربيان پرنعور كيجے بكس عبليد طريف سے صحاب کام رضوان الله عليهم اجمعين كى تعرفيف و توصيف كى گئى سے اوران كى فسيلات كما ك أطهار كم ليكيب عامع براية بان ابنا بالكياسة واس كاليك ببلويرس كريمي ان ك تفش فلم بر سلنے کی تعلیم دی مارسی سے بنیزیر نیا یا جا رہا ہے کہم تھی اللہ کے حکم کی طرف رجوع کریں ۱۰س کے تَكُم يِرْ وَمِثْ مِانْدِينَ اسى يوتِهِ وسدري اور وحَسُنْتُنَا اللَّهُ فَا نِعْهُمَ الْمُوكِيْتِ لَ السُّمَا استَعَامِ لِيَ كَافَى بِ ا ور دہی بہترین کا رساز ہے کا ورد کریں نیز برکہ اگریم اس طریقے برعمل بیرا ہوں سے نواس کے تعجم سی التدکی مدوا وزنا تبریها در تشامل حال بروجائےگی ا وراس کی رضا ورتواب سے صول کے ساتھ ساتھ وتمن سر مرا در فرارت كارج معى مورد يا جائے كا حب كة قول بادى سے د فالفك إن ابنيك مين الله وَخَفْيِلِ تَمْ يَيْسَسُهُ مُ مُوعَ فَكَا نَنْبَعُوا دِصْوَانَ الله - أخركاموه الله كما منايت سياس طرح ليك آئے کا ن کوسی ضرکا ضرکعی ز بہنیا اورا کنند کی رضا پر حیلنے کانتہ دن بھی انھیس صاصل ہوگیا )

## سغيل أدى نوداينا وشمن بوزاس

قول باری ہے رکا کا گفت کی الکیوں کی تعدادی بیما انتا ہم الله مِن دَفَیل ہم ہُو حَدُدُ الله مِ الله مِن الله مِن الکیوں کا بَخِلُو ا بِله یَوْ مَرا لَقِیا مَفِ جَن لُوں کو انٹر نے اپنے ففل سے نواز ہے ور پھر وہ بخل سے کام کیتے ہمیں وہ اس خیال ہم نہ رہیں کہ پینیں ان کے بیا چی ہے۔ نہیں، یان محریق ہمی ہمین بری ہے ہو کچھ وہ اپنی کنوسی سے جمع کردہ ہمیں وہ ی تیامت کے دوزان کے کلے کا طوق بن جائے گا) سدی کا تول ہے کہ ہو لوگ اللہ کی دا ہمین خرج کونے

قول باری (سیکھ نیوی ما بخد کو اب انجی اس پردلات کرتا ہے سہل بن صالح نے اپنے والدسے اور اکفول نے حفرت الرہ رئی سے دوایت کی ہے کو حفور صلی الدی بیار شاد فرایا (ما من حا حب کے نزلا بودی دکو کا کہ نزلا الاجیئ بدہ یہ ما احتیا می و حب کہ ننگا الدی نی بیاد ہے بی بی خوالے کا مالک خید حسی بھا جبید کہ وجبہ ہے حتی بید کے دن اسے اس کے نزانے کے ساتھ حاصر کیا مالک ہوا در وہ اس کی زکا فا ادا ندکرنا ہو تو قیامت کے دن اسے اس کے نزانے کے ساتھ حاصر کیا مالک اور پھر اسے کو ایمان سے کا در اور کیا اس وقت ناسہ جادی اور پھر اسے کو ایمان کی بینیانی اور پھر ہے کو دا قا جا سے گاء ب کہ کہ بندول کا صاب وکنا ب شمیل ہونے کے اجدائی کے با در بی بی اللہ کا فیصلہ سے کا جب کہ کہ بندول کا حسا کہ کو دن سے آکر بیط جا ہے گا کہ بنرے ساتھ سے بواب میں سانب کے گا کہ بن نیزا مال ہوں بحفرت عبداللہ کا قول ہے کہ اس کے میں نیزا مال میوں بحفرت عبداللہ کا قول ہے کہ اس کے میں نیزا مال میوں بحفرت عبداللہ کا قول ہے کہ اس کے گا کہ بین نیزا مال میوں جفرت عبداللہ کا گور بین نیزا مال میوں جسے انتہ کور کا میں نیزا مال میوں جسے انتہ کی لاء میں نور جسے انتہ کی لاء میں نور بین کور کی کرتا تھا ۔

بر ما بری ہے (کوا خا خَسندا لله مِینُناکی اللّه بُین اُ وَکُوااُلکِتاک کَتُبَیْنَهُ اللّهٔ اِللّهٔ مِینُناک اللّهٔ مِینُناک اللّهٔ مِینُناک اللّهٔ مِینُناک اللّهٔ مِینُناک اللّهٔ مِینَاک اللّهٔ مُینَاک کَتُمُونَهٔ اللّهٔ مُیال کَتاب کوه عهد کلهی یاد دلاو جاللہ نے ان سے لیا تھا کہ تصیر کنا ب کی تعلیمات کو لاگوں بیں کھیلانا ہوگا - اکفیں کہنسیدہ نہیں رکھنا ہوگا) اس اَ بیت کی نظر کا ذکر سورہ لا بعد مردی ہے کہ اہل کتاب سے معدد بین جبیر اورسڈی سے مردی ہے کہ اہل کتاب سے مرد بہرد میں -

دوسر بے حفرات کا قول ہے کہ بیاں بہود و تصاری دونوں مراد ہیں جن اور تنادہ کا قول ہے۔

سماس سے مراد ہر دہ تعفی ہے جسے کوئی علم دیا گیا ہوا ور بھر وہ اسے لوگوں سے بھیائے دیکھے۔
حفرت الوہ بڑرہ نے خوایا ! اگر قرآن مجید ہیں ایک آیت نہ ہوتی تو ہم نہما رے سامنے مرشیں بیان
مذکرتا " بھرا ہے نے بیا ہے تا ملاوت می رکا فرا خید اللّٰه مُیڈائ اللّٰه مُیڈائ اللّٰه مِیڈائ اللّٰه مِیڈائ اللّٰہ می اللّٰہ می مطابق فول کے مطابق ( کمت بیٹ نُنٹ نہ ) بین میر حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اللّٰہ کے دوسرے
داجع ہوگی ۔ اس لیے کہ ہو دیے آپ مسفات اورا ہے کی بائوں کو جھیائے دکھا تھا۔ دوسرے
حفرات کے قول کے مطابق فیمرتما ہی کوف داجی ہوگی ۔ اس معروت بیں حضورصلی اللّٰہ علیہ وہم کے
معالمے کا بیان اورا اللّٰہ کی نازل کردہ تمام تما ہوں کی آئیں ان میں داخل ہوجا نیں گی ۔

### وجودبارى تعالى بردلائل دردسرسيت كى ترديد

برا برجی اس بات پرتھی دلائت بہورہی ہیں کہ اجبام کا خالق ان کی طرح کا نہیں ہونا اس کے اس بی اس بات برکھی دلائت ہو ہی ہی ہے اس بی اس بات برکھی دلائت ہو ہی ہے اس بی اس بات برکھی دلائت ہو ہی ہے اس کوئی چیز عامزا ورلا چار نہیں کرستنی کیونکد دہ ان تمسل ان چیز دل کا خالق قادر مطلق ہیں اس کوئی چیز عامزا ورلا چار نہیں کرستنی کیونکد دہ ان تمسل چیز دل کا اوران چیزوں کے مہن میں پائے جانے الے الے الے المام اعراض کا خالق ہی بیرا کرنے پیزفا دار ہے ۔ اس بی کہ بوذات قادر نہیں ہوئی اس میسی فعل کا صدور محال ہونا ہے ۔

آبیت کی اس پرکھی دلالت ہورہی ہے کہ ان اسبباء کا فاعل قدیم و لم بزل ہے ۔ اس پیے کوان اشباء کے وجود میں آنے کی صحت کا دارو ملار کسی صافع فدم میں ہوتا ہے کواگر ایسا نہ ہوتا تو فاعل کسی اور فاعل کامتناج ہوتا اور دو کسی اور فاعل کا اور کھر پیسلسایاس طرح حالیا کیسی مصلے

ي*ن اس كا نحتته م نه بنونا - نبزاس برئه*ي دلالت مبورسي سب كمان استباء كاصالع علم والاستطال يبي كسى تفوس أ وينينه كام كا صدور عرف السيى ذاست سع بوسكنا بيد بحاس كام كا اس كا العام كا سع ببليم بي درست علم وكفها مبور نيزاس يريمي ولاست ورسى مصركذان كاخان ومكيم وعادل سليل ليے كردد كستى بىيج امركى الجام دىبى سى تىنى سى واسى اسى ماسى فىرورت ہى نہیں ہے۔ لَیز فلاج كى قبات کا مصلی میں بیا ہے واس نبایواس کے تمام افعال نصرف مبنی برعدل ہی ملک درست بھی نبی. أيت معينهم معدم مبونا بي كان النبياء كاخالق ان ميكسيق مكى مشابها بنين ركفا، اس بیمکه اگر بات به برقی نویهراس کی دوصورتیس برتیس باند ده ان کم سائد من کل او سوه منا بهبت كفتا بوكا بالبفس وجوه كى نبا بيمشابه مردًا وأكر بيلي بانت بهو كى تو پيمروه ان نهت يا م كى طرح نهجه دېھى حادث بهوگا - اگردومری بات بهرگی تواس صورت بین نیا برین دیداس کا حادث بهونا ضرد ری د واجدب بگوگا اس بیے که ورشا برجیزول کا اس مثنا بهبت کی نبیا دیدا کیب می حکم به و ناسیسے اس بیے كراس بهوسے حدوث كے حكم ميں دونول كا مكيسان بردما واحبيب مردما ما سے، اسما نوں اور دمين كا ستونوں کے بنیہ قام رہنا اس باٹ پر دلالسٹ کونا ہے کہ انھیں گرنے سے روکس رکھنے دالی ذات ان کے منابہ نہیں ہے اس لیے کواپنے جیسے ایس حیم کے سہار سے سنونوں کے بغیران کا قائم رسنا محال ان كے ملاده ديكر دلائل سواست كے ممن مي موجو د بي والت اوردن كى الله كى دات يرولالت اس طرح بونی ہے سم بے دونوں مادن بی ، کیونکوان میں سے ہرا مکے غیربو بو دیر نے میرجود میزا ہے اوربه بات لودانسح سے كاحب م ازخود وجودس آجانے نيز گھنے بڑھنے كى قدرت بنيں ركھنے ان دونوں كاتقاضا سے كدان كاكوئى مى بنت بعنى اكفيس وبودس للنے والا ہو،اس بلے كدا كفيس وجود يبى لا يأكيا ہے اورومود ميں لانے واسے لفيكسى حادث كا وجود ميں آجا نا محال سے - اس لينے دو دم سے بدف وری ہوگیا کہ انفیس و سود میں لانے والانہ تو حسم ہوا ورن سی صبم کے مشابہ ہو۔ اول يركاجها م اينے جيسے اجسام كو د يود ميں لانے كى قدرت بہيں ركھنے، دوم بركر صبم سے مشاہبت مر کھنے دالی چے بریورف کے وہ تمام احرکام عاری ہوں گے بچسم میر ما ری ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر دات اوردن كا ناعل معنى خالى ننود ماديث بتوما أو وكسى وجوديس لأف ولد كم كامخيا ج برما اوريدوسرا مستى نيسرسے كا درية نييه اكسى چونھے كامتناج ہو كھر بيسلسله كہيں چاكرافتتنام بذيرينهي مېز ما . اور بو كريسسل محال سيساس بيساس كيسوا اوركوني جياره نهيس كاليسيد صالع فديم كا نتبات كياهائي جواجهام سيمشابهت نه ركقهابوء والشراعلم

# الله كى راه بين كمريسة رين كي فضيات

تول بارى مصراً كَا يَهُا اللَّهِ مِنْ الْمُنُوااصْدِيرُوا وَصَابِرُوا وَكَادِهُوا. الصابيان والوامير سے کام ہو، المل ریستوں کے مقابلہ میں بامردی دکھا داوری کی فدمت کے لیے کرست رہو ، حس ، قتادہ ابن حريج اورضحاك سيعاس كي يُلف ينتقول سيُّ طاعت التدريصير سي كام لو، اپنے دين برط طب حامو سز الله ك و منوں كے آگے سينم سير ما والله كالله كالله مي كمرسند مرحاؤ " محدين كوس الفرض كا قول سے الله دبن برد ث ما وتم سے کیے گئے میرے وعدے کے بوراسونے کا مبرسط ننظاد کروا وراینے و منولک من بدیں یا مردی دکھا وی نبین اسلم کا قول ہے " بہادیں صبرسے کا م او - فیمن کا صبر سے تفاید کرو اوراس كے نقابلد كے ليے كھولر مے بالى ركھو" الوسكرين عبار حمن كا فول سے . ايك نماز بڑھ ليف كے بعد ددسری نماز کے اُتنا رہیں جمے بیٹھے رہوئ حضور صلی التر علیہ وسلم سےمروی سے کہ آپ نے نماز بڑھ لینے کے بعددوسرى نمازكم انتظارمين بيطير سن كم تعلق فرايا وفله لكم الدوياط يهى رباطسم فول المسي وُمِنْ رِبًا طِالْحَيْ لِي مُرْهِمِوْنَ مِيسِهِ عَسَالًا فَاللَّهِ وَعَسَادً وَكُنَّهُ الديلِيمِ عَلَيْهُ وَدُول عبرسية ريعة م التدك وهمن اورا يفيد من بررعب ركفت بوسليماني في حقوصال الدعليد ومم سارداين كسي كآب ني فرايا (دياطيوم في سبيل الله افضل من حسيام شهروفيالمه ومن مات نيه وقى دنية القَيْرِ ونسال عمله الى يوم القب منة الترتع لى كراست ين ايك دن کی پیرہ داری ایک میلنے کے روزوں اور نیام لیل سلے فعلل سے اور روشخص اس مالت میں دنیا ہے المر دجائے کا وہ قبرمے انبلاسے محفوظ رہے گا ولاس کا بیمل فیا میت مک بڑھتا ہی دھے گا ) حفوت عُمان نع صور مي التدعيد وسم سروايت كي مع كمآب نع فرا با رحدس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة في م ليلها وصيا مرتها دها الذكر لانت من اكرات كيم و دارى اكر ارداتون سے قیا مربعی عیادت اوران سے دنوں سے روزوں سے افغنل سے والتداعلم.



www.KitaboSunnat.com

# ر شتول کا احترام ضروری ہے

ول إن بسير كَاتَّفُوا اللَّهُ اللَّهِ فَي تَسَنَاء لُون بيه كَالْازْحام اس فالسيروروس ما واسط د نارتم اب دوسه عصصا بناحق ما ننگته سما ورانسة و فرایت شفیعلقات تو دیگاریف سے برگراره) حس ، نبا بدا درا براميم كا قول مي كرايت كا دسي مفهوم . مع سواس قول كاسيم " اسسالك ما مله و بالمدحيم (يرتجه سے انتداه ررئشننه داري كا دامسطرد بے رسوال كرتا جوں) ابن عبائش، متادہ ، ستدی اور منعک کا تول سے کما بہت کا مفہوم یہ سے از نشتہ و فرامنٹ کے تعلق سے کوٹو ڈنے اور کھا ڈنے سے پر میمزگرہ آ بیت بیرا بنته کے مام برا دراس کا دا سطہ دے کرسوال رہے سمیے ہوا زیر دلالست موج دیسے بلیث ہے مي بدسيد، انفول ئن حفهت اين عمر سے دوا بين كمي محضورعيل لشرعليدوسم نے فرما يا (معت مساً ل با لکّه ف عصد کا بیشنفه ایشد کا واسف و سے کواوراس کا نام سے کرسوال کر . ہے اس کا سوال ابورا کردیا کرو) معافیہ بن سربا بن مقون نے «خدمت برا دبن عارب سے روا می*ت کی ہے ،* وہ فول نئے ہم*یں کیرحضورتیا ی*ا متدعوبہ وسلم نے بیں سانت باتوں کا حکمردیا نخط ان ہیں سے ایک باست قسیر کا بیودا کر انھی بھتی ۔ اس رواہیت کی کھی اسی معهوم بر ولالت ببورى بصحب برسايقرد وابيت ولالت كرنى سبع - افول بارى ( والاده سام ) بين ر منت داری کی ظمت را درانمیت بیان کی گئی ہے نیزاسے لیکا کے بالورنے کی مالعت کی باکردھی سے الله تعالى في أكيب ورتفام بإرت وفرا يا (خَهَد لُ عَسَيْمَ إِنْ تَوَكَيْتِ مَمْ أَنْ تُفْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ ُ ذُنَّا فِلْغَيْرِ الْدَحَامُ تُحَدِّدُ الَّرِيْمُ رُولُوا فِي مِنْ كَيْلُواس كے بعد عبین مُكن بھے كەزىمىن میں فسا دبر باكرتے ئېرد د ريزنت د ري مخيقتفات کونکالرنے بېلے ماثي) افترنعا يې نيے فساد في الادش <u>کرسانه قطع رحمي کو</u> منفرون دیکے اس جرم کی سنگ بنی کو واضح کردیا ہے

تھ ون دیے من برم کی بیٹی ہو ہو من کردیا ہے۔ قول باری ہے ( لائیڈ نُونُدُ فی مُوْ حِنِ إِلَّا لَاَ لَا خِرِ مَنَّ کُسی وَان کے بارے بی شیر لوگ کسی ذاہت داری کا باس کرتے ہیں اور نہ تول وخل رکا) نفظ اُلِلاَ "کمضعلق تول ہے کراس سے مرا د وابن دادی بسے اسی طرح قول باری بسے ( وَ بالو) لید ثین اِ حُسا نَّا وَ بِدِنِی الْقُدُ فِی وَ الْبِتَ فَی وَ الْبِتَ فَی وَ الْبِتَ فَی الْفَدُ وَ وَا بِن دادول ا ورتنبیول ورسکین و الْبِی کے ساتھ نیک بر من کی عرمت کی عظمت کے بیان بین قرآن مجید اورسکین و الله ورسلی دشته دار سے صن سلوک کرد اول ایسی می موسک کی عرمت کی عظمت کے بیان بین قرآن مجید میں الله بیدین حضورصا یا مشرعید وسلم سے بی موایات می نیون الله بی المحتور میں الله وایات منظول بی المسمئی میں موسک کی موسل الله الله الله الله الله الله وایات می الله وایات می میں الله وایات کی سے کرحضور وسلی الله میں میں میں میں موسل الله وایات کی سے کرحضور وسلی الله وایات کی میں موسل الله و الله و میں الله و میں

بهبرعدان في من فانع في دوايت بهان كى الخير بشرى ميلى في الخير ان كي ما ول ميان ميل مين ميلى في الخير ان كي ما ول ميان من بشر سن الخير مين الحسن في الحير من الخير من الحير المعلى الم البرسية الحير المعلى الم البرسية الحير المرافع الله المرافع الله في الحير المرافع الله في الحير الله في المعلى الله المد حم و ما من عمل عمى الله ما من نشى اطبع الله في المعلى الله الما من صلة المد حم و ما من عمل عمى الله المد المعلى الله المعلى المن المعلى الله المعلى المن المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى الله المعلى المواد الله المعلى المواد الله المعلى المن المعلى المعلى المعلى المعلى المواد الله المعلى المواد المواد المواد المعلى المواد المواد المعلى المواد المعلى المواد ال

بهیں عبدالب بی نے دوائیت بیان کی ، انھیں بیش مرسلی نے ، انھیں تا لدبن تعاش نے ، انھیں صالح الم ی نے ، انھیں سے کے حضورصلی اللہ علیدوسلم نے فرہ ہا (ان اللہ باللہ اللہ اللہ باللہ اللہ باللہ بال

بهب عيدالباتى بدداست بيان كى، الفيبن بشرين مولى قد ، الفيدن ميدى في الفيس غيران في المندن في المندن في المن في يند ، الفول تقييد بن عبدالرحمل بن عوف ميدم الحدل في ابن مال الم مانة م ميت عقب ميس كدمي في معدد ومن التد عليه وسائم وميز وما في مهر مي سنا كلا (افضل المصد في على دى المرحم المكاشيع بهتم بن صد فده سے بوذشمنی رکھنے الے دست دا دیرکیا جائے جمیدی نے لکا نیج کمعنی دشمن کے بیان کیے اسی روا بیت کو معنی دشمن کے بیان کیے اسی روا بیت کو معنیان نے دہری سے الفول نے الیوب بن بشیر سے الفول نے جمیم بن جوام میں اور الفول نے حضور بن شد سیارت میں سیاد و الفول نے حضور بن سید و میں المدر تنا علیٰ اوی المدر حسم المکا نشیح حضور بنت میں بن نے دباب سے الفول نے حضور میں المدر حسم المکا نشیح حضور بنت کی ہے آ ب نے دباب سے الفول نے میں المدر میں المدر حسم المنا نان لانھا حدارت قد وصلا میں اول نے فرہ بالا المصد نف کے فواس کا حامل میں اسے در درست نشردار برصد فرکز یا دومر تول کے نواب کا حامل میں اس بی کی دوسر تول کے نواب کا حامل میں المدر کی دوسکیوں پرشتی میں اسے کہ دوسری صورت صدفہ اور صدارتی کی دوسکیوں پرشتی میں اسے کا دوسری صورت صدفہ اور صدارتی کی دوسکیوں پرشتی میں اسے کہ دوسری صورت صدفہ اور صدارتی کی دوسکیوں پرشتی میں ہوتی ہے کہ دوسری صورت صدفہ اور صدارتی کی دوسکیوں پرشتی کی دوسکیوں پرشتی کی دوسکی کی دوسکیوں پرشتی کی دوسکی کی دوسکیوں پرشتی کی دوسکیوں کے نواب کا حال میں کا میں کو ساتھ کی کو دوسکیوں پرشتی کی دوسکیوں کی دوسکیوں کی دوسکیا کی دوسکیوں کی

برافتتام پربیب نا مساد رظامر سے کہ بہ بات مرب سے ملط ہے ، اس بنا بویر صروری سے کہ حسب رشتہ داری سے کہ میں ایک کومرد اوردوس نے بورن اون کرلیں تو ان دونوں کے ماہ دو اوردوس نے بورن اون کرلیں تو ان دونوں کے ماہ دہ باتی ماندہ رشتہ دا روں میں برات نہیں یا جی ماندہ رشتہ دا روں میں برات نہیں یا جی جاتی حسب کے بنا ہواں کی حشیت اجتبیوں کی سی برقی ہے۔

# اسل ننبمول محقوق كى حفاظت كاعلمبردارب

تول بارى سِير وَا نُواالُيتَ الله المُعَالَمُهُ وَلا تَنتَبَدَ لا المُعَيِينِ فَ بالعليب . يَعْمِون كا لل ان کودابس دو، الچھے مال کو برسے مال سے نہ بدل او احسن سے مردی سے کننیموں سمے مال سے متعلیٰ حبب برایت ناذل بونی نولوگوں نے تھیں پنے فاندان کے افرد ساکر رکھنے سے ندمرف کریز کرنا شردع کردیا ، جائمیم كاسر ريست اس كا مال اين مال سے با مكل عليحه وكرد نيا -اس كى وج سے عملى طور بربو دفتيس ببش أئيس لوگول نے عضور ملی الله علیہ وسلم سے ان کی شکابت کی اس بر سے است نا فدل موکی ( کوکیٹ کھٹ انکے عین اكْيَنَا فِي خُسِلُ إِصْلَاحٌ كَمُهُ وُلْحُدُيرٌ وَإِنْ تُشْخَادِطُوهُ مُدفَالْخَوَالْحُوالْمُسَكُّهُ. تيميو*ں س*َمِثْعَلَى لَوَكَ تم سے پر جھتے ہیں کان کے ساتھ کہا معا لمدکیا جائے ہا کہ حسن طرز عمل میں ان کے بیسے معلائی ہو وہی اختیار كرنا بهتر بيے أكرتما ينا خرچ اور دبهنا سهنا مشترك ركھو، تواس ميں كوئي مضا كفر نہيں ، بنھا دے كھا ك<sup>ا كمير)</sup> الديوجعداص كهنتے ہي كدان كے خيال ميں يدا ں داوى صفلطى ہوگئى ہے۔ اس بھے كہ بہال اسس ایت سے مرا دیسے کرتبہوں کو ۔ جب وہ بائغ ہوما ثین ۔ ان کا مال ان کے توالے کر دیا مبا نے۔ اس ليے كابل علم كے ودميان اس مشلے ميں كوئى اختى لاحث نہيں ہے كہ بالغ ہونے سے پہلے تنبيم كواس كا مال توالے کردینا واجب ہنیں موزنا واوی کوا کیا دوسری آست کی بنا بیفلطی لگی سے آس کے متعلق ہمیں محدین کرنے دوایت بیان کی اتفیں الدواؤد نے ، انعیس عثمان بن ابی مثیبہ نے ، اتھیں چرپر نے عطاستے الغول نيسعيدين جبير سے ، الفول ني مفرن ابن عيام شي سے ، كرجب الله تعالى نير است ( وَلا كُفَّوْلُوا مَالُ الْبَيْنَيْمِ إِلَّا بِالنَّتِي هِي أَحْدَق بِتَهِم مِل السِّم قريب بهي نه جا وُكر مرف اسى طريقي سع جوسب سعبتربها نيزٌ داتُّ الَّذِيْنَ يَأْكُونَ الْمَوَّالَ الْيَسَا فَيُ خَلْماً إِنْسَا كَاكُلُوْنَ فِي كُطُوْنِهِ وَسَالًا ·

حِيْدُك زيه وظلم نيميول كا مال كھا جلے نے بہن، تو وہ اپنے بیٹیوں کو آگ سے بعد لیننے بین) نازل فر مانی، آجس شنمص کے زیرکھ اُٹ کونی ننیم تھا ،اس نے مس کا کھا ناہینیا عملیدہ کردیا حتی محداگراس کا بیس خوردہ کیے ر بہانوا سے رکھ وینا ورتیم ہی کواسے کھا نا پڑتا یا بیر کہ وہ نیزاب سوجا تا اس طرائی کارسے بلیری وْنبين بيش أين ورلوكون كي صور صلى الله عليه والم سيسان وْفنون كادكركياس برالتدنعالي في آب كَيُسْتُنُوْ لَكَ عَنِ الْبِيِّتَ فِي قُلْ إِصْلَاحٌ تَهُمُ خَيْرٌ وَإِنْ نُنْخَا لِطُوْهُ هَ خَاِنْحَ الْنَكَم فالله وَما في اس كے ليد سريت ون لي تنبيون كاكفانا بينيا بيتے ساتھ ملاليااس إرسيس بي مجي روايت سے -ره كيا تول بارى ( كَا أَيُّوا الْبَهُ مَلَى الْمُوا كَوْسُمْ ) تواس كاس وافق سے كوتى تعلق مبير ب ، س بیکریر باست واضی بے کاللہ تع الى نے يدفروكرمراد بينبي كمياكتيميون كوان كامال سواك كردو، جدام الم یمیمی حالت بین مبون بیعتی ما نغ نه مبوعمیریون، ان کا مال اینمیس حالیے کرزانس وفنت واحب موز ما سینے ہے وہ یا نع سو*رہ ہی*ا ویسجوں تھا کے آبادان میں نظرانے لگیں۔ان برتمیم کے سم کاس بیےاطلاق کیا گیا کیٹیمی كاذبا يُذكن د ني بي الخيبن دبا وه عرصه نهين سوا حس طرح كدعدت كمه انقتنام كي قوب كوبلوغ اهبار تعنى مِتْ خَمْ كُرِلِينِ كَا مَا مِدِ بِالْبِياسِيمِ يَنِهَ كُنِهِ ارْتَعَاد بِي فَانَدا كِلَغْنَ أَجَدَ لَهُنَ عَا مُسِكُوْ هُفَّ بِمَعْدُوْ فِي أَدْسَرِدُ مُوْهُنَ بِمُعُوفُونِ بعب بإنتام مدت كنيج جانبي توالمنس ياتو يقبله طريقي سي بين عقدرومیت بین روک دیا محطیط ایتے سے العین جانے دو) اس مرتر سیب ایت میں یا فول بادی دلات كَرْنَا بِهِ إِذَا ذَا فَعُنَّاتُمُ إِلَيْهِ فَمَا أَمُوا لَكُ مُواللَّهُ ذَا كَنْ فَيْهِ فَا عَلَيْهِ فِي وَبِهِ مَمَانَ فَاللَّال مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل لگرہ لوگوں کو س برگراہ نمالو) بلوغ <u>سے پیلےان بر</u>ٹولوں کرگراہ نبا نا درست نمیں ہونا ، بواس سے بہ باست معلوم بركتني كربرال ملوغ كياركازما لمامرا دسيمه بجدا طبس تبهم ياتواس يسكيا كمتبهم كاحدواتفو نے بال ہی میں گزا را سے یا اس بیے کہ وہ اینے اپنے باب سے مودم دو سے میں ، مبکالیسی صورت میں ما مشاہدہ نہی ہوناہے کدان میں اپنی ذا*ت کے لیے نصرفات کرتے اور بطریق حس اینے ا*مور کی تد ہے اور دیجه کیمال بی ضعف اور کمزوری کا بهلونما یان مبؤناسے اس وقت ان میں دوکسفیت نهیں برقی جرجر کار اه منجے و معلوگول میں رندگی کے معاملات سلحھ نے ورسوچھ اوٹھ کی نیٹنگی کے سلسے ہی سوٹی ہے -بتريدين مرمزن دوايت كى مصر كينوه بن عامر بصعفرت ابن عباس كولكه كرلو تيها كوتنبي كامدت كانقطاع كب ماكر مزاب يأرب نياسية اب مين كها كتيب اس مين محدوجه كأثا ينظران گىنى نوامر ئىيىمى كازمانەنىقلىم بويما ئاسىم-لعنس مده ایا ت میں میا نفاظ ہیں : امکیت نفع*ی عمر کے لحاظ سید*ا "بنا بٹرا ہوجا <sup>-</sup> ماہے کہ اس کی <sup>اوا</sup> دا رہی

م ان القبور تنسكح الابامى النسوة الادامل الميتامى أمرون كالدامل الميتامى أمرون كالناع وتون كالناع وتوني كالناع وت

کو ورا و رضعیف العقل پر تنیم کے سم کی خوت ابن عبار مل سے منقول دوائیت کی دوشنی برسم نے جس دلامت کا ذکر کہا ہے دوایک مشخص میں ہمارے اصحاب کے آگرکونی دلامت کا ذکر کہا ہے دوایک مشخص کمی تعمل میں ہمارے اصحاب کے اوراس نمازان کے افراد بے شاد ہوں، تواسس شخص کمی تعمل کرتا ہے مناز ہوں کے بیے دصیبات کو جائے اوراس نمازان کے افراد بے شاد ہوں کا آس سے صورت بین البیسے نیمیوں کے لیے بیرومعیات جاری ہوجائے گی ہوفیقہ اور تنگ دست ہوں گے ،اس سے مورت بین البیسے نامی ہود دوا است بھی دلائت کرتی ہے ہو ہمیں عباللہ بن فیمین اسحاق نے بیان کی الفین حس بین افیاد بین فیمین المحالی الدواتی نے الفین معملے میں سے کہ

#### " دولت نا دانوں کے حالے نکی جائے "

آیت میں مال موالہ کرنے کے لیے سوچھ ہو جو سے آنا رکے طہود کو منترط فرا رنہیں دی گیا۔ کا ہرا بت کا تقاضا ہے ہے کہ بانغ ہونے کے بعد منیم کا مال اس کے حوالے کردیا جائے، خواہ اس میں عقال ور عجہ سے سنا رنظراً کیں یا نہ اکیں یا البتہ تول باری ( عَنْ اِ اَلْهُ الْلَهُ الْلِهُائِ ۔ فَیاتُ اَنْسَتُ مَدُّ مِنْ اُ فَالْهُ تَعْوَا اِلْدَهُمْ اَمْوَا لَهُمْ مِیال کا کہ وہ نکاح کی محرکہ نہیج جائیں کھراکر نم ان کے زرامیسے یا و توان کے

اگریم آمام ما نتون بی المبیت اوسیجدیدی کا عندا در لین نواس سے دوہم کا آبیت کے کہا کا المکلید
استعاطلان م آئے گا بد درسری آیت ( ﷺ کوا آلیک ای آخوا آلیک ای آخوا آلیک ایسے اس لیے کواس بی المبیت اوسیجدی بعد محلات کی مقط موجود نہیں ہے کیونکہ لندتما کی نے آئیت عی کسی فرینداول سیجد کو جھر کے آتا د کے وجود کے بند مطلق گا مالی کا ان کے مواد در درس کا کا ای ب محل اور آتی بی اس طرح دا در درس کا کیا ہے ب مالی کوان کے سوا در درس کا ایست کسی فرینے کو مضمین نہ ہوا ورہا رہ بی ان دونوں کے مکموں بولی ایک کے فائد و انداز کو مرت ایک کے فائد سے کو سافظ کروں ۔

می می مورد کر کے دورس آیٹ کے فائد ہے کو سافظ کروں ۔

بها سے بیان سے جب تیم کواس کا مال ہوا کے کہنے کا وجوب نابت ہوگیا ۔ کیونکہ تول ہاری سے (کا اُلھا اُلیکا کی مُو اَلَھِ ہُمُ اَلَہُ ہُمُ اَلَٰہُ ہُمُ اَلَٰہُ ہُمُ کَا اَلَٰہُ ہُمُ اَلَٰہُ ہُمُ اَلَٰہُ ہُمُ اَلَٰہُ ہُمُ کُونکہ تولیا ہے کے متعلق اس کا اقراد میں کہ جانز ہے۔ کیونکہ تول ہاری (فَاکُ ہُمُ کہ ہُمُ کہ ہُمُ کہ اُلی بِران کے تباہ ہم تولیا میں جو ان کے متعلق اس کے اس میں نیم یہ با بندی لگانے کی لفی اوراس کے تعرف کے جوانے میکھی والمنت موجود میں اس میں نیم یہ با بندی لگی ہوا اس کا افراد درست نہیں ہوتا اور وجس برگواہ بنا تا واجب ہم تو اس کے اور کا فرد مائز سونا ہے۔

نول باری ( وَ لاَ تَسَنِیکُ نُو اللَّحْمِییُکُ بِالسَّلِیبِ ) کی تفسیمی مجابدا درابوصالح سعے مروی سے میرام دملال سے نہ بولو بعنی اپنے ملال درق کا بدل جلد بازی کی بنا پریوام نہ بنا لوکہ شکام تیم کا المام ن کرنا شروع کر دونیا ہے کہ وہ ختم ہوجا شے یا اسے اپنی تجادیت میں لیگا دویا اسے لینے

ا ما ماہوشیفر کے نزدی جوازی صورت بہتے کہ ولی تیم کے مال میں سے بوجز ہے، اس کے بدلید میں اسے بوجز ہے، اس کے بدلی سے دیا دہ ہو۔ ایس لیے کا تول بادی سے وکا بدلی سے دیا دہ ہو۔ ایس لیے کا تول بادی سے دکا میں اسے بی کا کھنگ ۔ تھے دیا وہ مال الکیت ہم والگ بالگ تین ہی اکھنگ ۔

سعیدین المبیب، نوسری صحاک اورسری نے قول بادی (وکا کنیک کواانجیک بانقیب) تا نعیر
بیل کہا ہے کہ جریعنی کھرے کے بدلے کھٹی مال اور بلے ہمونے فربر جانوں کے بدلے و کہ بازیکا جانوں نور بدر ہوانوں کے بال ہے مال کے ساتھ ملاکر شکھ یا در تول بادی (کا کوا تھا کھٹو) اور اس کے مالی ہونے وال کے ساتھ ملاکر تھا وہ کھا بیا در تری کھا بیا در تری کے بال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے روک دیا گیا ہے۔ ملانے کی صورت بیر ہے اس کھ مل نے سے روک دیا گیا ہے۔ ملانے کی صورت بیر ہے کہ ولی تعلیم کا مال ولی کے دمد دی بن جانے اور اس طرح اس کا مال ولی کے دمد دی بن جانے اور کھیم ولی اس کا مال ولی کے دمد دی بن جانے اور کھیم ولی اس کا مال ولی کے دمد دی بن جانے اور کھیم ولی سے مال اور کی تو گو با کہ بیر ہوئی اور تھا دی تا دو کا تو گو با گیا ہوئی اور تو تا دو کا تو کو با کہ بیر ہوئی اور تو تا دو کا تو کی ہوئی کو کا دیا ہوئی کو باری ہوئی اور تو تا دو کا تو کو باری ہوئی کو کا تو کے دیا تھیم ہوئی کو کا تری کو باری ہوئی کو کا تو کو باری کو باری کو کو باری کو ب

والبيركيا عبائ، بكه والبس أكرنے برعذاب كى دھكى سنائى گئى سے آبيت اس برهي دلائت كنى سپ كرص كے پاس كسى اور كا مال ہوا وروہ اسے وابس كرنا چاہدے نواس كے بيم شعب طريق بين كروائيسى براوگوں كوگوا ہ نباشے ،كيوكة نول بارى سے (خَاذَا دَفَعُتُمُ وَالْمَهُمُ الْمُوَّا لَهُوْ وَقَالَهُمُ عَلَيْهِمُ فَعَالَمُ الْمُوعِقِيمَ الْمُوَّا لَهُ الْمُدُوعِقِيمَ عَلَيْهِمُ فَى اللّهُ الْمُدُوعِقِيمَ اللّهُ الْمُدَاعِقِيمَ اللّهُ الْمُدُوعِقِيمَ اللّهُ الْمُدُوعِقِيمَ اللّهُ اللّهُ الْمُدُوعِقِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّه اللّهُ اللّهُ

# کم عمر بیج بیون کانکاح کرا دینا

## اسلام کسی کھی نندہ ہے ہوں میساتھ ناانصافی کی جازت نہیں دیا

تَدْ غَنْوْنَ أَنْ تَنْكِمُ وَهُونَ ) كامفهم بي بسے كُنِم إِنِي أُمِرِ بَفالت بِنَيم اللَّ يَسِ لِكَاح كرنے سے بازريت الله الله الله ورحن وجال كى بهوتى بسے -اس بنا بدا كفيل ليبى ننيم اللَّ كور سے لكاح كرنے سے دك ديا گيا بين كے بال اورحس وجال كى بنا برالفيس وغبت بيدا بركمتى ہو، الا بركہ دہ ان كم تعلن انفعاف كا دوراف بيا الله بركہ دہ ان كم تعلن انفعاف كا دوراف بيا بركم بي نوزكاح كرسكنے بي -

اگر باب یا داد اسے ملاوه کوئی اور تضعی کم من بیچ یا بیچ کا نساح کوا دسے تواس کے تعلق فقهاء کے درمیان انتقلاف دا شہرے ۔ امام او خیرف کا تول سے کہ ہروہ کیشت دا رہو ہمرات میں مقداد ہوتا ہے ، اس کے لیے با نزیب ، کہ وہ اپنے فریب سے فریب رفتند دارکا لکاح کوا دسے ۔ اگریاب یا دا دا لکاح کوان کا با نوبچوں اور نجیوں کو با نع ہونے کے بعد لکاح کوار دینے یا باقی رکھنے کاکوئی افتیار نہیں ، وگا ۔ بالغ ہونے کے بعد کھی ان کا لکاح بجالہ باقی رہے گا ۔ اگریاب یا دا دا کے ملاوہ سی اور شتہ دا رہے کا کو کہ بی اور شتہ دا رہے کا جا ہمی تو نکاح یا فی رکھیں اور شاہر وارشتہ دا رہے کا جا ہمی تو نکاح یا فی رکھیں اور جا ہمی تو نور دیں ۔

ا ما م ابوبوسف اودا ما م محد كا قول بسے كه كم س بسجے بجي كا لكاح حرف عصبات بهى كا سكتے ہيں ا ادرا ن عسبات كے سلسلے بي الاخوب فالاخوب كما صول كو يرنظ دكھا جلٹے كا، بعنی جو زيا دہ فرمي بهوگاء

وة زياده متندا رمر كي السصورية بين إلغ بهوت كي بعدان دونون كركوني اختياء نبين بوكا - امام خدى - فول سے کواگر باہب یا وا وا کے علاوہ سی اور فیے بنرکاح کوایا برنومیاں بیزی کو بانغ ہونے کے بعدانع پا ہوگا ۔امِن وسمب نے اما م مالک سے ردامین کی ہے کواگرا کیشنھ می کواپنے بتیم رث نندا رہیے یا بچی میں نیکی سمجولوتعدا ورتونی نظرائے داس کا نکا چرکا دیا س کے بیے جائز سوکتا ۔ ابن انفاسم نے المام " اُلکے نفل كيا هي حدكة كروني تنعض ابني كم سن بهن كالكاح كرادتيا بيسة توسه مائز نهير مبركا. وهي زُكاح كراسكما سے بحواد ولی ناداخل سی کبول نہ ہو، وصی، ولی سے طرح کر سرد ناسے الدینہ مید رحس کا ملے نکاح ہو کیکا ہوا دراب وہ شوہر کے بغیر ہو) کا لکاح اس کی رضا مندی کے بغیر نہیں کا سکتنا۔ اس کے بیے یہ منا<sup>ب</sup> نہیں ہوگا کہ تیبہ کواپنی فات سے منعلق ہونوبار ماصل ہے اسے حکم کردے ، وصی کم سن بحول اور میبو<sup>ل کا</sup> نکاح کرامے گا بسکین بالغ وط کیوں کا نکاح ان کی رض مندی کے بغیر نہیں کرا سے گا۔ اس منامے می لیٹ کا تول امام مالک کے تول کی طرح ہے جس من صائح کے نزد کیا ۔ جسی اگر دلی جبی مو توز کا ح کرا سکنا ہے دینے زمیں اما مشافعی کا قول ہے کہ ما بالغ بجوں اور بحیوں کا لکاح صرف باپ کراسکتا ہے اور باپ زیہونے س صورت میں دادا به فرنیند سراسجام دے سکنا ہے۔ نا بالغ نجی بیر دھی کو کو ٹی ولایٹ حاصل نہیں ہو<sup>ن۔</sup> الإلىجر عصاص كن بن كرمري نع مغروس سعدداب كي سعادا كفول في السم سع كم الم سے مضرف فرویا جسی شخص کی مربر بستی میں کوئی السبی نتیم بھی ہوسونسکل دصورت کے لحاظ مخدى بواور حس سے لكاح كرنے كى سى كورغىبت نە بولودە اس نجي كواپنے إس د كھے، اگر نجي لكاح

کی رغبت رکھتی ہونواس کا لکا ج کسی اور سے کراد ہے۔
حضرت علی ،حضرت ابن مستحود، حضرت ابن عرض حضرت درہن آ بہنا ورحضرت ام کمرنیز حسن رطا وس ،عطا اور ورکھی البعین سے نا بالغ بچی کے نکاح کرانے کا ہوا زمنقول ہے جو باب اور دا کے علاوہ کو گی اور دِشتہ دا او کو کے حضرت ابن عیاض اور حضرت عائشہ کسے آیت کی یکنیسر منقول ہے کہ یہ تیسیم ہوگی اور دِشتہ دا او کر کے میں منقول ہے کہ یہ تیسیم ہوگی ہے۔
منقول ہے کہ یہ تیسیم ہوئی ہے اسے اس کے ملی اور حسن دیجال کی وجہ سے اس سے لکاح کر بھے کی وہ انسان کی سربیتی عیں ہوئی ہے اس سے لکاح کر بھے کی دیکھی میں وہ انسان اور حسن کر کرائے ۔ اس بابر الفیل ان حسن میں کہ اور درجے کا لیوالور اللہ کہ وہ حہر کے معاملہ میں ان اور کیوں کے میں ان اور کیوں کا حصر ہے نا اس معاوم ہونی کے صفر کیا کا کو ان کا جواز ان کے مماک کا حصر ہے ۔

ہیں سلف ہیں سے سے سے سے سے سے سے سے سے ابن کا اس نے اس تعالیٰ میں اور دھرت ما تعقیہ کی ہو۔ آبیت کی ہے اس تا ویل پر دلا است ہور سی ہے جسے سفرت ابن عباش اور دھرت ما تعقیہ نے اختیار کی ہے اس وی کہ ان دونوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آبت اس تیم اور کی سے بوا بنے ولی کی سربر سی ہیں ہوتی ہے ولی اس کے مال وحن وجمال کی طرف داغب بری کواس سے نکاح کر لیتا ہے ، لیکن مہرکی اوا میگی ہیں اس کے ساتھ انسا و نہیں کرتا اس بنا ہرولی کواس سے نکاح کرنے کوروک دیا گیا ، ایت اگر دہ مہر سے معاسے میں انسان دو ہو اپنے معاسے میں انسان دو ہو اپنے کا تو بھر لکاح کرسکتا ہے ۔ اولیا ہیں سید سے اقرب ولی حب کی مربیتی ہیں تیم اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ ودروک کا چیزاد بھا کی ہے ۔ اس لئے کہ اور کی کا چیزاد بھا گی ہے ۔ اس لئے کہ بری دوش بانے دالی تیم اور کی کا جی زاد بھا گی ہے ۔ اس سے سے جو دوا بنی سربر سنی ہیں بروزش بانے دالی تیم اور کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا ہے کہ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہے۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ ودروک کا چیزاد کھا گی ہے۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہے۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہے۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہے۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہے ۔ اس سے نکاح کرنا جا اور بہوتا ہے ۔ یہ دوروک کا چیزاد کھا گی ہوتا کہ کہ کہ کہ کہ بی کرنا ہو اوروک کا کہتا ہے دوروک کی کا جی زاد کھا تی کہ کی کہ کرنا ہو اوروک کی کی کہ کی کرنا ہو اوروک کی کرنا ہو ک

آگرین کها جائے کا سیدم او در الدین کھی جا کو الدین کھی جا کر ہے۔ تواس کے بواب بیل کہا جائے گا کا بیت کا نوول اس تیم اوکی کے تعلق ہوا ہے ، ہوا ہنے ولی کی مربیتنی ہیں ہوا ور ولی نوواس سے انکاح کونے کا نواسشمند ہو، اب ظا سر ہے کہ دا دا لیسی نوا ہش نہیں کرسکتا ، تواس سے بیمعام ہوگیا کہال اس سے مراد جی زا دکھائی ماکوئی اور ولی ہے جواس سے بھی زیادہ دور کا دشتہ دا دہو۔ آگر یکہا جائے کہ آئیت بالغ لیک کے اسے ہیں ہے کیونکہ حذرت ، ماکنٹر نے فرا یا ہے ۔ کہ دکول نے اس آئیت کے نزول کے بعدال کے تعلیٰ حضور مسلی انڈ علیہ وسلم سے استفسار کیا تھا جس پر یا بیت نادل بوقی و دَیَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

دوری طف تول یاری (فی یَنَامَی النِّسَاءِ) کی اس معنی برکوئی دلالمت بنیں ہے جب کامخ من نے درکوکیا ہے، اس لیے کریتم ہوگیاں عور توں کی صنب سے تعلق رکھتی ہیں اس بنا پر بنور توں بعنی المنساء سی طوف المفیر مضا ف کونا در ست ہوگیا ۔ اس کے شخوا ہر کے طور جریم آیات پیش کی جاسکتی ہیں تول باری ہے رفا نکی نو اس میں بانغ اور نا بانغ دونوں تسم کی لڑکیاں باری ہے رفا نکی نو اس میں بانغ اور نا بانغ دونوں تسم کی لڑکیاں دامن میں ۔ اسی طرح قول باری (وکا تشکی کھوا ما تشک ا با وکی تھوئی النساء آی میں بانغ اور نا بانغ دونوں سے تھا دے آباد فی نکاح کر لیا ہو، ان سے تم الماح مذکروں میں نفظ النساء آئیں بالغ اور نا بانغ دونوں تسم کی دونوں قسم کی دونوں قسم کی دونوں قسم کی دونوں قسم کی عورتیں ماد ہیں ۔ اس کا عورتیں ماد ہیں ۔ اس کی مال سے نکاح کر ایتنا ہے توانس کی مال اس کی عورتیں ماد ہیں ۔ اسی مار مہدویا تی ہے۔

ا مدعبرا ائتدب الحارث ا و داکبر السیشخص نے جس پرمیں روا بہت کے سیسلے میں کوئی تنقید نہیں کرنا ۔ الصلب في عبد للندبن شداد مسي يعب شخص نع مصرت ام سارنه الكاح مصورصلي الله عليه وسلم سع كوايا تها وه ان كا بنياسلمه تفا حف وصلى الله عليه وسلم في سلم كالكاح حفرت حمزة مى البيب عبثي سع كرد ما حبب كديه د. نوں ایمی نا بائع نخشا وراتفاتی سیے: ونول کا ایک دوسرے سے مرنے کاس ملام ، نہیں ہوسکا -مصوص التدعليد وسلم نياس موفعد بيذما فاتحا كسلم نيابن ال كامجم سع سخوري ح كدويا تعاكس کامیں نے براردے دیا ۔ اس دواریت کی مہاری ڈکرکروہ با ت پر دوطرح سے ولائٹ ہودہی سیے۔ ا الرحقو يملى لله عليدوسم ب مما ورحضات مرفه كي ما يم كانكاح كوا ديا ، حالا نكه آب شان كے باب مف نه دادا اس سعيه دلالسنه حاسل موتى كرنابالغ كالكرباسيديا داداك سواكوتى اورنكاح كادب أو يه نكاح درست به تناسيعيد وم حب حضو رصلى الله عليه وسلم فع رعمل كبيا اورا للترفي اينخول (خَاتَبِعُومٌ) کے ذریعی سبے اتباع کا حکم دیا حس کی نبا برآب کا اتباع ہم رز فرض سے ، تواس سے یہ دلالت مال برگئی که ناصلی با علامت کو تا بالغول کے ذکاح کوانے کاحق حاصل بسے اور حب ناصی با عدامت ہے کم برانج دے سکتی ہے تو تم الیسے لوگ بھی ہودلی اور روست بن سکتے ہوں یہ کام سرانجام دے سکتے ہیں اس لیے کسی نے نافنی اور دلی مے درمیان کوئی فرق بہیں کیا ۔ اس بیتفدرصلی السعالية ولم كا یا دشا در لا نکاح اِلّا بِدَولِی ۔ ولی کے لغیرِون نکاح تہیں ہُونا) کھی ولالٹ کر رباسے ہمپ نے ولى كے ذريعے منعقد - بونے والے نكاع كو سرقرار ركھا جقيقي اور حيازا دى يھا تى بھي ولى بهوتے بي -اس دشادیں دلیل کا چلو بہ سے کہ گردائی بالغ بڑتی ٹوب لوگ لکاح بیں وئی کی صفیتیت رکھتے ۔ لکاح

عفای طور برمهاری بات پر برجیز دلالت کرتی سے کہ تمام اہل علم اس برمنفق ہیں کریا ہے۔ اور داداکسی وجرخدالا کفریا غلامی کی بنا پر میرات سے اہل نہیں ہوں گئے تو وہ نکائے کو نے کے بھی اہل نہیں ہوں گئے اس سے بددالات عاصل ہوگئی کواس ولایت کا استحقاق میراٹ کی بنیا دیر ہوتا ہے ۔ اس لیے ہوشفس میں میراٹ کا ابل اور تقداد مردگا اس کے لیے فراہت کے درجوں کی بنیاد میز فریب ترین وشتہ دار کا کسی سے کا کرا دین جائز ہوگا۔ اس بنا برا مام ایو تعنیف کما تول ہے کہ ماں اور مرالات کی بنا پر تعلق در کھنے والے شخص بعنی میں المرالاق ہو تکا حرور کا مواس کا کوئی اور قربی وشتہ طاد موجود نہ ہو۔ ان دو تول کو بیتی اس لیے ماسل ہے کہ برمراث کیا ہیں۔

اگردیکها مائے کرنکاح سے پوکک مال کانعی تعلق ہوتا ہے ، اس کیے بیشخص کا مال میں تعرف جائنہ

نہیں ہونا اس کاعقد کھی جائز نہیں ہونا جا ہیں۔ اس کے جوار بین کہا جائے گا کہ نکاح ہم اگر مال کا ذکراو سے میں موجہ کے بین اس کے بیند دکاح میں مال سے اندر دلاست کا اعتباد کیا جائے گا۔

آمین نہیں ہو کھر بھی اس کا نہو ہونا کہ ہے۔ اس لیے بنند دکاح میں مال سے اندر دلاست کا اعتباد کیا جائے گا۔

آمین نہیں دیکھے کہ جن حقرات کے مالیاں ان کی کوئی دلا بہت نہیں ہوتی۔ اس اعتراض سے ا مام مالکٹ ادلا مام شافعی پر بیلاذم آ تا ہے کہ دہ باپ کی طرف سے اپنی بائغ بیٹی کو بیاہ دینے کو جائز والا مالکٹ ادلا مام شافعی پر بیلاذم آ تا ہے کہ دہ باپ کی طرف سے اپنی بائغ بیٹی کو بیاہ دینے کو جائز والا سندی اس کیے کہ مال میں باپ کو اپنی بائغ بیٹی پر کوئی دلاست حاصل نہیں ہوئی۔ اس جب کہ النع بیٹی کا مال میں دلامت کا من مال میں باپ کو این بیٹی کا این بیٹی کا ان کی دفعا مذہ کی ہے تھی دلائے میں ولایت کے دفعا مذہ کی سے بیر دلائت حاصل میگئی کہ عقد لکا ح می ولایت کی دفعا مذہ کے لیے مال میں تصرف کے جواز کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

#### نعلاحتركل

آمین کی دلالت کی جو وضا حت ہم نے کی سے اس سے جب یہ بات نا بت ہوگئ کہ نابائع اڑکی کا ولی ہی اس کا نکاح اپنے ساتھ کو اسک سے بد دلالت بھبی حاصل ہوگئی کہ بالغ لڑکی کا ولی ہی اس کی رضا مندی کے ساتھ اس کا نکاح اپنے ساتھ کو اسک سے ۔ نیزاس یکھی دلالت ہو دہی سے کہ اگر شو مراہ یہ بیری کی طرف سے تقد نکاح کا کام سرانجام دینے قالا اگرا کے نے دہ ہو شلا دہ دو ولول کا دکسل ہو تو اسس کی گنیانش اوراس کا ہواز ہے جب طرح کہ نا بائع لوکی کے ولی کے لیے یہ جائز سے کہ دہ اس کا لکا تا اپنے ساتھ نکاح ساتھ نکاح کا ایجاب وقبول کرنے والا ایک بین تھی بڑگا۔ نیزاس پر کھی دلالت ہوں ہی ہوتو اس کے لیے ایک کا دو سرے کے ساتھ نکاح بیروں بیروں سے کہ اگرکوئی تنقی دو نا بالغ افراد کا ولی بہوتو اس کے لیے ایک کا دو سرے کے ساتھ نکاح کے باری نامیا تر بہوگا۔

نکاخ ارن اس کی وجربہ کے کو حضور صلی اللہ علیہ وہم کا ارشاد ہے ( لَا نِکَا حَ إِلَّا بِدَ تَی) اور وصی ولی نہیں ہونا آب نہیں دیجیتے کو ارشاد باری ہے (

بی تنعص از النا الله قتل سرعیا ہے سم ہے اس سے و کی کو اضتیار دے دیا ہے اگراس قتل کے بر ہے بی تصاف واجب ہر وہا کے گا تو تصاص لینے میں وہی ، ولی کا کر دارا دا نہیں کرسکے گا - اور نہی اس بارے میں اسے وہاست کا استحقاق ماصل ہوگا - اس سے بیات نابت ہوگئی کہ وصی بر ولی کے اسم کا اطسالاق نہیں ہوسک اس ہے یہ داس ہے کہ دہ اس کا دلی نہیں ہے۔ داسی ہوگئی کہ اولی کے وصی کا ذکا ح کوانا جا گزند ہواس کیے کہ دہ اس کا دلی نہیں ہے۔

### نا بالغ تجيبول كي ولايت كالشخفاق

اکرے کہا جا مے کاس اصول کی با یہ بھائی باچھا وغیرہ بھی نا بالغ اولئی کے لی زبن سکیں گے۔
اس بے کہ نعیس قصاص کی ولایت کا ہمتھانی نہیں بہتا تواس کے جا بیں کہا جائے گا کم ہم
نے تصاص میں عدم ولایت کواس کی ملت قرار نہیں و یا کہا س کی بنا پر ہما دے بیا اعزاض میں بیان
کردہ مکم لازم ہوجا نے بہم نے تومرف بربیان کہا ہے کہ مالی میں تصوف سطان تھا تی کے بیانا تعلق ہے۔
اسم کا دصی پراطلاتی نہیں ہو ااور نہ ہی ہا اسم اسے شامل ہوتا ہے۔ بجہال کر بھائی اور چیا کا تعلق ہے۔
تودہ دو تول ولی ہم اس لیے کہ یہ دو تول عصبات ہیں سے ہمیں اور کسی کے نزد بہت عصبات پر دلی کے اسم

اگریم بہ جائے کہ تھا اسے نزدیک حاکم وقت دونا بالغوں کے درمیائی نکاح کواسکما ہے عالمنا اللہ وہ نرمیائی نکاح کواسکما ہے عالمنا اللہ وہ نرمیارٹ کا اہل ہوتا ہے اور نہ بنی نمائی کی بنا پر ولایت کا اس کے ہوا ہیں کہا جا مے گا کہ حاکم وہ اپنے تصرفات ہیں مہا نوں کی جا عنت کا قائم مقام ہوتا ہے ۔ اور مہا نوں کی جاعت دونوں نا بالغول کی میرا کے اپنے تھا فوا وہ میں سعے ہوتی ہے اور ان کا وجود باقی دہ تباہے ، اس سے ماکم دفت ان کے دکیل کی طرح مہوتا ہے اور اس بنا پر اسعے دلارت کا استحقاتی حاصل ہوتا ہے ، نیز مہمان کا میں ماکم دفت کی میراث کے بل اواد بیں سعے ہوتے ہیں اس لیے کہا کہ حاکم وقت مرجائے اور اس کے دارت موجود نر ہوتا ہوں کے دارت موجود نر ہوتا ہوں میں سے کوئی وارت موجود نر ہوتا واس صورت ہیں میان اس کے دارت مول گے۔

اس آیت میں یہ دلالت بھی موجود ہے کہ باب اپنی فا بالغ بیٹی کا ذکاح کواسکتہ ہے ، اس ہے کہ آیت تما م اولیاء کی طرف سے فا بالغ الگر کے لکاح کرانے ہے ہواز پر دلالت کر فی ہے اور یہ بات فلا ہر ہے کہ باپ توریب ترین ولی ہوتا ہے ۔ اس کیے وہ یہ کام کرسکتا ہے ۔ اس مسلے ہیں فقہ با واصفعا دمیں سے تنفذین اور شاخرین کے دمیان کسی اختلاف کا ہمیں کو ٹی علم نہیں ہے ، البند بشہر بن الولبد کی ابن شہر سے ایک دوایت ہے کہ باب نے لینے نا بالغ ہے یا بھی کا نکاح کراد نیا جا انز منہیں ہے ، در حقیقت یہ ایک بہر سے افسان کام ملک ہوسکتا ہے اور اس کے لطالان رہے اری فذکورہ آبیت کی دلالت کے علاوہ قول باری

#### تعددازواج كامشله

اس کامفہم ہے ہے کہ سیچاردن ان دو دنوں میں داخل ہیں جن کا آبیت کی ابتدا میں ذکر ہوجیکا ہے ۔ بھرارشاد ہوا (فقصًا اُف سُنے سُمال ہے فی کیوُم آبی بھرد وروز میں سات آسمان بلائے) گرندکورہ بالانا ویل نزاختیار کی جاتی تو کھر دنوں کی تعدادا کھر ہوجاتی اورا مشرکے سنول (حسک کی استکار ہوتی والا کھر ہوتی ہے استکار ہوتی میں بیدا کیا) سے بھی کہی ہی استکار ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ دنوں کی تعدادا کھر نہیں ہے اور تعداد کے بارے میں جو تا ویل کی معدوہ درست

میں اس ماری کے اس میں اور کی اور اور اس میں کا کہ اس کے ایک کا اور اور کی الکانٹ ( تین نین ) میں داخل ہے اور کلاٹ کر کا بعاد اور کلاٹ کر کا بعاد میں اور کی کا بعاد اور کا بار میں کا کو کا بعاد ہوگئی اس سے زا کدنہیں بیولوں کی بیان کا دار دوں سے لیے ہے ملاموں کے بیے ہیں جو اور ہوگئی اس سے زا کدنہیں بیولوں کی بیان اور امام شافعی کا ہے ۔ امام الکٹ کے نزدیک غلام اگر عاب تو بیان کو بی

کاس پراتفاق ہے کہ ہوغلام ہی اپنے آفاکی ا میازست کے بغیر نکاح کرے گا وہ عا هد بلینی نافی ہوگا۔
تول باری ہے (حَرَبُ اللّٰهُ مَنَدُ لَا عَدِیدًا معلوگا لا لیقہ لدِ عَنیٰ شُیْ ہُا اللّٰہ لَعَا لی نے ایک مثل بیان کی کہ بی کے غلام ہے ہوئے ہی جیز کی قدرت ا درطا قت نہیں رکفتا ) اب جیکہ غلام عقد نکاح کا الک بنیں تو وہ آیت کے نظاب میں داخل ہی نہیں اس لیے فنروری ہوگی کہ آیت کے متعلق خواردی جا گئے ہوئی کہ آیت کے متعلق مقردہ حقوق متعلق مقردہ حقوق متعلق مقردہ حقوق متعلق مقردہ حقوق متعلق ما میں ساکھ ہے۔ انرکی نیا برکی آجا تی ہے یا ہے جبکہ ہولیوں کی تعداد کھی لکا حکے حقوق میں ساکھ ہے ، اس یہ فردری ہے کہ آوا دیے مقالے میں وہ بھی آ دھی رہ جائے۔

چھ سے ابکوام سے مروی ہے کہ نمال م صرف بیک فیشت دو ہویا ہی رکھ سکتا ہے۔ ان حضرات سے دیقا میں سے کسی سے کھی اس کے خلا من کوئی دوا بیت مروی نہیں سے جوہا سے علم میں بہو۔ سلیما بن بن لیبا رہے عبدا دلترین عنب سے روابیت کی ہے کہ حضرت عرض نے فرما یا " غلام صرف جوعوزلوں سے نکاح کرسکتاہے ، دوطان قیس دے سکتاہے اور لونٹری دوسیفیوں کی عُدیت گزا رہے گی۔ آگر السيحيض نهأ ما بيونواس كى عدرت ويرشط ماه بيوگى حن اودا بن سيرين نصيضرت عزم اور حفرت عبالرطن بن عدت سے روابیت کی سے مفلام کے لیے بکیسے فت دوسے زا مدہیدیاں رکھنا علال بنیں ہے ، جعفرین محمالے پنے والدسے روابت کی سے کہ حضرت علی نے فرمایا: علام کے لیے دو سے ذائدی رتوں سے دکار کرنا چاکز نہیں ہے" حادثے ابرامیٹرخعی سے روابیت کی ہے کہ حضرت عرف ورمفرن عدالتدين سنُّود نه فرماياً! علام دوسه زائرنسا دبال بنيل كرسكتا يوشعيد في عكم سه، ا کفول نے فضل بن عیاس سے روابیت کی ہے کہ غلام دونشا دیاں کرے گا۔ ابن ہیربن کا تول کیے کہ حفدت عرَم نعه في أيّ مي سيكون برجا تناسب كفلام بكب وقت كتني بيويان وكد سكتام يعية ا کیا نصادی نے عرض کیا '' میں ما تنا ہوں'' فرہا یا '' کھر تنا کو نج اس نے کہا : طورہ اس برحفرن عمر ا غامتِّن بو گئے۔اب ظام ہے کہ بحفرت عمرِ حس شخص سے تشورہ کریں اوراس کی دائے فہو*ل کرلیں <sup>و</sup> ہ* يقينًا سي بيركا وليت ني الحكم سعدوابت كي بسك وصحاب كرام كاس بداتفا ق بسي مد غلام دو مع دا ندبر بان نبس رکه سکنا -

تعددا زواج برخلاص کلام اس طرح مبارا بیان کردہ شدائمہ صما کیوام کے اجاع سے نابت ہوگیا۔ ہمیں ان حفرات کے رفقادیم سیکسی کے شعانی برمعلوم نہیں کا تحصول نے برفرہ یا جو کرندام میارشا دباں کرسکتا ہے۔ اب بوشخص بھی اس کی مخانف سے کرمے کا اس سے فلاف صحابہ کوام کے اجماع کی حجت فائم ہوجائے گی جسس، ابراہم این سیرین ،عطاراور امام شافعی سے بھی سمالیے تول کے مطابق افوال منقول ہیں۔

اگریہ کہا جا مے کہ بی بن مرہ نے ابد دسب سے ، اکفوں نے حفرت ابدالدردا اسے دوا بہت کی سے کہ غلام بیا رشادیاں کرسکتا ہے ، بی بر ، خاسم ، سالم اور دسمیۃ الرای سے کئی بی بول متعول ہے ۔ اس کے سوا سی بی کہا جائے گا کہ حفرت ابدالدردا وی دوا بیت کی اشادیں ایک دا وی مجہول ہے ۔ اس کے سوا س میں کہا جائے گا کہ حفرت ابدالدردا وی دوا بیت کی اشادیں ایک دا وی مجہول ہے ۔ اس کو اس اور سے اس کی وجہ سے ان اُلم کے مناکب براعزا ض نہیں ہوسکتا جن کے افوال کا ہم نے بہاں دی کہ کہ یا ہے اوران سے اس مسک کی تجہزت دوامیت ہوئی ہے ۔ انگیم نے بوطبقہ نالعین محمد ایک سے مناب کا مکامیہ اجماع انقل کیا ہے کہ غلام دوسے زائد مشادیاں نہیں کرسکتا ۔

ول بارى سُر فَا نُ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعْدِيدُ لَوْ أَفَى حِيدَةً الْمُعْمِينِ الدلسِّدِ بَوَكَمْ بَدِيول ك درمیان انعماف کاروبرانیا نہیں سکنے نو کھر صرف ایب بوی رکھد) است کے منی ۔ والتداعلم۔ بهم که تماینی بردول کے درایان شب باشی کی باریان نفیم کرنے میں انصاف نرکرسکو۔ اس لیے کہ ایک دوسرياً ميت مين ارشادبا ديس روكن تَسْتَطِيعُوا اكْ تُحدِثُوا بَيْبَى النّسَاءَ وَكَوْ حَدَصْتُمْ خَسَلَا تَسْبِيدُ أَوْا كُلُّ الْمُعَيْسِلِ بِيولِين سے درميان لورا يواعدل كرنا نمھاد سے بس ميں نہيں سبے تم ماہم کھی تواس مینفا در نہیں ہوسکتے ءاس بیے ایک بوی کی طرف فوری طرح شریفک جا کو) یہال المبل سے مراد دل کا میلان ہے۔ عدل سے مراد وہ انصاحت ہے تھے وہ بروشے کا دلاسکتا ہے ، سکن اسے ا كيسكى طرفت بالفعل ميلان كے اظہار كى بناير برا ندلينت بوكروہ ثنا پرانصا ف کاروبرانتہا دئەكرسكے . حبب اس<u>سے اظہار میلان کے طلم و زیا</u>تی ادران*ھ، من سعے بہلونہی کا ا*زلیشہ ہرتوالیبی صورت میں الند کا ا پر کھر ہے کہ وہ صرف ایک بیری پراکنفا کریے۔عفرز کا حہیں مذکورہ نعدا دکی اہا حسن کے کم ہر ( آئر ِ صَا مَلكَثُ أَيْكُما أُنكُورًا وه عورتيس توتمها ريقيضين أي بين كوعطف كيابية تول يارى لين حقيقي معنى كاتفى سے اواس کا فل ہرعقد لکاح کے سلطے میں جا رہ اوا دعور زول اور میا راد ملر اول کے درمیان احتیار کودا ہے۔ كرّنابيد- اوداس طرح اسعا فنيادى ما للبد كريط بسن تو الادعورت سي لكاح كريا ورجا ب ۔ تو ہونٹری سے عفولکا ح کو ہے ۔ اس تفسیر کی و ہے رہے کہ تول اوری داکہ کھا مکلگٹ ایکھا سنگھ) فی نفسہ ستقل کلام نہیں ہے بکہ بید ما فیل کے معنی کومنتفہمن ہے ، اس ہیں مفہوم کا جو حصد لوپشیرہ ہے اس سے

#### www.KitaboSunnat.com

ام کو ملیمده نبین کیا جاسک - بدیر شبره حصد و صبح حس کا دکریم بلیگرد دیگا ہے اور شبے تعطاب بن فلام کرد یا گیا ہے اب بمارے یہے برجائز نبیں ہے کہ ہم ابسے معنی اور مفہوم کو پوتٹیرہ مان لیں جس کا ذکر میلے ذہوا ہو - ہم ابسا حدیث اس و قرت کرسکتے ہیں جب اس معنی اور مفہوم کے سواکسی ورمعنی اور فہموم کامی بردلائت ہورمی ہو - ہم خول باری (اق ما مکدکٹ ایک مائے کہ اسکٹے ہیں وطی کا مفہوم ہو شیرہ نہیں مان کتے اس مورت ہیں بیرمعنی یہ ہو حائیں گے ۔ ہی نے تھا دے یہ کہ بین لینی او ندمیوں کی وطی

ہمادے سے یہ فہ مولینا سی سے جائز نہیں ہے کہ آبیت میں وطی کا ذکر پہلے نہیں گزرا ہے؛ بلکہ اسکت کی بند میں مقدکا ذکر پہلے نہیں گزرا ہے؛ بلکہ اسکت کی بندا میں مقدکا ذکر گزرا ہے اس سے کو قول باری دکا نکر شود ا منا طبا ب کسکت کے متعلق کسی کما فتلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد عقد ہے۔ اس نبایر بیر مزوری ہوگیا کہ قول باری (آئ مَا مَلَکُتُ اللّٰ مَا مُلِکُتُ اللّٰ مِن بِعِدِ فِي بَابِنِي لَا لَهُ بِي سے سے دہ یہ ہو گیا اپنی لا لمربی سے لکا حکولا برنکا حققہ ہی ہے۔ اماد جو پوشیدہ منی اس کی طرف داجے ہے دہ عقد ہے وطی بنہیں۔

اگریدکه جا سے کوجب نفظ نکاح میں برصل حیت سے کدوہ وطی کے بلیے اسم ہی جا نے پیراس اور کھراس کے معنی عقد کے بین اور سے نکامی کووی اور کھراس کے معنی عقد کے بین اواس اور کھراس کے معنی عقد کے بین اواس کے معنی اس کے معنی عقد کے بین اواس کے محالات میں ایسا کے گاکہ کہ معنی نینا جا اور نہیں ہے کہ جب اس کے بدشیدہ معنی ہوں گے اور بہاں کھی بوشیدہ معنی موں کے اور بہاں کھی بوشیدہ معنی معنی مراد لیے جائیں ہے کہ اسم سے اس کے بدشیدہ معنی مراد لیے جائیں گئے۔ اسب حب کہ ذکر مندہ افظ ککاح "سے مقدم اور سے نوگیا مفہم ہے ہوا" بو معنی مراد لیے جائیں اس کے دکر شروی کے اور نہیں اسے بوشیدہ مانا جسانے کا تو بد بوشیدہ معنی عقد ہی برگا کو کور شروی کا وکر نہ نولفظاً ہوا ہے اور نہیں معنوی طور بربر اس بنا براس میں وطی کے معنوی کے دکر سے سواا ورکہ بینا سی کا ذکر نہیں اور جہت سے دکھیں معنوی کو بوشیدہ با نشام تمنی جوگیا ، اگر چونکا کا کا اسم بھی وطی برجمول ہوتا ہے۔ ایک اور جہت سے دکھیں تو بولی کا در نہیں کہ بدیا ہوا ہو کہ بین اور جہت سے دکھیں اس کا ذکر نہیں اور بولی کا در نہیں کہ بین نہیا ہوا ہو کہ بین اور جہت سے دکھیں اس کا ذکر نہیں اور بولی کا در نہیں کہ بین نہیں کہ نواز کو دونوں معنوں بیت کی اس کے کوشیفت اور میازی صورت یہ بولی کے دونوں معنوں بیت کی دونوں مینوں بیت کی دونوں معنوں بیت کو دونوں معنوں بیت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں میت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں میت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں معنوں بیت کی دونوں میت کی دونوں میت کی دونوں میت کی دونوں بیت کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں بیت کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیت کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی

اس پیے یہ داجب سرگیا کہ اُوگھا کہ کنٹ آئیہ کا مٹ کُٹی) میں پوشیدہ مفہوم عقادِ نکاح ہوجس کا ذکر آبٹ کی ابتدا میں سرچیکا سے۔

راً من کی رامت کی

يميروه

بيسير

فاق

اس پریہ ذیل باری دو حل مکم ما دراء ذیکم ان تبیت نعوا با موالکم ) بتیں بی انھیں ابنے اوال کے ذریعے سے حاصل کرنا تھا دیے بلے حلال کردیا گیا بیے ، اس بی جوعموم ہے دہ آزاد عوزنوں وراؤٹر بول کوشنا مل سیے ورکسی والاست کے

زان صدق لايتس شعيرة دونان قسط وزنيه غيرعاشل

ائی کی نرا نو دمیر جس محط ندرا یک بو کے مرا بریعی وزن میں کمی نہیں ہوتی اور انصاف کا اسیامبران بزن میں کسی طرف تھے کا دنہیں۔

العنت کا قول ہے کہ عول معنی صدیدے آگے بڑھ جانے کے بیں فرائس مینی ملیث بن مامفہم بہ ہے کہ وار ٹوں سے مفردہ صول کی مدیا دکرکے انھیں ترکے بیں سے مزید کچے دے دیا در اس کھیکا و کو جو عدل اور آوازن کے فلاف بنو اسے عول کہ بنیا ہی ہیں اس لیے کہ وہ عدل کی حدسے متحد یہ جانا ہے جب کو ٹی بٹو کہ کو کہ اس کے لیے کہ جاتا ہے بیٹال فلات (فلاں نے بورکیا) آئی متحد یہ جانا ہے ہوں کو ٹی نقبرا در میک نفور میں کو ٹی نقبرا در میں بنیاں ہوجائے اور کا اس کے بیانا ہا ہے نعلم ابوعم نے اس کو حجب کو ٹی نقبرا در میں ہوجائے اور اس کے بیانا کی معرفی اس کے فلام ابوعم نے اس کفظ کے درج بالامعانی میں بیانا کی میں امام تا فعی نے تول باری (ڈیلئے آڈنی اُلگ تعدد کے فلام ابوعم نے اس کی نفور اس پردلالت کرتی کے فرت نہ ہوجائے جب کو نان و نفقہ تھا دے ندم رہ ہو ۔ آپ نے مزید فرا با کہ یہ جی اس پردلالت کرتی ہوئی ہوں کے بیان کی نبوی کے نان و نفقہ تھا دے ندم داری ہوتی ہے۔ مرد بیاس کی بیوی کے نان و نفقہ تھا دے ندم داری ہوتی ہے۔

مرد دیاس کی بیوی سے نان دلفقتی ده دواری بهری بیسے و اول برکسلف اوران تمام خطر و نواز نام شافتی کی اس نفسیر کی تین دیوه کی بنا پرتغلیط کی سے ، اول برکسلف اوران تمام خطر معے درمیان عبن سے ساس آبیت کی تعنی سے میں گوئی اختلاف نہیں سے کہ آبیت کے معنی یہ میں گوئی اختلاف نہیں سے کہ آبیت کے معنی یہ میں گوئی اختلاف نہیں سے کہ آبیت کے معنی اور میں گرفتی انعمان سے بعد اور دیکھوری کے درمیان نب باشی اور دیگر اموری تقییم میسلسلے میں قام کھنے کی مام کے درمیان نب باشی اور دیگر اموری تقییم میسلسلے میں قام کھنے کی مام کی خط سے بیمنہ می خلط سے اس لیے کہ ایل بخت کا اس براتفاق ہے کہ کمام کی بیات کے لی خط سے بیمنہ می خلط سے اس لیے کہ ایل بخت کا اس براتفاق ہے کہ

#### www.KitaboSunnat.com

سن سیال کی صورت میں گالی کیٹے ان کے افعا کا اطلاق نہیں ہوتا ، متردا ور دیگراممہ لغت نے بیان کیا ہے ، ابوعیدیہ معربی المتنیٰ کا قول ہے کہ (اٹ کا تدعی کھا) کے معنیٰ اُن لا تبدوردا کے ہیں ۔ بینی کم بور یا بھی کہ دورائے کے بین بینی کو کہ اس سے سکھنٹ عکی (تو نے جو بہ برد کیا) سوم بیکر است میں ایک آزا و بیوی یا مک میں بینی کونٹر ایس کا ذکر ہے ۔ انسان کے عیال میں لوٹٹریاں ، افراد عور نور کی کوئٹریاں کا میں اوراس میں کوئی اختلاف نہیں کو ایک شخص جانی چا ہے لوٹٹر بال دی کھا ہے ۔ تو اس سے بربات معلوم بوگئی کہ است میں کوئی اختلاف نہیں ہے بکہ فلم و بھی وا و د ہے افعان کی کہنی مرا دسے اور دو واس طرح کوم ف ایک آزا دعورت کواپنی نروجہ یہ میں رکھے ، اس صورت میں اس کے ساتھ دوسری عورت بہیں ہوگئی میں کی دھرسے شب باشی اور دیگرا مور میں ہے انسان کی ویا تلک اس کے میں کہ دوسری کورت نہیں ہوگئی میں کہ دوسری کورت نہیں ہوگئی میں کہ دوسری کورت نہیں ہوگئی ہونگا ہوں کہ اس میں دوست نہیں ہوگئی ہونگا ہوں کہنی دوسری کورت نہیں ہوگئی ہونگا ہونگی کہنے کہنے کاری مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونہ کی اس می کورت نہیں ہوتی جانگا ہونہ کی اس می میں کورت نہیں ہوتی جانگا ہونگی کا دی مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونگی کا دی مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونہ کی ان کا میکھی کے بیاری مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونہ کی ان کی مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونگی اس کی کے بیاری مقرد کرنے کی خرورت نہیں ہوتی جانگا ہونگی ہونگی کیا کہ جانگی کی دوسری کا کورٹ کورٹ نورٹ کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کیا کی کورٹ کی کورٹ کیا کی خوالم کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کیا کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کرنے کورٹ کیا کورٹ

# عورت کا اپنے شوہر کو مہر ہب کر دینا

## اسلام بورلول کے قفوق کا ضامن ہے

تول بارى ب ( وَ الْمُواللِّسَ مَا وَ صَلْ ثَنَا تِنْفِينَ نِحْلَةً فَإِنْ طِنْبَ لَكُمْ عَن شَيْ مِنْكُ تَفْسًا وَكُلُوهُ هَدْمُنّا هَرِينًا ووعورتون كعمرتوش دلى كمساتغرفرض جاسنة بوسة اداكرد،البنة اگروه خود ابنی خوشی سے مہر کا کوئی حصیہ معاون کوین نواستے تم مزے سے کھا مسکتے ہم ) فسّادہ اور ابن جربیج سے مروی سبے کہ آبین کی نفسیر میں کہا گیا فرض کے طور ہر "گو با انہوں نے نجلہ کا بیم فہوم محملہ اللہ ین ' ادبن کا طریفہ) سے اخذکیاسہے نیز بہ کرمہر دیٹا فرض سہے۔ الوصالح سسے مروی ہے کہ توب کو ٹی شخص ا بنی لونڈی کاکسی سے لکاح کرا دینا نواس سے مہرکی رقم خود سے لیننا ، لوگوں کو اس آیت سکے ذریعے اسس بان سے دوک دیاگیا۔ابوصالح نے آیت میں واردخطاب کوا ولبار کے لیے فر<sub>ا</sub>ر دسے کر میعنی بیا<sup>ن</sup> کیے کہ انہیں یہ بدایت کی گئی کہ موسب کوئی ولی تورن کی طرف سے مہرکی دقم اسپنے فیصنے میں ہے ہے تو وہ اسے اسپنے فیصے ہیں ندر کھے ، ملکہ بورت کے حوالے کر دسے ۔ ناہم لفظ نحلفہ کے معنی اسی مفہوم کی طرف راجع بي جس كا ذكر قناده في كياسي بعني " فرض ك طورير " اوريداس معنى مي سبي جس كا ذكر النَّد تعالى نے مواریث کے ذکر کے بعد ( خَرِیُضَدَّةً بِیْنَ ا لَدُّه ) کے الفاظ کے ذریعے کیاہے بعق اہلِ علم کا قول ہے کہ مہرکونے لمف کا نام دیاگیا جیکہ بہلفظ اصل میں بعض صورتوں کے اندر بہدا ورعطیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تواس کی وسریہ ہے کہ شوسر مہر کے بدل کے طور پرکسی جیئر کا مالک نہیں ہم تا اس لیے کہ نکاح کے بعد بھی عورت کے اعضائے حنسی نکاح سے پہلے کی طرح عورت ہی کے قبیفے میں رہنے ہیں۔ آ ب نہیں دیکھتے ؟ کہ اگریورنسکے سا خوشہ کی بنا ہر وطی کرجاستے نومہرکی رفع عورت کوسلے گی شو سرکونہیں ، اب مہرکواس لیے" غصلۃ 'کانام دیاگیاکہ عورت کی طرف سے اس کے بدلے ہیں کوئی ایسی جیز نہیں ملی جس کانٹوسرمالک بریجائے اس لیےمہراس بہدا ورعطبہ کی طرح برگیاجس کےمفالیلے میں کوئی بدآل نہیں ہوتا۔ عقد نکاح کی بناپر تورت کی طرف سے شوم جس چیز کامستخی ہرتا ہے وہ استباحت ہے نہ کہ ملکیت بعنی وہ عورت کو مالک قرار نہیں ہا الم عبیدہ بعنی وہ عورت کو مالک قرار نہیں ہا تا۔ الم عبیدہ معمر بن المتنبی نے قرل باری (خِشْلَدُ ) کے متعلق کہا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ "گویا الشدنعائی نے یفر مایا کہ دل کی تابیت نہ دل کی تابیت نہ دل کی تابیت نہ دل کی تابیت نہ دل کی تابیت کے ساتھ مہر کی رفعیں انہیں دلے دیا کہ وہ اگر جے مہر عورت کے قبیضے میں جل جاتا ہے جمعارے قبضے میں نہیں جاتا۔

ریری تا ہے۔ اس پرولی کا کوئی معنانی پر شتنل ہے۔ اول یہ کرم کورن کے لیے ہوتا ہے۔ وہم اس کی من دار مونی ہے۔ اس پرولی کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ سروم ہر کی زم خوش دلی کے سا تفر کورن کو اواکر سے سوم یہ کہ اگر عورت مرد کو فہر بہر ہم کر دیتی ہے توالیسا کر نااس کے لیے جائز ہے اور مرد کو اسے قبول کرلیبا مباح سے تول باری دفکھوڑ کا تھی نیٹ تھو تی اس کی دلیل سبے جہارم یہ کہ عورت کی طرف سے فہر کی رقم مباح سبے تول باری دفکھوڑ کا تھی مبر بریاسس کے قبضہ کر لینے اور فبصنہ نکر نے کی دوحالتیں یکسال مبر کر دینے کے جواز سے مہر بریاسس کے قبضہ کر ایسے اور فبصنہ نکر کے کہ دول سے کہ کراگٹ تعالی میں ، اس لیے کہ تول باری (فکھوٹھ کھی یہ تول باری دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ الشد تعالی نیز فبضہ کرنے سے پہلے ہی بہر کر دینے سے جواز بر مجی یہ تول باری دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ الشہ تعالی

نے ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اگر به کها جائے که قول باری (فَکُلُوهُ هَنِيْنَا مَرِقَا ) سے مراد مهری وه مورتیں ہیں جن ہیں اس کا تعین ہوجیکا ہوگیتی یا نووہ سامان کی صورت میں ہوں جس برعورت نے فیصنہ کرلیا ہو یا فیصد دکیا ہو۔ یا نفدی بعنی درہم و دبینار کی صورت میں ہوتھیں بر اس کا فیصنہ ہوجیکا ہمد، لیکن اگرمہر مرد کے وسعے دبین کی صورت ہیں ہو تو تھجراس کے مہیر کے تبواز برا بین کی کوئی دلالت نہیں سبے ،کیونکہ ہو جیز کمسی کے وسے لگ بھی ہواس کے منعلق بہنہیں کہا جاسکتا کہ اسسے مزے سے کھالو، اس کے حواب بیس پرکہا جائے گا کہ اس بارے میں آبن کی مراد هرف ان جبزوں نک محدود نہیں ہے جو کھا تی جا سکتی ہوں لُعِنی ماکولات بیں سے ہوں ا درغیر ماکولات اس مرا دیکیں داخل سزہوں ،اس بیلے کہ اگر آبیت کی مرا دیسونی نو بھر خروری ہونا کہ کھالیننے کا حکم مہرکے سانھ اس وفٹ نواص ہوتا جبکہ حمر ماکولات میں سیے ہوتا ،حالانکہ آبیت ببر نحطاب کے مفہوم سیے خود بربا نہیمجھ مہیں آجاتی سے کہ بہصرون ماکولات تک عمدودنہیں سیے اور به كەغېرەلكولات. اس بىرىشا مىنهىرى بىر. اس بىيە كەنۇل بارى دۆلنوا كىنىسىا ئەھنىڭ تانبھىت يىخىكە مەركى تمام صورنو*ں کوشنا مل سیسے نتو*اہ وہ ماکولانت ک*ی چنس بیں سیسے ہو*ں یاغیرماکولانت کی ۔ ا ور فول باری ڈفکٹو<sup>چ</sup> هَذِيْتًا مَوتًا مِ ان نمام صدفائة ، كوشائل سبت حن كه اداكر ف كاحكم ديا كياسيه ١٠س سع بدولالسند. حاصل ہوئی کہ اس بارے ہیں لفظ اکل کا جو کھا لینے کے مقہوم بر دلالت کر تاہیے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلكه مفصداس ميں ہے كەعورىن كى طرف سے بطبيب خياطرمهريا اس كا ايك حصته جھيوبۇد پنے كى صورت بیں مرد کے بلیے وہ مباح فراریا تاہے۔

اب سوال یہ بیدا ہوتاہے کہ التُدتعالیٰ نے خصوصی طور بر" اکل "کاکیوں ذکرکیا نواس کا ہوا ب بہ ہے کہ ہی" اکل " بعنی تور ونونش ہی اموال کے حصول کا سب سے بڑا مفصد ہوتا سے ۔اس بلے کہ انسانی جسم کاگذارہ اور اس کی زندگی کا دارو مدار اسی برہم تا سے ۔ اس کے ذکر کے سانخھ اس سے کم نز

اشبا دہریھی دلالت مرکتی ہے اس کی مثال نولِ باری داِذَا نُوْدِی لِلصَّلُوبِ حِنْ یَوْ مِرا لُجُمُعَہ لَے فَاسْتَعَوْا إِلَىٰ خِكْرِداللَّهِ وَذَكْرُوا الْهَسَيْعَ مِجبِعِهِ كَلاذان مِوجِلتَ نُوالتَّدَى يا وكى طرت دوار بروا ورخريد وفرونوت نختم كردوم بها ل خصوصى طور يربيع كا ذكر بواا گري اسس كے سواا وزنمام بہنربر بھی اس نہی میں اس کی طرح ہیں ہجانسا ن کوجمعہ کی ا دائیگی سے با زرکھیں اسس بلیئے کیٹریدو ... فروخت بین مشغولیت طلب معاش کے سلسلے میں ان کی کونشش اور دوٹر دھوپ کی ایک بہرے بڑی صورت نقی ،اس سے خود سربان سمجھ ملیں آگئی کہ اس سے کم نرصور تیں بھی بہاں مرا دیبں اور برکہ ان کمنر صور نوں کی نبی اولی سے کیونکہ التہ نعالی نے نماز جمعہ کے سلسلے میں انہیں اس صورت بعنی بیچے سے روک دیا ہے۔ جس کی انہیں زبا دہ صرورت بھی اورجس کی طرون ان کی صاحبت زبادہ مشدیدتیفی ۔ یا اس کی مثال پر : تول بارى سبے رُحدِّهُ تَع كَلِيكُ كُوالْكُهُ يَتَ مَع اللَّهُمْ وَكَيْمُ الْجِنْكُونِهِ بَم بِرمردار ، نون اورسٽور كا گونست صرام کردسینے گئتے ہیں) بہاں ستورکے گونشت کی تحریم کا خصوصیت سسے دکرہوا ۔جبکہ سورکے جیم کا سرحبز گوشنت کی طرح محرام ہے نواس کی وحربرہے کہ گوشنت ہی اس سے انتفاع کا سب سے بڑا ذریع ہوتا سے - اور عمودی طور مرہمی مقصود بھی ہوتا ہے تواس سے حصول متفعت کے سب سے مڑسے ذریعے بینی گوشت کی نحریم اس سے کم نرفا تد پخش بچیزی حرمت برجھی دلالت کرتی سبے ۔ بہی مفہسری تولِ باری رَ وَكُلُوكُا هُينِينًا كَامِدِينًا كَامِعِي سِهِ كربِهِ مهرك معاف شده حصے كريطف اور خونشگوار موسف كامتناضى بید ۔ نوداہ وہ کسی بھی جنس بعنی عیبن با کین سے تعلق رکھتا ہوا ورنتواہ عورت نے اسے قبیضے میں سے لیا ہم یا یہ لیا ہو۔اس ببرایک ا ورجہت سے غور کریں کہ جب عورت کے لیے قہر کا اس صورت میں بہر کرنا در رست سے ،حبکہ وہ ایک معین نتنی مہوا وراس کے فیصے میں ہونواس کا بہی حکم اس صورت میں بھی ہونا بچا بینے بہکہ بہننوسرکے ذمعے دین اوزفرض کی صورت میں ہو۔اس بلیے کہ عودسے کا ابینے مال میں تقرف کا ہجاز ثابت ہوچیکا ہے اس بنا برنصر ف کے لحاظ سے عین اور دین کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا نیز ا ہل علم میں سیے کسی نے بھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا ہے ۔

ہمیں ہے۔ اس کے مہمبرکر دینے اور معا ن کر دینے کے تواز پر اس آبت کی بھی دلالت ہور ہی سبعہ اسی طرح عورت کی طرف سیے مہرکے بہد کر دینے کے تواز بر اس آبت کی بھی دلالت ہورت کی طرف سیے مہرکے بہد کر دینے کے تواز برجی جبکہ وہ دُین کی صورت میں ہو، آبت کی دلالت ہورہی ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی دو سرے کے ذمہ دُین دلالت ہورہی ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی دو سرے کے ذمہ دُین ہوا در وہ اسے یہ دُین بہد کر دسے نونفس بہد کے ساتھ ہی مدیون کو دُین سے چھٹ کا را مل جا تا ہے اس کے اس کے ذمہ سے سافط کر دیا ہے۔ آبت کی اس لیے کہ الٹہ تعالیٰ نے اس کی صحت کا حکم دیا ہے اور اس کے ذمہ سے سافط کر دیا ہے۔ آبت کی اس

نا ہم فقہار کا اس میں اختلاف ہے کہ آباعورت اسپنے شوسرکوم پرہمد کرسکتی سپے یا نہیں ؟ امام الرحنیفہ امام الوبوسف ، امام محمد ، زفر ، حس بن زباد ا ورامام شافعی کا قول سپے کہ جب عورت بالغ ہو بیکی ہوا وراس میں عقل آگئی ہو تواس کا ہمہ وغیرہ کی صورت میں اسپنے مال میں تقریب جائز سبے نواہ وہ باکرہ ہو باثبیہ ۔

امام مالک کا قول سے کہ باکرہ تورت کا اسنے مال ہیں کوئی تھڑون ا ورمہر کے کسی صفے سے اسپنے متوہ کو بری کر وینا جائز نہیں ہے۔ مہرمعا ن کرنا باپ کی ذمہ داری ہے ، باپ کے سوا ا ورکوئی ولی یہ تدم نہیں انھا سکتا۔ آپ نے مزید فرما یا کرشو سروا لی تورن کا اسپنے گھرا ور اسپنے غلام وغیرہ کی فروخت مجائز ہے ، خواہ شو ہرکویہ نالپسند سی کیوں نہ بولیٹر طبیکہ اس کا سودا ٹھیک ٹھاک رہا ہو ۔ گار بیع میں خربیا رکے بیجے سہولت کو مدنی فرمایا کی مورن کے نہائی مال سے جاری ہوئی اگر ورت سے نہائی مال سے جاری ہوئی اگر گورت صدف یا بہ کرے گی تو وہ اسپنے نہائی مال میں سے زائد کے اندرالیسا نہیں کرسکے گی۔ امام مالک نے بیجی فرمایا کہ اگر تورت کو نہائی اگر ہوئی اس صورت میں وہ اسپنے مال میں اسی طرح تھرف کوملتی ہوئی اس سے داوزاعی کا قول ہے کہ اسی طرح تھرف کوملتی ہوئی اس کے اور ایک مورت کا ایک درست نہیں فران ہیں خورت کا ایک سال مذکہ درست ہے اور دنہی اسپنے غلام یا لونڈی کوآزاد کرویئا ، البت عورت کا ایپ مال میں نے تورن کا ایپ مال میں نے تورن کا ایپ مال میں مالئی ہوئی ہوئی اسپنے مال میں مالئی ہوئی اسپنے مال میں مالئی ہوئی اسپنے مال میں مورت کا ایپ مالئی ہوئی اسپنے مال میں مورت کی مورت کا ایپ کہ مالئی ہوئی ہوئی اسپنے مال میں مورت کی ایک مورن کا ایپ کہ مورت کا ایپ مالئی ہوئی ہوئی کی المیت مورن کی کو کو کا داکھ کے میں مورت کی کو کر اور مورن کو کو کا زاد کرویئا ، البت مورن کا ایپ کی کوران کی کورن داری کے تعلقات برقرار درکھنے ہا رضائے اللی مواصل کرنے کی لیے موری ہوئا ہے۔

یہ طرز فکر دراصل کسی دلبل کے بغیراً بہت ہرد و بہلوگل سے اعتراض کرنے کے مترا د نسیے : اقال بہ کہ ظاہراً بہت تو مہد کے بواز کی شفاضی ہے لبکن اسے اس سے روکا جا رہاہے ۔ دوم ۔ برکہ باب کے ذریعے بیٹی کے مہرکے بمبہ کا حواز ببدا کر دیا گیا سے جبکہ امرا لہی بہسسے کہ ورث کواس کا پورا مہر دسے دیا جاستے اللّہ برکہ وہ بطیب خاطر اسے چھوڑ وسینے بررضا مند ہو ساستے ۔

### اسلام نے عورت کوحتی ملکیت عطار کیا

کرنے کے لیے ابطور ندیہ کچے دے دے اس آیت بیں النّد تعالیٰ نے سُوس کوان جیزوں بیں سے کوئی ہی جینے بیا الله تعالیٰ نے سُوس کوئی ہیں جاری کو دے دھی متی والّا یہ کہ بیری طلاق صاصل کوئے کی خواس سے ان بیں سے کوئی چیز بطور فدیر شوم کو دسے دسے یغرض کسی جیز کے دسینے میں عورت کی رضامندی کی مثر طلاگادی گئی اوراس میں باکرہ اور نبیب کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا ، اسس برصفرت عبدالنّد بن سعود کی بیوی زیزب کی صدیت بھی دلالت کرنی سے کہ صفور صلی النّد علیہ وسلم نے محدور سے فرمایا (نصد فن دو مین جلیکن، صدفہ دیا کر وخواہ اپنے زیورات بی سے کیوں سے ہور) سے فرمایا (نصد فن دو مین جلیکن، صدفہ دیا کر وخواہ اپنے زیورات بی سے کیوں سے ہور نا اس کے بعد عور نوں کے گروہ کی طرف نشریف سے گئے اور انہیں صدفہ کے بعد خطبہ ارشا دفر مایا ۔ اس کے بعد عور نوں کے گروہ کی طرف نشریف سے گئے اور انہیں صدفہ نکا سے بھی اس کا بجاز نہیں کیونکہ یہ '' حجو'' بعنی سرکاری طور بر یا جندی لگا ڈو بینے کی ایک صورت سے جبکہ ایسے فرد برجس کی حیثیت دہ ہوجس کا ذکر او بر ہوجی اسے یا بندی لگا نا در ست نہیں ہے ۔ دو اللّه ای ہے۔

# تادانول وربية فوفول كوان كامال واليكرنا

# اسلام مال وجائدادى حفاظت كاحكم ديباب

قِل بارى سِيم وَكُلْ تُو تُمُوالسَّفَهَاء كَأُمُواللَّهُ وَالْكُمُ الَّذِي حَعَلَ اللَّهُ لَكُمُّ وَقِيا مَّا ١٠ ورايني وه مال حنہیں التٰدنعالٰ نے تمحصار سے لیتے قبام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ناوان لوگوں کے حواسلے مذکرو-) الوبكر حبصاص كينته ببس كداس آبيت كئ ناوبل وتفسير ببس ابل علم كالنخذلات سيع يحضرت ابن عبارض کا فول ہے کہ کوئی شخص اپنا مال ابنی اولاد کے درمیان تقبیم نذکرے اور پھے ٹوودان کا دست، گربن سجائے ، جبکہ اس کی اولا دکو اس کا دست نگر ہونا بچاہیتے ا درعورت بیونوٹ نرین مخلوق ہے۔ اس طرح حضرت ابن عبایش نے آبیت کی اس کے ظاہرا وراس کی حقیقت کے مفتی کے مطابق تفسیر کی اس بیے کہ فول پاری واکھڑا کیگئے اس بان کا منتقاضی سے کہ ابنا مال نا دانوں کے تواسے کرنے کی تنهی کانعطاب سپشخص کوسیے۔ اس کیے کہ توالہ کر و سینے کی صورت میں گویا اپنا مال ضائع کر دیناہے کیونکہ نا وان لوگ مال کی صفا ظنت ا وراس میں اضا فہ کرنے سسے عامجز موننے ہیں۔ ناوا ن لوگوں سسے آ ہے کی مراد بیجے اور عور نیں ہیں جو مال کی سرفا ظلت کے نااہل ہونے ہیں نیبزاس امر بر بھی دلالت ہورہی ہے کہ ایک شخص کے لیے بہمناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ا بنے مال کاکٹی ایسے فردکر دکیسل اور کاربر دازبنا وسیحس میس نا دانی ا وربرونوفی کی صفت بائی جانی موا ورندسی ال بھیسے لوگوں کو اسبنے مال کے متعلق وصببت كرسے رنبز بيد دلالت بھي مورىب سے كەا يك شخص كے ورنا ركم عمرموں نواس كے ليے بہی منا سب سے کہ وہ اسبنے مال کے منعلق کسی ایسٹنخص کو قصیت کرے ہوا مانت دار ہوا وران ور نا رکی خاطراس مال کی دل ویجان سسے سفا ظن کرسکتا ہو۔

روں دن کا مراض کا کان کا کان کا کا جائے گئے۔ اس میں یہ والمالت بھی موجود ہے کہ مال کوضا تج کرنے سے دوکا گیباہیے اور اس کی صفاظت، وبکھ بھال اورنگرانی واجب کردی گئی ہے۔ اس ہے کہ نول باری سے داکتی جَعَلَ اللّٰہُ کَکُمْ، فَیْبَا مَاً ﴾

اس آبیت میں الٹُدتعالیٰ نے بمبیں بہ نبّا دیاسہے ۔ کہ اس *نے ہمارسے حبری کی زندگی* ا ورقیام کا **ذریعہ** مال کو بنا دیا سیے ۔اس لیے الٹرتعالیٰ نے جس شخص کومال ونیا میں سے کوئی حصۃ عطا کہا ہیے ۔ اس بر اس مبس سیے النّٰد کاحن بعبی زکرہ وصد فان اواکرنا لازم سبے بھِریا نی ماندہ مال کی حفاظت اوراسے ضا لَع بونے سے بجا نا بھی اس کی ذمہ واری سبے ۔ اس طرح اس میں ا لٹڑنعا لی نے اسپنے بندوں کو ا صلاحِ معانش ا درص ندمبرکی نرغیب دی سیے ربہ بات النّدنے اپنی کتا ہے عزیز میں کتی مواقع بر بیان فرمانی ہے۔بینا نجہ فول باری ہیے۔ ( قَلَا بُتُبَدِّ دِنَیْهُ ذِیُوَّا اِتَّ الْمُبْهَدِّ دِینُ کَا لُمُحَا اِنْحُهَا مِنَ إِنْشَيْطِينِ، وربلا خرورن نوبی نه کروسیے شکب بلا حرورت مال اثراسنے واسلے شبطانوں کے بھاتی بندين نيزول بارى ب رولا تَعْعَلُ يكك مُعَلُولَةً إلى عُنْقِك كَلاَ نَبْسُطْهَا كُلَّ الْمِسْسِطِ فَتَفَعُدُ مَنْكُومًا عَمْسُودًا . احبين لم مغذا بني گردن سب بانده كريز ركهو، اور نهي اسب بوري طرح بهبلا دوك*ه مجر ملامت زده* ا ورتحكا بارابن كرمينچورمي نيبزنول بارى سبے <sub>ا</sub> حَالَّـٰذِينَ إِخَااَلْفَقُوْا كُوكِيْسِيدُ فُو دَ كَنْوَكُوْتُ نُرُوا ،اوروه لوگ جب خرج كرنے بين نوفضول خرجي نہيں كرنے ا ورنه ہي كنج**و**سى) التّذنعا لي نے اموال کی سحفا ظنت ا درگوامبیوں ، دستنا وبزا وررسن کے ذریعے فرض میں دی ہو کی رفموں کومحفوظ کرلینے کے ہوا حکا بانٹ دسینتے ہیں جن کا ذکریم پہلے کر آستے ہیں وہ بھی اصلاح معانش ا ورص ندبیر کے سلسلے میں دی جانے والی نزغیب کی ایک کڑی میں ۔ فول باری (اَکَّینْ حَعَلَ اللّٰهُ كُنُّمْ فِيكامِّدًا ،كى ا وزنفسيركي كُنَّى سبح كدالتُّدنعا لئي سنخهبيب ان اموال كانگران ومحا فيظ بنا بإسبع-اس لیے انہیں ا لیسے لوگوں کے ہانفوں میں مبانے بنہ ووجوان کے ضیاع کا سبسے بن مباتیں ۔

### اسلام بیں مال ودولت کاضائع کرنامنع ہے

آیت زیرِ بجت کی ابک اور تا ویل سعید بن جبیر سے منقول سے کہ آبت کا اصل مفہوم پیہ بے ۔
"نادانوں کوان کے اموال موال موال کو اسے نکروہ اموال کی اضافت دراصل سفہا ربینی تا دانوں کی طون سے اسپانفاظ میں اموال کی جواضافت مخاطبین کی طوف سبے نواس کی مثال بدنول باری سبے اوکا تفشکو اسپانفاظ میں اموال کی جواضافت مخاطبین کی طوف سبے نواس کی مثال بدنول باری سبے بعض بعض انفسک کی نام بیں سے بعض بعض کو تنگ کے نام ایس کے اس ماروں کو تو اس کا مفہوم سبے ۔ نیبر تول باری و کا نسکی آگا انفسکو نیم اسپے آب کو قتل کروں کا بہی مفہوم سبے ۔ نیبر تول باری و کا کھروں میں داخل ہو تو اسپنے اول باری و کا کھروں میں داخل ہو تو اسپنے دانوں اور آب کو سلام کروں اس تا دیل کی بنا برنا دانوں اور آب کو سلام کروں کا مفہوم بے کہ گھروں میں داخوں اور اور اور اور اور سلام کروں کا مفہوم بے کہ گھروں میں درجو اور کو سلام کروں اس تا دیل کی بنا برنا دانوں اور آب کو سلام کروں کا مفہوم برسے کہ گھروں میں درجنے دانوں کو سلام کروں اس تا دیل کی بنا برنا دانوں اور اور کو سلام کروں کا مفہوم برسے کہ گھروں میں درجو کو کھروں میں درجو کی بنا برنا دانوں اور کی سلام کروں کا سے کھروں میں درجو کو کو کھروں کو سلام کروں کا دور کو کو کھروں میں درجو کو کھروں میں درجو کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو

بے د فونوں بیران کے اموال کے سیلسلے میں پابندی ہوگی اور انہیں نادا نی اور سے وقونی زائل ہمنے تک ان کے اموال سے دور رکھا حباسے گا۔

بها ب سفهار کے معنی میں اختلاف بیے بھٹرت ابن عبائش کا تول سے وہنمھاری اولاد ا ور ا ہل وعیال میں سے سفیہ اوربے وفوت نئ نیز فرمایا "عورت سے دفوت نزمِن مخلوق سے نہ سعید بن جبیر بحسن اورستدی نیز ضماک. اور فنادہ کے نزدیک ٹورنیں اور بیجے سفہا ر گئے ہانے ہیں بعق ا ہل علم کا نول ہیے کہ اس سے مرا دسروہ شخص ہیے جس میں مال کے متعلق سفا سبت اور ناوانی کی صفت باتی ہماتی ہونواہ اس بریا بندی مگی ہویا نہ لگی مہر پشعبی نے ابو بروہ سے ، انہوں سے حضرت الوموسی ا شعر بنی سیسے روابیت کی ہے ۔ کہ آپ نے فرمایا " بمین افراد ایسے میں ہجرالٹد سیے دعا ما سکتے ہم لیکن التّٰدان کی دعا قبول نبیر کرتا، ایک نووشخص حس کی موی بداخلاف اوربدز بان موا وروه طلال دسے کر ، بنی مبان منهم اسے ۔ دوسرا وہ مجواپنا مال کسی بے وفوتِ کے محداسے کر دے حالانکہ النّٰرنعالی کا دشاد سبعه رکالاً نو نبوا الشيفهاءا مُوَالَكُمْ اورنيسرا ويخص حبّ نيكسي كوفرض ميں اپني رزم دي بوا وراس مر گواہی نہ قائم کی ہوئے مجامد سے مردی سے کرسفہار سے مرادعوز میں میں ایک قول سے کہ سفا بہت کے ا صل معنی حلم ا وربر دیادی سے لحا ظرسے بلکاین کے ہیں اسی بیاربر فاسنی کوسفیہ کہاگیا سے اس لیے کہ اہلِ دہن اورا ہل علم کے نز دبک اس کا کوئی وزن اور مقام نہیں ہوتا . نا نص العقل کو بھی سفیہ کہا جاتا۔ سے اس ملے کہ اس میں عقل کی کمی موتی ہے۔ آبت زبر سجنت ببر جن سفہار کا ذکرہے ان کی سفاست بیس کوئی مدمن کامپیلونییں سے اور نہیں اس سے اللّٰدی نا فرنی کامفہوم ظایرتاہے لکہ انہیں سفها ر صرف ان کی عفل کی کمی اور مال کی حفاظت ، میں ان کی مجھ لوجھے کی قلّت کی بنا ربر کہا گیا ہے ۔ اگریہ کہا ہاستے کہ اس بات کے حواز میں کو کی انتقالات نہیں ہے کہ سم محوں ا ورعور نوں کو مال لطور مهبه دیے <u>سکتے ہیں ۔ ایک صحالی حضرت لبنبڑنے</u> اینے بیٹے نعمان کوبطور مہر کھے دینے کا ارادہ کیا نو تحضوصلی الشدعلیہ یسلم نے انہیں اس سے حرف اس بلے روک دباکہ انہوں نے اسٹے سب بیٹوں کو بکیساں طریقے برسمہ ہنہیں کیا تھا۔اس بیان کی روشنی میں سفہار کو ہماری طرف سے اموال نہ دینے کے معنی برآ بین کوکیسے محول کیا جائے گا۔ اس کے حواب میں کہا جائے گاگداس میں نملیک اور مال سکھ مبہ کے معنی نہیں ہیں ۔ اس میں تومفہ م یہ سے کہ ہم اموال کو ان کے ہانھوں میں دسے دیں حبکہ انہیں ان کی مقا ظنت کی کوئی مناص بروا نہ ہو۔ دوسری طرت ایک انسان کے لیے بہا کڑسہے کہ ابالغ پاعورت کوبطور مہدوئی مال دسے دیے جس طرح کہ وہ بالغ عظمندکو مب کے طور برکوئی جینز دسے سکتا سہے۔

پہلی صورت میں حرف اننی بات ہم تی کو اس مبہ کو بیچے کا ولی اسپنے فیصنے میں سے کراس کی صفا طت کرے گا اور اسے ضاکع ہونے نہیں دے گا۔ آبیت میں الٹدتعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے کہ ہم اسپنے اموال بچ ں اورعور نوں کے ہانھوں میں دسے دہی جوان کی صفا طن اور دبکھ عبال کے ناابل ہونے ہیں ۔

ُ نُول بارى سبے دِکَا دُنْجُوهُمْ فِيهَا دَاكُمْ وَهُمُ مِن ان نا دا نو*ن ك*وان اموال ببر سبے كھلاؤ ا ور بِهِنَا وَ) بِعِنِي انبِينِ ان اموال بِسِ بِسِے کھ لاؤ اس ليے کربہاں حرف" في " بحرف" من " حکمعنی میر ہے اس لیے کر و دن برآ گے بچھیے صفات کا ورود ہوتا رہنا سیے جس کی **بای** بعض حروف لعض دومر مع حرومت کے فائمفام ہوکران کے معنی و سنتے میں جیسا کدار مثنا و باری سیے رکا کا کُلُوْ ا اُمْوَا كُلُّهُمْ إلىاً مُوَالِكُمْ) مِبِرِمِعِي "مع المدالكو"ك مبي وم بعني ان كے الموال البضاموال كے سانف" الله تعالی نے ہمیں اموال کوسفہار کے تواسے کر دسینے سے روک دیا سیے ہوان اموال کی حفاظیت کا کام سرانجام نبیں دسے سکتے اور پیر کم دیا کہ ہم انہیں ان اموال میں سے ان کی ٹوراک اور لباسس کا بندوبست کریں۔ اگر آ بنت سے مراد کمیں ا چنے اموال انہیں ہواسے کرسفے سے روکنا ہے جیسا کرآ بن کا ظاہر *اس کا منفتضی سیے* نو بھ*ر ا*س بہر اس بانٹ کی دلیل موجود سے کہ ابینی بہوی ا ور نا دان ا ولا دا ور بوليور كانان ونفقه بم بروا جب سيه اس بيه كه التُدنعالي كالهمبس حكم سبه كدسم ان براسينه اموال بين سے خرچ کرہں ۔اگراَ بیت کی تاویل وہ سبے جسے ان ہوگوں نے اختیادکیا ہے جن کا قول ہدیے کہ اسس سےمرا دیہ بانت سے کہم ان کے اموال اس وفت تک ان کے حواسے دکریں جب تک ان ہیں مفاہت کی صفت موجود تونو تھرا س صورت میں ہم ہیں رہ تکم دیاگیا ہے کہ ہم ان سکے اموال میں سے ان پر خرج کریں ہی بات در وجره سنے ایسے لوگوں پر با بندی بر دلالٹ کرنی سبے اقول ببرکہ انہیں ان کے اموال سنے دوررکھا گیا سبے دوم ان پرخرچ کرنے ا وران کی نوراک ا ورلباس کی نویداری س<u>کے سلسلے</u> میں ہمیں ان سکے اموال میں نفرف کر فی کی اجازت دی کئی ہے۔

# تنبيم كومال حواليكرنا

### مالی در داربال اٹھا نے کے یسیجھ اوج اور بروٹ یاری فردی ہے

قُولِ بِارِي بِيهِ ( وَ أَبْسَلُوا الْيَسَا فِي حَتَّى إِنْدَا بِسِلَغُوا نِيْكَا حَ فِإِنَّ الْمُسْتُمُ مِنْهُمُ وُشَدًّا فَا ذَفَعُوا إِلْيُهِ شَدَا شَدَّا لَيْشُدُ ، اورتيميوں كى بركھ كرنے رہوبياں نك كمہ وہ لكاح كى عمركوبينے جائيں جو اگرتمان میں مجھ لوچھ اور بوشیاری دیکھرلوٹوان کے اموال ان کے تواسے کردو بھن ، فٹا وہ ا ورثبتری نے کہا کہ ٹم ائی عقلمندی ا ور دببنداری کوبر کھنے رہو۔ ابو یکر مجھا ص کیننے ہیں الٹرنعالیٰ نے ہمیں رحکم دیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہم نتیوں کی برکھ کرنے رہیں ۔اس بلے کہ فرمایا (کا اُستکا اللہ کیا تھی اُخا بَکُو اُلٹکا ہے) اس بین میں ان كى نَيْمَى كى حالت ميں ان كوبر يكھنے رہنے كا حكم ملا تجبر فرمابا (حَنْحَى إِخُا بَكُغُوا لِيَّنِكَا حَ ) اس ميں به بتنا وباً کہ بلوغ نکاح کا مرحلہ ابتلاریعی پرکھتے رتینے کے مرتصلے کے بعد آستے گا۔ اس لیے کرحرف "تحتیّی" غاین کے لیے سیے جس کا ذکر انتظام کے بعد آیا ہے ، اس لیے آبیت دوطرح سے اس پر دلالت کریہی ہے۔ کہ برا بنلار بلوغ سے پہلے سے اس میں بر دلیل موتود سے کراگر ایک نا بالغ اوسکے کے اندرسمجھ لوجھھر اورعفلمندی بیدا بوجائے تو اسے تجارت ا ورکار دبار کرنے کی ایجا زن وسے دینا جا ٹریے۔اس ليے كر انبلار لينى بركھ كى يہى صورت سيے كر مال كى حفاظت اور مالى نصرفات بيس اس كے علم اور مجھ كى یا نے کی جائے اوراس کی حالت معلوم کی جائے اورجب اسے اس طرح کے کام کے بلیے کہاجائے گا توگریا اسےنجارت کرنے کی اجازت مل جائے گی ۔ ناہم بیچے کونجارت وغیرہ کرنے کی اجازت وینے کے متعلق فقهار كا انخلاف سيرا مام الوخليف، الإيوبسيف بمحد ، زفر جسس بن زيا د اورحسن بن صالح كا ۔ فول سے کہ اگر نا بالغ میں خرید و فرونوت کی سوچھ لوچھ سے نوباب کے لیے جائز سے کہ وہ اس*سے نجار*ت کرنے کی ایجازت دسے دسے ر اسی طرح با بپ کی طرفت سیے مفررکر دہ وصی یا با بپ کا وصی نزمبر نے کی صورت میں دا داکی طرف

سے مقرد کردہ وصی بھی اس فسم کی اجازت دسے سکتا سید اس نا پالغ کی جنبیت اس غلام کی طرح ہوگی جسے آقاکی طرف بسے نجارت وغیرہ کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ ابن الفاسم نے امام مالک کی طرف سے کہا ہیں جے کے باب اوروصی کی طرف سے نجارت کی اجازت مل جانا جائز نہیں ہے اور اگر اس سیلسلے میں اس پر فرض بچڑ ہو جائے تو بیجے کے فرصے کئی سم کی کوتی رفع مائڈ بہیں ہوگی۔ ربیع نے اپنی کنا ب میں افرار کے باب میں امام شافعی سے روا بت نقل کی ہے کہ بچراگر اللہ یا کسی انسان کے حتی پاکسی مالی باغیر مالی حق کا افرار کرے گا تو اس کا بدا فرار سافط ہوگا نواہ اسے باب باکسی ولی باحاکم کی طرف سے کہ جے کواسس کی اجازت دے دے دے اگر اس نے الیساکر لیا تو حاکم کے لیے جائز نہیں کروہ ہے کواسس کی اجازت دے دے دے اگر اس نے الیساکر لیا تو حاکم کی طرف سے بیچے کا افرار سافط سجھا جائے گا اسی طرح اس کی نزید وفروخ وزیون بھی منسوخ مجھی جائے گی۔

ابو کمر حصاص کینے ہیں کہ ظاہر آیت ، نجارت کے بلئے اسے اجازہ: وے وہ کے جوار پر دلالت کررہا ہے۔ اس بیے کہ قول باری سے کہ رُحانیک اکبنتا ہی ابتلام کا مفہدی ہے کہ ان کی عقامندی ،ان کی دبنداری اور نفرقات میں ان کے حزم واحت باطری از مائش کی مبائے۔ اس نفظ کا مفہدی ان نمام وہوں کے دبنداری اور زفرقات میں ان کے حزم کا احتمال مو تو اس کے خلاف جیلتے ہوئے کسی کے بیہ بیجا تر نہیں کہ وہ اس از مائش کو کسی کے بیے جفہ موص کر درے۔ بیچ و نفراء میں اس کی سو تھر اجھر، نیز ابنے معاملات کو قالومیں رکھنے کی صلاحیت اور ابنے مال کی حفاظت کے سیلے ہیں اس کے احوال کی برکھ جھون اسی صورت میں ہوسکتی سے کہ اسے نجارت کرنے کی اجازت دے دی جاستے۔ اسج شخص نے ابتدا رکے مفہدی کو ھرف کی اور مال کی حفاظت و زنجارت ہیں اس کی کارکر دگی اور مال کی حفاظت و غیرہ کا لجا ظام بیس کیا اس نے گویا دلیل کے نغر لفظ کے عمر می کوخاص کر دیا۔ سے فاظ ت وغیرہ کا لجا ظام بیس کیا اس نے گویا دلیل کے نغر لفظ کے عمر می کوخاص کر دیا۔

اگریکباسی بروالات کرتا ہے کہ نزیب نلاوت میں فول باری ( قیان اکسٹی مِنْ اُمَدُوْنَسُکُّا کَا کُونُوْ اِکَیْ ہِے۔
اکْمُواکَا ہُمْ ) اس بروالات کرتا ہے کہ نابا لغ ہونے کی حالت ہیں مالی تقرف کی اجازت نہیں ملنی بجاہیے۔
اکیت ہیں بیرا ذن مرادنہ ہیں ہے۔ اللّٰد نعالیٰ نے فو بالغ ہونے اور مجھ لرجھ نیز المبیت کے آتا رظا ہر
ہونے کے لبد مال تواسے کرنے کا حکم ویا ہے۔ اگر نجارت کے سلسلے ہیں بالغ ہونے سے پہلے اجازت ویسے کا جواز ہوتا ہو بالغ ہونے اور المبیت ظاہر میں کے لبد مال تواسے کردیے کا حواز ہوتا ہو باس کے جواب ہیں کہا جائے گاکہ تجارت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی مال تواسے کرنے سے کو تعلق نہیں ہے۔ اس کے تجاب ہیں کہا جائے گاکہ تجارت کی اجازت کی امال تواسے کرنے سے کرتا ہے کہ اسے خرید وفروخت کا مال تواسے کراہے کہ اسے خرید وفروخت

کے سلیے کہ یا جاستنے ا ورببہ بانت استے مال تواسے سکیئے بغیریمی ممکن سیسے جس طرح کرخالام کوکوتی مال دسینتے

بغیر تمبارن ٔ اورخرید و فروخونت کی اجازت دسے دی جانی ہے۔ اس بہے ہم یہ کہتنے ہیں آیت ہیں اسے پر کھنے اور آزما سنے کا حکم ہے اور آزماکش کی ایک صورت یہ جمی ہے کہ مال ہوا کے کینے بغیراسے نمارے کر اے کی اجازت دے دی جائے بھراس کے لعد سجب بالغ ہوجائے ا ورا لمیرت کے 7 ثارظا سربوجا تیں نواس کا مال اس سکے ہواسے کر دیاجائے ۔ اگرا زمانش بیع ونٹری میں نصرف کی اجازت کے ڈریعے پر کھو کا نقاضا نہ کرتی اور اس سے مراد حرف اس کی عقل ا وسمجھ کی برکھ مہوتی ،معاملات کے بارے میں اس کی دانٹمندی اورگرفت کی حالت کا صحیح اندازہ لگانا نہ موّیا کو بجر لموغنت سيفل ابنلا رليعني آ زماكش كاكوتى معنى يذمونا ربيكن حبب بلوعنت سيب يبيليم است ازماني ا وراس کی برکه کاسمین حکم دیا گیا توسمین معلوم موگیا که اس سے مراد معاملات میں اس کے نصر فات کی آزماکش ہے نیزاس کی عفل کی صحت کی برکھ اس بات کا بیتہ نہیں دیسے کئی کراہتے معاملات ہیر اس کی گرفت مفیوط سے ، اسپنے مال کی حفا ظن بھی کرسکتا سپے اور خرید و فرونوت کے متعلق اس کا علم بھی درست ہے اوربیربات نومعلوم سے کہ اللہ نعائی نے مال کی سفا ظنت اورنصرفات کے تنعلق اس کے علم کے سلسلے بیں اس کے حالات کا بھائزہ لیننے کا حکم ایک اختیاطی ندبسر کے طور ہر دیاہے اس بیے ضروری ہے کہ بلوغنت سے فبل حس آ زمانش کا حکم دیاگی اسپے وہ ان مہی باُٹوں کے حکم میشغل مہو۔ قرقت اس کی عفلی آزماکشش کے حکم پرشنمل نہ مہو۔ نیبز بلوغ کن سے فیل اگرا سے نیجارت کر سفے کی اجازت اس بیلیے نہیں دی گئی تھی کہ ا*س براس کی یا بندی تھی نو بھراس ب*ہلوسسے اس کی *آ*زمائشں سا قبط رسیے گی۔ اب بلوغنٹ کے لیعد اس کی اہلیت اور سمجھ لوجھے کا اندازہ لگانے کے لیے ہمارا ذرابعہ یہ موگاکسہم یا تواسنے نمارت کی احازت دے کراس کی آ زماکش کریں گھے یا اسٹ سے بغیرالیہا

اگرمہلی صورت انخنبار کی میاستے گی نو پھرمعنزض کے نزدیک اسسے نعرف کی احبا زت مل حاستے گی بھالانکرمغترض بلوغرنت کے بعد تھی بھے ہوجے اور اہلیبنٹ کے آ ٹارمعلوم مہونے نک اس بریابندی کا ۔ قائل سے ۔ برب بوعنت کے بعد پا بندی کی حالت ہیں اسے نجارت کی اجازت م*ل سکتی سیے* تو اس کامطلب بہ ہم<sub>ا</sub>کریہ اجا زن دسے کمعنرض نے اسے یا بند*ی کی حا*لن سے با سرنکال لیامبکر حفیفت میں اس پر با بندی لگی مہوئی ہے۔ ا وربلوعنت کے بعدیجی اسے اس کے مال سے دورد کھا گیا ہے، سا تھ ہی ساتھ اسے اجازت تھی لمی ہوئی ہے نواس صور نحال کے تحت معترض سے بربوجھا جا

سکتاب کہ آپ نے بلوغت سنے فبل اس کی حالت کا جائزہ لینے کی خاطراسے تجارت وغیرہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی حس طرح بلوغت کے بعد المبیت کے آثار نظراً نے تک یا بندی سکے با وجود اس کی حالت کا جائزہ لینے کی خاطراً ب نے اس کی احبازت دسے دی سہے۔

اب اگریلوغت کے بعد بھی تجارت وغیرہ کی اجازت دسے کراس کی حالت کا ندازہ لگایا جائے نو بھیراس کی اہلیت کا بہند لگانے کا اور کیا ذریعہ ہوگا اس بیے معنرض کے اعتراض کی وجہ سعے دوبانوں میں سے ایک لازم آئی سبے یا نو آزمائٹ اور برکھ کا نزک لازم آتا ہے یا اہلیت معلوم کرنے سے بہلے میں مال حوالے کردینا لازم آتا ہے۔

تجارت کے لئے نابا لغے کو اجازت دینے کے جواز برحضو صلی التہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دلالت کرتی اب یہ بسے بھر میں آپ نے حضرت ام سائھ کے نابالغ بیٹے عمرین ابی سلمہ کو حکم دیا نظاکہ وہ اپنی والدہ کا نگاح آپ سے کرا دیں ۔عبدالٹرین شکرا دینے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے سلمہ بن ابی سلمہ کو اس کا حکم دیا نظار جبکہ ابھی وہ نابالغ شفے اس روایت میں خرید وفروخت سے منعلق اس تھوف کے اجازت کی دلیل ہے جس میں کام اگر جبر یکڑنا ہولیکن اس کا کنٹر ول کسی اور کے ہانخدیں ہو آب نہیں دیکھتے کہ روایت اس بان کی منتقاضی ہے کہ باپ اگر نابالغ بیٹے کے لیے کوئی غلام خرید نا یا اپناکوئی غلام فروخت کے راب ہے تواس کے منبرد کر دینا جا کو سے آب کیارت کے لیے اجازت کا مفہ دم بھی ہیں ہے۔

جی درگوں نے فول باری دکا بھی کہ فعہدم یہ لیا ہے کہ ان کی عقل وہم اور دینداری کی بیا ہے کہ ان کی عقل وہم اور دینداری کی بیا ہے کی بیا ہے کہ بیا ہے کہ بیا ہے کہ اسلیے کہ بیا ہے کہ اس معلی ہے کہ بیا ہے کہ بیا

الو کم برجها ص کم بہتے ہیں کہ جب رہ ندر کے اسم کا اطلاق ان لوگوں کی تا وہل کی بنا پرعقل پر ہوتا ہے۔
جنہوں نے اس کے بہی معنی لیتے ہیں اور رہی معلوم ہے کہ النہ تعالی نے نفع نفصان اور گرے بھیلے
میں امتیاز کرنے والی سمجہ لوجھ اور غفلمندی کی نشرط لگائی ہے برقسم کی سمجھ لوجھ اور ہوسنہ باری کی نشرط نہیں لگائی تو اس لفظ کا ظاہر اس کا شفاضی ہے کہ عفل کے وجود کی بنا پر اس صفت کا بتیم میں بیدا ہوجانا ، مال اس کے حوالے کرنے کا موجب اور اس بر پا بندی لگانے سے مانے ہے ۔ اس سے ایک عاقل ، بالغ اور آزا دانسان پر پا بندی لگانے کے بطلان کی وجہ بھی نگلتی ہے ۔ ابر اہمیم نفعی ، محد بن سسیرین اور اما کا ابر حنب فی کا یہی مسلک سید ۔ اس کی وضاحت ہم سنے سور ہ بقرہ ہیں کر دی ہے ۔

تولی باری (کا کُنعُوُّا کَیُهِمْ اَمُو کَلُهُمْ اِن کے اموال ان کے تواسے کردو) بلوخت کے بعد مجھے لوجھے کے نارظا ہر مہوسے بران کا مال ان کے تواسے کر دسینے کے دیجوب کا متفاضی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آستے ہیں۔ اس کی نظیر بہ فول باری سہسے (کا آٹوا کیکٹ افٹی اُمُوَاکُهُمْ ) دشدگی بیشرط میہاں بھی معنبر ہے۔ تقدیر کلام اس طرح سبے '' جب پنیم بالغ ہوجا ئیں اور نم ان میں اہلیت سکے آنا ر معسوس کرلو توان سکے اموال ان سکے تواسے کردو''

قول باری سبے ۔ ( وَلَا نَنَا کُلُوٰ ھَا اِسْدَ اِخَا تَّوْسِلاً گَا اَکْ نَسِیکُمِوْجًا ، ایسا ہزکرنا کہ مقانصات سے تما وزکر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی گھا ہا وکہ وہ بڑسے ہوکر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، دو مهرف "کامفهوم مباح کی محدسسے تجا وزکرسکے خطولاینی غیرمباح کی محدمیں داخل ہوجا ناہیے بعض' دفعہ دو سرف ، تفریط کی صورت میس با یا جا تا سبے اورلعض دفعہ افراط کی شکل میں کیونکہ ان دونوں حالتو میں جائزا ورمباح کی محدسے تجا وزہم تاہیے ۔

# تنیم کے ولی کااس کے مال میں سے اپنے و پرنزر کے کرنا

## بنیم میرودی کانتی ہے

ارشادِ بارى سبے ( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيدٌ الْفَلْيَا كُلْ بِالْمُعُوفِي ننيم كاہو سمریست مالداد بروه برم زگاری سے کام ہے اور ہوغربیب بروہ معروب طریقے سے کھاستے) ابو کمرجصاص کھنے بین کد آبیت کی نا دیل ونفیبر میں سلیف کا اختلات ہے۔معمر نے زہری سے اور انہوں نے قاسم بن محد سے روابیت کی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عبائش کے پاسس "كركيف لگاكەمبرى سربينى مين كچھيتىم بىلچەييں مين سكے مال مولىنى بھى بين كيا مجھے ان سسے فائدہ ا کھاسنے کی اجازت ہے ؟ آپ نے اُس سے پوچیا" کیاتم ان میں سے جومونشی خارنش زدہ ہیں ان كى خارش دوركرنے كے ليے فطران كى مالش كرنے ہو؟ اس نے اثبات بيں جواب ديا بجر بوجيا ''کیا ہو بیا نور بھٹاک کرگم ہو بیائے اس کی نم تلاش کرنے ہو ؟'' اس سے بھرانبان میں جواب دیا۔ تبھر فرمایا "کیاتم ان کے بانی کے توضوں کومٹی سسے لیبینے بھی ہونج اس نے بھرہاں کہا ہے ہے ہے ہوروال کیا' دکیانم یائی کی باری کے دن ان سے پہلے گواہ بر پہنچ حاسنے ہو ہے اس نے اس کا بھی اثبات میں بواب دیا۔ اس برا ب سے فرمایا کہ '' بھران کا دود ہو بی لیا گروالبنۃ ان س*کے تھتوں سے* سارا دود <sub>ھھ</sub> ن لکا لوا ورکھن سیے تو دلخودلیکلنے والے وود معرکونقصان نربینجیا ق<sup>یر</sup> مشیبیانی نے عکرمہ سیے اورانہ<sup>وں</sup> نے حضرت ابن عباس سے روابت کی سہے کہ دھی کو حب صرورت بیش آستے اِن پنبروں کے ہا تفر کے ساتف ابنا ا تفریعی ڈال دے ابعنی ان کے ساتھ مل کرکھا ہی ہے ، تبکن وہ بکڑی باند صرفہب سكتا دبعنى ان كے ساخف كھا بى نوسكتا ہے ـ ليكن ان كالباس ابنے استعمال بيس نهيں لاسكتا بيلى رقا بیس حفرت ابنِ سیانش نے کھا ہی لینے کی اہا حت کے الیے نیم کے مال مولینیوں کی و مکھ محال اور ان کی خدمت کی نشرط لگائی سہے۔لیکن مکرمہ کی روا بیت میں اُلیسی کوئی منٹرط بیا ن نہیں کی ۔ اس

لھبعہ نے بزیبن ابی حبیب سے روایت کی سے کہ انہوں نے حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے کھا المسار صحابۃ کرام سے قولِ باری ( وَمَنْ کَاتَ غَینیاً کُلِیسَتَغَفِفُ کَو مَنْ کَات فَقِیکاً کُلْیا کُلُولِی اللہ کُولُون کے مَنْ کَات فَقِیکاً کُلْیا کُلُول کِی مِعالی کے متعلق استفسارکیا تخا ، ان حضرات نے جواب میں فرما یا تخا کہ یہ بیت ہمارے بارے بیں نازل ہوئی تنی ماگر وصی بنیم کے کھجور کے درختوں کی دیکھ بھال کرتا تواس کا با تفرینیم کے با تفریح سانفوس ایس بیتی میں اگر وصی بنیم کے با تفریک سانفوس ایس بیتی میں ان درختوں کے بھلوں کے استعمال ہیں بنیم کے ساتھ شرکیک مہوجاتا۔

درج بالارواین برسند کے اغذبارسے نفید کی گئی ہے۔ نیز بروایت اس وجہ سے ہو بلط ہے کہ اگر کھا پی لینے کی اباحت دیکھ مجھال اورخد مرت کی وجہ سے ہے نواس کما ظرسے بنی اورفقیہ بین کوئی فرق نہیں ہونا چاہیئے رجبکہ آیت میں ان دونوں میں فرق رکھا گیا ہے بہیں اس سے بربات معلوم ہوگئی کہ یہ ناویل باطل و سا قط ہے۔ نیز حصرت ابن عبائش سے منقول روایت میں کھالی لینے معلوم ہوگئی کہ یہ ناویل باطل و سا قط ہے۔ نیز حصرت ابن عبائش سے منقول روایت میں کھالی لینے کی اباحت ہے، بگڑی باندھنے کی اجازت نہیں ہے یا اب اگر ولی یا وصی کام کرسے اور ابنا وقت کا اب کہ برسال آیر اسس کاحتی وار قرار پاتا تو بھر ماکول اور ملہوس کے حکم میں کوئی فرق منہوں کے مال مہرسال آیرت کی ناویل کی یہ ایک صورت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولی جب بتیم کے مال مونینیوں کے لیے کام کا چ کرے گا تو وہ صرف کھا نے ہی حذب بنیم کے مال مونینیوں کے لیے کام کا چ کرے گا تو وہ صرف کھا نے کرا بنی ضرورت بوری کرے گا اور اس کا قرض اداکرے گا۔

ستریک نے ابواسٹانی سے انہوں نے حارث ابن معرب سے اورانہوں نے حکرت مرسے اورانہوں نے حکرت مرسے اورانہوں نے حکرت مرسے ان کا برخور کا جا وراگر نگدستی کی بنا پر مجھے اس کی طرح سجود کھا ہے کہ اگر مجھے گنجا تشن ہوگی تواس سے بر سز کروں گا - اوراگر نگدستی کی بنا پر مجھے اس کی عرورت ہوگی تو معرو وت طربیقے سے اس میں سے بے کرکھاؤں گا اور کھراس کی اوائیگی کردوں گا " عبیدہ سلمانی اور معید بن جبیر نیز ابوالعالیہ ، ابو واکل اور مجا بدسے بھی بات مردی ہے ۔ کہ پتیم کا ولی خرورت سے وقت اس کے مال بیں سے بطور قرض سے گا اور کھرگنجا تش ہونے پر اس کی اوائیگی کردے گا ۔ ایک ببسرانول اس کے مال بیں سے بوحن ، عطابین ابی رباح ، ابر ابہ نی محلی ورکول سے مردی ہے کہ وہ اس کے مال میں سے بسی اسی وردے گا ۔ ایک ببسرانول بسی اسی وردے گا ۔ ایک بیموک وور کو سے اور ا بنا بدن و معانک سکے چرگنجا تش ہونے اس کی اور ایک بین بر ہے کہ وہ اس کے اور اس کے مال کی حیث یہ بسی کروں سے میں ہوں ہے ہو کھا تھی ہیں بر ہے کہ وہ اسے یا نفولگا ہے گا، بھر کے مال کی حیث یہ نہ میں کروں سے بھی طرورت پھر سے بر ہی وہ اسے یا نفولگا ہے گا، بھر کے مال کی حیث یہ نہ میں ہوں کے مال کی حیث یہ نہ میں ہوں ہوں ہے بھر کا کہ بھر کے مال کی حیث یہ نہ وہ اسے یا نفولگا ہے گا، بھر کے مال کی حیث یہ نہ وہ اسے یا نفولگا ہے گا، بھر

اگراسے گنجائش وکشا بیش حاصل ہوجائے گی نواس کی اوا تیگی کردھے گا در نواس پراس کی واپسی
کی ذمہ داری نہیں ہوگی ۔ پانچویں فول کی روابیت مقسم سنے صفرت ابن عبائش سے کی ہے کہ نول پاری رکھ ذمہ داری نہیں ہوگا ۔ پانچویں فول کی روابیت مقسم سنے صفرت ابن عبائش سے کی طرف نظریہ کرسے اور رائے مَنْ گات تَقِیدًا فَکُبِیا مُنْ فَالْ کَا اَلْ مُعْدِی ہوں اسے سے ہے ہرواہ رہے بعنی اس کے مال کی طرف نظریہ کرسے اور رائے مَنْ گات تَقِیدًا فَکُبِیا ہی مال مَوْرِی کُراات ہی بیش نہ آسے ۔ تاکہ نیم کے مال کو با تقدیگا نے کی اسے صرورت ہی بیش نہ آسے ۔

" ہمیں عبدالباتی بن قانع نے ، انہیں محد بن عثمان بن ابی شبید نے ، انہیں متجاب بن الحارث نے ، انہیں البوں نے مقسم نے ، انہیں البوں نے عش سے ، انہوں نے مقسم سے ، انہوں نے مقسم سے ، انہوں نے مقسم سے ادرانہوں نے حفرت ابن عبائش سے اسی مقہوم کی روایت کی ، عکر مد نے حفرت ابن عبائش سے دوایت کی ، عکر مد نے حفرت ابن عبائش سے دوایت کی سے دوایت کی ہے کہ ولی پنیم کے مال ہیں سے صرف کرے گا اور کھر لجد میں اس کی ادائیگی کر دسے گا ، آ ہب سے بہ بھی مروی سے کہ بہ بحکم منسوخ ہے ۔ عمجا مہ نے ایک اور روایت میں کہا ہے کہ دلی ابنے دبیر خرج کرتا دسے گا ، اور اسے نتیم کے مال کو ہا کھ لگا تھ کی اجازت نہیں ہے ۔ بہی تکم کا بھی قول ہے ۔

ابد بکر سے ما صربت بین کر سلف کے ان خلاف رائے کی بہ صورتیں ہجا دیر بیان ہوئیں اسس سلسلے بیں بیار روائنیں وار دیم ہیں بھیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں ۔ بہلی روایت تو بہہے کہ اگر و لینیم کے معلوکہ اور ٹوٹوں اور مونشیوں کی دیکھ بھال کرسے گا اور ان کی خدمت میں اپنا وفت لگائے گا تو وہ ان کا دو معری روایت ہیں وہ بنیم کا مال اپنی ذات برخرچ کرنے کی صورت ہیں ،اسس کی دو وہ بی سے گا۔ دوسری روایت ہیں وہ بنیم کے مال ہیں سے کچھ بھی خرج نہیں کرسے گا۔ بلکہ اسبنے مال اور سے اس طرح سنیمال سنیمال کر خرج کرسے گا کہ اسے بیم کے مال کو با تفدلگانے کی صرورت ہی بیش سے اس طرح سنیمال سنیمال کر خرج کرسے گا کہ اسے بیم کے مال کو با تفدلگانے کی صرورت ہی بیش نہ آئے۔ بین میں اس سکم کو منسوخ کہ اگریا ہے۔

ہمارے اصحاب کا اس سلسلے میں کو مسلک شم تک منقول ہوا ہے اس کے مطابق ولی تواہ فنی ہویا نقیرنیم کے مال میں سے نہ بطور قرض کچھ ہے گا اور مذہبی کسی اور طریقے سے کچھ ہوا صل کر ہے گا، مذہبی اس کے مال میں سے کسی اور کوکوئی قرضہ وغیرہ دسے گا۔ اسماعیل بن سالم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ جہاں تک ہمار آنعلن ہے ترہم وصی کے سابے یہ بہت ند نہیں کرتے کہ وہ بنیم کے مال میں سے قرض سے کر باکسی اور طریقے سے کچھ کھا تے۔ اس مستلے میں ہما رسے اصحاب کا کوئی اختلا منقول نہیں ہے۔

## يتيم كاسرىرست عادل اورابين بوناج اسي

ابو بکرجھا ص کیتے ہیں کہ امام ابویوسف نے وصی کو درج بالاصور توں ہیں مضارب کی طرح قراردیا ہے۔ کہ وہ بھی سفر کی صالت میں سرمایہ نگانے والے کے مال بیس سے ابنی ذات پرخرچ کرسکتا ہے۔ ابن عبد المکم نے امام مالک کاب تول نقل کیا ہے کہ جب تھی کی سربینی میں کوئی بنیم ہوا وراس نے اس کے اخراجات کو اپنے مال کے سانھ ملالیا ہو، تواگر نینیم کے اخراجات ولی کے اخراجات سے زیادہ ہوں تو چھراس کا مال اپنے مال کے سانھ ملا لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بنیم کے مال میں بچیت ہوں تو پھیراس کا مال اپنے مال کے سانھ ملا لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بنیم کے مال ملک نے نئی ہولیا ہے اور نقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ المعانی نے سفیان توری سے نقل کیا ہے کہ منیم کے ولی اس کے بدل کے طور پر پنیم کے ولی کے سانھ میں سے کھا لین اجا کر ہے تا ہم ولی اس کے بدل کے طور پر پنیم کے کھر درکھ کوئی واکہ ہوا گارہ تول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کسی قسم کاکوئی فائدہ اٹھا گارہ تول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ توری کے نزدیک بنیم کے مال میں سے کسی قسم کاکوئی فائدہ اٹھا

اگرجہاں سے نیم کوکئ نقصان بھی نرپہنجہا ہو، ننگا بتیم کی مملوکہ بختی پروہ کچوںکھنے کی شنق کرسے وغیرہ حن بن جی کا نول سے کہ ولی کوجب صرورت بیش آئتے وہ نیم سکے مال میں سسے فرض سے سکتا سے بھر وہ اسسے برفرض وابس کر دسے ۔ نیز بتیم کے مال میں سسے وصی کواسپنے کام اور دوڑ وہوپ کی مقدار کھا لیسنے کی امبازت سے بشرطیکہ اس سے تیم ہیچے کا کوئی نقصان نہ ہمد

## ایک اہم نقطہ ۔

الومكر ببصاص كين بين كه قول بارى ( مَا تَوْالْكِتَنَا عِي اَمُوالْمُهُمُ وَكَانَتَكَ دُولَا لُحَدِثَ بالتَّطَيِّب وَلَا سُا كُلُواا مَنْ المُهُ مُوالِيُ اَمْوَالِكُورِاتَ لَهُ كَانَ مُحْوَيًا كَبِسبِيُرًا مِن رَفِها يا (فَانُ أَلَيْتُ مِنْ مِنْهُ عُرْشَكًا فَادْفَعُوْ إِلَيْهِ عَا مُوَالِكُهُ حُرُولًا تَنْأَكُمُو هَا إِنْسِدَا فَأَلَّ بِكَادًا أَنْ مِسَلَّكُوفًا مِنْ فِرِما يا ( وَ لَا تَصْدَلُوا مَالَ الْبَيِّيثِ عَالَّا مِا لَّدِي هِي اَحْسَنُ حَتَّى بَيْبِلُغَ اً شُدِيدًا مِن نبيز قرمايا ( وَ أَنْ تَكَتُّو مُوْ اللَّيكَتَ فِي عِلْقِيسُطِ) ايك جكُّرارشا دمو هز دَلا كَاكُولُ الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُورِ بِالْيَاطِلِ إِلَّا اَنْ مَكُونَ تِجَارَةً عَنْ مَوْاضِ مِنْكُمْ ) ي**نهام آيات محكم بين يبنى ان بين سے كوتى بجى** منشابه بأمنسوخ نهيس وان سب كى اس بردلالت بورى سبے كه ولى توا دغنى مو يا نقير نيم كا مال كھاتا اس كے ليے منوع سے اور قولِ ہارى اكم مَن كائ فَقِيْراً خُليب كُل ياكُل عَدُو فِ مايك منشاب آيت سبے ہجس میں ان تمام وجوہ کا احتمال سبے جہم سابغہ سطور میں بیان کرآ ستے ہیں اس سلیے اس آبیت كى تاويل كااحس طريفيسيه كه استعماريات كموافق مفهوم برقمول كياجات وروه برسيه كهولى معردت طریفے سے اپنا ذاتی مال پنے اوپر اس طریقے سے خرچ کر نار ہے کہ اسے تیم کے مال کی حرورت بهی بیش سرآست اس سیے که التدنعالی سفیمیں منشاب آیات کو محکم آیات کی طرف بوٹا سفے کا حکم دیا سے۔نبز ہمیں الیبا سکیے بغیرمنشا ہرآیات کی ا تباع سے منع فرمایاسے بچنا نچہ قول بادی سہے ( حِنْے ہُ أَيَاتُ خَمْكُما تُنَّ هُنَّ أَمُّرِا لُهِ كَتَاجِ ا وَأَخَرُمُ تَسَنَا بِهَا تَّ - كَأَمَّا الَّـ فِي يَي فِي فَكُوبِهِ مُوزُلُخٌ فَيَشَيْعُونَ مَا تَسَامِهُ مِنْهُ الْبَيْحَاءَ الْفِيْسَةِ فَالْبَيْحَاءَ كَأُونِيلِهِ

اب زیر بحث آبت کی تا ویل مبس به کهاگیا ہے کہ اس سے تیم کے مال کو بطور فرض یا بطور خرفر لیسنے کا تواز ثابت ہوتا ہے ۔ ان کی بہ تا وہل محکم کے مخالف سے جن لوگوں نے درج بالا تا ویل کے ملاق دو سری تا دیل کی ہے انہوں نے اس متشاب آبت کو محکم آبات کی طرف لوٹا کر اسے ان کے معاتی پر محدل کیا ہے ۔ اس لیے یہ نا دیل اولل ہے ۔ ایک روابت ببس سے کرفول باری (حکیّاً گُی با کہ عُرُوقی منسوخ سے اس کی روایت مسن بن ابی الحسن بن عطیہ نے عطیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباش سے کی ہے۔ آ ہِ نے منسوخ کر دیا ہے۔ آیت کو بعد بیں آنے والی آ بیت رات الکیڈیٹ کا کھوٹوٹ ابن عباش سے اسی طرح کی روابیت کی ہے۔ عثمان بن عطا رنے اسپنے والدسسے ، انہوں نے صفرت ابن عبائش سے اسی طرح کی روابیت کی ہے۔ عیلی بن عبید الکندی نے عبید الندسے ، انہوں نے ضماک بن مزاحم سے قول باری ( وَمَنْ کَانَ فَقَابُولُ تَحَلّیاً کُلُ وَلَیْ عَدُولُولِ اللّہ اللّٰہ کے منعلق روابیت کی ہے کہ یہ آ بیت قول باری ( اِنْ اَلَیْوِیْنَ کَا کُلُوکُنَ مُوالُی اَلْیَا عَلَیْ کُلُولُ کَا مُولِ اِن کی وجہ سے منسوخ ہو تی ہے۔ الْیَسَا عَیٰ خَلَلُمُام کی وجہ سے منسوخ ہو تی ہے۔

#### ايك سوال كاجواب

اگریہ کہا ہا سے کہ عمروین شعب نے اپنے والدا ور انہوں نے ابینے والدسے روایت کا بہد کہ ایک شخص نے صفور ملی الٹر علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میر سے پاس کوئی مال نہیں اور سریرستی میں ایک فیجی بیرورش پار ہا ہے ،اس پر آب نے فرمایا (کل من مال کینی بھی تھی جو دلا متاشل مالا کے بعالم نہ نہما او بشر طیکہ تم اسرا نست مالا کے بعالم نہ نہما او بشر طیکہ تم اسرا نست مورو این میں سے تم کھا او بشر طیکہ تم اسرا نست مورو میں اپنا مال اس کے مال کے ساتھ ملاؤ ) عمروین دینار نے صن عوفی سے اور انہوں سنے محضور صلی الشہ علیہ وسلم سے روایین کی ہے کہ بنیم کا ولی اس کے مال میں سے بعروف طریقے سے کھا تم مال کیا نہیں کرے گا۔ اس کے ہواب میں کہا جائے گا کہ ان دونوں روایا ت کے ذریعے ہماد کی ان مذکورہ آبات پر اعتراض درست نہیں ہے۔ ہوئیتم کے مال کے متعلق ما نوٹ سے اوروہ یہ کہ ولی نیم سے اگر یہ درست بھی ہوجائے نواسے اس صورت پر محمول کیا جائے گا ہوجا کر سے اوروہ یہ کہ ولی نیم سے مال میں مضاربت کی بنیا دیر کام کرے گا ور اپنے منافعے کی مقدار اس میں سے بے لے گا بیصورت مال ہوں منافعے کی مقدار اس میں سے بے لے گا بیصورت مال میں سے بے اس کے متعلق میں دوایت منافعے کی مقدار اس میں سے بے لیے گا بیصورت کی میں سے بے اس کے متعلق میں دوایت منافع کی دوایت منافع کی دوایت منافع کی دوایت منافول ہے۔ میں میں سے بے اس کے متعلق میں کی دوایت منافع کی دوایت کی دوایت کو دوایت کا دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کو دوایت کی دوایت ک

## ایک اورسوال کا جواب

اگریہ کہا جائے کہ نتیم کے مال میں مضاربت کی بنیا دبرکام کریے اگر منا فیع لینا جا کڑسے تو بھر اس کے مال میں کام کرکے کھا ناکیوں جا کڑنہیں ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباس سے ایک روابت کی روسے اگرولی نتیم کے خارشتی اونٹوں پرقیطران کی مالش کرتا ہو، گشندہ اونٹ کی نلانش ہیں جاتا ہو اور

ا ن سے یا نی کے حوضوں کومٹی سے لیپتا ہو، نواس کے بلیے ان ا ونٹوں کا دو د حدیدیا ساکزیہے، لینٹرط پیکہ ان کے تعنوں سے سادا دودعہ نہ لکال سے اور میں ٹوریخ دنگلنے واسے دود ہے کونغصائ بہنجائے یاجس طرح بھن سے روابیت سے کہ وصی اگر ننیم کے مملوکہ محجور کے درختوں کی دیکھی مجال میں کام کرے گا انواس کا با تفریحی نتیم کے با تھ کے ساتھ میر کا بعنی و مجھی نتیم کے ساتھ مل کران درختوں کا بھل کھ سکے گا۔اس کے حواب میں کہا جائے گاکہ وصی حب ا ونٹوں کی دیکھ بھال یا درختوں کی نگرانی میں ہانھ بٹائے گانو د وصورتوں میں سے ایک صورت ہوگی یا نووہ نیم کے مال میں سے اسپنے کام کی احرمت، کے طور برکھے سے گا یا اجریت ا ورمعا وضہ کے علاوہ کسی ا وروہ کی بنا پروہ ابسا کرسے گا۔ اگروه ببلی صورت اختیبا د کوسے گا تواس سے بیے ایسا کرنا جاروہی وسیے فاسد ہو گا۔ اقال یہ کہ مین لوگوں سنے امیرنٹ سکے طوربر کھیے لیسنے کومباح فرار دیاسہتے انہوں سے ولی کی غربیت کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے کیونکہ مالداری کی سالت میں اس سے عدم جواز برمسب کا آنفات ہے۔ نعی سے يربات ثابت سبے جيساك فول بارى سے - دكمن كاك غِنتِّا فَلْبَسْتَعْفِفْ ، اور البريت كے استحقاق کے کا ظریسے مالدارا درنفیر میں کوئی فرق نہیں سہے راس بنا براسے اسرت کا نام دینا باطل ہوگیہا۔ دوم یہ کہ وصی کوسے جائز نہیں کہ وہ نتیم سکے سلیے اپنی ذات کوکرا بیریسے کرانس کا مزود رمین حاستے ۔ سوم بہ کہ جن محفرات سنے ولی کے لیے اس جیز کومباح قرار دیاسہے انہوں سنے اس کے لیے کسسی معین اورمعلوم جبز کی نشرط ته بین لگانی ہے ، جبکہ احبارہ اس وفت نک درست تہیں ہوتا جب نک اس بیں ابرنٹ کا تعین نہیں کیامیا تا ۔ چوتھی ومیریہ سہے کہ چولوگ ولی سکے لیے اس چیز کومہاج قرار دینے بیں انہوں نے اسے اجریت کا نام نہیں دیاسہے۔ اس بیے اس کا اجریت ہونا یا طل ہوگیا ۔ اگر دصی نتیم کے مال میں کام کر کے کچھ ہے تو اسے مضاربت میں منا فع کی حیثیت بھی نہیں دی ساسکتی اس بیے کہ بنیم کے مال میں سے وہ صب منا فع کامتحق موگا وہ کبھی تنیم کا مال نعا ہی نہیں ہے ہے نہیں دیکھنے کےمضاریت ہیں رہ المال نعنی سرما بہ کارمضارب نعنی کارندہ کے لیے حیں منا قع کی شرط لگا تاہیں۔ وہ کیمی اسس کی ملکیت میں نہیں ہونا۔ اگریدرب المال کی ملکیت ہونا اورمضارب کے نگ و دو ا ورکام کے بدل کے طور برمنسروط مرتا نو مجراس صورت میں اس کارب المال کی ضما نہت سكفخصت بونا خرددى بونا يحبب طرح كه امجاره مين احبيت كا انتحقاق كرابيه يربيننے واسے يعنى مسنا بريكے مال میں سے مزدور کے کام کے بدل کے طور برمستا جرکی ضمانت کے نخت ہوتا ہے ، اب جبکر مضارب كصيليے ننرط كيام وامنا فع رب المال كى ضما نت كے نحت نہيں ہم زنا تواس سے نا بت ہواكہ بيدمة افع کبھی رب المال کی ملکیت بیں نہیں مفا بلکہ بہمضارب کی ملکیت کے تحت، وقوع پہر ہمواہہ اس پر یہ بات بھی دلالت کرنی ہیں کہ اگر ایک مربض ابنا مال مفار ب بردسے کرمنا نع کے دس بیس سے نوجھے مفار ب کے بیے مفرد کر دے جبکہ منا فع کی نسبت اس بیسی مفار ب کے بیے طفا سے زیا وہ بھی ہم وہ تو اس کے بلے ابسا کرنا جا کڑ ہم کے اگر مربض ابنی اس بیماری میں مرجات نومفار سے زیا وہ بھی ہم وہ تو اس کے مال میں شمار نہیں کیا جائے گا ۔اگر مربض کوئی چیزاس سے زائد کولیے برایت جنا کہ عام طور پر اس جیسی چیز کا کرایہ ہوتا ہے ۔اور پھراس کی دفات ہوجانی تواس صورت ہیں بر لیت جنا کہ عام طور پر اس جیسی چیز کا کرایہ ہوتا ہے ۔اور پھراس کی دفات ہوجانی تواس صورت ہیں مفرد کر دہ منا فیع کی برزائد رقیم اس کے نہائی ال سے اوا کی جاتی ۔ اس طرح مفار بت کی صورت ہیں مفرد کر دہ منا فیع کی سے نیز بیت وہ نہیں ہم بی تو اجارہ ہیں مفرد کر دہ کرایہ کی تھی اس سے بنتیجہ لکلا کہ وہ کا اسفار بت کی بنیا دہ مورت ہیں مینیم کے مال ہیں سے کی ہے لینا گویا نینیم کے مال ہیں سے لینا نہ مہدا۔

#### ایک اورسوال کا بحراب

اگریدکہا جائے کہ ابسا کیوں نہیں ہوسکنا کہ اس معاملے ہیں وصی کو سرکاری کارندواں اور فاضیق کی طرح مجھ لہا جا سے ہو ابنے ابنے شعبوں میں کام کرتے اور مسلمانوں کی خدمات سرانجام و بنے کی بنا پر ابنے اپنے وظائف یا نخوا ہیں وصول کرنے ہیں، وصی بھی اسی طرح سبے کہ جب وہ نیم سے لیے کام کرے کا اس کے ہوا ب ہیں کہا جا سے گا کہ فقہا رکے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وصی کے بیے مالدار ہونے کی صورت میں نئیم کاکام کرنے کی بنا ہراس سے مال میں سے کچھ لبنا جا کزنہیں سے فص قرآئی نے اس کی صورت میں نئیم کاکام کرنے کی بنا ہراس سے مال میں سے کچھ لبنا جا کزنہیں سے فیص قرآئی نے اس کی ممالغت کردی سے بہتا نجہ ارشا و سبعہ وکری کا کہ منافعت کردی سے بہتا نجہ ارشا و سبعہ وکری کا کام کرنے کے با وجود مجی ابنے ابنے کاموں سے معا وضہ سے مطور پر وظائفت یا نخوا ہیں ۔ بے سکھنے ہیں ۔

آئر نیم کے مال میں سے ولی کی لی مہوئی رقم یا چیز کی و می حیثیت مونی ہو قاضیوں اور مرکاری کارندوں کی نیم کا رندوں کی نیم کے مال میں سے دلی کی سالت میں بھی ولی کو ایسا کرنا جا کر ہم نا اس سیسے یہ بات نا بت ہوگئی کہ نیم کا ولی ، نیم کے مال میں کسی وظیفے بانتی ایم کا من نہیں رکھنا ۔ نیز اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں سے کہ ولیا جا کوئی اخترا ہم کا انگریسی کے مال میں سے کھولیا جا کوئر ہم کے مال میں سے کھولیا جا کوئر ہم کے مال میں سے کھولیا جا کوئر کی دیکھو کھولیا کا داری ہے ۔ مالا نگریسی کے معاملات کی دیکھو کھالی اس کی ذمہ داری سے ۔ اس سے یہ بات تابت ہوگئی کہ ان تمام لوگوں کے

سبیته بو پنیموان کی مربرسنی کا متق ریکھتے ہیں ، ان سکے اموال ہیں سسے کچھے لینا بھا کزنہ ہیں سہے نہ قرض کی صورت ہیں ا ورندمی غیر فرض کی شکل ہیں جس طرح کہ فاضی بھی البسا نہیں کرسکتا خواہ وہ 1 میر ہویا غربیب ر

### ایک ا درسوال اور اس کا جواب

اگریه که اماستے که فاصی ا درمسرکاری کارندسے اسپنے اسپنے کاموں کی پنخواہیں بیلنے ہیں راگر بنیم کا دلی بنیم کا کام کرے بقدر کھا بن اس کے مال میں سے مجھ سے لینا سیے نوان دونوں صورنوں نیز اجریت لینے کے درمہان کیافرق ہے ،اس کے جواب میں کہاجائے گاکہ وظیفہ یا ننخوا دکسی چینرکی احریث نہیں ہوتی۔ برالنَّدَلْعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ چیز سے ہواس سےمسلمانوں کے امورمرانجام دینے والوں کے بلے متعبین کی ہے۔ آ ب نہیں دیکھنے کر فقہار کے لیے وظالف، لینا جا تزیہے ،حالانکہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے حس ہرا حرمت لینا مہا کز ہو۔ اس بیے کہ فتوی نوبسی اور لوگوں کو فقہ سسے آگاہ ک<sub>ر</sub>ینے میں ان کی مشنعولیت ایک فرض سبے ا ورکسی کے سلیے فر*من کام کرکے* اس براجرست لینا مبا تزنہیں۔ اسی طرح مبدان جنگ ہیں جانے واسے عجا بدین ا وران کے اہل وعیا اُں کو وظائف دبیتے جاننے ہیں سالانکہ یہ ا ہرن نہیں ہونی ، *یبی صورت ِ حال خ*لفام کے دِفلا**ک**ف کی پھی سیسے بعضور صلى الدُّرعلبه وسلم مال غنيمين سك" خمس " نيز " فيّ " مين سنے ايك ايك حقته لينے سخفے ا در غزوه میں تثریک توسنے کی صورت میں مال غنیرت میں سے بھی آپ کوایک صفتہ ملنا تھا۔ اب كسى كيب بدكهنا حائزنهبي سبت كرحضورهلى التدعليه يسلم دينى اموركى انجام دمهى براجرت بينة منے کسی کے بلیے برکہنا کیسے جائز ہوگا ، جبکہ فرمانِ الہی ہیے دیجی کما آشٹکگٹ عکیے لیمِن اَنجید حَمَااً مَا مِنَ ٱلْمُنَكِيِّفِيْنَ ، آب كہ ديجتے كہ ہيں اس معاسلے ہيں كسى اجرت كا طلب گادنہيں موں ۽ ا ورن ہی میں بنا و*ٹ کرنے والوں ہیںسے موں ) نیز فرمایا (ف*ٹل کَاکَشُکُکُمْ عَلَیْہُ اَحْجُرُالْکُلُوْکُوْ فِی اُلقَدِیٰ ، کہدوس کہ بین نم سے کوئی معا وضہ طلب نہیں کرنا ، باں رشتہ واری کی محبت ہی اس سے بہ نابت ہوگیا کہ رزق بینی وظا تھت باننخواہیں ،احرت نہیں موتیں ۔اس بر بریات بھی وال لن کرتی ہے کہ فقراء ،مساکین اور ننبمیں کے بلے بعض دفعہ بیت المال بیر حقوق واحب موجاتے ہیں جبکہ وہ ان *تعقّوق کوکسی جیبیز سکے بدل کے طور برنہ* ہیں بلینئے ۔ اس بیلے فاضی نیبڑ دینی کام سرانجام دسینے واستے کسی پھی ٹنخف کے سکیے اجرن لیناجا کرنہیں سبے ۔ فاضی کونونخفدا ورں ہیدوصول کرنے سے پھی

روک دیاگیاہ ہے بھرن عبدالٹ بن سیخو سے فول باری (اکا گؤٹی پلشنختِ ، بڑے حرام نور
بیس کے متعلق دریا فنت کیاگیا کہ اس سے معنی دہنوت سے بیس ۔ آب نے جواب بیس فرما یا : نہیں رشوت نوکھ ہے اس سے مراد و ہنما گفت و بدایا ہیں ہج بمرکاری کا دیدے وصول کرتے ہیں ہمفور صلی النّد علیہ دسلم سے مروی ہے کہ ( هدا پیا الا مواء غلول ، حکام کا لوگوں کے تما تف قبول کرنا فلول ہے ۔ ایعنی مال غنیمت میں ہیرا بھیری کرنے کے متزاد من سے اس سیے فاضی کو تفاسے سے سلسلے میں کسی بھی بہلوستے امورت سیاسی میں میران سیلے سے دوک دیاگیا سیسے ۔ اورتحا گفت فبول کرنے کی ممانوت کردی گئی ہیں ۔ اورسلف سے ، اورسلف سے ، اورسلف سے اگر کچھو کھا لیتناہے یا تواہرت کے طور پرسے گا با قاضی اور مرکادی کا دی اس کے مال میں سے اگر کچھو کھا لیتناہے یا تواہرت کے طور پرسے گا با قاضی اور مرکادی کا دی اس کے مال میں سے اگر کچھو کھا لیتناہے یا تواہرت کے طور پرسے گا با قاضی اور مرکادی کا دی دسے ۔ کے وظیفے کے طور پرسے گا ۔

اب بہ بات نوواضے سے کہ اجرت کمی تعین عمل برطنی سے جس کی مدت بھی معلوم ہوا وراجرت بھی۔ اس بیں پہلے سے اجارہ کی طرح کوئی عقد تعیٰی معاملہ ہونا چاہیئے۔ اس بیں امیرا ورغریب کا کوئی فرن نہیں ہونا۔ اب ہو حضرات بیتم کے مال میں سے ولی کے لیے بطور قرض یا غیر قرض کچھ لیت جائز قرار دیتے ہیں، ان کے نزد کیا۔ اس کی حیثیت اجرت کی نہیں ہے جس کے دلائل کا ہم نے پہلے تذکرہ کردیا ہے نیزاس معاملے میں ان حضرات کے نزدیک مالدارا ورفقیر کے درمیان فرن ہوتا بہتے اس لیے اس سے اس بنیا دیر بہتے اس اس سے بنا بن ہوگیا کہ یہ اجرت نہیں سے اور ولی کے لیے اسے اس بنیا دیر لینا جائز نہیں جس برزاضی اور مرکاری کارندے اسپنے اسنے وظالقت لیتے ہیں۔ اس ایلے کہ اس معاملے میں مالدارا ورفقیر وونوں قسموں کے قاضبوں اور کا زندوں کا حکم کیساں سے جبکہ بینم کے مال میں سے لینے والے ولی کاسکم مالدارا ورفقیر ہوسلے کی نسبت سے عنالت سے جبلہ ایش کے مال میں سے بینے والے ولی کاسکم مالدارا ورفقیر ہوسلے کی نسبت سے عنالت سے جبلہ کہ اس سے بواذ کے قائین کا مسلک سے۔

سے جوالٹہ تمہیں غیرت وغیرہ کی صورت ہیں عطاکر تاہیں۔ آئنی سی جبر بھی حال نہیں ہیں ہے ، بہ کہتے

ہوستے آپ نے اپنی او نمنی کے کچھ ہال وست مبارک ہیں سے کراس کی طوت اشارہ فروایا ، بچرکہا

( الا الخسر والمخسر موحد و وفیکہ ۔ سوائے بانچریں صفے کے اور بانچواں صحد بھی تمھاری طوت ہی لوٹا

دیا جا تاہیے ، اب جبکہ مسلمانوں کے اموال کی سربرسنی اور تولیت ہیں معفوصلی الٹہ علبہ وسلم کی

کی کیفیت وہ تھی جس کا ذکر درج بالا صوبیث میں مجوا ، تو بچریتیم کے مال کی سربرسنی اور تولیت کے کھاظ

سے وصی کو بھی اسی صفت اور کیفیت کا حامل ہونا زیا وہ مناسب ہے ۔ نیز وصیبت میں وصی کی نوایت نہیں کی بذیک کی بنیا دبر ہوج اللہ تھی جس میں اجرت کی کوئی تشرط نہیں تھی اس لحاظ سے اس کی حیثیت وہی ہو گئی ہورضا کا ران طور ہرکسی کا مال کہیں فرونوت کرنے سے جاسے اس لیے ولی با وصی کوئینیم کے مال میں

سے بطور قرض یا غیر فرض کچھ لینا جا کونوت کرنے سے سرطرے ریضا کا ران طور ہر مال سے سیانے والے

کے سیے جا کونہیں ۔

## كوئى بدديانت شخص ننيم كاسرريست نهيس بوناجابيت

متعلق الٹرندالی کا حکم سیے جنہیں اس نے نیمیوں کے اموال کا سربرست بنایا ہے ۔ نواہ وہ آفنی ہو! وصی یا ابین یاحا کم ۔ ان بیس سے کسی کی سربہنی اور ولا بہت کا نبوت عدالت کی شرط اور امانت کی صحبت کے بغیرنہیں ہوسکتا ۔

## گواہ بنانے *پرکیوں زور دیا گیاسے*

التّٰد نعا بی نے نیمیوں کے اولیا رکو ان کی بلوغت کی بعد مال حراسے کرتنے وقت گواہیا ل فائم كرف كا حكم دباسيد واس مين كتى ابك بهلوا وراحكام بين اوّل بدكر اس مين نيم اوراس ك مال کے محافظ اورنگران دونوں کے بیسے امندباط کاپہلوسے ۔نیٹم کے لیے تواس لیے کرجب مال پر · فبصنہ کر لینے سے متعلق گوا ہیاں فائم ہوجا ہیں گی نواس کے لیے الیس جیزے دعوبداد بننے کے امکانات معدوم ہورہاتیں گے جواس کی نہیں ہے اوروصی کے بلیے اس بلیے کہ تھرنیم کایہ دعویٰ باطل ہوجائے گا كدوصى نيے النّذ كيے حكم كے مطالبت اسے اس كا مال حواہے نہيں كيا ۔ اسى طرح النّذنعا لئ سنے بيع ومنثراع كرينه وقت گواسى ملخ كودكا حكم بحى فروخت كننده اور خربدار كے ليے احتباطى ندبىر كے طور برد باہے۔ گوا ہی کا ایک بہلو بہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بہ ظاہر موجا تاسبے کہ امانت کی واہسی سکے سلسلےمیں وصی کا دامن باک ہے اور وہ بری الذمہ سے اب اس کےصحن میں نتیم کے مال کا کو ٹی حصة موجود نهيں رعبا ص بن حما د مجانشعی کی روا بت کردہ مدیرے بیں مفورصلی الٹدعلیہ وسلم سنے اسسی ببنری خاطر و مقطه " یعنی گری پڑی جیزکو اٹھا بینے واسے کو گوا بن فائم کرنے کا حکم دیا تھا آپ كاارتنا دب ومن وجد يقطف فلبشهد ذوى عدل ولا ليكتم ولايعيب بحسنخص كوكوئي لفطيل ہائے۔ تواس پردوما دل گواہ بناہے ، کچھ دہجھیائے اور دہی اسسے عبیب دارکرسے ) آپ نے گواہی ' نائم کرنے کا حکم اس لیے دیاکہ منعلقہ ننخص کی امانت داری ظاہر سوجاستے نینر تہمت کا امکان ختم بهوسياستة . والتداعلم ـ

# میں بیم کا مال اسے والے کرنے کے سلسلے ہیں جمالی کے قول کی تصدیق کے متعلق فقہاء کا ختلات

## بتیموں کے مال دمناع بیں انتہائی اختیا طضروری ہے۔

الدیکرجهاص کینے بین کہ گواہی فائم کرنے کے حکم میں کوئی الیسی دلیل نہیں سے حس سے بیٹا بت مجمع میں کہ کو المائتوں مجمع میں کہ گوہا سے کہ امائتوں میں میں ہے کہ امائتوں کے سلسلے ہیں گواہی فائم کرنا ایک مستحس فعل سبے بھی طرح کہ ضمائتوں کے تحت واقع اشبیاء میں بدایک بسند ہرہ افدام ہونا ہے۔ آ ب نہیں دیکھتے کہ ودیعتوں جیسی امائتوں کی وابسی پرگواہی

قائم کرنا اسی طرح درست به تا سبے ،حس طرح که فا بی ضمانت انتیار مثلاً دبون وغیرہ کی واپسی پریہ درست ہوتا ہیں ۔ اس بنا پرگواہ بتا نے کے حکم میں کوتی البسی دلالت موجود نہیں ہیں جب سب سے بیمعلوم ہوسکے کہ گوا، فائم نہ کرنے کی صورت میں اس معاملے ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ا در اس کا دعویٰ نسلیم نہیں کیا جاسے گا۔

لبکن گواہی فائم کرنے کی صورت بیس اسے تھم انتخاہ کے کی طرورت بہیں پرسے گا۔

درج بالا فوائدگواہی فائم کرنے کے ضمن میں پائے جانے ہیں،اگرچ بنیم کا مال وصی کے ہانخہ بیں اما نت کے طور پر بہتا اسے اور ا مانتوں کی والبی کے وفت گواہی فائم کرنا درست نو بہتا کہ سے ضروری نہیں ہوتا ۔ گواہی کے بغیر ولی کی بات درست نسبلم کریاہے کی ایک دلبل بیمی سبے کہ سب کا اس پر انفا فی سبے کہ وصی ا ما نت کے طور پر بنیم کے مال کی حفاظت کرنے اور اسے اپنے پاس رکھنے کا ذمہ دارسیے، بیبا ن نک کہ جرب نیم کے استحقاق کا وقت آ بجائے فو مال اس کے حوالے کر درسے ۔ اس طرح اس کی حینیت و دابعت ، مضاریت ا ور اس فسم کی دوسری اما نتوں کی طرح ہوگی ۔ اس بنا پر ضروری سبے کہ و دابعت ، مضاریت ا ور اس فسم کی دوسری اما نتوں کی طرح اس مال کی طرح اس مال کی کی بارسے بیس بھی اس کے قول کی تعدیق کی وابسی کے منافع ہوجائے ۔ اس مال کی حینیت وہی ہے جوامانت کی سے ۔ اس کی دلبل یہ سبے کہ اگر بنیم اس کے ضائع ہوجائے ۔ اس مال کی حینیت وہی ہے توال کی تعدیق کی رہے ۔ اس کی دلبل یہ سبے کہ اگر بنیم اس کے ضائع ہوجائے گار دولیت رکھنے والا اس کے ضائع کی نصد بین کم دورے تو وصی ہراس کیا وان عائد نہیں ہوگا ، جس طرح اگر و دلیعت رکھنے والا اس کے ضائع کی نصد بین کم دورے تو می ہراس کیا تا وان عائد نہیں ہوگا ، جس طرح اگر و دلیعت دیا ہے والا اس کے ضائع کی نصد بین کم دورے تو می ہراس کا تا وان عائد نہیں ہوگا ، جس کے باسس یہ دولیعت

**رکمی گئی** تھی ۔

ا مام شافعی کا بذفول که نتیم نے بر مال ولی یا وصی کے باس بطور اما نت نہیں رکھا تھا۔ اسس میے واپسی کے تعلق وص با وہی کے فول کو درست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ظاہری طور بریز حرف بيخ كم دورسي بلكه فغه كى روح سيے بعيد، فاسدا ورمنتقض بھى سبے ، اس سلے كه أكران كى مذكورہ بالا ويجہ تعدیق کی نفی کے بلے علت تسلیم کرلی جائے ، نویجبراس سے بدلازم آئے گاکہ فاضی اگرینیم سے کہے کم میں سفتمعادا مال نمھیں والیس کُر دیاہیے ۔ تواس کی بان بھی ورست تسلیم نہ کی مجاستے ۔ اس سالیے کہ يتيم فعن كه باس ابنا مال بطوراما نت نهيس مكموايا بفنا، بهي بات باب كرحت ميس مجى لازم آتی ہے کہ اگروہ نابا لغ بیٹے کے بالغ ہونے پر اس سے کیے کہ میں نے تمعارا مال تمحار سے **تح**اسلے کردباہیے ، نواس کے اس دعوسے کی نصدینی نہ کی مباستے اس لیے کہ اس نابا بغ نے اسسے ابینے مال کا ابین نہیں بنایا تھا۔ امام شافعی پر ریمبی لازم آ تاسیے کہ وہ اس صورت میں ولی پیضمان اور تاوان کے وجوب کا بھی فتوی دیں ہوبکہ بالغ ہرہانے کے بعد مینم اور ولی مال کے ضباع کے تعلق ایک دوس کی تعدین کردیں۔اس لیے کہ ولی نے تبیم کی طرت سے مال بطور امانت رکھے جانے پھے بغیرہی اس کا مال اسبنے ہاس رکھ لبا نھا۔ امام ننا فعی نے اس صورت کود وسرے نک مال بہنجانے مهده وكيل باكارندس كي حالت كے ساتھ تشبيه دى سبے جوا يک نشبه بعبد كى حيثيت ركھنى سبے اس مے باوہود وصی اور دکیل کی صورتوں میں اُس دحہ کی بنا پر کوئی فرق نہیں سیسے ہوہم نے وصی کی تعد مے مطبطے ہیں بیان کی تھی ۔ اس بیے کہ اپنی ذات کو بری الذم ذفرار دسینے کے متعلیٰ وگبیل کے قول کی **بمانع**دیق کی جائے گی۔ نا وان وابوپ کرنے نیز مال دوسرسے نک بہنجا دسینے س<u>کے سلسلے میں</u> اس مرون اس مورت بیس کی جائے گی ۔ اِس طرح اس کا قدل صرف اس مورت بیس فابل فیول نہیں مرکا جبکہ وہ اس شخص کے فول کے برعکس ہوجس نک مال بہنجانے پر اسے مامورکیا گیا تھا۔ بانی دہی این ذات کی براً نہ نواس میں اس کے نول کی اسی طرح نصدیق کی جائے گی جس طرح ہم نے بتیم مے بالغ ہوسنے ہروصی کی طرف سے اسے مال تواسلے کر دیسنے کے دعوسے کی نصدلین کی تھی ۔ نیبزوھی می جنیت اس شخص کی طرح ہونی سبے تو نیم کی طرت سے اس کی اجازت کے سائھ نعرت کرسکتا شجع آپ نہیں دیکھنے کہ فریدوفرد فرت وغیرہ میں نینم کی طرت سے وہی کانفرت اس کے باپ مح تعرّت کی طرح مبا ترسے ۔ اب اگر دھی باب کی طرف سے مال اما نرن دکھا ستے مبانے کی بنا پر اس کا مال ابنے یاس روک سکناسہے ۔ اور دوسری طرف نا با لنے کی طرف سے اس کے باب کی اجاز<sup>ت</sup> درست ہوتی ہے توگر اِ سِمجھ ایاسہائے کا کہ اس نے بیم کا ال اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کی احبازت سے اس نے بال ہوئے کے بعد اس کی احبازت سے اس نے اس نا ہروشی اور مودع دجس کے پاس دویعت رکھی سیائے ہے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔

## ورانت میں مردوں اور عور توں کے حفوق

الويكر جصاص كنته بين كدبه جله عموم اوراجمال دونون بشتمل سبع عموم اس سليع كداسس ميس مردوں اورعورتوں دونوں کا ذکرسیے - نیز فول باری سے دمیما تنکا کے الکوالیداتِ کَالْاَفْتَوْلُونَ ) والدین اور درشند واروں سے مردوں اور تورنوں کی میراث کے ایجا ب پر میموم سے اس لحاظیے ۳ برجملہ ذوی الادمام کی مسبرات سکے ا<sup>ن</sup> بات پرہی والماست کررہاہیے ۔ اس لیے کیجوکھیبوں ،خالاق<sup>ل</sup> مامودّن اور نواسے نواسیوں کورشتنه داروں میں شمار کر اکسی کے لیے متنع نہیں ہے ۔اس سیے ظاهرآیت کی بنا بران کی میراث کا نبات داجب بوگیا دلیکن بوکدنول باری (خصِنیگ مجمل ہے اورا بت بیں اس کی مفدار کا ذکر نہیں ہے ۔ اس لیے اس وفت نک اس کے مکم بڑل منتع موگیا۔ جب نک کسی اور آبت کے ذریعے اس کے اجمال کی تفصیل اور بیان کا درود مہیں ہوجا تا ن اہم ظامراً بن سے دوی الادحام کی میراث، کے انبات کے لیے استعدلال کی گنجائش سے۔ اس كى مثل بن فول بارى سے وصلى من أَمْوَ اللهِ عَمَدَ قَلْهُ ان كے اموال سے صدفہ وصول كري نيزواً نْفِقُوْ الْمِنْ طَيْتَبَاتِ مَاكَسَنْتُمْ ،إن ياكيزه جيزون مين سع فرج كرو توتم في كمائ بين ا نببزر کا تکوا کھیکا کو مرکے کھا دیو اور فصل کی کٹائی کے دن الٹد کاحق اداکر دی اس نقرے کو ما فبل ہر عطف کیاگیا ہے جس ہیں کھیٹنوں کی بیدیا دارا ورکھاوں کا ذکرسے یہ الفاظرعموم ا وججل دونوں پر مشتمل ہیں عموم کے لفظ کے نحت واقع اصنات اموال کے منعلن جن میں الٹر کا حتی واحب سے، سبب ہمارے درمیان آرار کا نخالات موس استے کا نواس صورت بیں اس کے عموم سے استدلال

کرنے کی راہ بیں لفظ کا اجمال کوئی رکا دھ نہیں سنے گا اگر جہ واجب مغدار کے بارسے ہیں ہمارے درمیان اختلاف آ رار کی صورت بیں مجمل لفظ سے استدلال درست نہیں ہوگا ۔ تھیک اسسی طرح آ بیت زیر ہجت بیں بھی جب میراث کے سنعتی واڈ بین کے متعلق ہمارے ورمیان اختلات رائے ہوجائے تواس صورت بیں فول باری (المقریک کے متعلق انکوالی اکو المدان والا خوالی کے عموم سے است سرایک کے عصفے کے متعلق اختلا موگا تو مجموع سے است سرایک کے عصفے کے متعلق اختلا موگا تو مجموع اس ماریک کے عصفے کے متعلق اختلا موگا تو مجموع اس معودت میں ہم کسی ا در آ بہت سے اس اجمال کے بیان کے ذربیعے استعمال کو کربی گے۔

اگريدكهامبائ كه فول بارى سے ونَصِيبًا مُنْهُ وضًا ، اور چينكه دوى الارحام كے بيا محصے مفرر نهیں ہیں۔ نواس سے بہیں معلوم ہوگیا کہ وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہی نہیں ہیں اور نہی مراد بِس ١٠ س كے جواب ميں كہا جائے گاكہ آپ كى مذكورہ بالا دليل انہيں آيت كے حكم سے ا در آيت میں مراد ہونےسسے خارج نہیں کرسکتی ، اس بلیے کہ ان کی میرانٹ کو داحب کرنے والوں کے نزدیک ان کے لیے آبن سے ہو جیز دا دب ہم تی ہے وہ ان میں سے سرایک کے لیے ایک مفرح تسب اوربيحمته اس طرح معلوم بيت جبياك ذوى الفروض كي حصص معلوم بين اس لحا ظريس و دي الفرض اور ذوی الارحام میں کوئی فرن نہیں ہے۔ الشرنعائی نے توصرت بد بیان فرما دیا ہے کہ مردوں اور *عو*رُلا<sup>ں</sup> میں سے سرایک کے لیے ایک مغررحصتہ سے ۔ لیکن آبین میں اس کی مغداد بیان نہیں ہوتی ہے ۔ اس بناپرآ بین اس بان کا انشاره دسے دہی ہے کہ آئندہ آ بٹوں میں اس کا بیان ا ور اسس کی منعدار کا ذکر آنے والاسبے . بھرجس طرح والدین ،اد لاد اور دیگر ذوالفروض کے حصوں کے <u>سلسلے</u> بیان اورنفهبیل کا ورود موگیا ،جس کی صورت برسیے کہ ان میں سے بعض کا ذکرنص فرآنی میں سیے بعض کااحا د بینِ رسول صلی التّدعلیه وسلم میں ،ا ورلعی*ض کا انب*ات ا**جماع** ا مین کی بینامپرا وربعض کا فیباسس کی بنا پرسے ، مھیک اسی طرح زوالادحام کے حصوں کا بیان بھی وارد ہواسیے بھس کی صورت بہرسیسے كه بعض كا ذكرسنىن دسول صلى الدُّعليد وسلم ميں سبے، بعض كا انتبات دليل كتاب الدُّرسيع موا-ا در ا وربعض کا انفاق امرن کی بنا برہوا سے۔ اُس بے کرآ بن نے ذوی الارحام کے لیے تصفے واجب كرديبت يخفى اس بليران كےمنعلن آيت كےعمرم كوسا فيط كردينا جا تزنہيں مخفا بلكہ انہيں وادث نمرار دینا وا جب نھا · مجرحب به میرات کے مسنحق فرار پاستے نوان کے لیے مفررحفتوں میں سے ہی واجب ہوگا۔ حبیباکہان کی میران کے فائلبن کامسلک سہے۔ برحفرات اگر دبیعض کے حقول

کے متعلق اخونلاف رائے رکھنے ہیں لیکن لیعن کے بارسے میں ان میں انفاق رائے ہی یا با سماتا ہے۔ نیز جن مصص کے متعلق ان کے درمیان انتلاث رائے ہے ان میں بھی کوئی نول کتاب اللہ کی دلیل سے خالی نہیں ہے ، جس کے ذریعے کوئی مذکوئی حکم نابت ہوجا تاہیے۔

اگربرکہاجائے کہ تنادہ اور ابن جربے ہے آمیت کے منعلن مردی ہے کہ اس کے شان نزول کا ایک بس منظر ہے وہ یہ کہ زمانہ جا بلبت میں لوگ عرف مردوں کو دارث فرار دینے تھے اور عرز نول کو دائت سے محروم رکھتے سفتے ۔ اس پر رہا آبت نازل ہوئی ۔ ان دو کے علادہ دو مرسے مفسرین کا قول ہیں کہ عرب کے لوگ عرف اس نخص کو دارث بنانے شخص جو بونگ سے موقع پر نیز ہازی کے جو سرد کھا مسکتا اور جس بیں اپنی ناموس بعنی عور توں اور مال مولشی کے دفاع اور جفاظات کی صلاحیت ہوئی ۔ اس برالتہ نفائی نے ان کے اس اصول کے ابطال سے بلیے یہ آبیت نازل کی ۔ اس بنا پر اس سے اس کے مور نوں بیں اعتبار کرزا درست نہیں ہے ۔ اس کے بواب بیں کہا جائے گا کہ معترض کی بربات کئی دیجہ مسے غلط ہے۔

ان میں سے ایک بر سے کہ جس لیس منظر اور سبب کا معنزض نے ذکر کہا ہے وہ اولاد اور وی الفروض رفت نے دو کہ اللہ اور اور وی الفروض رفت تہ داروں تک محدود نہیں سبے بھن کا حکم الٹہ تعالی نے دوسری آ بنوار میں بیان فرمایا ہیے بکداصل سبب بر سبے کہ زمانہ ہم المبریت ہیں لوگ مردوں کو وراثت کا عنی وسنے تھے بولوں کو فرم رکھتے تھے۔ اس بنا پر بہمکن سبے کہ وہ ذوی الارحام مردوں کو وارث بنا نے ہوں ۔ اور ذوی الارحام مورنوں کو محروم رکھتے ہوں ۔ اس لیے معنزض کی ذکر کردہ وجہ اس بات کی دلیل نہیں ذوی الارحام مورنوں کو فرد ہنے سبے جنہ ہیں اللہ تعالی نور ہنے سبے جنہ ہیں اللہ تعالی نے آ بہت میراث بیں ذوی الفروض فرار دیا ہیں۔

ایک اوربہگوسے غور کیجیتے ، اگر آ بت کا نزول کسی خاص سبب کی بنا پر ہوتا تو برافظ کے عموم کی تحصیص کو وا جب نہ کرتا بلکہ ہماد سے نزویک عموم کا اعتباد کیا جاتا اور اس کا سکم نسلیم کیا جاتا سبب کا اعتباد نہیں کیا جاتا اس لیے کسی سبب کی بنا رہر آ بت سکے نزول اور بلاسبب از نور نزول کی حیثیت بکسال میں ۔ نیز اللہ نعائی نے اولا د کے سامخہ دوسرے رشنہ واروں کا بھی ذکر فرا با سبع ۔ نول ہاری سبع (حکما آکو کے آکو المدان کا آگوگوں) اس سے بہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسس تا بین میں دوسرے نمام در شدنہ واروں کو نظرانداز کر کے حرف اولا دکی میراث مراد نہیں سبع استدلال کیا اس آبیت سبع دا دا کے سامخہ بھائیوں اور بہنوں کو وارث فرار دینے کے سلسلے ہیں استدلال کیا اس آبیت سبعے دا دا کے سامخہ بھائیوں اور بہنوں کو وارث فرار دینے کے سلسلے ہیں استدلال کیا

#### بها تاہے جس طرح ذوالارسام كووارن فرار دينے بين ہم اس سے استندلال كرتے ہيں۔

## فرض اور واجب بیس لطیف فرق

قول باری (مقصینیا مفرونسا) کامطلب ب والنداعلم بمعلوم و مفرر صفته به کها گیاہیے کہ فرض کے اصل معنی نشان اور علامت کے طور پر جبتے کے نیپروں میں سوراخ کر دبینے کے بین تاکہ اس کی دحبت وہ دو سرے نیپروں سے الگ رہی یہ کفوضة "اس علامت کو کہتے بین ہوگھا ہی یا جشے پر پانی کے عصے میں لگا دی جاتی ہیں جر کھا ہی کے دربیع ہر حفدار بانی بین ہوگھا ہی یا جشے پر پانی معلوم اور مفرر مفدار دن بین ابنا صفتہ معلوم کرنے و فرض کے بیلغوی معنی ہیں بجر نشر لیست میں معلوم اور مفرر مفدار دن بانی بین ابنا صفتہ معلوم کرنے و فرض کے بیلغوی معنی ہیں بجر نشر لیست میں معلوم اور مفرر مفدار دن بین ابنا حصتہ معلوم امور پر اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ ایک فول بہجی ہے کہ اس کے اصل معنی شوت کے ہیں ۔ اس فرض کہا جاتا ہے اس لیے کہ برندگا ہ تا ہے۔ اسے فرض کہا جاتا ہے اس

شریعت بین فرض ان بی دومعنوں بین بٹا ہوا ہے۔ بوب اس لفظ سے و وہب مرادلبا بجائے گا، تواس صورت بین مفروض بعنی فرض سندہ امرا بیجا ب کے سب سے اور ہی درجے ہر ہوگا، نٹر بعین فرض اور وا برب کے معنوں بین بہت و ہوہ کی بنار پراہل علم کے درمیان اختلاف ہے ، اگر جب ہرمفروض اس لحا ظریسے وا جرب بوز اسبے کہ فرض اس کا مفتضی کھا کہ اس کا کوئی فرض کرنے والا نسز کوئی موجب موجود مہو۔ واجب کی بہ میڈیدت نہیں ہے کہ ونکر بیعین دفعہ نود کؤ د وا جب بوجا ناس کا اور اس کا موجب موجود نہیں میزا،

آ بنبس، کھفتے کہ یہ کہنا تو درست ہوتا ہے کہ فرما نبر داروں کا تواب التدبراسس کی حکمت کی روسے وا جب ہے۔ بیکن بہ کہنا درست نہیں ہے کہ التدبر برفرض ہے ۔ کبونکہ فرض کسی فارض افرض کرسنے واسے ) کا مفتقی ہے ۔ اس سکے برعکس التدکی حکمت کی روسے بہ وا جب بوت ہوت اس سکے برعکس التدکی حکمت کی روسے بہ وا جب بوت ہوت اسے ، لیکن بیکس موجب اوا جب کرنے والے کا مفتقنی نہیں ہم نا . لغت بیس وجوب کے معنی سفوط بعنی گرجا سنے کے بین ۔ جب سورج غاتب ہوجائے نوکہا جاتا ہے جوجہ الشمس " اسی طرح جب د بوارگر جائے توکہا جاتا ہے " حجب المحالہ اللہ کسی چیز کے گرنے کی آ وا زبر کہا جاتا ہے " محب الحالہ کے بیت وار برکہا جاتا ہے " د جس نے اور برکہا کی اور ارسنی ) ارشا و باری سے افا کہ کے جانوروں کے بہلوگر جاتیں ) بعنی زبین سے لگ جاتیں ۔ مرب بہلوگر جاتیں ) بعنی زبین سے لگ جاتیں ۔

درج بالانشريجان كے مما ظرسے لغت بيں فرض اپنی انرانگيزی بيں واجب سيے بڑھ کرتہ ہے نشرلينت بيں بھی ان دونوں كے محكموں كی ہم جينئيت ہے - اس ليے كه نبر كے مرسے پر پڑا ہوا شكاف انرا ورلشان كے لحا ظرسے ثابت اور باقی رہتا ہے جبكہ و بوب كی بيكيفين نہيں ہوتی -' شكاف انرا ورلشان كے لحا ظرسے ثابت اور باقی رہتا ہے جبكہ و بوب كی بيكيفين نہيں ہوتی -

# تقسیم میراث کے موقع پررشته دارول، تنیمول اورسکینول کے بیے فراخ دلی کامطام رہ کیا جائے

قول باری ہے دی خاکھتی کھیں کہ گونگھ کے گونگھ کے کا کیکنا کی حاکمہ کا کہنگ کے کو کھی ہے کہ اور جب نرکہ کی تقلیم کی موقع ہرد شندہ دار ، پنیم اور مساکین بھی آ جا بنیں نوانہیں بھی اس بیں سے کوئی حصد دو اسعید بن المسیب ، ابو مالک اور الوصالح کا قول ہے کہ بیرحکم آ بیت میرات کی وجہ سے منسورج ہور کیا ہیں ۔ حضرت ابن عبائش ، عطار ، حسن ، شعبی ، ابر اہیم ، مجا بد ، اور زھری کا قول ہے کہ بیم کم ہے لینی منسوخ نہیں ہوئی ۔ عطیہ نے حضرت ابن عبائش سے روایت کی ہے کہ " میرات کی تقیم کے وفت " یہ بات آ بیت مبرات کے نزول سے بیطے کی تنمی پھر التّد تعالیٰ نے آ بیت میراث میں فراکف نازل فرماکر مہری وارکواس کا حق دسے دیا اور مرینے والا اگر کسی کو کھی دیے کے لیے کہ جاسے والسے صدفہ قرار دیا گیا ہے ۔

تحضرت ابن عباس سے منقول بر روایت ظاہر کرنی سے کہ میراث تقبیم کرت و نست نبر بحث آبیت میراث تقبیم کرت و نست کی وصیت کی مناپر منسون ہوگیا، البتہ میرت کی وصیت کی صورت ہیں آبیت میراث کی بناپر منسون ہوگیا، البتہ میرت کی وصیت کی صورت ہیں آبیت میں درج شدہ افرا دکی کی ہے ہے ہیں سے عکرمہ کی روایت کے مطابق آبیت منسون نہیں سبے بلکہ یہ میراث کی تقبیم کے متعلق سبے کہ تقبیم کے وفق مذکورہ بالا افرا دکو بھی کی صحتہ دسے دبا سائے اگر نزکہ میں اننی گنجائش نہ ہونوان سے معذرت کرلی جائے۔ فول باری الی حقیقہ فوگا مدود والی انتوائی اور ان سے معلی بات کہ کہ کا تقبیم سبے ۔ حجا جے نے ابواسی سبے دوایت کی سبے کہ حصرت ابوموسی انتوائی اور عدالوطن بن ابی گرنقیم میراث کے وفت ابید وایت کی سبے کہ حصرت ابوموسی انتوائی اور ای سبے انہوں نے میرین عبد الرحمٰن سبے دوایت کی سبے کہ میرے والد کوکسی میراث کا مربریست مفر کیاگیا۔ انہوں نے میرین عبدالرحمٰن سبے دوایت کی سبے کہ میرے والد کوکسی میراث کی تقبیم عمل میں آئی توسیب کووہ نے کمری ذربے کرکے کھانا نیار کرنے کا حکم دیا بھر حب اس میراث کی تقبیم عمل میں آئی توسیب کووہ

کھانا کھلایا بھرمذکورہ بالاآبت کی ٹلاوت فرمائی۔ احدین سیرین نے عبیدہ سے بھی استی سم کی روایت نقل کی سے بھی استی سم کی روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں ان کا یہ نول بھی درج سے کہ اگریہ آبت نہ ہوتی تواسس موقع ہر ذبح کی سانے دالی بکری میرسے مال بیں سے تحریبی سجاتی ۔ وہ بکری اس نیپم کے مال بیں سے تھی ہے سکے برسر ریست اور ولی مفرر ہوئے تھے۔

ہنشہم نے ابولنز سے اور انہوں نے سعید بن جہرسے اس آیت سے متعلق روایت کی ہے۔ کہ وصفتے ہیں۔ وراصل اس کے دوصفتے ہیں۔ ایک سصفتے کی زبان نویہ کہنی ہے کہ وارت ہے اور دو مرسے کی زبان کہتی ہے کہ وارت نہیں ہے اور دو مرسے کی زبان کہتی ہے کہ وارت نہیں ہے ۔ اور دو مرسے کی زبان کہتی ہے کہ وارت نہیں ہے۔ اور کی عطار کرنے کا حکم ہیا اور دو مرسے صفتے میں انہیں بھی بات کہ کم کرمغذرت کر لیفنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ان سے بول کہے کہ ایسے لوگوں کا البین بھی بات کہ کرمغذرت کر لیفنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ان سے بول کہ ارا اگر جہ اس میں حق مال ہے جو بھاں موجود ہنہیں ہیں با بہنتیوں کا مال ہے جو ایما را اگر جہ اس میں حق سے ۔ مال ہے دیکن بھی اس میں سے داس طرح سعید بن جیر نے فول باری سعید نے مزید کہا کہ برآیت محکم ہے۔ منسوخ نہیں ہے ۔ اس طرح سعید بن جیر نے فول باری سعید نے فول باری سعید نے فول باری سعید نے فول باری سے معلوم ہو سعید بن جیر نے فول باری سے معلوم ہو سعید بن جیر کے دوریک اس آبیت کو "قول معروت " کے دریا ہے دخصت کر دیا جائے گا ۔ اس طرح سعید بن جیر کے نزدیک اس آبیت سے معلوم ہونے والی بات ہر ہے ۔ کہ اگر تقیم میراث کے وقت بعض در ٹار آ جا تمیں اور بعض عائیں اور بعض عائیں اور بعض عائیں اور بعض عائی بول یا ابنے والی بات ہر ہے ۔ کہ اگر تقیم میراث کے وقت بعض در ٹار آ جا تمیں اور بعض عائی بول یا ابنے وارٹ کا صفتہ روک لیا جائے ۔

اگریہ تا ویل درست سبے نو بچر بیان لوگوں کے دیا جے تت سبے بچر دولیت سے متعلق اس کے قاتل بیں۔ اگر و دلیت و تشخصوں کے درمہان مشترک ہوا وران میں سے ابک غاتب ہوجائے تو موجود شخص اپنا محصد ہے سکتا ہے اور غائب کا محصد و دلیبت رکھنے والا اپنے پاس روک ہے گا۔ امام ابولیسفت اور امام محمد کا بہی قول ہے۔ بجبکہ امام ابولینیف فرمانے بیں کہ اگر یہ و ونوں شخص اس و دبیت بیں شریک ہوں توجب تک و ونوں شریک موجود منہ ہوں اس و فت تک بہ و دبیت کسی ایک کو وابیس نہیں کی جائے گا۔ عطار نے سعید بن جبیر سے (کے فی وقی کہ کہ موجود گا) کی نابا کے بیں دوابیت کی ہے کہ اگر ور ثار نا بالغ ہوں نوان کے سمر پرست غیر وارث رہ شنما و عدے کے طور ہریہ کہیں کہ یہ ابھی نا بالغ ہیں ہوپ بالغ داروں، پنیموں اور مسکینوں سے ٹوشنما و عدے کے طور ہریہ کہیں کہ یہ ابھی نا بالغ ہیں بوپ بالغ

ہوجائیں گے نوسم ان سے کہیں گے کہ نم اجنے ان دسٹ نہ داروں ، ٹیمیوں اورسکینوں کاحق بہجا تی ا وران کے متعلن اجنے رب کی وصیت پوری کرد-

ورج بالا بیبان کی روشنی بین بربات واضح موگئی که اس ستلے بیں سلف کے احتلات کو ہم میارصورنوں بین تقسیم کرسکتے ہیں ۔

'' تول سعیدبن المستبہب، الومالک اورالوصالح کا تول ہے کہ برآ بہت میراٹ کے حکم کی بنا پرمنسوخ ہوگئی ہیںے ۔

دوم حضرت ابن عبائش کا قول بروایت عکرمد ، نیزعطار ،حن ،تعبی ، ابراہیم اور عبا بدکا نول ہے کہ برمنسوخ نہیں ہوتی بلکہ رم کم ہے ۔اوراس کا حکم بجالہ باتی ہے ۔اوربیمیراٹ کے متعلق ہے .

سوم حفرت ابن عبائش سے منقول ایک اور دوایہ ت کے مطابی آ بت کا تعلق مرنے والے کی اس و حبرت کے سا تھ سبے ہو وہ ان لوگوں کے منعلق کرجا تا ہیں جن کا آیت میں ذکر سبے ، لبکن اب یہ میراٹ کی بنا پر منسوخ ہو چکی سبے ، زید بن اسلم سبے بھی اسی تسم کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وصیدت کرتے وقت و صیدت کرنے والے کو یہ حکم دبا گیا ہے کہ انہوں نے اس فول باری دو کھنے تن کو تند کو گھری کھی فردی کے منعلقا، ان لوگوں کو یہ سوچ کر ڈرا کیا گھرا کے اس کا برم فہوم بیان کیا کہ وصیت کراگر اپنے بیمیے ہے لبس اولا و چھوٹ جانے ، زید بن اسلم نے اس کا برم فہوم بیان کیا کہ وصیت کرنے والے کے پاس موجود لوگوں ہیں سبے کوئی اسے یہ کہے کہ " بندہ فرندا " النڈسے ڈر ، ان آئے ہوئے رہنے داروں کے سا نظامی " کرا ورانہیں تھی کچھ دے والا دے ۔

جہارم معیدین جبیرکانول بروایت الولبئر کونول باری اکانڈ ڈوٹو کھے ہے نہ کا تعلق تغسس میراث سے سے اور (کُوٹو کھا کھٹ کو کا معتود کی اس میراث سے سے اور (کُوٹو کھا کھٹ کو کا معتود کی ایک کا تعلق تغیرا ہی میراث سے سے بہولاگ اس آبیت کے منسوخ ہوجانے کے قائل ہیں ان کے نزدیک آبیت میراث نازل ہونے سے قبل اس کا حکم دا جب تفا ۔ مجرح یب آبیت میراث نازل ہوگئ اور مروارث کو اس کا حصد دسے دیا گیا تو یہ آبیت خود بخود منسوخ ہوگئ ۔

جولوگ اس کے ممکم اور ثابت ہونے کے فائل ہیں ان کے نزدیک بہمندوب وستویب کے معنی پرمجمول سبے ۔ وجرب یا فرض کے معنی پرمہیں اس لیے کداگریہ یکم واجب ہوٹا تو حصنورصلی اللہ علیہ وسلم اورصحا برکرام کے عہد میں بلے شمار نزرکے تقسیم ہوئے جس کی بنا پر اس کا وجرب اور مذکورہ

افراد کا نرکے بیں استحقانی اسی طرح منفول ہوتا جس طرح کہ مبرات سے دیگر حصے منقول ہوئے اس بیے کہ اس سے کہ کی لوگوں کو عام حاجت تنی ۔ اب جبکہ حضورصلی الشہ علیہ وسلم سے اس کا وج ب بنا بہت نہیں ہے ، نواس سے بدولائت بنا بہت نہیں ہے ، نواس سے بدولائت حاصل ہونی کہ اب اس محکم کو مستخب کے معنی برنجیں اس حاصل ہونی کہ اب اس محکم کو مستخب کے معنی برنجیں اس بارے بیں عبدالرحمٰن ، عبیدہ اورحفزت ابوموسئی انتعرشی سے جو قول منقول سے تواس میں اس بی اورائی گئی تنی میں اس منقول سے کہ ورثار بالغ شخصے ۔ ان کی اجازت سے نزکہ میں سے بکری ذریحی گئی تنی موایت میں جو بہ مذکور سے کہ عبیدہ نے کھی تنیجوں کی میراث تقسیم کرتے وفت ایک بکری ذریح کی گئی ، واس روا بت کی بہتا ویل کی جا سے گئی کہ مذکورہ نئیم اس وقت بالغ ہو جیکے متھے ۔ اس بیے کہ اگر اس وقت بالغ ہو جیکے متھے ۔ اس بے کہ اگر اس وقت بالغ ہو جیکے متھے ۔ اس بے کہ اگر اس وقت بالغ ہو جیکے متھے ۔ اس بے کہ اگر اس وقت بالغ ہو جیکے متھے ۔ اس بے کہ اگر اس وقت بالغ ہو تی توان کی میراث کی تقسیم کا عمل درست مذہونا ۔

اس حکم سے مندوب ومستحب ہونے پرعطاری وہ روایت دلالت کرتی سہے ہوا نہوں نے سعیدین جبرسے کی سہے ہوا نہوں نے سعیدین جبرسے کی سہے کہ ورنا را مجمی سعیدین جبرسے کی سہے کہ ورنا را مجمی نابالغ ہیں راس لیے بہتم لوگوں کو ابھی کچھنہ ہیں دسے سکتے۔ یا اسی قسم کے فقرات کے ذریعے ان سے معذرت کرلی مبائے گی ۔ اگر بہلوگ و جوب کے طور پر اس سے تھے کے حتی وار ہونے توانہ ہیں سے معذرت کرلی مبائے گی ۔ اگر بہلوگ و جوب کے طور پر اس سے تھے کے حتی وار ہونے توانہ ہیں ہے میں میں میں دار ہونے توانہ ہیں ہے میں میں اس سے دینا وا جب ہوتا نواہ و رنا ر بالغ مونے بانا بالغ ۔

قرآن وحدببن کے ان ولائل سے بہ بات صروری ہوجاتی ہے کہ تقسیم میراث کے ذفت

آبیت بیں مذکور موجود لوگوں کو کچے دبینا مستخب ہے، واحب نہیں ہے۔ قول باری ( وَتُقَوْلُوا کُھُٹُہُ الْکُھُٹُہُ کُو گُرُودُونُ اللہ کا معردت بیں ہے جبکہ مال بیں گنجا کشنوں نہ ہوتوں سے معذرت کرلی جاستے سعید بن سہ بہرسے منفول سبے کہ میراث ورنا رہیں نقیب کردی جاستے گی۔ قول باری ( خَارُ ثُوقُو ہم چُنٹہ ) کا بہی مفہوم ہے اور غیروارث افرادسے کہا بھی کردی جاستے گی ۔ قول باری ( خَارُ ثُوقُو ہم چُنٹہ ) کا بہی مفہوم ہے اور غیروارث افرادسے کہا بھی سے سے گا کہ بہر اس میں اس بیں سے جوانمی نابا لغ بیں۔ اس مال میں اگر جہ آپ لوگوں کا مال سیے جو بہر بہنا ہے لیکن ہمیں اس میں سے آپ کو کچھ دینے کا انتہا رہ نہیں ہے ۔ غرض سعید بن جہرے نزدیک یہ بھی معذرت کی ایک صورت سے ۔

## معاسرتی معاملات کی بنیاد دسیع نز قومی مفادیک اصولوں پر بونی جاہیئے

پاس موجود لوگوں میں سے کوئی اسے بیمشورہ دے کہ" الشد کا خون کروا ورا پنامال اپنے پاس سہنے دو۔
کسی اور کو مذود و " اگرمشورہ دینے واسے خوداس کے رشت وار ہوئے نوائہ ہیں بربات زیادہ ہبند ہم تی ۔
کہ وہ ان سے تعلق وصیت کرجائے ہیں گئر وہ نے آ بیت کی برنا دیل کی کراس فر بہب المرگ انسان کی بر کے پاس موجود لوگوں کو اسے وصیرت برا مجار نے سے روک دیا گیا ہے جبکہ مقسم نے اس کی بر تادیل کی ہے کہ آ بیت ہیں نزک وصیرت کا مشورہ دینے والے کو اس قسم کے مشورے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت بین میں کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ تخص ہے جو فریب الموت شخص دیا گیا ہے۔ الموت شخص الی تہائی سے زائد وصیرت کا مشورہ دیتا ہے۔

حضرت ابن عبائش سے ایک اور روایت ہے مطابن بنیم کے مال کی مربرستی اور حفاظت کے سلسلے میں آ ب نے فرمایا کہ سربرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال میں وہم کچھ کریں اوراس کے متعلق وہی کچھ کہیں ہووہ اپنی مون کے بعد سچھے رہ جانے والے نتیمیوں ا وربے بس ا ولاد کے مال ہیں کرنا ا درکہنا بسندکرنے ہوں ۔ بہاں یہ کہنا درسست ہوگا کہ آبیت کی سلعت سیسے نبتی تا ویلات مروی پس وه سب مراد پیس ، البنذ ایک نا دبل جس کی روسے وصیت کامشوره · سینے سے روکا گیا سبے اس وفت درست ہوگی مبہ مشورہ دسینے واسلے کا ادا وہ ورثار کونقصا ن بہنجیاسنے با ان لوگوں کومحروم دکھنے کا ہوجن کے بارسے میں مرینے والا وصبیت کرنامیا مہنا تھا لیمی مشورہ و بینے واسلے کی پیمرکن ایسی ہوکہ اگر وہنو دان کی حبکہ ہونا نواسسے بیسسندرہ کرنا ۔ وہ اس طرح کہ مرض موت ہیں منبکل شخص کا مال بہرت کم مقدار میں ہوا وراس کے ور نامراس کی بے بس ا ورکمزورا ولا دہو۔ اب بیمشیر اسے مال کی پوری ایک نہائی کی وصیرت کامشورہ دسے ، حالانکہ اگروہ خود اس کی مجگہ ہوتا تواسینے بدیس، ورثا ر سکے خیال سے کھی البیاکر نے پر رضا مند رہ تا ۔ بہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگرکسی تخص کے کمزورا وربے لیں ورنار مہوں ا وراس کا مال بھی کوئی زیادہ مذہو نواس کے لیے بہی مسخدب سبے کہ کسی قسم کی وصبہت نہ کرسے ا ورسارا مال اسپنے ورثا ر سکے سلیے حجوڑ ہجائتے ا وراگر اسے وصیرت کرنا ہی ہونونہاتی سے کم کی وصیرت کرہاستے بحضرت سنگرنےحضورصلی الٹرعلیہ اسلم سے جب بہعرض کیا نفاکہ میں اپنا مال وصیہت میں دسے دینا جا ہنا ہمیں نوا ہب انہیں روکتے رسے بیٹی کہ وہ تنہال مال برا گئے اس برا ب نے فرمایا (انتلاث حالتندے کٹیں اساف ان شدع ودتنتك اغنياء خبرمن ان نشدعه موعالية يتكفقون المناس بنهائي محفيك سبيح اور تتبائی نمیں بہبت زیادہ سیے ہم اگر اپنے ورثار کو مالدار تھیوٹر ہوا وُلُوپراس سے بہتر ہے کہ انہے ہیں

تنگدسنی میں مبتلاکر جا و کر بھروہ اسپنے گذارہ سے کے لیے لوگوں کے سامینے ہائے بھیلانے بھر ہوں ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرواضح فرما دیا کہ وزارا گرغ بیب ہوں توالیسی ممورت میں ان کی نوشحالی کومڈنظر رکھتے ہوئے وصبیت نئر نا وصیت کرنے سے افضل ہے جسن بن زیا دنے امام ابوحنیفہ سے نفل کیا ہے کہ بوشخص مالدار ہم اس کیلیتے افضل صورت بہی ہے کہ درضائے الہی کی نفاطر اپنے نہائی مال کی وصیت کر جائے ۔ اور ہوشخص مال دار مذہواس کے لیے افضل بہی ہے کہ کوئی وصیت نزکرے بلکہ سارا مال اپنے ورثا کے لیے چھوڑ ہوائے۔ آبت کی تاویل میں صن سے بنقول روایت کے مطابق وصیت سے بنی کا حکم اس شخص کے لیے ہے جومر نے والے کوئن ان سے زائد کی وصیت کر جانے کا مشورہ وسے اس لیے کہ اسے ایساکر ناجائز نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (اکت لیٹ کشورہ وسے اس لیے کہ اسے ایساکر ناجائز نہیں ہے کیونکہ حضور میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (اکت لیٹ کشورہ وسے اس لیے کہ اسے ایساکر ناجائز نہیں ہے کیونکہ حضور میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (اکت لیٹ کیشی و میں نیز آپ نے حضور ت سعند کو تہائی سے کا ارشاد ہے (اکت لیٹ کیٹ بور نا مخفا

مقسم نے آبیت کی نا دیل کے سلسلے ہیں جو کہا ہے آبت سے وہ مراد لبنا بھی جائز ہیے وہ اس طرح کہمرٹنے واسسے کے پاس موجود کوئی شخص اسے اصیرت مذکرنے کا مشورہ وسے ۔اگر پیشبر اس کے رمشند داروں میں سعے ہونا نووہ اسپنے بارسے میں اسکی وصیرت کے عمل کوخرورلیپند کرناراس طرح وه اسے ایسامشوره وبینے کا مرنکب تھہرا ہمے وہ ابنی ذات کے لیے بہت ندنہیں کرتا۔ حضورصلی الشه علیه وسلم سین تیمی اس معتی میس دوابیت موحود سے بیمیس عبدالها فی بن فانع نے روابیت کی ،انہیں ابراہیم بن ہاشم نے ،انہیں ھلاب نے ،انہیں ہمام نے ،انہیں قادہ نے *محفرت انْشْ سے كەحضورمى*كى التَّدعِلمبه وسلم نے فرما يا ( لا يؤُ من المعسد حتَّى بيعبْ لِاحسى ما يجب لنفسده من المنحسير، كوئى بنده اس وفت كك مومن نهين موسكنا جب تك كروه ابنے كھائى كے بیے وہی کھلائی شرچاہیے ہووہ اپنی ذات کے بیے بہا ہناہیے)۔ ہمیں عبدالبا فی نے روایت بہان کی ۔ انہیں صن بن العباس رازی نے ، انہیں سہل بن عثمان نے ، انہیں زیا وہن عبداللّٰہ نے لیے ث سے ، انہوں نے طاحہ سسے ، انہوں نے نصیتہ سسے ، انہوں نے حضرت عبدالتُدبن عمرمنسسے انہوں في من الله ملد وسلم سے كه آب نے فرمایا (من ستری ان بیز حن عن المت ارد بيدخل المجنثة فلتاته منبيته وَهُولِشهد ان لاالسه الاالله وان محمدًا رسول المنه و بیعب ات با نی الی المناس حامیعب ای با نی البیه *، جن تخص کریہ بات نوش*س کردے کہ اسے چنہم سسے دورکر دیاجاتے اور بیزت بیں داخل ہوجائے نواسے بیا ہی*ے ک*اس

کی موت ایسی حالت ببس آئے کہ وہ الٹد کی واحدُنبیت اور اس کی معبود ببت نیز حصورصلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہموا وراسے اپنی ذات کے بیے جس جیبز کا حصول بیسند ہو لوگوں کے بیے نہی اس کا حصول اسے بسند ہمہ )

## اسلام ينيم كى اصلاح اورخير كاطالب س

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہم نے اس نکتے کی وضاحت سابق سطور میں کردی سے ۔ قول پاری دانشما یَا کُلُوْتَ فِی مُنْطَلُوْنِهِ حُ خَارًا) کے متعلق مفرستری سے مروی ہے کہ قبامرت کے دن الیسے تخص کے مذبکان ، ناک ا در آنکھوں سے آگ کے شعلے لکلیں گے ہوشخص بھی دیکھے گا وہ فوراً پہجان ہے گا کہ سبتیم کا مال مہفم کرنے والانتخص ہے۔ ایک قول ہے کریہ بات بطور شل بیان کی گئی ہے اس لیے کہ ایسے لوگ اس گناہ کی وحدسے جہنم میں بہنے جائیں گے اور عمران کے بریث آگ سے بھرجائیں گے۔ برے ہیں۔ بسرج بن ہے۔ بعض برخود ، غلط ،حا بل قسم کے" اہلِ صدیت " اس کے فائل ہیں کہ قول باری لاٹ الکیائی بہرس جسے مجھے ہے۔ ﴾ كَيْ كُلُوْنَ أَمُوالَ الْكِتَاهِي ظُلْمًا ،منسوخ بوگياسے اوراس كاناسخ يه فول بارى سے (وَانْتُ نَفَا لِطُوْهُمْ كي خوانْدُكُمُ ، ان ميں ابك نے "الناسخ والمنسوخ "كے بيان كے <u>سلسلے ہيں ہ</u> بات اس *دوايت* کی بنیا دہر آیا بت کی ہے کہ حب یہ آبیت نازل ہوتی آؤلوگوں نے بنیموں کا کھانا پیٹا الگ کر دیا حتی کہ قول باری دَوَا نُ مُنَا لِيُطَدِّقُ هُمُ هُ خَانِحُهَا مُسْتُحَةً بَازل بها . فأتل كا يدفول ،نسخ كے معنى ،اس كے بجوازا ورعدم بوانے متعلق اس کی جہالت پر دلالت کرتاہے۔ اہلِ اسلام کے درمیان اس میں کوئی اختلات نہیں ہے کہ ازراہ فطلم بنیم کا مال کھانامنوع ہے اور آیٹ میں مذکورہ وعید ایسے شخص کے لیے ٹابن سے البتہ اس میں اختلا در سبے کہ آبا بہ وعید آخریت میں اسسے صر ور بالضرور لاحن بوگی یا بخشش کی گنجائش مہا گی ۔ اس مبسی صورت میں کوئی عقلمند انسان نسخ کے حجواز كأفائل منهبين بهيسكننا راس شخص كواس باست كاببنة بهى يذحبل سكاكه ظلم كى اباحرت كسى صالت میں بھی جا تر نہیں ہوتی ،اس لیے اس کی مما نعت کا منسوخ ہوجا نا بھی درست نہیں ہوسکتا۔ صحاب کرام ہیں سے جن حضرات نے اسپنے اسپنے زبرِکفالت بیٹمیوں کا کھانا بینیا الگ کر دیا تھا آواس کی وحهصرت بینی کدانهیں بینون بیداموگیا تھاکہ کہیں ہے خبری میں ان کا مال استحقاق کے بغیر کھا مذلیں اور پھیران پیرظالم ہونے کا دمعیہ لگ جائتے اور آبت بیں مذکورہ وعبد کا نشا نہ بن حبا نیس -اس لیے انہوں نے احتیاطی تدہرکے طور پر بہ ندم اٹھا بانھا ۔ بچر سرب آبیت اِحَاثُ نَحَادِ مُطَوُّهُمُ خِاخُوا ثُنِّمْ مَ مَا زَلَ مُوتَى تُو اصلاح اور خبرخوا ہی کے ارادے کی نشرط کے سانھ انہیں اپنے سانھ ملا لين كم متعلق ان كاخوت زائل موگيا. اس طرزعمل ميں از را وظلم تنيم كا مال مضم كرنے كى كوتى اباست موجدد بنیں کہ اس کی بنا بریہ آیت فول باری رات الَّا فَيْنَ يَا كُلُونَ اَمْوَا لَى الْمِينَا فِي ظُلْمًا ، كے سيليے ناسخ بن جاستے - والٹراعلم -

## بابالفرائض

## اسلام سبر فرد کے حقوق منعتن ہیں

ابو کمرجصاص کہتے ہیں کہ اہلِ جاہلیت دو باتوں کی بنیا دیر ایک دوسرے کے وارث ہونے متے، اوّل نسب دوم سبب ، نسسب کی بنیاد مرور اننٹ کے استحقاق کی و حبسے وہ نابالغوں اور مورنوں کو دارت فرارنہیں دینتے تھے عرت ان لوگوں کو درانت کاسی دارسچھتے تھے ہو گھوڑوں برمهواد بوكراژائبوں مبس حصته سيسكيس اور مال نمنيه بندسمبيط سكيس يحفزت ابن عباس اور سعييد بن جبیرنیز دوسے مقرات سے بھی مروی ہے۔ بھرالٹد نعالی نے برا بیت نازل فرمائی ایک سندہ کا فِي النِسَاءَ تُعلِ اللهُ لِيُفَيِّنِكُوْ فِيهِ فَي الرَّكَ آبِ سِيعُورُنُون كَمَ متعلَّىٰ فتوى بوجِيتَ بين آب كهد ديجية الته تمعين ان كم متعلى فتوى ويتلسب نا فول بارى دكا لمُسْتَخْ مَعَفِينَ عِنَ أَلِيلُدُ النَّ اور ان بحوں کے متعلق جو سیارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ نیز بر آبیت نازل فرمانی رکھ و میٹ کو الله عنی ٱوْلَادِكُوْ لِلذَّكُومِثْلُ حَفِّا أَلْأَنْشَكِينِ السُّدُنْعَالَىٰ تَمْهِينِ تَمْعارَى اولاد كے بارے ميں وصيت كرنا سے کم مرد کا حصہ دوعور توں کے حصوں کے برابر ہو )حضورصلی النّدعلیہ وسلم کی بعثنت کے بعد بھی لوگ شادی بیاه ، طلاق اورمیرات کے سلسلے میں زمان سجابلیت کے طور طریقوں بیرفائم رہے رحتی کروہ دفت بمي آگياكه وه به طورطريف جيو (كريتربعت كے بنائے ہميتے اصوبوں اورطريفوں كى طرف مشغل ہوگئے ۔ ابن بجریجے کہتے ہیں کہ بیر سے عطاء بن ابی رباح سسے دریا فت کیا کہ آیا آیپ کو پرمعلم ہے کہ طلاق بالکاح یا میرانٹ کے <u>سلسلے</u> میں حضورصلی الشدعلیہ وسلم نے لوگوں کوان ہی طریقوں پر<u>یط</u>لے ویا تقابین پراکپ نے انہیں یا یا تخابعنی زمان سجا ہلیت کے طور طریقے ، عطار نے بجواب میں کہا کہ ممبرب ببى اطلاع ملىسبے ر

حماً دبن زبدنے ابنِ عون سے ، انہوں نے ابنِ سببرین سے دوابیت کی سیے کہ مہا جربین اور

انصار اپنے نسب کی بنیا دہرص کا زمانۂ ماہلیت میں اعنبارکیا ہاتا تھا ایک دوسے کے وار مہدنتے تنفے راس بیے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طریقے پر بانی رہنے دیا تھا۔البتہ "رہوا" بعنی سود کا معاملہ اس سے خارج تھا ۔

ربوا" بعنی سود کا معاملہ اس سے حاری تھا۔

اسلام آنے کے بعد جن سودی رفموں پر فیصنہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے سلسلے ہیں بیط لیقہ اختیاد کیا گیا کہ راس المال قرض خواہ کو واپس کر دیا گیا اور سود کی رفم ختم کر دی گئی جماد بن زید نے ایوب سے ، انہوں نے سعبد بن جبیرسے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور لوگ زمانہ سما بلیون کے طور طریقوں پر سے نے رسبے حتی کہ وہ وقت آگیا جب انہیں بہت سی باتوں کے کرنے کا حکم ملا اور بہت نسی باتوں سے روک دیا گیا ، ورمنہ اس سے پہلے وہ زمانہ سی باتوں کے کرنے کا حکم ملا اور بہت سی باتوں سے روک دیا گیا ، ورمنہ اس سے پہلے وہ زمانہ سی باتوں کے کرنے کا حکم ملا اور بہت سے ، اسی مفہوم کی وہ روا بیت سبے بوحضر نب ابن عبار سی معامل کو دی وہ حوالی سنے اور جو جبز اس نے حوام کر دی وہ حوام سے ، اور جس جبز کے منعلق خاموشی اختہار کی گئی وہ قاطی گرفت نہیں ہے یہ اس طرح لوگوں کو سبے ، اور جس جبز کے منعلق خاموشی اختہار کی گئی وہ قاطی گرفت نہیں ہے یہ اس طرح لوگوں کو سے ، اور جس جبز کے منعلق خاموشی اختہار کی گئی وہ قاطی گرفت نہیں ہے یہ اس طرح لوگوں کو معنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث نہ کے بعد بھی ابسی باتوں بر بھالہ قائم رسبنے دیا گیا جو عفل طور پر

عرب کے نوگ محفرت ابرا ہمیم اور حفرت اسماعیل علیہ السلام کی بعض نزائع کی پابندی کرنے ہے۔ اگر جہ انہوں نے ان بیں اپنی طرف سے بہرت سی نئی بائیں پیدا کر لی تھیں ہوغل کے نزد کے جمنوع تنصیں منٹلا نئرک ، بن برسنی ، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور بہرت سی دو سری البیم اندیک بہت نزد کے جمنوع تنصیں منٹلا نئرک ، بن برسنی ، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور بہت سی دو سری البیم البیم تاہیں ہوت کی بہت سی انسانی کے بنائی جہا گوا ہی و بنی تھی ۔ دو سری طرف ان بیں اعلیٰ اخلان کی بہت سی صوت بی تعقیل انسانی کے نزدیک جمنوع نہیں تنظیس کے لین دین اور سیل ملاپ کی بہت سی البیمی صوت بی تعقیل انسانی کے نزدیک جمنوع نہیں تفصیل ۔ بھرالٹ نعالیٰ نے دعوت دی اور دہ بائیس نوک کرنے کے باکر مبعوث فرما یا اور آپ سے انہیں توجید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور دہ بائیس نزل کرنے کے باکہ ہوت کھی مور برمنوع تقیس ۔ منگل ست برسنی ، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ، نیز ' سائیہ' البیمی اور میمان کے دس مادہ بہتے ہوں اس برمنانوسوار ہونے نے اور شہم اس کا دودھ اس کے بہوار میمان کے سواکسی اور کو بینے دینے نے ، ایسے گھاس بانی وغیرہ سے بھی روکا نہیں مہا ناتھا ، دو وصیلہ " دیہا پار بگری کے نزا ورما دہ بہتے ایک ساخھ پیدا ہونے برنز کو نبوں کے نام پر چھوڑ دیا باتا ور دو مید گار اور دو مام " در اون طب جس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہرجا تا تو اسے آزاد اس کانام وصیلہ شائی اور دو مام " در اور طب جس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہرجا تا تو اسے آزاد

بھوڑ دیتے ستھے سناس برسوار ہونے اور سنہی اس کے ہال کتر نے ستھے ) اور اسی طرح کے دوسرے مہافوروں کو تقرب کی بربت سے بنوں کے نام پر چھوڑ دینا وغیرہ ۔ دوسری طرف آپ ہے نے تربید و فروخت کے عقود، آپس کے لین دین ، مثادی بیاہ ، طلاق اور میرات کے سلسلے بیں انہیں ان طریقوں برسینے دیا جی بروہ زمانہ کہا لیریت سے چلنے آر ہے شخصا ور جوعفلی طور بر فابل ملاریت نہیں سنھے ۔ ان بالوں کی انہیں احجازت تھی اس لیے کہ عقلی طور بران کی ممالوت تنفی اور مذہی ان کی میراث کے معاملات تحریم کی آ وازان کے کا نوں بیں بڑی تھی جوان کے خلاف جوت بن جاتی ۔ ان کی میراث کے معاملات تھی اسی ضمن میں آتے سنھے اور زمانہ بجا بلیت کی ڈگر بر جی رسے تھے ۔ بعنی جنگ کے قابل مردوں کو میراث کا حق وار تمان کی افران کے کا الدّ تعالی کے موالات کو میراث کا حق وار تمان کی گریس کے بنیا دیر وراثیت کی بہ صورت تھی کہ الدّ تعالی کی طرف سے میراث کی آبیس نازل کی گئیں ۔ نسب کی بنیا دیر وراثیت کی بہ صورت تھی ۔

سبب کی بنیا دیرایک دوسرے کے وارث ہونے کی دوصورتیں تغیب اوّل ، حلف اورمعابدہ دوم ، تبنی یعنی کسی کواپنا متبنی بنالینا ، ہمراسلام کا دورا گیا ۔ لوگوں کو کم عرصة تک ان کی سابقح الت برستنے دیا گیا ، تعیب کسی کواپنا متبنی بنالینا ، ہمراسلام کا دورا گیا ۔ لوگوں ہے کہ یہ لوگ نصی قرآنی کی روسے معلت اورمعا بدہ کی بنیا دیرایک دوسرے کے وارث ہونے تھے ہمراسے منسوخ کر دیا گیا، شیبان خوت اورمعا بدہ کی بنیا دیرا کیا۔ شیبان خوت اورموابی کی بید دیا گیا ، شیبان خوت کا فقادہ سے قراب اور وہ لوگ مین سنتی ہارے کہ دوسیور نفا عبد و بیان بان معاصر بیان ہوں ان کا صفتہ انہیں دو استور نفا کہ ایک شخص دو سے مہدو بیان باندھنے ہوئے کہ اگر اس کی بید انہیں ہمروں گا قوم میں کو زمانہ اسلام میں کل مال کا فیر انبری جرم کروں گا توجر مانہ نوی میں اس میں کل مال کا جمشا حصد دیا جانا نمین اس کے بعد ابلی میراث اپنے اپنے جھتے لینے تھے ، بعد میں اسے منسوخ کردیا اور نی اللہ نا نمین اس کے بعد ابلی میراث اپنے اپنے جھتے لینے تھے ، بعد میں اسے منسوخ کردیا اللہ کا نمین کا ان نہ اللہ کا کہ انہ نہ نمین کی میراث کے زیادہ حق فی کتا ہ اللہ کا اللہ کا کتاب میں قرابت دارا یک دوسرے کی میراث کے زیادہ حق دار ہیں ۔ گیا ، اللہ کی کتاب میں قرابت دارا یک دوسرے کی میراث کے زیادہ حق دیا باری دولیاری (دیگی جملائی اللہ کی کتاب میں قرابت دارا یک دوسرے کی میراث سے حضرت ابن عباس سے قول باری (دیگی جملائی

کے فول باری (عَاحَدَ شُنَ ) کی سانوں فرار نے اسی طرح فراُّت کی ہے۔ البنہ عاصم ،حمزہ اور کسائی نے اس کی فراُنت الف سکے بغیر (عَقَدَ شُنَ ) کی ہیے۔

مَوَالِيَ حِمَّا تَوَلِكَ الْوَالِمِدَانِ وَالْاَقْرَاكُونَ كَالَّذِينَ عَامَّكَ ثُاكِيمًا ثَكُمُ خَاكُوهُ وَلَصِيبَهُمُ ا ورہم نے سہراس نریکے کیے حفدار مقرر کر دہیئے ہی جو والدین اور رسنسنہ دار تھیوٹوں ۔ اب رہیے وہ لوگ س سینمهارے عهدو بیمان بول نوان کا حصته انہیں دو مکے متعلق روابیت کی سے کہ زمانہ سمالمیت میں ایک شخص د درسرے شخص سے حلف بامعابدہ کرنا اور اس کا نابع بن حانا بجیب وہ شخص مرسجا تا تواس کی میراث اس کے رسٹنہ واروں اورا فربار کومل جانی اور بنیخص خالی ہا تھے رہ جاتا۔ اس برالتَّدنعالى نے يه آبت ناول فرماتى (كَالَّذِينَ عَالَمَدَتْ أَيْهَا كُمْ فَاتَّوُهُمْ لَمِينَا فَهُم اسكے بعدا سے بھی اس خص کی میراث میں سے دیا جانے نگا عطار نے سعبد میں جبیر سے درج بالا آیت کے منعلن روایت کی ہے که زمانه معالمین نیز زمانه وارسلام میں کوئی شخص کسی سے دوستی کرنا جاہتا اور مجراس سے دوسنی کامعا برہ کرلیتا اور کہنا کہ بیس نیبرا وارٹ منوں گا اور نومبرا وارث ، بھران بیس سے تو کھی پہلے و فات پاجاتا تو زندہ رہ جانے والے کومعابدے کی ننرط کے مطابق اس کے نرکے ىبى سے حصّہ مل جاتا ، جب آبیت مبرات نازل ہوئی اور دُوی الفروض " كے حصص بیان كر دیئے كئة . بيكن دوستى كے معابدے كے تحت ملنے كاكوئى ذكر نہيں آيا نوا بك نتخص صفور ملى الله عليه وسلم كى نىدىمت بىر سا صرى كرعرض گذارى واكه « حضور إ ميراث كى تقبيم كے تنعلق اس آيت كا نزول ہوگیا، لیکن اس بیں اہل عقد کا کوئی ذکر نہیں سے بیں نے ایک شخص سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ اور اب اس کی وفات ہوگئی ہے ؛ اس بر درج بالا آبت نازل ہوئی اسلف میں سے ان حضرات نے به بنا دیا که صلیعت بعنی دوستی کا معابره کرنے واسے طریقین میں سے سرایک کاحکم زماندر اسلام میں ازروستے سمع نا بن رہا نہ کہ توگوں کوزمات عِرابلیت سکے طریق کاربر یا تی رکھنے کے وربیعے ان میں سے بعض کا فول ہے کہ یہ بات مشربعت کے واسطے سے حکم من کینے کی بنا پر ٹا بت نہیں دہی بلکہ براس واسطے سے نابت رہی کہ لوگوں کو زمانہ عرجا بلیت سے طریق کاربر بانی رہنے دیا گیا حتی کرآیت مېرات نازل بوگنی اور پجر بيه طريق کارختم کر ديا گيا -

مبراث بیں ان کاکوئی حصہ نہیں ہے جعفر بن فحد نے کہاکہ میں الدعبید نے روابت بیان کی، انہیں معا ذینے ابنِ عول سے ، انہوں سنے عبہلی بن الحارث سے ، انہوں سنے عبدالسُّدبن الزیم سے قول باری اِکا وُلُو اُلاَدُ کَامِ کَیْصُمُ اُو کی میجفین اور فرایت دار ، ایک دوسرے کی میراث کے زیادہی دار بیں ، کے تعلق نفل کیا کہ ہے ہیت " عصبات " کے متعلق نازل ہوئی (عصبات کی سے رشتہ داردل كوكهاجا تاب جن كے محصے مفرر نہيں موسنے بلكه وه " ذوى الفروض " كے بعد نركے كے باقيماندہ حصے کے حنی دار ہونے ہیں ۔ ابکٹنخص دوسرے شخص سے دوستی کامعابرہ کرے کہنا کہ نومبرا وارنث اورمیس نیرا راس مردرج بالا آبت نازل مهونی ی جعفر بن فحد نے کہا کہ سمیں الوعب د نے روابت بیان کی ، انہیں عبدالتّہ بن صالح سفے معاویہ بن ابراہیم سسے ، انہوں نے علی بن ابی طلحہ سے ، انہوں نے حضرت ابن عبائش سے قول باری ( دَاللَّذِينَ عَا خَدَ اللّٰهِ مَا أَنَّهُمْ خَالُّو هُمْ نَصِيبُهُمْ ) کے متعلق نقل کیا که ایک شخص د دسرے سے کہنا کہ نومیرا وارث ہوگا اور میں نیرا اس پر آبیت اِ حَاْحَرِلْحَا الْاَدُعَامِرَتَبْفُسُهُمْ أَدُ لَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْسُهَا جِيرِينَ إِلَّا أَنْ نَفْعَكُوا إلىٰ أَ وَلِيهِ عِرْكُهُ مَعْدُ وخًا ، الله كى كناب ميں مؤمنين ا ورمها ترين ميں سيے قرابت دار ا بک و وسرے کی میراث کے زبادہ حن دار ہیں ۔ البتہ تم اپنے حلیفوں کے سانھ نیکی کرسکتے ہو) نا زل ہوئی بحضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آبیت کامفہوم یہ ہے کہ الّا بہ کہ نم ان لوگوں کے علیفوں کے لیے وصیرت کرہا وَ حِن کے سا بخرانہوں نے دوستی کے معاہدسے کئے منتھے ''عرض ال جھڑا نے یہ بتا دیاک اس سلسلے میں زمانہ ساہلیت کاطریق کار فول باری دکھا چھا اُکُلُنگا هِرکَبْخُفُرُ ہُمْ ہُوا خُدلیاً بِبَعْقِيهِ ) کے ذربیعے منسوخ کر دیاگیا اور فول باری (خَاتُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ مشورت اور امداد با وصبیت میں ان کا حصہ انہیں دباہجائے ، میراٹ میں ان کا کوئی حصۃ نہیں ہے بہاں کک آیت کا تعلق سے تواس سے قریب نرین مفہم یہ ہے کہ حلف اور معاہدہ کی بنا بر ایک دوسرے کی میراث کے حق کوٹا بن رکھا جائے اس لیے کہ قول باری اِ کا آیڈیٹ کھا تھا گئے دیٹ ُ إِنِهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ هُمْ نَصِيْبِهِ هِذِي إِن كے ليے مستقل اور ثابت <u>حص</u>ے كامفت*فى سبے جبكہ وبب اور بر*مانہ کی اوائیگی نیبزمشا ورنت اور وصببت،مستنفل ا ور نا بت سیصتے کا مفہوم ا دانہیں کرنی ہیں - اس کی مثال بدارشا وآلهى ب ولِلرِّحَالِ مُصيْبٌ تِمسَّما شَرَ لِحَدالُكَ الدِّكَ الْنَ حَالُا تَسْرَبُونَ وَلِنَيْسَاءِ نَصِبُبُ قِسَمًا نَسَرِكَ الْمُوَالِيدَ إِن وَ الْأَفْرَبُونَ ، اسسه ظامرى طورير توسفهم ذبهن بین آناسهے وہ بہی سبے کہ میراث بی*ن جیفتے کا انبا نت ہورہاسیے تھیک اسی طرح نو*ل

باری ( وَاللَّذِیْنَ عَافَدَ اَنْ اَیْدَافِکُمْ فَا نَوْهُمْ نَصِینیهُمْ اسکے طام رکا تفاضاکہ ان کے لیے اس مصے
کاانبات کر دیاجائے جس کے وہ معاہرہ اورحلت کی بنا برمسنحتی ہوستے ہیں۔ رہ گئی باہمی مشاورت
تواس میں نمام لوگ بکیاں ہیں۔ اس لیے بیہ حصہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح عقل بعنی دیت اور جرمائے
کی ادائیگی تو اس کا وسجو ب حلیفوں بر ہم تا ہے ۔ اس لیے بیم می دوستی کا معاہرہ کرنے والے کے لیے
حصہ نہیں بن سکتی جہاں تک وصبت کا نعلق سے تو وہ واجب نہیں ہوتی ا ور نہی اس کا استحقاق
ہوتا ہے اس لیے بیم میں اس کے لیے حصہ نہیں بن سکتی اس بنا بر آبیت کی ان تا و بلات کے مغالبہ میں جو دوسرے حضرات نے کی سبے وہ تا ویل خطاب کے مفہوم سے زیا دہ قریب اور مطابی نظر
میں جو دوسرے حضرات نے کی سبے وہ تا ویل خطاب کے مفہوم سے زیا دہ قریب اور مطابی نظر
آتی ہے جس میں دوسنی کے معاہرے کی بنا پر مقررے صهمراد لیا گیا ہے۔

نہارے نزدیک برحکم منسوخ نہیں ہوا۔ البنہ ایسا کوئی وارث بیدا ہوگیا ہو اس حلیف سے زیادہ می وارشے ہوا منظ ایک شخص کا بھائی موجود ہواب اس کے بیٹے کا وجود اگر جبہائی کومیراث سے محروم کر دے گا۔ لیکن اسے اہلِ میرات سے خارج نہیں کرے گا۔ صرف بیہ گاکہ بیٹا بھائی کے مقابلے میں زیا وہ می وار سی گاراسی طرح "اولوالارحام" بینی فرابت وار حلیف کے مقابلے میں میراث کے زیادہ می واربی، اب اگر کسی شخص کی وفات پر اس کا مذکوئی فرابت وار موجود ہو اور مذعصہ تواس صورت میں اس کی میراث اس شخص کومل جائے گی جس کے ساتھ اس نے دوشی کا معابدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اصحاب نے اس شخص کے سابے ابنے پورے مال کی وصیت کا معابدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اصحاب نے اس شخص کے بیا ابنے پورے مال کی وصیت کا معابدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اصحاب نے اس شخص کے بیا ابنے پورے مال کی وصیت کا معابدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اصحاب نے اس شخص کے بیا ابنے پورے مال کی وصیت کو ایک فرار دے دی حس کا کوئی وارث مذہور

### اسلام ایک حقیقت بسنددین سب

کسی کومتبنی بین منہ بولا بیٹیا بنا لینے اوراس کے حقیقی باب کی طرف نسبت کی بجائے اپنی طرف منسوب کر لینے کی بنا پر ورانت کی صورت بریمی که زماندرجا ہمیت بیں ایک شخص کسی دو مر کے بیٹے کو اپنا بیٹیا بنالیتا اور بجبروہ بچہ اپنے ہاب کی طرف منسوب ہونے کی بجائے اس شخص کی طرف منسوب ہونا اور جب وہ شخص مربحاتا نواس کی میراث اسے مل جاتی یہ مجب اسلام کا دور آیا تو ہے صورت مال اس طرح بجلتی رہی اور بیٹ کی میلی مالہ بانی رہا یہ حصنون لید میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بین مارٹ نوا با بیٹیا بنالیا تھا بہاں تک انہیں نریدبن محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے بہارا اسے بہارا تھے بہارا تھے گھڑ آ جا آ کے دوئن ترجا بہائے ، مجر بہ آییت نازل ہوئی (ما گان تھے گھڑ آ جا آ کے دوئن ترجا بہائے۔

تمعارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں) نیزادشاد ہوا( کھکٹا تحصٰی زمیے گ مِنْهَا دَكَارُاذَةٌ خِنَاكَهَا لِكُيْلَا لِيَكُوْنَ عَلَى الْهُؤُمِينِينَ كَسَرَجُ فِي اَ ذُوَاحِ إِنْ عِبَادِهِمْ ، جب زبدنه ابنى برى سي صابحت بورى كركَى نُوْبِم نے تمحار سے ساتھ اس کانکاح کرا دیا، ٹاک بعد ہیں مسلمانوں کے لیے اسپنے منہ یوسے بیٹوں کی بیویوں سے بارسے ہیں كُونَى تَنكَى بِيدِا مَرْ بِهِ وَ مِنْ يَرْارِشَا دَبُوا (أُدْ عُنْ هُمُ عَلِي كِلْ بِإِيهِ هِنْ أَفْ لَلْهِ فَاكْ لَعُرَاعُكُمُوا اُبَاءَ کُمْ خَانْحُو اَنْکُو نِی السِّرَیْنِ کَمَوَالِشِیْمُ ، انہیں ان کے بابوں کی طرف منسوب کروکہ ہی السُّرکے نز دیک راستی کی بان سے اور اگرتمہیں ان کے بالیوں کے متعلق علم نہ مونو آخروہ نمھارسے دیتی بھائی اور دوست نویس ہی ، مصرمت الومذیگذین متنبہ سنے سالم کوایتا منہ بولا بیٹا بنالیا بپتانج سالم کوسالم بن ابی صذیفه که کریکارا حاسنے لگا حتی که الند نعالیٰ سفے به آبیت نازل فرما تی اُدعوهم پڑکا پیھٹی زہری نے عروہ سے اورانہوں نے حفرت عاکشہ سے اس کی روایت کی سے اس طرح التَّدنُّعا ليُ سنےکسی کوا پنا مذبولا بیٹا بنالینے کی بنابراسے اپنی طرمت منسوب کرنےنبزاسے ابنى مبراث فرار دسينے سكے حكم كومنسوخ كرديا رہميں حجعفربن محدواسطى سنے روا ببت بيان كئانہيں جعف<sub>ر</sub>بن تحدین الیمان نے ،انہیں الوعبید نے ، انہیں عبدالندین صالح نے لین سسے ،انہو*س*نے عفیل سے، انہوں نے ابنِ شہاب زسری سے ، انہیں سعیدین المسعیب نے قول باری (کا گڈیٹ عَقَدَنْ أَيْنَا أَكُمْ كَانَّتُوْهُمْ نَصِيْدَهُمْ كَصِينَعِلْنَ كَهِاكُهِ التَّدْنُعَالَىٰ سنِهِ بِيسَ ان توگوں كے متعلق نازل فرمائی جو دوسرون کواینے منہ لوس<u>لے بیٹے</u> بنا <u>لیتے</u> ہیں اور پھرا بنی میراٹ کا انہیں وارٹ فرار دینے ہیں۔ النّٰدُنعائیٰ سنے اس آبین سکے ذریعے انہیں حکم دیا کہ ابیسے منڈ بوسے پیڑ*ں کو وصی*ت سکے زربیے حصہ دوا درمیرانٹ کورسنسٹ داروںا ورعصبا*ت کی طر*یت لوٹا وو۔الٹرنعا لی سنے مندلوسے بیٹوں کو وارٹ قرار دینے سے الکارکر دیا ۔ البنہ ان کے لیے وصیبت کے ذریعے حصہ مقرر کر دیا ا وربیحصداس میران کے فائم مفائم بن گیاجس کے تعلق انہوں سنے اسپنے منہ لوسلے بیٹیوں سے معابدہ کیا تنفا اوراب الندنعالی نے ان کے اِس طرزعمل کی نفی کر دی تھی۔

ابوبکر مصاص کہنے ہیں کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ نول باری (اُوَاکَدِ بِنَ عَقَدَتُ اَیْسَا اُسْکُوْ غَانَّهُ اُلْهُ مِنْ مَصِیدَ اُلْهُ ہِ دونوں بانوں لینی دوستی کے معامیہ اور منہ بدلا بیٹا بنا لینے کے معانی پرشمل ہم نے بہاں جو کچھے ذکر کیا ہے وہ زمانہ مجا بلیت میں میراث کے بارسے میں ان لوگوں ہے طرزعمل سے تعلق رکھنا ہے۔ جب اسلام کا دور آیا توان میں بعض صور توں کواس وفت تک بانی رکھاگیا حب تک کہ الٹ تعالیٰ کی طرف سے شرعی اس کام کی طرف منتقلی کا حکم نہیں آیا ، اور بعض کے انبات کے بیے نص وار دموئی اور بھرمعا ملہ اسی طریقے ہر حیلنا رہا حتی کہ اسے تھپوڑ کر نفرعی حکم کی طرف منتقلی کے بیے دوسری نص وار دموگئی ۔

اسلام میں میرات کا انعفا و دوبا توں کے ذریعے ہوتاہے ایک نونسب ہے اوردوسرا سبب ہج نسرب بنہ ہونسب کی بنا پر استحفاق کے متعلق النّد نعائی کو کتاب ہیں اکثر صور توں کا ذکر آگیا ہے اور بعض کا ذکر حضور صلی النّد علیہ وسلم کی احادیث میں وار دم ہوا ہے ۔ بعض صور توں میں امرت کا اجماع ہوگیا ہے ۔ اور بعض کا نبوت کسی دلالت کی بنا پر ہم اسبے ۔ رہ گیا کسی سبب با دہر کی بنا پر میراث کا استحقاق تواسلام میں اس کی ایک صورت دوسنی کا معابدہ اور حلف سبے دومری صورت منہ ہوائے اور اس کے دومری صورت منہ ہو ہے اور اس کے دومری صورت منہ ہوئے اور اس کے دومری مورت میں بیان کر دبا ہے اور اس کے دومری موایت بھی نقل کردی سبے ۔ بمارے نزدیک اگر جہ یہ نسخ نہیں ہے ، بلکہ ایک وارث کو دومرے وارث کو دومرے دور سبے ۔

قول سبے کہ اسے منسوخ کرنے والی یہ آبیت سبے (کیٹیکی حکفنا کمکوائی میٹکا توکھ اکتوالیہ دائیں)

حظرات انصار و مہاجرین اس عقدمواخات کی بنا پریمی ایک دوسرے کے وارث ہونے تھے ہو صفورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیاان فاتم کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ سے صفورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیاان فاتم کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ سے موارت کوب بن مالک ش روایت کی بہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صفرت نوبیر بن العوام اور حضرت کوب بن مالک ش کے درمیان مواخات فاتم کر دی جھڑت کوب بن مالک ش کے درمیان مواخات فاتم کر دی جھڑت کوب بنگ احد کے دن زخی ہوگئے ۔ حضرت نوبیر ابنیں مبدانِ جنگ سے سواری پر بیٹھا کر خود لگام پکڑے مہوستے ہے آستے ۔ اگر حضرت کوبٹ فال دولت کا انبار جبور کر وفات با جانے تو بھی نربیران کے وارث ہونے ۔ بھرالٹر نعالی نے بہ آبیت نازل کا انبار جبور کر وفات با جانے تو بھی نربیران کے وارث ہونے ۔ بھرالٹر نعالی نے بہ آبیت نازل نازل فرمائی اور نوبائی اور نوبائی اور نوبائی و مربی ہے دربی ۔ بے شک الٹر تعالی کو مبرجینر دار الٹری کی کتاب بیں ایک دومرے کے زیا دہ حق دار ہیں ۔ بے شک الٹر تعالی کو مبرجینر کا علم سبے۔

ابن جریج نے سعید بن جہیں ہے اور انہوں نے حفرت ابن عبارش سے روا بت کی ہے کہ حضور مسلی اللّہ علیہ وسلم نے جن العبار و مہاجرین کے درمیان موآخات فاتم کردی تھی وہ ایک دو سرکے وارث بریت بونے لیکن جب آبت ( کو پکتی بحکہ کمٹنا کھوالی ہے آگا تھ کے وارث بریت بونے لیکن جب آبت ( کو پکتی بحکہ کمٹنا کھوالی ہے آگا تھ کے وارث بری کے بھائی کھور اللہ اللّہ اللّٰہ ال

اس آیت نے پہلی آیت کومنسوخ کردیا ۔ نول باری سے دِالَّا اَنْ کَفْعَتُ مُوْا اِلَیٰ اَ وُلِیک اِءِکُھُ مُعُودُفًا ، إِلَّا بِهِ كُهُمُ اسِبِنِهِ د وسننوں سے کچھ سلوک کرنا جا ہونو وہ جائزسیے ) الٹذنعالیٰ سنے مسلمانوں کواس بان کی دخصت دہے دی کہ وہ اپنے نہاتی مال یا اس سے کم میں سے اپنے بہودی یا میسائی یا عجومی دستند دادوں کے بلیے وصبیت کرسکتے ہیں ۔ قول باری سے دکات ڈلاکھ جی انسکٹ پ مَسْطُورًا ، یہ بات کتاب میں مرفوم ہے بعنی لکھی ہوتی ہے ۔ آغازا سلام میں جن اسباب کی ہنا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے وارث مہونے تھے۔ دہ یہ ننھے کسی کومنہ لولا بیٹیا بنالینا ، سج ت مواضات ا ور دوسنی کا معابده . بچراول النرکرتبینوں ا سباب کی بنابرمیران کا حکم منسوخ ہوگیا رہاں کک دوسنی کے معابدے کا نعلق سیے تواس کے متعلق ہم بربیان کرآتے ہیں کہ فرابت داری کواس کے مفاج میں زیادہ مخفدارفراردیاگیا لیکن اگرفرابن داری شہوتوبیحکم منسوخ نہیں ہوٹا ا وراس ہیں گنجاکشس ہونی سیے کہ حلیف مرنے والے کا سارا مال یااس کا ایک حصد وراثن کی بنا پر حاصل کرنے۔ اسلام میں جن اسباب کی بنا برایک دوسمرے کی دراننٹ کا استحقاق نا بت ہونا ہے ان ىيىسى جيندىدىيى بى وكَلِمَا لعسّاحَة ، زوسِين اور والعالم والألا اغلام كواّ زا وكرين كى بنايراً قا كواس بينايت بمين واسيحن كوو دلاءالعت اختف اوركسي اجنبي كصائخه بالهي الدا داورمرستي كے معابہے كى بنار برقائم ہونے والے تعلق كوم ود عالمدوالانا الجنے بيس بمارے نزويك آخرالذكر کاحکم اسی وفت نابت بوناہے رجیب کہ ذی رحم یاعصیہ دارت شہور ہا ہو۔ اسلام بیر جن بنیادوں پرنوارٹ کا سلسلہ پہلناسیے ،ان کی دونسمیں کی جاسکتی ہیں ۔ ا وَ ل نسب، دوم سبب بجرسبب كي منتلف صوربب بين جو درج ذبل بين دومتى كامعابده ، منه لولابيمًا بنالبینا، محضودصلی الٹرعلبہ وسلم کی حانب سے انصار ومہا حرین کے درمیان فائم ہواہیے ، عف ر مواخات، ببجرت ، زوبجبیت ، ولارعتا فیرا ورولارموالات ، ان بین سے اوّل الذکرمین حیاراسات ابیسے ہیں ہوذوی الادحام ا ورعصبات کی ویودکی بنا پرمنسوخ ہوگتے ۔ آخرالذکر ہیں اسباب بحالہ با فی بین اوران کی بنیا دم را بک شخص ورانت کا حفدار موجا ناسیے،لیکن اس کا حق اس نز تبیب سے نابت مونا ہے۔ یمس کی شرط کے سا تھ بہمشروط مونا ہے۔ نسب کی بنیا دہرورا ثن کے ا سنحفاق کی تبن صورتیں میں ، اوّل ، ذوی الفروض بعنی البسے ورتا رہن کے جھے متر بعت نے مقرر کر و بیتے ہیں ۔ دوم عصبات بعنی البیے ورثا رجن کے <u>حصے</u> مفررنہیں لیکن و ہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دسینے کیے بعد یا نی ماندہ نرکہ کے حتی دارہونے میں اور ذوی الفروض کی عدم موجود گی

بیں پررسے نرکیہ کے سنتی فرار پانے ہیں۔ سوم ذوی الارحام الیے فرابت دارجو درج بالا دونوں گروموں کی عدم موجود گی بیں نرکہ کے وارٹ ہونے ہیں۔ ہم ان ہرا سگے جل کرمزید روشنی فرالیں گے ہوں آبات سے ذوی الغروض ، عصبات اور ذوی الارحام کی میرات کا وجوب ثابت ہوتا ہے دہ ہیں روایت بحل محقید ہے تھے اندرائے الموالیت کا وجوب نابت ہوتا ہے دہ ہیں روایت بحل محقید ہے تھے اندرائے الموالیت کے اور وور اندائے مور اندائے مور اندائے الموالیت کے مطابق عرف وہی مرد ور اندن کے مستی ہوتے ہے۔ ذریعے اس طرزعل کو منسوخ کر دیا گیا جس کے مطابق عرف وہی مرد ور اندن سے مورم رہنیں۔ ہوجنگوں میں مود ور اندن سے مورم رہنیں۔ ہوجنگوں میں مود ور اندن سے مورم رہنیں۔ ہوجنگوں میں مود ور اندن سے مورم رہنیں۔

### اسلام میں کسی تنقی وارث کونظرانداز نہیں کیاجاتا۔

قول باری (پیتھیال نقی بینی الله فی کولادھے نے میں اس مقرو وستعین جصے کا بیان ہے جو نول باری (بیتھیال نقی بین مذکور ہے "نصیب مفروض" وہ حقہ ہیں بیان ہوئی بحضرت ابن عباش ہے جس کی مفدار قول باری (بینو چین گھوا لله فی اُولا کے خوب بین بیان ہوئی بحضرت ابن عباش ہے جس کی مفدار قول باری (مینو چین گھوا لله فی اُولا کے خوب کا کھیں ہیں بیان ہوئی بحضرت ابن عباش ہے موری سے کہ آب نے آب اُن تَسَدُ کے کیکھی کا خوب کا کھیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کو دیا گئی ہیں کہ کا فی کو کو کہ ہے اللہ اور افر بار کے لیے وصیبت کرنا فون کو دیا گیا جب نم میس سے کسی کی موت کا وقت فریب آجائے اگروہ مال جھوڑ کر بوار ما ہو اللوت کو دیا گیا جب نم میس سے کسی کی موت کا وقت فریب آجائے اگروہ مال جھوڑ کر بوار ما ہو اللوت کی اور فرایا کہ اس میں بوجا با منسوخ کر دیا اور دیا ہے لیے دو بیٹیوں کے صفوں کے برابر حصہ مفرد کر دیا ۔ سے کہ میرائر حصہ مفرد کر دیا ۔ سے دو بیٹیوں کے صفوں کے برابر حصہ مفرد کر دیا ۔ اس میں بوجا با منسوخ کر دیا اور الدین میں سے ہرائیک کا جھی اصحصہ مفر دکر دیا ۔ حصرت ابن عباس اور الدین میں سے سرائیک کا جھی احصہ مفر دکر دیا ۔ حصرت ابن عباس اس میں بوجا با منسوخ کر دیا اس میں سے دوران اسے مرحوم منو ہر کے بیا تا تواس کی بیوہ اسی گھر میں پور سے ایک سال مدت گذار نی اس دوران اسے مرحوم منو ہر کے نیک نور کے میں سے بان و نفقہ دیا میا تا ۔ ایک سال مدت گذار نی اس دوران اسے مرحوم منو ہر کے توبی ناز دو الدین ایک انگر کو کو کی توبی ہو ہوئے بی کا دونا ت با جا نیں اور ان کے بیجیے ان کی بیو یاں رہ جا نیں تو دہ اپنی خودہ اپنی خودہ اپنی کو دہ اپنی خودہ اپنی خودہ اپنی خودہ اپنی خودہ اپنی کو دہ اپنی کو دہ اپنی کو دہ اپنی کو دہ اپنی کی کو دہ اپنی کا دونا ت با جا نیں اور ان کے بیجیے ان کی بیو یاں رہ جا نیس کو دہ اپنی کو دہ اپنی کو دونا ت با جا نیس اور ان سے بیجیے ان کی بیو یاں رہ جا نیس کو دہ اپنی کو دہ اپنی کو دو اپنی کو دہ اپنی کو دو اپنی کو دو اپنی کی کو دو اپنی کی کو دو دو اپنی کو دو اپنی کی کو دو اپنی کو دو اپنی کی کو دو اپنی کو دو اپنی کو دو اپنی کو دو اپنی کی کو دو اپنی کی دو دو اپنی کو دو اپنی کو دو دو اپنی کی کو دو اپنی کو دو اپنی کو دو دو اپنی کو دو دو اپنی کو

بیویوں کے بلے ایک سال نک فائدہ اٹھانے کی وصیت کرجائیں اور انہیں وہاں سے نکالانہ سات کا بی مفہوم ہے۔ بچر بیویوں کے بلے نزکہ ہیں جو بھا با آٹھوال حصہ مقرر کرکے برحکم منسوخ کر دیا گیبا اور قول باری (دَا تُولُوا الاَدْحَام کَعْفُیہ ہُ اُولُی بِبَعْرِی کے دریعے دوستی کے معاہرے، منہ بولا بیٹا بنانے اور ہجرت کرنے کی بنا بر ایک دومرے نے وارث ہونے کا حکم منسوخ ہوگیا جس کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ماس طرح قول باری (یُوٹونیکُو اللّٰهُ فِی اُدُلادِیُم عَبْر منسوخ محکم آبت ہے۔ بہ آبت میراث کے درج بالا اسباب کے حکم کے نیخ کی موجب ہے۔ اس سے کہ اس اسباب کی وجہ میراث کا حق داران افر بار کو قرار دیا۔ جن کا ذکر اس بیس آبا ہے۔ اس کے بعد ان اسباب کی وجہ میراث کا حق داران افر بار کو قرار دیا۔ جن کا ذکر اس بیس آبا ہے۔ اس کے بعد ان اسباب کی وجہ میراث کا حق دار ان افر بار کو قرار دیا۔ جن کا ذکر اس بیس آبات ان کے حقوق کو سافط کر سنے کی موجب سے ۔

محدبن عبدالندبن عفیل نے حفرت جابربن عبدالندن سے روابت کی ہے کہ ایک انصاری عورت ابنی دوبیٹیاں سے کرحفورصلی الدعلیہ وسلم کی خدمت بیں آئی اورعوض کیا ہے تابت بن بی سی میں میں معرکہ احدبیں سے بہید ہوگئے ہے ۔ ان کے چیانے ان کے سیکیاں بیں ہوآ ہی مال دہنے بہیں معرکہ احدبیں سے بہید ہوگئے ہے ۔ ان کے چیانے ان کے تعلق کیا فرمانے بی مال دہنے بہیں دیا اورسب کچھا ہے قبضے بیں کرلیا بحضورا ہے آ ہا ان کے تعلق کیا فرمانے بیں کا ان دونوں کے ہا کفو پیلے اس وقت ہوسکیں گے جب کدان کے پاس مال ہوگا۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا " اللہ ان کے بار ہے بین فیصلہ کرے گا " اللہ تعالی نے سورہ فی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا " اللہ ان کے بار ہے بین فیصلہ کرے گا " اللہ تعالی نے سورہ فی ان ان فرمائی جس کا ایک ہزا گئے ہوئے گؤ لوڈ کو گؤ لوڈ گور کو لوڈ گور کو لوڈ کورکو لوڈ کا کا کہ کو دیا ۔ آ ہا نے بچیوں کے چیا کہ حکم دیا کہ اپنے مرتوم مال نوی ماندہ کو درکھ ہے ۔ اور باقی ماندہ مال نوی درکھ ہے ۔

ابو مکر جصاص کینے ہیں کہ بہروایت کئی معانی برشتمل ہے ۔ ایک یہ کہ زمانہ جا لمیت سے دستورکے مطابق چیا میراث کا مستحق ہوگیا مخاا ور میٹیاں محروم رہ گئی تھیں، کیونکہ اہل جا ہلیت سے جنگ کرنے سکے خورتوں اور بچرں کو اس کا الن فرار بینگ کرنے سکتے عورتوں اور بچرں کو اس کا الن فرار نہیں دیتے ہے تھے ۔ عورت نے جب حصورصلی الترسیے سوال کیا تو آب نے اس طربق کا رہز کیرنہیں کی بلکہ اسے بحالہ بانی رکھنے ہوئے فرمایا کہ التہ تعالی اس بارے ہیں فیصلہ فرمائے گا ، مجرجب آبت کا نزول ہوگیا تو آب نے جاکو میں کہ دیا کہ وہ بجبیوں اور ان کی ماں کو ان کا صحبہ دے دے ۔ بہجبیز اس

سفیان بن عبیبندنے محدین المنکدرسے ، انہوں نے صفرت جابربن عبداللہ سے روابت کی ہے کہ انہوں نے سخت کہ انہوں نے سے کہ انہوں نے سے سے فرمایا کہ بیس بیمار پڑگیا ۔ حضور صلی النّه علیہ وسلم میری عبیا دت کے سینے نشریف لائے اس وفنت مجھ میری عبیا دت سکے سینے نشریف سال کے مربیب ہوشی کی کیفیت طاری تھی ۔ آ ب نے وضو فرمایا اور اسبنے وضو کا بیانی مجھ میری کیا جب کیا فیصلہ دسینتے مجھے ہوش گیا ، میرے مال کے بارسے میں آ ب کیا فیصلہ دسینتے ہیں یہ سب کی خواب نہیں دیاستی کہ آبیت میراث (آئے ھی کی گئی اللّه میں ان ازل ہوئی ۔ اور کوئی جواب نہیں دیاستی کہ آبیت میراث (آئے ھی کی گئی اللّه می ازل ہوئی ۔

ابر بکر حصاص کینے ہیں کہ بہلی حدیث ہیں عورت اوراس کی دوبیٹیوں کا واقعہ بیان ہوا۔ اور اس صدیث ہیں بر ذکر ہوا کہ حفزت جا بھر سنے حضور صلی اللہ علبہ دسلم سے اس بارے ہیں سوال کیا بہاں اس بات کی گنجا کشش سے ہوجھا ہوا وراپ اس بات کی گنجا کشش سے ہوجھا ہوا وراپ سنے وحی ابوا وراپ سنے وحی کے انتظار میں اسے کوئی جواب مذ دیا ہو بچر حفزت جا بھر نے اپنی بیماری کی حالت ہیں ہیں سوال کیا ہم اور مجر آ بیت نازل ہوئی ہو۔ اب اس آ بیت کے تنحت وسیقے جائے واسے اس کا مات غیر موال کیا ہم اور قول باری (بلچہ کے الدی تھے اکھا کہ کہ کے اُلگ الدی کے الدی تھے کی بات کوا ور بہت کر سے ہیں ۔ اس اس کی اور بہت کر سے ہیں ۔

اہل علم کا اس میں کوئی اختلا ف نہیں کہ تول باری (جُوٹِیسُکُم اللّٰہ فِی) وَکَودِ کُدُو) ہیں صلبی اولاد مراد ہیں ، نیزصلبی اولاد مراد مہرگی ۔ بیٹیبوں کی نہیں ۔ اس لیے لفظ اِ کُوکَ دِ حُکُوں صلبی موجود مذہونو آ بیت سے بیٹیوں کی اولاد مراد مہرگی ۔ بیٹیبوں کی نہیں ۔ اس لیے لفظ اِ کُوکَ دِ حُکُوں صلبی اولاد اوران کی عدم موجود گی میں بیٹیوں کی اولاد کو نشامل سہے ۔ بیبات ہمار سے اصحاب سے قول کی صحت برد لالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کمی شخص کے ولد یعنی بیٹیا بیٹی کے لیے وصیت کر مجاستے فواس کے بیٹے وصیت اس شخص کی صلبی اولاد سے بیے ہوگی اور اگر صلبی اولاد در نہونو بھراس کے بیٹے واللہ سے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد سے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد سے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کے بیٹے ہوگی کی اور اگر صلبی اولاد کیٹیٹے کی ساتھ کی سے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کیٹی کے دور سے بیٹے ہوگی اور اگر صلبی اولاد کیٹیٹے کو ساتھ کی سے بیٹے ہوگی کی سے بیٹے ہوگی کی کیٹیٹے کے دور سے بیٹے ہوگی کی کو ساتھ کی کہ کو ساتھ کی کی کیٹیٹے کیٹی کے دور سے بیٹے کی کیٹے کی کیٹیٹے کی کیٹے کیٹیٹے کی کیٹیٹے کو ساتھ کی کیٹے کی کر کیٹے کی کو کیٹیٹے کی کیٹے کی کیٹے کی کیٹے کیٹے کی کیٹ

کی اولاد کے لیے ہوگی -

تول بارى دلالدَّكُومِيْلُ حَظِوالْكُنْفَ يَبْنِي بِيهِ بنار بإسب كراگرايك مذكر اور ايك مؤنث ہمونومذکر کو دوجھے ملیں گے اور مؤنٹ کو ایک حصر اس سے بہمی معلوم ہواکہ اگر ان کی نعد اوزیادہ بمونو ببرمذكوكود وتحصه اوربرمونث كوابك حصدطه كانبيزاس كانجمى بينه جلاكركه اگرا ولاد كسامخه ذوی الفروض منلاً والدین ، ننوسر ابهیری وغیره مول تو دی الفروض کو ان کا حصد دسینے کے بعد به بيج رب كا وه اولادكودرج بالانسبت سے دے دباجائے كا اس بلے كه قول إرى دللذ كومشِكُ عَطِّوْ الْمُرْتَّسِيكِينِ اسم مِنس مِعِيرِوان كَي فليل اوركيثر تعداد سب كوشامل سبع - اس لبير جرب ذوالفرض ابینے اسینے حصے حاصل کرلیں گے تو باقی ماندہ نرکدان کے درمیان اسی استعقاق کی بنا پرتقسیم ہو۔ عبائے گا ہوانہیں ذوی القروض کی عدم موجود گی میں ساصل ہوتا .

**ۊٞڸؚؠٳڔۑ؎ٟٳۼؚٳڽؙڰ**ؽۧ نِسَآ ءُ ڪُوۡقِٵڶؿؙڬؾؙؽؗڂڵۿؙؽۧ ثُلُثَا مَا تُدَوَّ وَكَالَنُكَ وَاحِدَةً عَلَهَا النِّيْصُفِّ، اگرييسب مورتي*ن مون جن* كى تعداد دوسے زائد موتوان كے ليے نر<u>ے ك</u>ا دو نهاتی ہے اوراگرایک ہوتو اس کے بلے نصف نرکہ ہے النّدنعالی نے دوسے زائدا ورایک، کے حصوں کو منصوص طریقے پر بیان کر دیالیکن دو کے حصوں کو بیان نہیں کیااس لیے کہ آیت ا کے ضمن میں د و کے حصوں پر دلالت موجود سبے وہ اس طرح کہ ایک بیٹی کے لیے ننہائی حصہ نفرر کر دیا جبکه سائفه ایک بدیبانجمی مور اب جب وه نذکریعتی بیلے کے سائفه ایک نهائی کیتی ہے توجیر ابک بیٹی کے ساتھ نہائی مصدلینا اولی اور افرب ہے۔ اس کے بعد سمیں دوسے زائد کے حکم کے لیے نص کی ضرورت بھی اس لیے دوسے زائد کا حکم منصوص طریقے ہر بیان فرمادیا - نیبز بعب الندتعالى نے (لِلذَّكِومِثْلُ حَيْطِ الْأَكْنَ مُنْسَيِّيْنِ ) فرماديا، نوم نے واسے کے ايک بيٹے اورایک بیٹی کونرکے اور تہائی ملتا جرد وبیٹیوں کے حصوں کا مجموعہ سے ریہ بات اس پر دالات كرتى سے كردوسينيوں كاحصدوونهائى سے اس ليے كدالله تعالى فے بيٹے كاحصة دوسينيوں كے <u>تصعے کے برابرقرار دباہیے ۔ دوبیٹیوں کے لیے دوتہائی حصے پریہ بات بھی دلالت کرتی سے </u> كرالتد تعالى نے بھائموں اور بہنوں كامعاملہ بيٹيوں كى طرح ركھا ہے اور ايك بہن كامعامله ايك بیٹی کی طرح رکھاسے بینا نجرارشا دِباری ہے دان اسْرَقُ هَلَكُ كَسُنَ كَ وَكَنْ وَكَنْ أَنْ تَنْ فَلْهَا يَصْفُ مَا شَرَكَ أَلُوكُونَى شَخْص وفات بإجابتُ أورِاس كى كوئى اولاد نهو. اس كى ايك بهن مو تواس نرك كانصف ملكا مجرفرمايا (وَإِنْ كَانْتَا أَنْتَنَيْنِ وَلَهُمَا انْتُلْتَانِ مِمَّاتُولَدُ وَإِنْ

اس بر حفرت جائبرگی وہ حدیث تھی دلالت کرنی ہے جس بین حفور صلی النہ علیہ وسلم سنے دوبیٹیوں کو دو تنہائی حصد دبا تھا۔ بیوی کو آ محوال اور باقی ماندہ تزکر جبا کو دیا تھا۔ اس سلسلے کوئی اختلاف مروی تہیں۔ حرف حفرت ابن عبا بیش سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے دوبیٹیوں کو بھی ایک بیش کی طرح نصص بنے الحیاث کی اس بیسے کہ دیا تھا۔ ان کا اس بندلال اس فول باری سے بے الحیاث کی دیا ہے گئی گئی دیا تھا کہ اس بیس ہولی تھا۔ ان کا اس بندلال اس فول باری سے بے الحیاث کا دو بھی کے دیا تھا۔ ان کا اس بیس جو منصوص بات بھی کے دوبیٹیوں کو نصص سلے گا۔ اس بیس جو منصوص بات بھی کے دوبیٹیوں کے سلے دو بھی کا قائل آیت کی مخالف نے ایک بھی کے لیے نصص مفردگیا ہے جبکہ معترض دوبیٹیوں کے بیے نصص سے دو بیٹیوں سے بیے نصص کی مفالفت کا مزکر ہا ہے ۔ اور بہ بات آیت کے خلاف سے کا گردوبیٹیوں سے بیے نصص کے بیے نصص مفردگی ہے بیے نصص کے بیے نصص کی مخالفت کا زم نہیں آتی کی بی کی کی کہ دوبیٹیوں کی بیے بی منائل کے بیے بی منائل کی کو دوبیٹیوں کے بیے نصص کے بیت نے تو کو دوبیٹیوں کی کو دوبیٹیوں کو دوبیٹی

کے ضمن میں دوکے حکم بریمی دلالت ہوگئی سے رحبیبا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ بیز ہماری وضا ے مطابق دوبیٹیوں کے تعکم بر دوبہنوں کا حکم بھی دلالت کر رہا ہیں۔ کے مطابق دوبیٹیوں کے تعکم بر دوبہنوں کا حکم بھی دلالت کر رہا ہیں ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قولِ باری (مجائٹ کُٹِ نیسِساءً عُوْتی النَّسَتُ بُنِی بیس لفظ فوق اسی طرح صله "ایک قول یہ بھی ہے کہ قولِ باری (مجائٹ کُٹِ نیسِساءً عُوْتی النَّسَ بُنِی بیس لفظ فوق اسی طرح صله

كلام واقع ہواہ جس طرح كەقول بارى (خَاصْدِ كُخِاخُوقَ ٱلْأَعْتَ فِي ، مُردِنُوں كے اوبر ضرب لِكا وَ)

بیں صلہ وا نع ہوا ہے۔

قول بارى سے وَكِ كِوَيْ إِرْكِلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُّ شَائِنَ كَانَ كَهُ وَلَذُ ، الْرَمِينَ صاحب اولاد ہونواس کے والدین میں سے سرایک کونرکے کا جھٹا حصہ ملے گا) آبت کا ظاہراس یا ت كو واجب فراردينا سع كه ولد كے سائفه مال باب ميں سے سرايك كو جھٹا حصد ملے كافواه ولد بيٹا ہویا بیٹی اس کیے کہ لفظ ولدان وونوں کوشا مل ہے البنداس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگرولد بیٹی ہونو وہ نصف سے زائد کی مسنخ نہیں ہوگی اس لیے کہ فول باری ہے اِ کَا اَتْ کَا حِلَا عَلَهَا النِّصْف )اس سے بیصروری موگیاکہ حکم نص کے مطابق بیٹی کونصف حصّہ دیا جائے اور

والدين بين سي سرائب كرجيم العصة ديا جائے اور باقى ماندہ جھے حصتے كائن دارعصب بونے كى بنا پر یا ب کو قرار دبا جائے ۔ اس صورت میں دوجینینوں سے ترکے کامستینی ہوگا ایک تو ذوی الفروض کی حیثیت سے اور دوسراعصب ہونے کی حیثیت سے راگرمیت کا ولد بیٹا ہونو حکم نص کے مطابق

والدین کے لیے دوسدس اور باقی ماندہ نزکہ بیٹے کا ہوگا۔اس سیے کہ عصبہ بونے کی جینیت سے وہ

ہا ہے کے منفا بلہ میں میت سے زبادہ فربیب ہے۔

تول بارى سے رقائ كَ غَلِكُ ثَلَهُ وَكُنَّهُ وَوَرِثَهُ اَيْدَا كُا فَكِ تِهِ الشَّلْثُ ، الرميت صاحب ٍاولاونه بمواور والدبن ہی اس کے دارش ہوں تو مال کونبیسر احصد دیا جائے گا عموم لفظ سے بہلے ماں باپ دونوں کے لیے مبراث نابت کردی گئی، اور مجرماں کا مصدالگ سے بیان کردیا كيا، اوراس كيم تفدار كيمي منعين كردى كئى سب فرمايا كيا رُمَا كِيَّةِ وِالنَّفُ مُثُ ) بيهال باب كاحصه بيان نهب كياگيا،ليكن ظامرلفظ كانفاضا بيسيدكه باب كودونهائى مل جائے كيونكه اس كے سوا اور كوئ وارث موجود نہیں۔ اور فقرے کے نثروع میں ماں باپ دونوں کے لیے میراث تا بت کردی گی عَقَى اگرصرت ( وَ دَيِنَا ﴾ أَلِيهَا كُلَّ ) بهو نا اور آگے ماں کے خصے کی نفصیل مذہونی نوظام ریفظ کا پہتقا**ما** ہو ناکہ ماں باب دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے را ب حبکہ ما*ں کے حصے کی تفصیل پ*م ا فتصار کیا گیانواس سے بہمعلوم ہوگیا کہ باپ کے لیے دوتہائی ہے۔

قول بارى سبى ( فَانْ كَانَ كَلْهُ إِنْحُوالُا فَسِلِا مَسِيلِهِ المستَّدُسُ ، أَكُراس كَ بِهِما فَي بون نومال كا جِهِمُ احصه بوگا) حضرت عِلَى محصرت ابن مستعود احضرت عمر بحضرت عثمان المحضرت زيدين البيت ا ورنمام ابلِ علم كا فول سبے كه اگر دو يميائى ا وروالدين بوں نويجى ماً ں كوچيٹا محصہ سطے كا اً ور باتنى ما نده فركم باب کوسطے گا۔اُن حضرات نے اس صورت میں ماں کا حصہ نہائی سے گھٹا کر ایک سدس کر دیا سے جس طرح که بین بھا بتیوں کی صورت میں ماں کا محصہ گھسط کریں دس رہ ہا تاہیے بیھنرت ابن عبائش کا قول سے کہ د وبھا تیوں کی صورت میں ماں کو نہائی حصہ سطے گاا ور اس کا حصہ صرف اسی صورت میں گھے۔ سکتاسیے ، جیب ہین بھائی بہن ہوں معمرنے طاؤمں سسے انہوں نے اسپنے والدسسے اور انہوں ئے حضرت ابن عباس سے روابیت کی سے کہ مرسنے والااگر اسپنے پیچھے والدین اور بین بھاتی بہن جمور سائے نوماں کو جھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہنوں کو دہی جھٹا حصہ مل جائے گا جوانہوں نے ماں کے حصتے سے گھٹا دیا تھا اور باننی ماندہ نزکہ ہاہا کو مل حیاستے گا۔ حصرتِ ابن عبائش سے ابک اورروا بین سکے مطالق اگریجائی بہن مال کی طرف سے ہم ل جہیں اخبا نی کہاجا تاہیے نواس صورت میں انہیں تھٹا حصہ سلے گا۔لبکن اگر وہ حفیقی باعلانی (باب میں نٹریکب، بھائی بہن بہوں نوانہیں کچھ ﴿ بِهِ بِينَ مِنْ كَا وَرَمَالَ كُوتِهِمِثَا مُصِدِ دَبِينَ كَ لِعِد بِا نِي مَا نَدُهُ نُرِكَهِ بِاب كُومَل جائية كاربيط قول كي دليل يسب كه" اخرة "كااسم كميمى دوبريجى واقع بمرناسب جيساكدارشاد بارى سب إلْ نَتْحُو بَا إِلَى اللَّهِ تَقَدْصَعَتْ مَلْوَبُكُما ، (اسے دونوں ببولو!) اگرتم الته كے آسكة نوب كرلو، نوتمهارسے دل راسي طوت) مائل مورسے بیں احالانکہ بیال مراد، دو دل بیں لیکن اس کے بیے جمع کا اسم استعمال مجداسے اسی **طرح** ارشاد بارى سيے اركھ لَى اَنَا لَيَّ مُسِرُّ الْمُحَصَّمِ إِذْ تَسَوَّدُ والْمِحْوَابِ ، بھلا اُ ہب كوان اہل مقدمہ كى خربېنې سېد رجىيد دە دېدارېجاندگئے) ئىچرفرمايا (خىڭىمۈرىكىغى) ئىغى كۇخىسا ئىلى ئىغىيوس، بېم دواېل مغدمه بین که یک سنے دوسرسے برزیادنی کی سبعے بیاں جمع سکے لفظ کا دویرا طلان کیاگیا ہے۔ وْلِ بِارِي سِبِ ﴿ وَإِنْ كَانُوْ الْحُوَةُ وَمِحَالًا كَوْيِسُ أَوْ كَلِلَّا كُومِ لُلْكَ كُومِ لُ كُطِّ الْانْشَكِينِي، ابِالْمُه ایک بھائی اورابک بہن ہوتو بھی آبیت کا حکم ان کے من بیں جاری ہوگا یعضورصلی الشدعلیہ وسلم سے مروی م معداً ب فرما بالانتان قعاف قها عنه ، دواور دوسي رائد افراد ماعت كهلات بن نيز استان ایک معنی بیں ایک سے فربب ہونے کے مقابلے بین نین سے زیادہ فربب سے اس لیے كردوك اندر جيع كامقبوم بيمي موجود بوناسيد مثلاً دوافراد مون يأنين آب دونون صورنون بين خاما وقعدا" اور القاموا وتفاعدوا "كبرسكة بن إبعق بهات تثنيه كاهيغه بي استعال كرسكة بن اورجع

کا بھی) لیکن ایک فردگی صورت میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا ، اب جب انتان بعنی دوکا لفظ جمعے کے معنی میں ایک سے فریب ہونے کے مفایلے میں نبین سے زیادہ فریب ہے قریب اس لفظ کو ایک کی رکائے میں نبین کے عدد کے ساتھ ملانا واجب ہوگیا

عبدالرحن بن ابی الزناد نے اپنے والدسے، انہوں نے خارجہ بن زبدسے اور انہوں نے والدسے والد سے روایت کی سبے کہ دو بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصد گھٹا دیا کرتے تھے۔ بعنی نہائی کے مقابلہ میں چھٹا محصہ و بنے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوجھا: "ابوسعید، النّد تعالیٰ نے توفر مایا نہائی کے مقابلہ میں چھٹا محصہ و بنے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوجھا: "ابوسعید، النّد تعالیٰ نے توفر مایا نہوں کا محصہ گھٹا دیتے ہیں "اس پرزید نے فرمایا" عرب کے لوگ دو مجھائیوں ہر مجمی "احوظ "کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں "اب جبکہ محضرت زبیبن نا برشے پرنقل کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ دو مجھائیوں بر مجمی "انجونگ الملاق کرتے ہیں "اب جبکہ محضرت زبیبن نا برشے پرنقل کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ دو مجھائیوں بر مجمی "انجونگ "کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ تواس سے بریات نا بیت ہوگئی کہ یہ لفظ دو اور تبین دونوں کے لیے اسم ہے۔ اور یہ اسم میں دونوں کو شامل ہے۔

ایک اور میلویمی مینے وہ یہ کہ نص تنغربل یعنی نول باری ( کَاِکْ کَاکَسُا اَنْکَ یُنِ خَلَفُ کِا ایک اور میلویمی مینے وہ یہ کہ نص تنغربل یعنی نول باری ( کَاکْسُا اَنْکُسُیْنِ خَلَفُ کِیرِ بِہوٰ ا

النّانْتَا نِ مِسَاتَدَكِی سے نابت ہوگیا ہے کہ دونہائی ترکہ کے استحقاق ہیں، دو بہنوں کا حکم بین بہنوں ہوں۔ جیسا ہے،اس طرح نہائی ترکہ کے استحقانی میں دواخیافی بہنوں کا حکم بین بہنوں جیسا ہے۔ایک مج

بہن جیسا نہیں سے - اس لیے بیر فروری ہے کہ ماں کا تہائی سے گھٹاکر سدس تک بہنجانے کے لحاظ سے دوبھائیوں کا حکم بین بھائیوں میسا ہوجائے اس لیے کہ ان دونوں صورنوں میں مرایک

کا حکم جمع سے متعلق ہیں۔ اس بنا پر دواور تبین دونوں کا حکم کیساں ہو گیا ۔ کا حکم جمع سے متعلق ہیں۔ اس بنا پر دواور تبین دونوں کا حکم کیساں ہو گیا ۔

" قتادہ سے مروی ہے کہ بھائی بہن مال کا حصد گھٹا دینے ہیں جبکہ باپ کے بونے ہمیئے نود وارٹ نہیں موینے تواس کی وجہ بہ ہے کہ ان بھائی بہنوں کے اخراجات اور شادی بیاہ کی نہ دریں اور میرین نہ میری اور نہیں میرنز دلیکن سے علت صرف اس صورت تک محدود ہے

کی ذمہ داری باب ہر بہ نی ہیے ماں پر نہیں ہونی الیکن یہ علت صرف اس صورت تک محدو**وہ** سبکہ بھائی بہن حقیقی یا علانی ہوں۔ اخیا فی ہوتے کی صورت میں ان کا معاملہ باپ کے ہاتھ میں

نه بین به زیا ، کیویکه وه ان کا باپ نهیں مونا، تا ہم اس صورت میں بھی وہ مال کا حصد گھٹا دیتے ہیں جما منہیں بہتر نزیں زیر سے اس برا ہیں کے بیریاں زیران سے منتز بیریں

طرح حقینقی بھائی بہن ماں کا حصہ کم ہوجانے کا سبب بنتے ہیں ۔ صحابہ کرام کے درمیان اس صورت کے بارسے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر بین مجعالی ہم

سی پیرا کے ساتھ والدین بھی ہوں نوماں کو جھٹا حصہ سلے گا اور بانی ماندہ نرکہ باپ کے مصبے بموں اوران کے ساتھ والدین بھی ہوں نوماں کو جھٹا حصہ سلے گا اور بانی ماندہ نرکہ باپ کے مصبے میں آستے گا۔ البینہ حفرت ابن عباس سے ایک روابیت ہے اور عبدالرزاق نے بھی معرسے روایت کی ہے ، انہوں نے حفرت روایت کی ہے ، انہوں نے طاق سے ، انہوں نے حفرت ابن عباس کے بیٹے سے ، انہوں نے ابنے والدسے ، انہوں کو وہ چھٹا حصد مل ابن عباس سے کہ درج بالا صورت بیں ماں کو جیٹا حصہ سطے گا اور بھائی بہنوں کو وہ چھٹا حصد مل اور بھر بانی ماندہ تزکہ باب کو مل سجاستے گا بحضرت ابن عباس نے ابن عباس غیر وارث کی موجود گی کی بنا برکسی وارث سے حصے بیں کمی کرتے سکے قائل نہیں شفے۔ ابن عباس بھائی بہنوں کی وجہ سے حرف چھٹے صصے کی من وار بنی نوحفرت ابن عباس میا میں سے اس بھائی بہنوں کی وجہ سے حرف چھٹے صصے کی من دار بنی نوحفرت ابن عباس سے اسے ماں بھائی بہنوں کی وجہ سے حرف کے منے دار بی نوحفرت ابن عباس سے اسے اس کے باتی حصے کی اس کے باتی وہ میں دار بھائی بہنوں کو بینا دیا۔

پر قل باری سبے دہن کتعبد کے حیث ہے گئے وسی بھا اک کے گئی سوصیت پردی کرنے کے بعد جو مربت پر باری کرنے کے بعد جو مربت والے انے کی ہو با قرض کی اوائیگی کے بعد ) دبن بینی قرض اگر لفظا مؤخر سے لیکن معنی وحیت صعب پہلے اس کی ابتدار کی گئی ہے ۔ اس لیے کہ ہوت " او " نزیزب کو وا جب نہیں کرنا وہ توحوت و و مذکورہ باتوں بیں ایک کے لیے ہوتا ہے گویا کہ بوں کہا گیا کہ" ان دوتوں باتوں بیں سے ایک کے بعد یا محضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے وحیدت کا ذکر دین سے بہلے کہا ہے جب کہ اللہ تعالی منادم ، لیکن معنی مؤخر ہے۔ امل ہیں یہ اس کے بعد ہے دوبیت کا ذکر لفظاً منعدم ، لیکن معنی مؤخر ہے۔

قول باری سبے اوک کُرڈ نِھنْفُ مَا تَدُكَا اُوَا عِبَدُوْنِ لَا تُورِيكُنْ لَهُنَّ وَكُدَ هُواْنُ كُانَ كَانَ لَكُنْ وَكُدُّ وَلَا عَلَى اللّهِ وَكُلُّ وَكُلُّ وَلَا يَعْمِولُ الشَّرِيعِي اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

موجودگی میں میاں یا بوی کے مصول کو کم کرنے میں بیٹے کی طرح ہے۔ تولى بارى سهدراً بَاوْكُوْ وَأَنْسَا وُكُوْ فَا نَدْ لُوْنَ اللَّهِ مَا أَفُورُ فَكُمْ لَقَعًا فَوِلْفَلْهُ مِنَ اللَّهِ تم نہیں جاننے کہ تمھارے ماں باپ اور تمھاری اولاد میں سے کون ملجا ظرفع تم سے قریب ترہے۔ ير صفة التُدن مفرر كروبية بين ايك قول به كداس كم معنى يدبين ادنم نهيل جائن كدان ميس سه ، کون دینی اور دنیا وی نفع کے لحاظ سے تم سے قریب نرہے۔ یہ بات الٹاکومعلوم سے۔ اس بیے اس کے بیان کردہ سکم کی روشنی میں نرکہ تفسیم کردو کیونکہ مصالح کا علم حرمت اس کو ہی ہے یہ ایک قول برے کہ" تمھارے ماں باب اور تمھاری اولادفع رساتی میں تقریباً کساں درجے بربیں کتمھیں بہت تہیں جل سکتا کہ بلجا ظانفع رسانی تم سے کون زیا وہ فربیب ہے۔ اس لیے کہ نم بجین میں اپنے والدین سے نوائد ساصل کرنے رہے اور اب مرصاب میں اپنی اولانسے نوائد ساصل کرو گے اس لیجالٹ تها لئ نے تحصار سے اموال میں والدین اور اولاد کے لیے عصے مفرکر دیتے کیونکہ اسے تمام لوگوں ك مفادات ا ورمصالح كاعلم ب "ايك تول بدب كورتم بين سيكسي كويمعلوم نهيي كه است كل وفات بہلے موسوائے گی اوراس کی اولاد اس کے مال سے فائدہ حاصل کریے گی یا اولاد کی وفات بہلے ہوجائے گی اور ماں باب اس کے مال سے سننفید موں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے استعالیٰ استار ا ورابنی حکمت کی بنیا دمینمهاری میراث میں بیجھتے مفرّر کئے ہیں " سلعت كااس بارسي بين انخنلاف سب كه آبا ايساشخص تبنود نووارت نهبي بن سكناكسي دوسرے وارث کے مصے کو گھٹا مکتاہے بانہیں ؟ مثلًا ایک آزادمسلمان اسٹے پیجیے آزاداورسلمان دالدین اور دو کا فریاغلام یا ناتل مجعاتی چپوژسائے بعضرت علی بعضرت عمرُ اورزیدبن ثابی کا تول ہے کہ اس صورت میں ماں کو تنہائی صصہ ملے گا اور باتی ماندہ دو تنہائی ٹرکہ باپ کومل جائے **گا** اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت اسبنے پیچھے شوم را در ایک کا فریا علام یا قائل بیٹا جھوڑ جائے یا کوئی مرد مرجائے اور اسینے بیجیے بیری اور اسی قسم کا ایک بدنیا جھوڑھیا ہے نوان صورنوں بیں بیٹا، شوسر بابیوی کے مصوب کو گھٹا نہیں مکتا۔ امام ابو منبُقہ، امام ابو لوسف، امام محمد، امام مالک امام ننافعی اورسفیات توری کابہی نول سبے بحضرت عبدالنہ بن مسعکاد کا فول سبے کہ ایسا بیٹا بھی یا بیری کے مصول کو گھٹانے کا سبب بن جائے گا اگر وہ نود وارث نہیں ہوگا۔ اوزاعی اور سے بن صالح كا قول بيے كەغلام إور كافرا ولادىنە توخود دارىنى بوگى اورىنىپى حصىدگھ ثائے گى البتا وارث تہیں ہوگا رکیکن مصدّ گھٹا وسے گا۔

الوبكر حصاص كيت بين كه اس بارسے مبين كوتى انفىلات نہمين كركا فرياب اسپنے بيلتے كو دا دا کی میرا ن سے مجوب بعنی محروم نہیں کرسکنا بلکہ اسسے مردہ فرض کر لیا تھا تاہیے۔ اس لیے ماں ، شوسرا وربیوی کے مجوب ہونے کا بھی بہی حکم ہونا چا بینے . سجولوگ حجب بعنی گھٹا نے یا مجری ر کھنے کے فائل ہیں انہوں نے فول باری ( کالا کیوکٹ کا جب پر مِنْھُ کا السّدُسُ مِثَا تَوَ لِيَجِانُ گائ نَسنَهُ وَلَسنَدًى كَ خَلَا مِرست استدلال كياسيه كيونكريكان مسلمان اور كافرك درميان كوئي فرق نہیں کیا گیاسہے بھواب میں ان سے کہاجائے گاکہ آپ نے ماں کاحصہ نوگھٹا دیا لیکن باپ کانہیں گھٹا یا ،حالانکہ التُدنعالی نے اولادی بنابرد ونوں کو محجوب فرار دیا سخفاراب اگر باہب کا مجوب فرارىد دباجانا، درست به ؟ اوراتب نے قول بارى دائ كات كنة وكئ كارس ولد برقحمول کیا حومبراٹ کا اہل بن سکتا ہو ؟ نو تھے ماں کی صورمت میں تھی اس کا یہی حکم ہونا جا ہیئے۔ فول بارى سب ( وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِنْهَا نَسُوكُمْ اللَّهُ الْمُركِكُنْ لَكُمْ وَلَمُدُّ فَإِنْ كَانَ كُلُّم وَلَدُ فَلَهُنَّ التَّدُنُ مِنْهَا شَرَكُتُمْ ، اكْرَمْ صاحب اولاد نبيس اد فرنمهارى بيولوں كونمهارسے نركے كايونهائى ملے گا۔ اور اگرنم صاحب اولا د ہوتو انہیں نمھارے نزکے کا آتھواں حصہ ملے گا،) ہرجیز اسس بردلالت كرنى سب كداگرايك شخص كى جارىبويان بوگى نوده التطوي حصة بين منزبك بون كى مابل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلات تنہیں ہے۔ البتہ سلف کا اس میں انتقلات ہے کہ اگر ماں باہب ہوں نوشوہرا ورہیری سے مہونے ہوستے انہبیں کتنا حصہ سلے گا۔ حضرت على محضرت عمره ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت عنماك اورحضرت زيد بن ثا *بنٹ کا فول سیے کہ بیوی کو چوبخف*ا ئی حصہ ما*ں کو* بانی ماندہ کا تہائی اور بانی نرکہ باب کو مل جائے گا۔ شوس کی صورت میں اسسے نصف، ماں کو بانی ماندہ کا نہائی اور بفید نرکہ باپ کو مل سیائے گا حصرت عبدالتَّد بن عبائش کا قول ہے کہ ان صورتوں میں بیری ا وریشوں پر کو ان کا مفررہ حصہ ملے گا۔ ماں کو مکمل ایک تنہائی حصہ سلے گا اور بانی ماندہ نرکہ باب کو سبائے گا۔ آپ کا قول سے کہ "مجھے کتاب التدمیں باتی ماندہ کا نکٹ بعنی نہائی کہیں نظر نہیں آتا " ابنے سیبرین سے بھی حفرت ابن عبائش کے قول کی طرح روایت منفول سے ۔ ایک روایت بہجی سیے کمابن سیبرین کے ساتھ والدبن کی صورت میں حصرت ابن عبائش کے مہم مسلک ہیں۔ لیکن مٹوسرے ساتھ والعربن کی صور

میں ان کے ہم مسلک نہیں ہیں۔ اس سبے کہ وہ ماں کوبا پ برفضبات وسینے ہیں ۔ نا ہم صحافہ کوام

ان کے بعد آنے واسے نا بعین عظام ا ورفقہائے امصار پہلے فول کے فائل ہیں ۔ان سسے

ا ختلات رکھنے واسے حصرت ابن عباس اور ابن سبیرین کا فول ہم نے نقل کر دیاسہ -تطام رفراً ن کی دلالت بھی اسی پر سی رہے۔ اس لیے کہ ارشاد باری سے افائ کُولِیکُ تَكْ وَلَكَ ذَكَ وَ وَدَاكَ أَكِوالْهُ فَالِمُ مِنْ إِلْشَالُتُ فَعَلَى النَّذَتْعَالَى سَعِ است صورت ميں ماں اور باب کے درمیان میراث کے نین بیصے کر دسیتے ، ایک حصہ ماں کا اور دوسے ہے باب سے جس طرح کہ یلیے اور بیٹی کے درمیان اس کے نبن صفے کر دہتے چنا نجہ ارشا دِ باری سبے ( لِلڈگر وِشْنُ کَتِّطَ الْآنُتُ كَيْنِي إِبِي صورت بِها في اوربهن كے درميان ميراث كي نفيم كى سبے ـ بينانيم ارث اد ہوا رہان کا نُوا اِنْحَوْثَا یِّ بَحَالاً قَ نِسَاءً فَلِلدَّ كَرِمِنْكُ حَظِّالُا نُشَيَيْنِ مِبِ سُومِرا ورمِين كے حصوں کا تعین ہوگیا اورا مہوں نے اپنے اپنے حصے لے لیتے اور بھر باقی ماندہ نرکہ ایک بیٹے ا ور د دبیٹیوں کے درمدیان اسی نسبت سے نقیم ہوگیا جس نسبت سے ننوبہرا ور ہوی کے دخول سے پہلے ہونا نیز اگرایک مجائی اور ایک بہن ہونی ٹوجھی ان کے درمیان نزے کی تفسیم اسی نسبت مسيحل ميں آتی نوان نمام باتوں سے بہ ضروری موگیا ، کہ شوسرا ور بیوی کا اپنا اپنا مفررہ حصیصال کر لینابانی ما ندہ نریکے کوماں باب کے درمیان اسی نسبست سیسے تنسیم کرنے کا موجب بن گیا،جسس کے بیہ ددنوں ہنٹوں ہرا وربیوی کے دخول سے بہلے سنتنی سنتے یعنی بائی ماندہ نرکھے کے بین حصے کر کے ایک حصد ماں کواور دوجھے باپ کو دسیتے جائیں ،ایک اور پہلوسے دیکھیں نوماں باپ دونوں کی حیثبیت ان ووشخصوں کی طرح سبے رجوکسی مال میں مشراکت رکھتے ہوں راگراس مال کا کوئی استحفاق کی بنا پرکسی نیبیرے کوئل جائے گا تو یا تی ماندہ مال ان دونوں شرکوں کے درمیان اسسی نسبت سيقسم مرجائے كاجس كا وہ شروع سے استمقاق ركھتے ہتنے۔ والنَّداعلم بالعواب -

## بیٹے کی اولاد کی میراث

## متربین سلامی فراتی ملکیت کانکاری فی کرتی ہے

ابو كرجعاص كہتے ہيں كرم نے پيلے بيان كر دباسے كر قول بارى (ميفي حيث كُو الله في أَوْ كَارْمَمْ مِن صلبی اولادمرا دسبے ا دراگرصلبی اولا د نه بمونو مجبر بینتے کی اولا دمرا دم کی ۱۰س بلیے که اس بارے میں کوتی انتقلا نهبس سبے کہ چشخص بوسنے لونیاں حمیوژگر دفان یا جائے گانواس کا نزکہ آبیت سکے حکم سکے سطایق ان میں سرویتے کودوا درسر بوپی کوایک کی نسبت سے تغییم کر دباجائے کا ۔اسی طرح اگرمیت کی ایک پوتی ہوگی تو اسے نصفت تزكه اور ايك سے زائد سهر كى نوانهيں دونها ئى سطے كا .صلبى اولادكى موجودگى بيں سختنفسيم موتى سبے نيفسيم میں اسی طرح کی سیے اس سے بہ تا بت مواکر آ بت بیں اپنی ا والا دا ور ان کی عدم موتبودگی بیں بیٹوں کی ا ولاد مرادسہے۔ ولد کا اسم صلبی اولاد کی طرح بیٹے کی اولاد کو بھی شامل سیسے . فول باری سیسے ریمانیتی اُجرم ،اسے ا دا د آ دم) اسی طرح اگر کوئی به کیمے کر صفورصلی التّدعلیہ وسلم ماشم اورعبدالمطلب کی اولاد میں سیسے بین تواس میں کوئی انتباع نہیں ہے۔اس سے بہ نابت ہوگیا کہ اولاد کا اسم صلبی اولادا وربیتے کی اولا دہرم مول ہوتا ہے بس فرق صرف اتناسبے كصلبى اولا دبراس كا اطلاق مقبقت كے طوربر ا ورسيھے كى اولا دبر مجازى طور پر ہمد ناہیے ۔اس بنابرصلبی اولاد کی موجودگی میں بیٹے کی اولا دنظرا نداز ہوجا تی ہیے اور تزیکے میں ایکے مامحقہ شامل نہیں ہوتی . بیلے کی اولاد دومسور نوں ہیں سے ایک کے اندر نرکے کی من دار ہوتی سے یا تومسلی اولاد موجوبز ہمو ۔اس صورت بیں بوستے پونیاں صلبی اولا دکی فائم متفام ہم جاتی بیں یاصلبی اولاد پورسے نرکے کی من دارىزبن رسى ہو؛ منللًا ابك بااس سے زائد بيٹياں ہوں - اس صورت ببس سبيطے كى اولاد باتى ماندہ یابعف صورتوں ہیں پورسے ترکے کی وارث ہم جانی سبے۔ ناہم یہ بان کہ صلبی اولاد کی موجود گی میں پوتے یونیاں ان کے ساتھ میراث بیں اس طرح منر پک ہوجا تیں جس طرح صلبی اولا دکی ایس میں منراکت ہوتی بيعة نوانهين اس كاحن حاصل نهين بوزار

اگر بدکہاجائے کہ جیب ولدکا اسم صلبی اولا د کے لیے حفیقت ا ورسیعے کی اولاد کے لیے فہازسے تو تجبرا کیب می لفظ سے دولوں مرادلینا درست نہیں،اس لیے کد ایک لفظ کا بیک و فت حفیقت اور مجاز ہی صورت میں مرادتہیں ہوتے کیونکصلبی اولادکی موجودگی میں جیٹے کی اولاد ہے بیت کی روسے میراث کی منتختی نهیں اوراس میں کوئی انتناع نہیں کصلبی اولاد کی موتودگی کی صورت میں وہ مراد یموں اور عدم موترگی کی صورت میں بیٹے کی اولا د مرادیم ۔ اس طرح به لفظ اینے حقینتی اور مجازی معنوں میں دوالگ انگ حالتوں بیں محمول بور باہیے۔ اگر کو تی شخص بیر کہے کہ بیں اپنا نہائی مال نملاں نملاں اشخاص کی اولا دے کے نام وصیرت کرنام و راگران میں سے ایک شخص کی صلی او لاد اور دوسرے سے بیٹے کی اولاد مولود صیرت د ونوں کے حن بیں ساری ہوسائے گی اور ایک کے بیٹے کی اولاد کا دوسرے کی صلبی اولاد کے ساتھ وصیت میں ٹامل ہونا متنع نہیں ہوگا۔ انتناع کی صورت وہ ہوتی ہے جب ایک شخص کی ملبی اولاد کے ساتھ اسسس کے بیٹے کی اولاد مجھی نشامل ہوجیا ہتے .اوراگر اس کی ملبی اولاد کے سانخہ دوسرے کے بیٹے كى اولاد شامل مومع استے تواس میں كوئى املناع نہیں ، تھيك اسى طرح فرل ہارى (گيۇھِ نِيگُمُ اللَّهُ فِ اَدْ لَاحِرْكُومِ ٱببت مِين مذكوره لوگوں ميں سے سرابک كى صلبى اولاد کے دخول كامتفتضى ہے۔ ان كے ساتھ بيبشج كي اولا واس حكم ميس داخل نهبس اگركس شخص كي صلبي او لا دموجود يه بر اور بوننه بيزنيان بون نووه اس لفظ کے نحت آجا ہیں گے۔ اس کی وجہ جوازیہ ہے کہ فول باری (پی صِیْکم اللّٰہ فی اَ وَ کَادِ کُمْ اللّٰمِ اللّٰهِ كوخطاب بسے اس بلے سِرْخص اسبینے داكرے ميں اس حكم كا مخاطب بسے . اب عس خص كى صلبى اولاد ہو كى تويەلفظ انهيى بطور حقيقت شامل بوگا، ورئىچىر بېشەكى اولاد بېراسس كاالىلاق نهيس بوگا، اسس كي مرعكس بحشخص كي تفيقي اولادنه مبوطكه لرسف لينسال مول وه ايبني دائر سيد مبن اس حكم كامخاطب مركا. اس بیے برلفظ اس کے پوننے ، پونبوں کوشامل ہوجائے گا۔

اگریددعوی کیاجائے کہ لفظ ولد کاصلبی اولاد اور بیٹے کی اولاد دونوں مربطور حقیقت اطلاق ہوتا میں اگریددعوی کیاجائے کہ لفظ ولد کاصلبی اولاد اور بیٹے کی اولاد دونوں مربطور حقیقت اطلاق ہوتا میں بید انس کی بعید نہیں سبے کیونکہ بیٹے بیٹیاں اور لیونے پوئیاں سب ہی بیدائش کی جہت سے ایک بہی شخص کی بنا پر مہنا ہے ایک بہی شخص کی جا انسال اس شخص کی بنا پر مہنا ہے اس بلے پر لفظ دویا دوسے زائد استسخاص کے درمیا اس بلے پر لفظ سب کوشامل ہوگا جس طرح کر " احدی " کا لفظ دویا دوسے زائد استسخاص کے درمیا والدین یا حرت باپ یامان کی جہت سے نسبی اتصال کی بنیاد برسب کوشامل ہونا ہے خواہ و مہنی فی مائی بہن ہوں یا علانی یا اخبیا فی ۔

آیت زیر بحث سے ملبی اولاد اور ان کی عدم موجودگی بیں بیٹے کی اولاد مرادیلینے برنولی باری (کا حکائیل اُبٹناءِ کُوالگَذِیْنَ مِنَ اَصُلامِ کُوْ۔ اور تم مارسے فیقی بیٹوں کی بیویاں تم برجوام بیں)دلا کرنا ہے کیونکہ اس سے جس طرح فینی بیٹے کامفہولی مجھ میں آتا ہے اسسی طرح حقیقی پونے کی بیوی کا مفہوم بھی مجھ میں آتا ہے۔

ابكشخص اگرابك بیثی ا درابک پونی چھوڑ جائے نوبیٹی کوذوی الفروض ہمینے کی میزندین سے تصعت نزكه ادربونى كوجهثا حصدا دربانى مانده نزكه عصبات كومل مباسئة كاراگركسى كى دو مبثرياں بچند ليرتياں اورايك پڑیوتا ہوجوظا ہرسیے نسسب کی درجہ بندی ہیں ان ہونہوں سے نجلے درسے پرہوگا، نواس صور سنہ میں دونوں بیٹیوں کو دونہائی اور باقی ماندہ ایک تہائی ان پوتیوں اور پٹر پوسنے کے درمیان ،عورتوں کا اکہرا اورمردوں کا دوسراحصه، کے اصول پنقیم کردیاجائے گا۔اگرکسی کی دوبیٹریاں ،ایک پرتا ا درایک پرتی رہ مجائے نودونوں بیٹیبوں کردونہائی اور بانی ماندہ نز کہ پونے اور اپونی کے درمیان درج بالااصول کےمطابق تقسیم ہوجائے گا صحابہ اور تابعین کے تمام اہلِ علم کا یہی تول سہے ۔ البنۃ عبدالندبن مستفود سے مروی سہے کہ آ بُ بیٹیوں کو ان کا محصہ دینے کے بعد باقی ماندہ نرکہ پوٹے یا بڑلوٹنے کو دسے دینتے تنفیے اور پوٹیوں کو محردم رسکتے تنفی کیونکه دوبیٹیوں نے دونهانی مصفتے کی کمیل کرلی اور اب پوتیوں کے بلیے کچینہیں رہا البتة اگر دوتهائی ہیں <u>ے سے کچھ ب</u>ے جانا آبواس صورت میں آ ب پونیوں کدوہی بانی ماندہ حصے دے دبینے، تاکہ دونہائی کی تکمیل ہو حاسنے مثلاکسی کی ایکب بیٹی اور بیند پونیاں ہوں آواس صورت بیں بیٹی کونصف اور پونیوں کو جیٹا مصہ مل حیا گا ، ناکہ دونہا کی کی حد کی مکمبل ہوجائے ۔اگر ان کے سا نخد پر نانجمی ہم نا تو آپ بِرِنبریں کو جیبٹے سے سے زائد منہ ىد دىينىے يحقیقی اورملانی بېنوں کی صورت بېرېجی آپ کابېې مسلک سېسے ان کااسسندلال بېرىپے كەاگرېزتيال تنها بونين نواس صورت بيس بينيوں كو دونها كى محصد دبينے كے بعد ان كے ليے كھے مذبي اراسى طرح اگران كا بهائى بمى موجود مونوانبين كجينبيس ملے كا ياب بنيس ديكھنے كه اگران بيس سيكسى كےساتھ جيازا ديمائي ہونانونھی انہیں کچھے نہ ملتا ۔

## اسلامی نظام معیشت بیس سرفردکئی حیثینوں سے جائبداد کامالک بنتاہے

تاہم دوسرسے نمام اہلِ علم کے نز دبکب بہ بات اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ بہ تنیاں بعق دفعہ ذوی الفردمن کی حبنہیت سسے اپنا سصرلیتی ہیں ا وربعض دفع عمد سوسنے کی بنا پر انہیں سحصہ ملتا ہے۔ ان کامما ئی بلکہ ان سے نجلے درہے کا مذکرانہیں عصبہ بنا دیتا ہے رس طرح صلبی ہیٹیوں کا معاملہ ہے کہمی تو وہ

ان حفرات کے قول کے مطابق میں صورت اس دفت اختباری جائے گا جب دوسٹیاں، ایک اِنی ایک بہائی بہن کے حصے ہیں آئے گا
اور ابک بہن ہوگی۔ دونوں بیٹیوں کو دونہائی نزکہ مل جائے گا اور باتی ایک تہائی بہن کے حصے ہیں آئے گا
پوتی محروم رہے گی کیونکہ اس صورت میں اگر لو نے کی عدم موتودگی میں اوتی کوئی تھے لیتی تو اسے حصہ بیٹیوں
کے ذوی الفرومن ہونے کی بنا پر ملنا۔ مگر بیٹیوں نے ابنا دونہائی سحے مکمل کر لیا ہے۔ اس لیے ان کے حصے
میں سے اس کے لیے کوئی صحہ یا تی نہیں بچا۔ اس صورت میں بہن با تی ماندہ نزکے کی زیادہ حق وار ہوگی
کیونکہ وہ بیٹیوں کی موجودگی میں عصب ہوجاتی ہے اور وہ ہو کجھنے ہے عصب ہونے کی بنا پر لینن سے ۔ لیکن اگر
پوتی کے سانعہ اس کا بھائی بھی ہوگا تو ہاتی ماندہ نزکہ ان دونوں کے درمیان دواور ایک کی نسبت
پوتی کے سانعہ اس کا بھائی بھی ہوگا تو ہاتی ماندہ نزکہ ان دونوں کے درمیان دواور ایک کی نسبت

گی عصبہ ہونے کی بنا پر نہیں۔ اس بین کسی کا انتخا ہے نہیں ہے۔ صرف ایک قیلہ ہے۔ اس طرح برایک آنفا فی استے ہیں اور برحضرت الوموسلی انتخاص کا بھائی بھی ہو تا نواس صورت بین ووسرے اہل علم کے سائھ حضرت مسلم سے اس طرح برایک آنفا فی مسلم بنا گیا۔ اگر لو تی کے سائھ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی اختا اور باقی ماندہ نزکہ عبداللہ بن مسعود کی اختا اور باقی ماندہ نزکہ بوسنے اور لو تی کے درمیان دوا ور ایک کی نسبت سے فسیم موجودات اس صورت بین بوتی کو چھٹا سے بوسنے اور لو تی کے درمیان دوا ور ایک کی نسبت سے فسیم موجودات اس مورت بین بوتی کو چھٹا سے میں بات کی دلیل ہے کہ لوتی کیمی تبین بات کی دلیل ہے کہ لوتی کیمی تو ذوی الفروض کی جیٹیت سے حق دار مجمود کی بین اسے دادر کیمی اسپنے بھا تبوں کی موجود کی بین عصبہ ہونے کی بتا برحصور کی بین سے جیبا کو صلبی بیٹیوں سے حصول کی کیفیت ہے۔

ایک بیٹی ،چند پونبوں اورایک پوننے کی صورت بین حفرت ابن مستغود کا قول ہے کہ بیٹی کونصف ترکہ سطے گا اور باتی نصفت ترکہ سطے گا اور باتی نصفت ترکہ بوننے اور پونبوں میں دو اور ایک کی نسبت سنے نفسیم ہوجائے گا مبنتر طب کہ پونبوں سے گا مبنتر طب کے پونبوں سے حصورت ابن مستخود انہیں جھٹے بوئبوں سے حصورت ابن مستخود انہیں جھٹے سے سے سے زائد دسینے سے فائل نہیں ہیں ۔ اس صورت ہیں آ ب نے ذوی الفروش اور عصبہ کو انگ الگ اعتبار سے سے زائد دسینے ہیں مغررہ دو تہائی سے کا اعتبار کیا ۔ اور صعبہ کم ہوجائے کی صورت ہیں آ ہے ۔ ذائد نا دسینے ہیں مغررہ دو تہائی سے کا اعتبار کیا ۔ اور صعبہ کم ہوجائے کی صورت ہیں شناسمہ "کا اعتبار کیا ۔ بربات خلات فیاس سے ۔ دالٹ اعلم ۔

## كلاله كابيان

## دبن اسلام ذہنی جود کا قائل نہیں بلکتے قبتی وجستیو برزور دیا ہے

قولِ باری سبے ( کواٹ کان کر جگ کُوُدَثُ کُلاکَ آُو اُمُدا کُا اُ اُوکَ اُٹُ اُوکُ اُٹُ اُوکُ اُٹُ اُوکُ اُٹُ کُ کاچدِ مِنْهُکا المشکدیں ، اور اگروہ مرد یا عورت سبے اولاد بھی ہوا وراسس کے ماں باپ زندہ بذہوں گراس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجد دہو تو بھائی اور بہن سرایک کوچھٹا محصد سلے گا)

ابو بکرجھا ص کہتے ہیں کہ نفس میت کو بھی کالہ کہتے ہیں اوراس کے بعق ورثا مرکو بھی کالہ کا اللہ دیتے ہیں فول باری (حَرَافُ کُل کَرَافِ کُل کَرِیْ کُلا کَرَافِ کَا کَرِیْ کُلا کَرَافِ کَا کُرِیْ کُلا کَرَافِ کَا کُرافِ کَرِیاں کالہ لہ میت کا نام ہے۔ اور بیاس کی حالت اور صفت ہے۔ اسی بنا پر پہنصوب ہے ہی بطبن عمیر نے روایت کی ہے کہ صفرت عرض نے ایک و فعر مایا !" ایک زماندگذرگیا اور میں کالہ کے معنی سے بے خبر رہا - دراصل کالہ وہ وارت ہے جو ولدا ور والد کے علا وہ ہو " عاصم احول نے شعبی سے روایت کی ہے کہ صفرت کی میں البو بگرش نے فرمایا!" کاللہ وہ وارت ہے جو ولدا ور والد کے علا وہ ہو " صفرت عرض ہے۔ ابورٹو فرجی کے ابورٹو کی میں ہے کہ البورٹو کو اور والد کے علا وہ ہو " صفرت عرض کی تم اوراد ہو اور دوالد کے علا وہ ہو " میں ہے۔ اسی برشرم آئی ہے کہ برماس بات برشرم آئی ہے کہ برماس بارے بین ابورکہ کو والد اور والد کے علاوہ بارے بین ابورکہ کو الدین ہوں کہ کہ نا ہوں کہ کلالہ وہ وارث ہے جو ولد اور والد کے علاوہ بو و طاق س نے حضرت ابن عبائش سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا " میں ہے تو ولد اور والد کے علاوہ بہو و طاق س نے حضرت ابن عبائش سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا " میں ہے تو ولد اور والد ہے عملاوہ بہو و طاق س نے حضرت ابن عبائش کے لیے آنے والوں ہیں بیس آخری خصص کھا ۔ بیس نے آپ کو یہ فرمات ہو تے میات سے بہو بیات وہی ہیں ہے جہائس ہے " فرمات ہو کی دائس کے والدین بھی مذہوں گا۔ «نیس نے بر بیس نے والدین بھی مذہوں "

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفیان بن عیبیند نے عمروبن دینارسے ،انہوں نے حسن بن محدسے روابت کی سہے کہیں نے

این عباس سے ملالہ کے متعلق دریا فت کیا لوا ہے نے فرمایا !" وہ تخص صبی کی ہذا ولاد ہوا ور دہی والدی ہوں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ النہ فعالی ابتی کتاب میں فرما تاسبے رائ الحسر وَّ هَلَا كَبِهُ كَ كَدُدُ لَدُّ كَ كَلُمُ اُحْتُ مَا اُركوئی شخص و فات پاجائے اور اس كی كوئی اولاد مذہو اور ابک بہن ہم ) برمن كر آ ہے۔ نارا هن موگئے اور مجھے ڈانے دیا "

ظاسرآ بیت اورصحاب کے افوال جرہم نے اوبرنفل کیے ہیں اس پر دلالت کرستے ہیں کہ ٹو دمیت كوكلاله كهامها ناسبے،اس بيبےكه ان حضرات كا فول ہے كەكلالە وپنمخص ہے عبس كى اولا دينر ہو۔ يہ اس مببت کی صفت ہوسکتی ہے جس کے نرکے کی وراثنت کا معاملہ ہو۔ اس بلے کہ بہ بات ظاہر سے کہ ان حضرات نے کلالرسے دہ وارث مرادنہیں بیتے ہی کی اولادنہ بواورنہی اس کے والدین بول کیونکروارت کی اولاد ا وروالدبن کی موتودگی مرنے والے کے ترکے میں اس کی میبرات کے حکم میں کوتی تبدیلی پیدا نبیں کرنی ، بلکه میت کے اندر اس صفت کی موجودگی کی منابر اس کی میرات کے حکم میں نغیر و نبدل بید ا مرد تاسید و ایسی روا بنیس موجود بین سواس برد ولالت کر تی بین که کلاله کااسم بعض ور تا ربر بیم محمول مونایت متعبدنے محمدبن المنكدرسیے ا ورانہوں نے حضرت جا بربت عبدالترسیے روابیت کے سیے کہ حضوثولی التُدعلبه وسلم مبرى عيادت كه سبي نشريف للسئة مد مين سنه عرض كيا! التُدك رسول، ميري ميرات كاكبلسنة كا. ؟ مبرا وارت كالديه و اس برفرائض تعنى ميراث كي آيت نازل موتى و محدين المنكدر سي ان الفاظ کی روابیت میں شعبہ نہا رہیں بعنی کسی ا *ور را وی نے* ان سے یہ الفاظ روابیت نہیں سیکتے۔ اس روابیت میں محضرت سابھ میٹرنے بر بناباکہ ان کے ورتار کلالہ ہیں اور معقور صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت حالثرگیاس بانت کی نرد بدنهبین فرمانی - امب عون سن*ے عمرو بن سعیدسسے د*وابیت کی ، انہوں شیے جمید بن عبرال<sup>ح</sup>ی سے ، انہوں نے فرمایاکہ ہمیں بنی سعد کے ایک شخص نے بتا یا کہ حفرت سُغُدیکہ میں ہمیار بڑے گئے ۔ انہوں في حضورهلي التُدعلبه وسلم مسي عرض كياكه كلاله كے سوام پراكوئي وارث نهيس مبيع . اس روابت بيس بھي یہ بات بنا تی گئی ہے کہ در نار کلالہ ہونے ہیں بصفرت سٹفد کی حدبیث حضرت مبائٹر کی حدبیث سے پہلے کی سے۔اس لیے کہ حصرت سٹند کی ہیماری کا واقعہ مکہ مگرمہ میں بینن آیا تھا۔اس میں آبیت کا ذکر ہنہیں سبے مجولالان كاكهناسيه كدبه وافعرججة الوداع مبن بين آيا نفا جبكه كجعد وسرون سكه نهال مبن بدفتح مكه كسال کی بات ہے۔ ایک نول ہے کہ درست بات نتح مکہ کے سال کی ہے بحضرت جائٹر کی صدیبے کا تعلق حصورصلی النّدعلبدو اله وسلم کی زندگی کے آخری ایام سسے سیے۔اس بیتے یہ بات مدیبند منورہ میں پیش آئی۔ مشعبه نے ابواسطی سے روایت کی سبے کہ آخری آیت ہو نازل ہوئی وہ (کیسکٹفٹٹو نکے تھیل ملٹ کیفتیکٹھ فی

ٱلمُكَلاَكَةِ وَآبِ سِيرُكُ كلاله محمعامله مين نتولى لو يصفي بين كهه ديجي التُدَيمون فتوى دينا - بيدى ا در آخری نا زل ہونے والی مسورت سورہ برار ہ ہے بیجلی بن آدم نے کہاکہ '' ہمیں صفوصلی السّدعلیہ وسلم سے بیروایت بنیجی ہے کدایک شخص نے آپ سے کلالہ کے سعلی دریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا دیکفیدائے آئے العبیف اس کے ہواب کے لیے گھیوں میں نازل ہونے والی آبیت کو كا في مجمعه) كب كانشارة نول بارى وكشيكة تُن كَافَتُ عَلِي اللَّهُ يُفينِيكُهُ فِي ٱلكَلَاكَةِ ) كي طرف تفاراس ليه كدير ا المريد دوران آب برآبت وج احَلِلْهِ عِنْ النَّاسِ جَيُّ الْمُنتِ مَن السَّطَاعُ اللَّهِ سُلِّلًا لوكوں برالله كايت سعك بواس گھرنگ بہنچتے کی است**نطاعت رکھنا ہو**وہ اس کا چھ کرسے <sub>ا</sub>نازل ہوئی . مدیبۂ منورہ میں نازل ہونے والی به آخری آیت بھی بھرا ہے مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے اورع فات کے مقام برع فدکے دن آپ پر ببہ اليت نازل مونى واليُومُ المُسلَف كُمُو فِي لَهُمْ وَيُ تَسمَنَ عَلَيْكُمْ لِلْحَتِيُّ الله سنامَ مَعارب لي تمعارب دين كى كمبل كردى اورنم برانبى نعمت تمام كردى إنا آخراً يت بمجراً كله دن يعنى لوم النحركورك المنقول كيُومًا مُرْ رَعِدِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن سِيعِ وُروسِ مِن اللهُ في طرف اوليا من عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم كى وفات تك كوئى آيت نازل نہيں ہوئى سم نے اسى طرح سساسے ايجلي في مريد فرمايا" ايك اور رواييت بين سبع كم ايكشخص في حضورصلى التُدعليد وسلم سيع كلال كامفها في دریا فت کیا آ ہے <u>نے توا</u>ب میں ارشاد فرمایا " حرشخص و فات پاساستے ا در اس کی اُ دلاد نہ ہوا در مذہوا در دریا ف ہو البین خص کے در ارکلالہ میں ۔

ہو۔ اجے سن سے ورن رکھ ہمیں۔ ابو کمر سبھا صریحتے ہیں کہ ان روایات اور آیات کی تاریخ کا کہیں ذکر نہیں سے اس بیے کہ تاریخ کے علم کی بنا پر کلالہ کا سکم بدل سکتا ہے۔ لیکن حیب آیات اور روایات کا ذکر نثر وع ہوگیا تواس کے ضمن بیس اس کا مجی ذکر آگیا، اس سے ہمارا منفصہ ہے ہوت ہوسے کہ ان آیات وروایات سے بہمی واضح ہوجا کہ کلالہ کے اسم کا مصدان کبھی تو مرنے والا ہو الہے اور کبھی اس کے ورثار ہوتے ہیں۔

عرا بوری طرح مفہری مجھ مترسکے، آب نے ابنی بیٹی ام المؤمنین حفرت حفظ سے کہا کہ بوپ حضورصلی النّدعلیہ وسلم کی طبیعت بیس نوش کی کیفیت ہو! اس وقت آب سے اس لفظ کامفہدی و دیا فت کرنا ہونا نچ ایک دن حفرت میں نو بلید کراس لفظ کے متعلق و دیا فت کیا، آب نے سن کر فرمایا ایک دن حفرت کیا، آب نے سن کر فرمایا ایک دن حفرت کیا آب سے نے سن کر فرمایا ایک دن حفرت کیا آب سے میں کہا گایا ہے۔ میراضیال ہے کہ وہ اس لفظ کے معنی کھی بھی آبکا، اس تم ما دسے دالد نے تعمل کر بھی بھی کہا گایا ہے۔ میراضیال ہے کہ وہ اس لفظ کے معنی کھی بھی آبکا، اس کے بار سے بس میرے متعلق حضورصلی الشّدعلیہ وسلم اپنی پیرا سے وصلے جگے بیں شاکہ منہ میں میرے متعلق حضورصلی الشّدعلیہ وسلم اپنی پیرا سے وحضرت عمر نے فرمایا.

"تین با تیں البسی بیں کہ حضورصلی الشّدعلیہ وسلم بم سے ان کی وضاحت فرمایا!" نتا وہ نے سالم بن ابی الجعد اسے انہوں نے معدان بن ابی طلح مسے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے دو میں اللّہ مسے کہ جہزے کے متعلق اس فدر سوالات نہیں کی ہے کہ حضرت عمر نے تو میں گرمیوں میں علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق اس فدر سوالات نہیں کہتے جس فدر کلالہ کے تعلق کے بیتی کہ ایک وفعات نے دوایا!" اس بار سے بیسی گرمیوں میں وفعات نے دوای آ بہت نمعال سے لیے کافی ہوگی " حضرت عمر سے بہتے کہ آپ نے اپنی دفعات نے دوای آ بہت نمعال سے کے کافی ہوگی " حضرت عمر سے بہتے کہ آپ نے اپنی دفات نے دوای آ بہت نمعال سے کہ کافی ہوگی " حضرت عمر سے بہتے کہ آپ نے اپنی دفات نے دوای آ بہت نمعال سے ہے کہ آپ نے اپنی دفات نے دوای آ بہت نمعال سے بھی مروی ہے کہ آپ نے اپنی دفات نے دفت فرمایا" لوگو ایکا در برو بیس نے کہالا کے متعلق کچھی نہیں کہا ہے ۔

### كلاله كى مزبة تشريج

ہماری نقل کردہ مذکورہ روایات اس پر دلالت کرنی ہیں کہ حضرت عرم کلالہ کے تعلق قطعیت کے ساختر کسی بہترے سکے بختے اوراس لفظ کے عنی اورمراد کے متعلق آپ کو ہمیشہ النباس ہی رہا ۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عرض نے کلالہ کے مفہوم پر ابک نے بر بکھی تھی ہو ہا ہے کی وفات قریب ہوئی نوآ پ نے استے ضائع کر دیا اور فرمایا کہ اس بارسے میں نام لوگ اپنی رہائے برعمل کرنا دیر قرکل ایسی منتعلق آپ سے ایک روایت ہم کی ۔

ناہم اس کے تعلق آ ب سے مروی بہ سبے کہ کلالہ وہ سبے جس کی اولاد مذہموا ور مذہبی والدین ہوں' ' بیمی مروی سپے کہ کلالہ وہ فردسہے جس کی اولاد مذہم ہے بحضرت الوبکرٹ ، حضرت علی اور حضرت ابن عباسش سے ایک روابت کے مطابق کلالہ وہ وارث سبے ہو ولداور والد کے علاوہ ہو۔

محدبن سالم سنضبى سيرا ورانهوں سنے حفرت ابن مسعق دسیے پر وابیت کی سہرے کہ کلالہ وہ ہے

جو والدا ور ولد کے ماسوا ہمو مصرت زیدبن نامی<sup>ن سیس</sup>یمی اسی سم کی روابین ہے بحفرنت ابن عبا<sup>ش</sup> سے ایک روایت سے کہ کلالہ وہ سے جو ولد کے علاوہ ہو۔

کے ابو کر حصاص کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پر نتفق ہیں کہ ولد کلالہ نہیں سے ۔اختلاف صرف والد منعلق بے مجہور کا قول یہ سبے والد کلالہ سے خارج سے بحضرت این عباش سے ایک روایت یہی ہے . دوسری روابیت میں ان کے نزدیک کلالہ وہ ہے تو ولد کے ماسوا ہو ۔ اس لفظ کے تعلق سلف کے درمیان اتحلاف رائے کی درج بالاصور ہیں رہیں ، اوھر حضرت عمر نے حضوصلی اللہ علیہ وسلم سسے اس کے متعلق حرب دربافت کیا لوآپ نے انہیں آبت کے مضمون دمفہم کی طرف رحوع کرنے کے

وه آيبت بريني وكينتَفَتُ وَ مَكَ أَخُولِ اللَّهُ يُفِيدِيكُ وَ فِي ٱلْكَلَاكَةِ ﴿ صَارِتٍ عَمْ الْمِ رَبَانِ مَعْ اور آب سے لغت کی معرفت کا طریقہ پرشیدہ نہیں تھا ۔ان سب بالوں کی روشنی میں سے بنز ابت ہوگئی کے کاللہ کے اسم کی معرفت دراصل لغت کے وربیعے حاصل ہونے والی نہیں تھی لکدیدان منشاب یا ان ہیں سے ہے ہےں کے معانی برالندنے ہیں ممکم آبات سے استدلال کرنے اور انہیں ان کی طرف نوٹا نے کا میں میں میں اللہ نے ہیں ممکم آبات سے استدلال کرنے اور انہیں ان کی طرف نوٹا نے کا

، اسى بنا پرحضور ملى الله عليد وسلم نے كلاله كم منتعلق حضرت عمر الكي سوال كا حواب نهيں ديا بلكه اس <u> مح</u>معنی کے استنباط اور اس براسستندلال کامشورہ دیا محصوصی التدعلبہ وسلم کے اس ارشاد میں کئی معانی بردلالت موجود سے رایک نوب کم حب آب سے اس کے متعلق سوال کہاگیا تو آب بر بطونیص اس کے معنی سے مطلع کر نالازم نہیں آیا۔اس لیے کہ اگریہ بات آپ برلازم موتی نو آپ اسے میاں کیئے

وواس طرح کیمیں صورت ِ حال کے تحت آپ سے کلالہ کے منعلق لیے چھاگیا تھا وہ ایسی نہیں تکی

كى كالدك محمكانفا ذُ فورى طور برعمل مين آنالازم برجاتا. اگرصورت حال ايسى بونى نوا ب اس كامفهم بيان کیے بغریدر بہتے ۔ آب سے حضرت عمر کا سوال نص کے واسطے سے اس لفظ کے عنی کے سلسلے ہیں رہنمائی

حاصل كرنيه والعمستفسركا سوال نخمار

ا ورحضورصلی النّدعلیه وسلم کے ذہمے یہ بات لازم نہیں تھی کہ آپ لوگوں کومیلی فیفی تیبز ذفین احکام کی اطلاع دینے رہیں۔ اس لیے کیعض احکام تو اپنے اسم اورصفت کے ساتھ مذکور موتے ہیں اور بعض پر دلالت موہود ہم تی سے سجوان کے متعلق الیسے قطعی کم تک پہنچانے والی ہوتی سیے جس کے بعد کوئی اضال

باقى نهيس ربهتاا وربعض كواجتها دِراكيك كيرواسك كردياجا تاسے ـ

اس ببن احکام کے تعلق اجنہا دِراسے گی گنجائش پر دلالت بھی موجود سبے نیز پر کہ اجنہا دِراسے ایک ایک ایسی اصل اور بنیا دسیے جس کی طرف سنے بہدا شدہ مسائل کے احکام معلوم کرنے اور منشا برآیات کے معانی پر استدلال کرنے اور ممکم آیات پر ان معانی کی بنیا در کھنے کے سلسلے بیں رجوع کیاجا ممکتا ہے۔

کلالہ کے معنی کے استخراج کے سلسلے ہیں اجنہا دکی گنجائش پرصحابہ کرام کا انفاق کر لینا بھی اسس پر دلالت کرناہے۔ آب بہیں دیکھنے کہ صحابہ کرام ہیں سے بعض کا قول ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولادنہ موادر نہی والدین مول جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ جس کی اولاد ند ہو وہ کلالہ موتا ہے جھزت عرض نے موادر نہی والدین مول جبکہ بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ جس کی اولاد ند ہو وہ کلالہ موتا ہے جھزت عرض نے معان می متعلق مختلف مجابات دریئے اور بعض مواقع پرسکون اختیا رفر مایا اور دیمی ایک حقیقت ہے کہ جس محترات نے اسپنے ا

اس سے ایک اور بات برد کالت ہوتی سے وہ برکہ ابوعمران الجوئی نے صفرت جند میں سے دوایت کی سے کے حضرت جند میں سے دوایت کی سے کے حضوصلی الد علیہ وسلم نے فرمایا (من قال فی المقد آن بوایدہ کا کھا کہ وشخص قرآن کی ناویل و تفییر میں ابنی راشے سے کوئی بات کہے گاتو بات درست ہونے کے با وہودوہ خطاکا ر ہوگائ اس سے مراد و شخص سے ہوعلم تفییروتا ویل سے مسلمہ اصول و قوا عد کونظرانداز کر کے اوران کے ذریعے استندلال سے اپنے نوبال و وہم ہیں بہدا ہونے والی بات کونفسبرونا ویل کا درجہ دبیسے وریعے استندلال واستنباط اس کے برعکس جوشخص قرآن سے استنباط واستندلال کرسے گا اوراس نے اورارٹ او کی بنیاد آبات محکمات پرد کھے گاجن برسب کا اتفاق سے ۔ ایسا شخص فا بل ستاکش سے اورارٹ او باری رائعلم کی بنیاد آبات محکمات پرد کھے گاجن برسب کا اتفاق سے ۔ ایسا شخص فا بل ستاکش سے اورارٹ او باری رائعلم کوئی ہوگا۔

المِلِ لغنت سنيهمِ لفظ كلاله كميمفهم كميمتعلق لب كشائى كى سبے - الوعبيد معمرين المنتلى كا تول

بے كەكلالە براس خوس كوكىنى بىر جى كاندباپ دارت بور با برد دندىيا - ايستىخص كوعرب كلالد كىتى بىرى يەلفظ نعسل كىكىل بمعنى كعظف ، كامىدر بىر چنانچە محاورە بىر كىكىگىگە النسب بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى دە نىب نے اسے گھيرليا -

۔ ابر عبیدہ نے مزید کہا سہے کہ جن حضرات نے آین میں لفظ ایکو کوٹ ) کی حرف س اء کی کسرہ کے ♣ سانخہ قرآت کی سبعے انہوں نے اس سے وہ خص مراد لبا ہے جومیت کا نہ ولد ہوا ورنہ والدا الو بکر حصاص کہنے ہیں کہ حسن اور الورجا را لعطار دی نے بھی کسرہ لیعنی زیر کے سانخہ اس لفظ کی قرآت کی سبع ۔

سبخ بین دسن اور ابورجار اعقار دی سے بی سری کا بیت کی بین داس سے لفظ اکلیل آنی ایک قول ہے کہ لغت میں کلالہ کے اصل معنی احاط بعنی گھیر لینے کے بین داس سے لفظ اکلیل آنی این ہے اس لیے کہ بدپور سے مرکو گھیر لیتا ہے جواس کے تحت آتے ہیں نسب کے لحاظ سے کلالہ وہ بھائی کہ یہ لفظ ان تمام افراد کا احاط کر لیتا ہے جواس کے تحت آتے ہیں نسب کے لحاظ سے کلالہ وہ بھائی اس بہن ہیں جو ولد اور والد کو گھیر لیتے ہیں اور ان کی طوت پلٹتے ہیں۔ ولد اور والد کلالہ نہیں ہموسکتے اس بہن ہیں جو ولد اور والد کو گھیر سے ہیں اور ان کی طوت پلٹتے ہیں۔ ولد اور والد ہیں ۔ ان کے ماسوالفیہ لیے کہ نسب کی بنیا د اور سنون جیں برنسب کی انتہار ہوتی ہے ۔ دہ ولد اور والد ہیں ۔ ان کے ماسوالفیہ تمام رہے تاری کی بنیا د اور سنون جیں ۔ ان دونوں کو بیر صرف اس لیے احاط کیتے ہوتے ہیں کہ سنی خص میں اور جہت سے ہوتا ہے کی طوب بیمنسوب ہوتے ہیں اس کی طوف ان کا انتساب ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہموتا ہے کی طوب بیمنسوب ہوتے ہیں اس کی طوف ان کا انتساب ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہموتا ہے اس کی طوب بیمنسوب ہوتے ہیں اس کی طوف ان کا انتساب ولادت کے علاوہ کسی اور جہت سے ہموتا ہے ۔

بی طرف بیمنسوب ہوئے ہیں اس ماطری ان کا است بورسرکو گھیرسے ہوئے ہے۔ اوران کی حیثیت اس تاج کی سی ہوتی ہے جوسرکو گھیرسے ہوئے ہے اسے ۔ بینشر بچان حضرات کے فول کی صحت پر دلالت کر تی ہے جنہوں نے کلالہ سے دلد اور والدکے

بینشریج ان حفرات کے لول کی محت پر دلالت کرئی سے جہوں نے علاد سے دلا اورو الدینے میں اس لیے کان معنی پر دلالت کرئی سے جہوں نے علاد اس لیے کان علاوہ دوسرے ورتار مراد لیے ہیں ، جب ولد کلالہ نہیں ہوسکتا تو والد بھی کلالہ نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کان میں دونوں میں سے سرایک کی میت کی طرف نسبت ولادت کی جہت سے نہیں یہ کیفیت نہیں ہوئی ۔ اس میے کہ ان میں سے کسی کی بھی میت کی طرف نسبت ولادت کی جہت سے نہیں ہوئی جن حضرات نے کلالہ کی تا ویل میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دلد کے ماسوا ورثار میں اور صرف ولد ہواں سے باسر دکھا سے توشایدان کے نز دیک اس کا سبب یہ ہوکہ دلد کا وجود والد سے ہونا ہے گویا ولد والد کے وجود کا حصہ نہیں ہوتا ۔

ولد والد نے وجود کا ایک سی جرائے ، بید را مدا مصر بین ہونے جس کی طرف یہ انتون یعنی بھائی بہن کے جس طرح بھائی بہن اس خص کے دجود کا حصہ نہیں ہونے جس کی طرف اس کے رشتے سے منسوب ہونے ہیں ، اس طرح ان حضرات نے ایسے ورنار کو کلالہ فرار دیا جرمیت کی طرف اس کے دجود کا حصہ ہوں ، اس کے برعکس میت کی طرف جس وارف حیثیت سے منسوب نہیں ہونے کہ براس کے دجود کا حصہ ہوں ، اس کے برغکس میت کی طرف جس وارف کی اس جیندیت سے نبیت ہورہی سے کہ وہ اس کے دجود کا حصہ سبے دہ ان کے نزدیک کلالہ نہیں ہوتا۔

كلاله كالفظ زمانة بهابليت ميس معروت تفاء عامرين الطفيل كالشعرسي

م فانى وان كنت ابن فيارس عامر وفي السيرمنها والعديع المهذب فمأسوَّة تنى عدا موعن كلالسة الى الله الله التاسبوا بأمرو لااب

بیں اگرجہ نبیلہ عامرکے شہرسوار کا بیٹا ،اس فیبلے کا ایک خالعی فرد جیجے النسب ا ورمہ تدب ہوں ۔

تاسم آننی بات خرورکهول گاکرمجھے قبیلہ عامرنے داوا کی نسیست سسے اپنا سردادہیں بنا با۔ الٹہ کوسرگزیہ بات پسندنہیں کہ میں ماں کے دریعے بلندی کے زبینے سلے کروں یا بایپ کے دریعے ۔ نتاعرکا یہ قول اسس ہیر دلالت کرد ہاسہے کراس نے اسپنے جداِعلی کومیں کی طرف اس کے فیبلے کا انتساب ہو ناسہے رکا لہ فرار دیا۔ اوراس کے سائف بھی بنادیاکہ اسے سیادت کاب مرتنہ نسب اور کلالدیعنی صداعلیٰ کی بنا برنہیں ملا بلکه اس نے برسیادت وفیادت اپنی ذاتی ٹوبری کی بنا پرحاصل کی سیے۔

بعض کا فول سبے کہ جیب دورسٹ متہ داروں مبس دوری پیدام دحاستے نواس دفت بہفقرہ کہاجاتا سبي " كلت الرحم مبين فيلان وفيلان " يعنى دونول كى رنسته دارى بين دورى بوكنى اسى طرح الركوكي شخص کی کابو جھ برداشت کرنارسے اور بھراس سے دور مہیاستے تو کہا جا تا ہے 'کحدلی ولائ علی فلانِ تَمو كلّ عنه " لعني اوجو برداشت كرنار ما مجراس سع دور موكيا .

علهز بوكر ببمورست كوكلال كيتنه ببركيونكم اس كبيفيت كى بنا پر است اسپنے مفصدا و دمنزل كاسھول اورزباده بعبدنظ اكاسب. فرزد في كالشعرسيد

ل ورثمة قناة الملائ غيوكلالة عن ايني منان عيد شمس دهاشم

اسے میرے مدوحین انم مناف کے دوبیٹوں عبیٹمس اور ہائٹم سے سلطنت کے نیز سیلینی عصائے نتاہی کے وارث ہوئے ،کلالہسے نہیں۔

یعی نم اسینے آبا و احداد کی بنابر اس سلطنٹ کے وارث ہوستے ، بھا یُوں اور چیا وُں کی وصبہ سے نہیں اللہ تعالی نے دوجگہ اپنی کناب میں کلالہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک توبیہ ہے و علی الله يُعْمِنْ لَيْكُو فِي الكُلاكَةِ إِنِ الْمُوْتَحُ هَلَكَ كَيْسُ كَهُ وَكَلْدُوكُهُ الْمُثَاتِّعَةُ مِلْهَالْفَنْفُ مَالَوْكُ بِالْآخِرَامِينَ مِ

اس آببن میں الٹرنعالیٰ نے اولاد کی عدم موجودگی ہیں بھائیوں اور بہنوں کی میران کا ذکرفرماننے ہوستے انہیں کلالہ کا نام دباہے۔ تاہم اس ہیں والد کی غیرو تو دگی مشرط سے۔ اگر اِس کا بہاں ذکر نہیں ہے۔ امِ إليه كرسورت كى ابندار بين ارشا والهى سے ( و كورشك كو كا غير مِسْهِ الشُّلْثُ خَواتْ كات كما ئىرى ئىلى ئىلى ئىلىدى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن

بعنی باب کی موجودگی میں بھائی مہنوں کے لیے کوئی میراث نہیں۔اس طرح والدیمی ولدکی طرح کلالہ سے حارج ہوگیا اس لیے کہ اللہ نعالی نے بھائی بہنوں کو جس طرح باب کی موجودگی میں وارث قرار تنہیں دیا اسی طرح بیٹے کی موجودگی میں بھی اتنہیں وارث تنہیں بنایا۔بیٹی بھی کلالہ تنہیں ہوتی ۔اگرکسی کی ابک یا دوبیٹیال اور تقیقی یا علانی بھائی بہنیں موں نوبیٹیاں کلالے نہیں موں گی ۔ بلکہ ان کے ساتھ وارث

ہونے والے بھائی بہن کلالہ موں گے۔ التدنعالى في سورت كي ابتدار ميس يحى كلاله كا وكرك اسب بچتاني ارشاد بارى سبے ا دَاِنْ كَا تَكُوبُكُ المُوْرَثُ كُلَاكَةً } وَاصْرَا يَ الْحَارَةُ وَكُنْ أَحْمَا وَالْحَدِيْ وَالْمِدِ مِنْهُمَا السَّلَّ وَالْحَالُ كُانُوا

ٱلنَّدَ مِنْ دُيكَ فَهُ مُرْشُرَكًا مُ فِي الشَّلْبَ بهاں آبیت بیں مذکور کلالہ سے مراد اخیا فی مجعالی بہن ہیں یہ والداور اولاد بعثی جیٹے بیٹی کی موجودگی

میں دارٹ نہیں ہونے۔ ایک روابیت ہیں ہے کہ حضرت سعدین ابی وفاقش نے اس آبیت کی فراک

اس طرح كى سبع - رُحَا نْ كَانَ دَجْهِ لَ يُورَثُ كَلَالَهُ أَوِالْمَوَا لَا حَلَهُ كَا خَا اَوْ اَحْتُ لِلْرَصِ "ناہم اس کے باوجود اس میں کوئی اختلاف شہیں سے کہ بیاں اخیاتی بھائی بہب مرادیمی تقیقی

یا علانی مرادنهیں میں۔ طاقس نے حضرت ابنِ عباش سے روایت کی ہے کہ کلالہ وہ وارث سے جولد

عدماسوام وی آب نے والدین کی موجودگی میں اخیا فی بھائی بہنوں کو چھٹے حصے کا دارے فرار دیا۔ یہ وہ جھٹا حصد ہے۔ حصد ہے۔ ماں کو محب کردیا گیا تھا: ماہم حضرت ابنِ عباس کا بہ نول نشاذ ہے۔

سم <u>ن</u>ے حفرس ابن عبائش سے نغول وہ دوایت بیان کردی ہے حس میں آپ نے فرایا سے کم

كلاله ولدا وروالد كيماسوا ورتاركوكها ماتاسيداس مبركوتي انتلات نهبس سيحكه اخيافي مبن بعسائي تهائی <u>حصے بی</u>ں مسا وی طور بینٹر بک ہوں گے بھائی کوبہن برکوئی فضیلت نہیں ہوگی -

داداكے بارسے يس ابل علم كا اختلات سے كم آيا و وبطور كلاله وارث بوناسے بانہيں كھ لوكوں

کا قول ہے کہ اس کی میراث کلالہ کے طور برنہیں ہونی جبکہ کھے دوسر سے حضرات اس بات کے مال بیں کم

وه کلاله بوتا سبعه بران توگون کا قول مع جو دا دای موجودگی می مجایش اور پهنبور کو دارت فرار دینے پی لیکن بہتر فول بدہے کہ دادا کلالہ سے خارج ہے۔ اس سے میں وجود بیان کیتے گئے ہیں۔

ا قدل بدكدا المعلم كانس بين اختلات تهيين كدلية تاكلاله نهين مهونا اس ليه كدميت كى طريب اسس كى

نسبت ولادت کی بنیاد برسم نی سے راس بنا برداد اکا کلالدسے نکل جانا واحب ہوگیا اس کیے کیمیت اور دادا کے درمیان نسبت بھی ولادت کی نبیاد پرس نی سے ۔ ایک اور جہت سے دیکھتے تومعلوم ہوگاکہ

باپ کی طرح دا دابھی سلسلہ نسب میں اصل اور بنیاد کی جیٹیسٹ دکھناسے۔اور اس سے نوارج نہیں ہونا۔ اس بلیے خروری سیے کہ وہ کلالہ سے با سہر سہے اس بلتے کہ کلالہ اجتے مفہوم کے اعتبار سسے وہ رسٹ نہ داری ہے ہونسب کو گھیرسے موسئے ہموا ور اس کی طرف پلے سری ہوبعنی ابلیے رسٹ نہ دارج نسب اصل کی حیثیت نہ رکھتے ہوں لیکن سلسلہ نسب کے سانچے ان کا تعلق حرور ہو۔

اگربیسوال انتها با جائے کہ آب نے اس سے بہلے جو بیہ بیان کیا تھا کہ بیٹی کا الہ سے خارج سے اور اس کی موتودگی میں اخیا فی بھائی بہنیں وارث نہیں ہوں گی، اسس اس کی موتودگی میں اخیا فی بھائی بہنیں وارث نہیں ہورسی ہے۔ اس لیے داد اکا معاملہ بھی ہی ہونا چاہیئے۔ بہر آپ کی درج بالا وضاحت کی دلالت نہیں ہورسی سے۔ اس لیے داد اکا معاملہ بھی ہی ہونا چاہیئے۔

اس کے ہواب بیس کہا جائے گاکہ ہم نے اپنی درج بالا وضاحت کومشلے کی علت فرار نہیں دبا تھاکہ معترض کا اعتراض ہم برلازم آ جائے مہم نے صرف برکہا بھاکہ جیٹے اور باب کی طرح وا داکو بھی لفظ کلالہ شامل نہیں سیے ۔ اس بیے ظاہر آ بیٹ کا اقتصار یہ سیے کہ دادا کی غیر موجودگی بیس بھائی بہن حق دارہوں۔

إِلَّابِ كه دادا كے سائفوانهيں وارث فرارديينے كے ليے كوئى اور دلاكت فائم ہو جائے۔

رہ گیا بیٹی کامعاطہ نو وہ اگر جبر کلالہ سے خارج سیے لیکن اس کی موتودگی بیس حقبقی اورعلاتی ہما تی ہما تی ہما تی مہنوں کو دارٹ فرار دینے کے لیے ولالت فائم ہو یکی سیے ۔ اس لیے ہم نے فلاس آبیت کے حکم سے اس صورت کی تحصیص کردی ۔ اب بیٹی کے ماسوا ان نمام وار توں کے لیے لفظ کا حکم بانی رہ گیا جنہیں کلالہ کا لفظ اس طریح ہوئے ہوئے سے ۔ والتداعلم بالصواب ۔

## عول کا بیان

زمبری نے عبیدالٹ بن عبدالشد بن عتب سے ، انہوں نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی سے کہ اگر کے حفرت عبر کی انہوں نے حفرت ابن عبائش سے روایت کی سے کہ اگر کے حفرت عبر اللہ خص شفیح نہوں نے فراکفن بیں عول کاعمل جاری کیا نخا ۔ (اس کامفہوم بہ سبے کہ اگر کسی خاص صورت بیں وزنار کے متعین حصے نزکے کے حصوں سے طرحہ جا تیں نواس وفت تمام مصہ داروں کے حصوں میں اسی نسی میں کہ سب کے سعمہ پورے کر دیئے جانے بیں ،اس عمل کو علم الفراکفن بیں عول کہنتے ہیں ۔

ہ مرسی کا دران ہیں الجما و بیدا ہوگیا موجب وراشن کے مسلوں میں وزنا رکے حصص کی نقیع دشوار ہوگئی اور ان ہیں الجما و بیدا ہوگیا نوص خرے عمر نے ندج ہوکر ورنا رسیے قرما ہا ?' بخدا مجھے نہیں معلوم کہتم میں سے کن لوگوں کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ اور کمن لوگوں کو موٹو کر کیا ہے " حضرت عمر نوط ہے ہر ہیں گار اور نحد انرس انسان منے ۔ فرمایا !" میرے بیے اس سے بڑھے کر اور کوئی گنجاکش دالی بات نہیں سے کہ بین نمھار سے درمیا ان حصوں کی نسبت سے نرکہ نقسیم کر دوں اور نرکے کے معسوں میں کمی کی وصبہ سے نمھار سے حصص میں جوکمی آئے گی وہ تم تمام کے حصوں میں اسی نسیت سے داخل کر دوں !'

ابواسخق نے مارث سے ، انہوں نے حفزت علیٰ سے روابت کی سبے کہ دو ہیٹیوں ، والدین اور بیوی کی وراننت کے مشکے میں آپ نے فرما پاکہ بیوی کا آٹھ واں حصہ اب نواں حصہ بن جاسے گا بعن تقسیم نزکہ میں عول کاعمل مباری کیا جائے گا حکم بن عتبیہ نے حفزت علیٰ سے بھی روابیت کی سبے بحفزت عباللہ بن مسعیٰ د اور حفزت زیدبن ٹا بیٹ کا بھی بہی نول سہے۔

بی در ایت میں سیے کہ حفرت عباس بن المطلب پہلے ننخص شخصے جنہوں نے حفرت عُمرکو فرائف کم میں عول کرنے کامشورہ دیا مخفا ۔ عبیدالنّد بن عبدالنّد کہتے ہیں کہ حفزت ابن عبائش نے فرمایا :'' سبسے پہلے حفزت عمرضے نے فرائفنی میں عول کیا ، مجذا ،اگر حضرت عمرضان ورثار کومنفدم کر دبینے جنہیں النّد نے مفدم دکھا سبے ۔ نوکسی مُستلے میں عول کی صرورت ہی بیٹیں نہ آئی " آ بب سسے بِرِجِھاگِباکہ الدِّرْنعا لیٰ سنے کن ورثنا درکومفدم دکھاستے اورکن ورثا رکومُوٹو کیا سے رہ

اس کے برعکس بیٹیباں اور بہنیں ذوی الفروض کے درجے سے گرکر دوبیٹیبوں اور بہنوں کی موجودگی بیں عصبات کے درجے تک بہنچ جانی ہیں ۔ انہیں مردوں کی موجودگی بیں بانی ماندہ نرکہ ملتا اسے ۔ اس سیبے نرکہ کے جصبے کم ہوجانے کی صورت میں ہمیں فوی الفروض کو ان کے جصبے دسے دہنے جا ہمیں اور ترکوں کے حصوں کی کمی کے تفصان کو ان کے علاوہ دو سرے وارٹوں پر ڈالنا چا بیستے یہ وہ ورثا رہی جوعصبات ہونے کی بنا ہر بانی ماندہ ترکے کے حتی دار ہوتے ہیں ہے

تحفرت عمر وانعی بڑے منتی اور برسمبزگار شخصہ اس راستے بین کسی بھی اہل علم کو حفرت ابن عبارش سے ان تنلات بہبی سبے جمد بن اسمانی نے ابن ابی تجیع سے ، انہوں نے عطار بن ابی رباح سے روابت کی ہے کہ ایک وفعہ حفرت ابن عبارش نے فرائفن کا ذکر کیا اور اس بین عول کے طریق کار کا بھی تذکرہ کیا ۔ بھر فرمایا !" تمحار اکیا نویال سبے کہ النہ تعالی کی وات جس کا علم دیگستان عالج کی ربت کے تمام ورات کی تعداد کا احاطہ کیے بوتے ہے اس نے ایک نرکے میں نصفت ، نصفت اور ننہائی کے تصفے مفر کر دہبئے ، نصف اور نصف نو تھیک بین ان کے بعداب بنہائی کے سبے کہاں گنجائش بانی رہ گئی ہے گا اور نہ عطار کہنے ہیں کہ میں نے عرض کیا !" صفرت! آپ کی اس بات کا نہ آپ کوکوئی فائدہ بہنچے گا اور نہ مجھے رجب آب کی یا میری موت واقع ہوجائے گی توسمارا ترکہ میری اور آپ کی رائے کے تعلاف لوگوں مجھے رجب آب کی یا میری موت واقع ہوجائے گا'' بیس کر آب لے فرمایا'' اگر لوگ جا بیس نواس مسئلے ہر کے معمول بسطریفے کے لیے تیار مہوں ۔ ہم اپنی اولاد اور اپنی عور توں کو بلالیں اور مجر مبابلہ کرکے میں ان سے مبابلہ کرنے کے لیے تیار مہوں ۔ ہم اپنی اولاد اور اپنی عور توں کو بلالیں اور مجر مبابلہ کرکے میں ان مصف ورتبا تی تھوٹوں ہرالشد کی لعنت کا بارڈ الیں ، یا در کھوالٹ تعالی نے کسی مال یعنی ترکہ میں نصف مصف ورتبا تی کے تعصد مقرر نہیں کیئے ی

ے عصے سررہ ہیں ہیں ۔ قول اقرال کی دلیل ہے سے کہ الٹر نعائی نے شوسر کے بلیے تصف جنبنی بہن کے لیے نصف اور انیائی بھائی بہنوں کے دلیے نہائی ترکہ مقرر کر دیا ۔ اور اس تعین میں اس نے ان بینوں و رنا رکی اکھتے موجودگی اور انگ انگ موجودگی کے درسیان کوئی قرق نہیں رکھا ۔ اس بیے امکان کی سمد تک سر مسلے میں نص قدآ تی پرعمل کرنا واجب بوگیا۔

ے ہم برمن میں سرمروں ہوں۔
اب ہوکوئی بہ طریفہ اختیبار کرسے گاکہ نرکے کی تقسیم کے سلسلے ہیں بعض ورنا رہرا قتصار کرکے بعض و مسلم کی کر دسے گا تو وہ و مسروں کوسا فطر کر دسے گا الو وہ و مسروں کوسا فطر کر دسے گا یا بعض کوان کا پورا پورا ہورا حصد دسے کربعض کے حصوں ہیں کمی کر دسے ان سب کے کمی اور نفصان کو بعض ورنا رکے حصوں ہر ہی اسلے کا مرتکب ہوگا ۔ جبکہ اللہ نعائی کی طرحت سے ان سب کے منظر دہ معصوں کا نعین کمیساں طور ہر ہم اسے مسلم کی سال طور ہر ہم اسے مسلم کے سال طور ہر ہم اسے مسلم کی سال طور ہر ہم اسلام کی سال کی سال طور ہر ہم اسلام کی سالم کی کی سالم کی سالم کی سالم کی کرنے کے سالم کی سالم کی

مرد. وی در این عباش کا بر قوای که الله تعالی نے جن ورتا رکوم فدم کیا سبے انہیں ترکے کے حصول رہ گیا حضرت ابن عباش کا بر قوای کہ الله تعالی نے جن ورتا رکوم فدم کیا جائے تو اس بیس ورخفیفت کی کمی کی عوراتوں بیس مفدم رکھا جاسے اور بعض کو تو خرا ورعصہ بوسلے کی صورت ہیں اسے بانی ماندہ نرکہ کا حتی دار آب نے بعض کو منفدم کر دیا ہے اور بعض کو تو خرا ورعصہ کی صورت ہیں اسے بانی ماندہ نرکہ کا خوال ورعصہ کی صورت ہیں اسے بانی ماندہ کوئی وارت سمجھا ہے ۔ لیکن بھی ان تمام ورتار ذوی الفروض بول اور عصہ کی صورت منہ بو تواہی حالت بیس کوئی وارت دو سرے کے مقابلے بین نفریم کا زیادہ حتی دار نہیں بوگا ۔ آب نہیں دیکھتے کہ بہن کا حصہ تو ای باری ( دُلکُ دوسرے کے مقابلے بین نفریم کا ترکہ کے ذریعے منصوص ہے ۔

حت عدید عدید یصف می سوید است ریب و با بند جس طرح که شویسر به بری ، مان اور اخیا فی مجعائی بهنون کے سعصے نصوص بین اب اس کا حصر بھی نیعوص بہن کے جصے بران وزنار کے حصے کیسے مقدم مہر گئے جبکہ النہ تعالیٰ نے اس سالت میں اس کا حصر بھی نیعوص کر دباسیے ۔ جس طرح کر اس سے سانھ موجود دو مرسے ورنا رسکے سعصے منعوص بہیں ۔ اب اس بنا ہر کہ التّٰ تعالیٰ سنے بہن کو ایک موقع ہر ذوی الفروص سے نکال کرع حد بنا دیا سے یہ المازم نہیں آتا کہ اس صورت - بیس بمی اسسے ذوی الفروض سے نکال دیا جائے جس ہیں اس کا ذوی الفروض مونا استصوص سہے ۔

جن أیات بیں میراث کے حصے بیان کیتے گئے ہیں ان کی مخالفت ہیں یہ نول دراصل اس نولسے ہیں بہ نول دراصل اس نولسے بھی بد ترسیے جس ہیں ورثار کے حصوں میں ضرب دسے کران کے بہت نصف، نصف اور نہائی کا اثبات کیا گیا سے مواد بہت ہیں اصولی طور ہراسس کے بہت سسے نظا شرموج وہیں ۔ تول باری سبے ر رہن کینڈ کے حیث بڑے گئے وہی بھا آؤ کہ ہین)

اب اگرمرنے والا سِزار ورہم تھیوٹرجا ناسیسے اور دوسری طرف اس ہیر ایک شخص سکے سِزار درہم اور دوسرے دوسرے سے ہنرار درہم تھیوٹر سے دوسرے سکے ہنرار درہم اور نیسر سے جھیوٹر سے ہوئے سبزار درہم ان نیبنوں فرضنی ابوں سکے درمیان ان سکے نفرضوں کی نسیدن سے تقسیم ہوجا بیس سکے۔ اس صورت بیس ب کہنا درست نہیں ہوگا کہ بچنکہ ایک سِزار کی دفیم سے اڑھا تی سِزار کی وصولی ممکن نہیں سیے اس بیے ان میں ایک خاص نسین سیے صرب دینا محال سیے ۔

اسی طرح اگرمرنے والا ایک شخص سکے لیے اسپنے نہائی مال کی اور دو مرسے سے بیجھٹے سعے کی دوبہت کرجا ناسے ۔ لیکن ورثاراس کی اجازت نہیں دسپنے تواس صورت میں نہائی مال کے اندربد دونوں شخص اسپنے متعلن کی جانے والی و عیبتوں کی نسبت سسے حرب دیں گے ایک سکے صفے کو سدس یعنی ہے ۔ سے اور دومرے کے حصے کو نلٹ یعنی ہے سے ، یعنی اس نہائی مال سکے چھے حصے کر کے جہار صصے ایک کو اور دو حصے دومرے کو دے کر دوا اور ایک کی نسبت سے نقسیم کر دیں گے حالانکہ نہائی سے نصف صحصہ وصول کرنا محال ہج ناسی طرح بیٹا اگر نہا دیہونو سارسے مال کامن دار ہج ناسے اور ہیٹی نہار ہونے کی صورت بیں نصف مال کی متن وار ہج تی سبے ۔

لبکن جب دونوں ایک سانخدا جا تیں نوبیٹے اور بیٹی کے محصوں کو ایک اور لفیف سے ضرب دیں گئے۔ اور انفیف سے ضرب دیں گئے۔ اور اس طرح نزکہ دونوں کے درمہان دواور ایک کی نسبت سنخسیم ہجیجائے گا۔ نزکے ہیں معسوں بین ڈیا کے وفت اُسی طرح کاعمل ہم تا سبے جسے محصوں بین ڈیا کے وفت اُسی طرح کاعمل ہم تا سبے جسے عول کہنتے ہیں۔ والٹداعلم ہا تصواب ر

## منتركه كابيان

مشرکہ کے مشلے میں صحابہ کرام رضوان الشد علیہم اجمعین میں اختلات رائے ہے۔مشترکہ اسس عورت کو کہتے ہیں جس کی وفات کے بعداس کا نشویس واس کی مال ،اس کے اخیا فی اور تنفین کی کھائی بہین

حضرت على ،حضرت عبدالسُّدين عبائض ،حضرت ابى بن كعرَّب اورحفرت بوسى اشعرى كا قول سبے كم منوسر كونصف نزكه ، مان كوجيشا حصد اور بهائى بهنول كونهائى مصد سطے كار حقيقى بھائى بهنوں كو كچينهيں ملے گا۔ سفیان نورمی سنے عمروبن مرہ سے ، انہوں نے عبدالندین سلمہ سے روایت کی سے کہ حفرت على سيد اخيا في محمائي بهنوں كے متعلق سوال كيا گيا۔ آپ نے جواب ميں فرمايا إستمهار اكيا خيال سے ك اگران کی تعدادسوسسے بھی زبا وہ ہونو آبانم انہیں نہائی سے سے سے زائد دے دوگے ڈکوگوں نے نفی میں تحواب دیا۔ اس بیرآپ سے **ن**رمایا :'' اسی کیے ہم کسی صورت میں ان کے حصبے میں کمی نہیں کرسکتے۔ ایسی صورت میں آپ نے تقیقی بھائی بہنوں کوعصہ فرار دیا اور تی نکہ کوئی حصہ باتی نہیں رہا تھا۔اسس لیے وه محروم قرار دیئے گئے۔

حفرت عمرًم ، حقرت عبدالتَّدين مستعُودا ورحضرت زيدين نا دين كا نول سبع كهشوسركونصف نزكه ، ماں کو چھٹا سصد، اخبا نی بھائی مہنوں کوننہائی مل جائے گا اس کے بعد تقبقی بھائی بہن اخبا فی بھائی بہنوں کی طرف رجوع کرکے ان کے ساتھ اس طرح مشر کی ہوجا تیس گے کہ انہیں حاصل شدہ تہائی حصہ ان سب

درمهان مساوى طوربرتفسيم مهرجاستے گا۔

معمر نے ستماک بن فضل سیسے ، انہوں سے وہریب بن منبرسسے ، انہوں نے حکم بن مسعود تقفی سیسے روابت كى بىركى يى سفى خصرت عمر كونود دېكھا سے كەآپ سفى غينى بىجا ئى بىنوں كواخيانى بىجائى بېنوں کے سانھ ننہائی مال میں منز بک کر دیا تھا۔ آبک آدمی نے آب سے پر جھاکہ خلافت کے پہلے سال آپ

کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ آپ نے سائل سے کہاکہ میراکیا فیصلہ تھا؟ اس نے ہوا ۔ دیاکہ آپ نے اپنیا نی مھاتی مہنوں کو ترکے ہیں می دار بنایا تھا اور تقیقی بھاتی مہنوں کو تحروم رکھا تھا۔

اس برآب نے فرما با " وہ صورت ہمارے اُس فیصلے کے مطابات نفی اور برصورت ہمارے اِس فیصلے کے مطابات نفی اور برصورت ہمارے اِس فیصلے کے مطابات ہے وہ این ہمارے اِس فیصلے کے مطابات ہے وہ این ہمارے اور میرت کے در مبیان با ہب میں اشتراک سیے جبکہ اخیا فی مجمالی آب کے سامنے یہ دلیل بیش کی کہ ہمارے اور میرت کے در مبیان با ہب میں اشتراک سیے جبکہ اخیا فی مجمالی ہمبنوں کو بیر مزنب ساصل نہیں سیے۔ دہ گئی مال نوجس طرح وہ ان اخیا فی محاتی ہم اس طرح کہ ان اخیا فی ارت فرار دیں جبی طرح کہ ان اخیا فی محمد کی بہنوں کو مال کی وجہ سے وارث فرار دینے ہیں ۔

فرض کرلیں کہ ہمارا باپ گدھا تھالیکن کیا بہت قبقت منہیں ہے کہ مسب کی تولانگاہ ایک ہم دم مادر سے بحصرت عمر میں نے ان کی اس دلیل کومن کر فرمایا ؟" تم ہی کہنے ہو یہ اور اس کے بعد آپ نے حقیقی ہمائی ہمنوں کو بھی اخیا فی مجھائی ہمنوں کے ساتھ نہائی ترکے میں مشر کیک کردیا۔

امام الوحنبيف، امام الدِيوسف، امام محد، رَفر اورَحن بن زياً وسفِ حضرت على بن ابي طالب رضى التُدعند كا فول اختيار كباسبع . كدانهيں احبانى بهنوں كے سائفر شربك نهيں كيا جاستے گا - ببيلے فول كى صورت كى دليل نول يارى ( دَبِانُ كَانَ دَجُسلُّ بَيْتُورِثُ كَلَاكُمنَةُ أَدِ الْهُسَرُّ كَانُّ وَكُسَدَ أَوْ الْمُحَلَّ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُوالِكُمُولُولُولُولُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُولُولُكُمُولُولُولُولُولُو

آیت بیں بین کم منصوص سبے کہ اخیا نی بھمائی بہنوں کے سیسے تہائی ٹرکہ سبے رہ گئے تفیقی بعب ائی بہن نوان کا حکم اسپنے فول دکیسنگفتو کھ تھی اللّٰہ کی ٹیفریش کٹھ نی اُلککا کَ فِی اَافولِ باری ( وَإِنْ کَالُوا اِنْحَةٌ تِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلَا کَدِمِنْسُلُ حَظِّالًا نُشَسَینین میں بیان کردہا۔

التذنعائی نے اس کے بیے کوئی صعد مفرر نہیں کہا بلکہ عصبہ ہونے کی بنا بر تزکہ میں انہیں من واز فرار دبا وراصول برمفر در دبا کہ مرد در اور عور نوں میں دوا در ایک کی تسدید ہوگی۔ اس مسئلے میں کوئی اختلات نہیں سبے کہ اگر مرسنے دالی شوسر، ماں ، ایک اخبانی بھائی اور تفیقی بھائی بہن چھوٹر جائے توشو سرکولفعت نزکہ ، مال کو چھٹا صعد ، اخبانی کو چھٹا سعد اور بانی ماندہ چھٹا صعد تفقی بھائی بہنوں کے در میبات دو ادر ایک کی نسبت سے نفیس موجائے گا ور یہ تھنانی بھائی بہن اخبا فی بھائی کے حصے میں داخل نہیں ہوئیگے ادر ایک کی نسبت سے نفیس موجائے گا ور یہ تھنانی بھائی بہن اخبانی بنا بر بانی نزکہ کے حفد ار مونے بیں موجائے دوں کے سانے عصبہ ہوئے کی بنا بر بانی نزکہ کے حفد ار مونے بیں موجوب کی دوی الفرومن موسنے کی بنا بر بانی نزکہ کے حفد ار مور نے بیں موجوب کے دوی الفرومن موسنے کی بنا بر بر نہیں نو جھر سمارے سے بیے بہ جائز نہیں سوگا کہ بہم انہیں اخبانی ہمائی ہم بوں

کے منعین ا درمنفررحصے میں داخل کرکے ان کے سا نفونٹریک کردیں کیونکہ ظاہر آبیت اس کی نفی کرنا سبے راس بیے کہ کہت نے ان کے لیتے دوا در ایک کی نسبت میں سجو مال داجب کیا وہ عصبہ ہونے کی بنار برسبے ۔ فرض یعنی منعین سصے کی بنام رہمیں -

اب جوکوتی انہیں فرض کی بنا ہر کوئی محصہ دسے گا نواس کا بداندام آیت کے دائر سے سسے خارج ہوگا۔ اس برصفور صلی الندعلیہ وسلم کا یہ نول بھی دلالت خارج ہوگا۔ اس برصفور صلی الندعلیہ وسلم کا یہ نول بھی دلالت کرتا ہے۔ را لمحقول الفرائق باہلہ افغان الفوائی ملاد لی عصیب ذکر ، فرائفن بعنی تعین حصے ان کے متن داروں کو دلاق منعین محصوں کے بعد یا فی رہ جانے والا مال سب سے فریبی مذکر عصبہ کوئل جائے گا۔

مسور صلی الته علیہ وسلم نے اسپنے اس ارشا دبیں ذوی الفروض کو ان کے حصے وسینے کے بعد بانی رہ جانے واسے مال کا عصبہ کو حق دار فرار دباء اب حجہ کوئی انہیں ذوی الفرومن کے سانھ مشر کجسکرسے گا جبکہ وہ عصبہ بن نواس کا فدم اس حدیث کے خلاف مرکا۔

اگریرسوال انمخابا سجایت که موب مال کے نسب بنیں برینر کیک بین نواس سے برھزوری ہوگاکہ ابسی وجہ سے انہیں محروم ندر کھا جائے کہ موب یہ دیا جائے گا کہ بربات غلط ہے ۔ اس کی وجہ بہ بہت اگر مرقے والی شوسر، مال ، ایک اخبانی بھائی اور چہنر خینی بھائی بہن چھوٹو جائے تو اس صورت بیں اخبانی بودا چھٹا حصہ ہے گا اور عین ممکن سبعے کہ اخبانی بھائی بہنوں کو باقی چھٹا حصہ ملے گا اور عین ممکن سبعے کہ ان میں سیسے سرایک کو دسویں جصے سے بھی کم ترکہ سلے ۔

بیکن کوئی بدند که سسکے گاکہ مجھے باپ کی وج سے محردم رکھاگیا جبکہ ماں میں ہم سب منتر کیہ بیں بلکہ اخیانی بھائی کا حصد ان میں سے سرایک کے حصے سے زیا دہ ہوگا۔ اس وضا سے کی دوشنی میں دوبا میں ساھنے آئیں اول بد کہ مال میں منتر بک ہونے کی علت اس صورت میں فائم بنہیں رہ سکی بلکہ منتقض ہوگئی دوم بدکہ خفیقی بھائی بہنوں نے ترکہ میں جو کچھ لیا وہ فرض بیٹی منتعین صصے کی بناپر نہیں لیا۔ بلکہ عصد ہم سے کی بنا پر لیا۔

بعد معلب وسطال باید بید به ورج بالااعتراض کے فسا و بریہ بات بھی دلالت کرنی سبے کہ اگر مرسنے والی شوسر، ایک حقیقی بہن ا ورایک علانی بھائی اور بہن چیجوڑ جاتی نوشوسر کونصفت نزکہ اور تقیقی بہن کونصف تزکہ مل جاتا اور علانی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملنا اس بیے کہ اس صورت میں وہ عصبہ شخصے اور اس بنار برروہ ذوی الغوض کے سیا مغفران کے حصوں ہیں داخل نہیں موسکتے شخصے۔

# بیٹی کے ساتھ بہن کی میراث میں سانھے اختلاف کابیان

حفرت عرض حفرت علی محفرت عبدالندین مستگود ، حفرت زیدین ثابین اورحفرت معاذین جبل است استخص کے بارسے بین کسی اختلات رائے کی روابت نہیں ہے جس کی ایک بینی ایک تقیق بہن اورعصہ بیجھے رہ گئے ہوں ، اس صورت بیں بیٹی کو نصف نرکہ اور بانی ماندہ نزکہ بہن کو مل جائے گا۔ ان حضرات سے بہن کو بیٹیوں کی موجودگی بیں عصبہ فرار دیا ۔

صفرت عبداللہ بن عباسض اور صفرت عبداللہ بن الزیم کا قول ہے کہ بیٹی کو نصف نزکہ مل جا کا اور با تی ماندہ نزکہ عصبہ کو حیلا عباسے گاخواہ مبہت سے عصبہ کی رسٹ نندہ اری کتنی بعید سبی کیوں نہ ہو یہ بیٹی کی موجود گی ہیں بہبی کو کھی نہیں ملے گا۔ ایک روابیت سبے کہ حضرت عبداللہ بن الزیم کی بہبے یہ فیصلہ کرنے

ی توبودی بین بهن و چهر بین سے در بیک رویک محضر لیکن بعد میں آ ب نے اس سے رحوع کر لیا تخفا ۔

ایک ردابت سے کہ حضرت ابن عبائش سے برکہا گیا کہ حضرت ابن مستخود اور حفرت ابن مستخود اور حفرت ابن مستخود اور حفرت ابن مستخد اس نے برکہا گیا کہ حضرت ابن کی موجودگی میں بہنوں کو عصبہ فرار دھے کر انہیں میراث کا بچا بوا حصہ دینتے ہتھے اس پر حصرت ابن عبائش نے فرمایا مختا "تم زیادہ مبائنے مرباللہ تعالیٰ ؟ اس کا نوار شاد سے (یاتِ اِلْمُدُوُّ مُلْاَ کَا لِیْنَ اِللّٰہ لَعْلَا کُلُوْ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا کُلُوْ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا کُلُوْ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا کہ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا کُلُوْ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا اللّٰہ لَعْلَا کُلُول مُوجِد دُمْی بیں لصف نزکر دینتے ہو "
هَلْاَ کُلُون کُلُولُول کُلُول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَعْلَا کُلُول مُوجِد دُمْی بیں لصف نزکر دینتے ہو "

ابر بکر جماص کینے ہیں کہ فول اقل کے بعد دلیل کے طور پریہ فول باری پیش کیا جا سکتا ہے۔ رالم پُوِ کھالی مَصِیْ کِ مِنْمَا نَوَ لَگُ اَنْوَا لِدَانِ وَالْاَقْدَ لِنُوْنَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیْ کِ مِنْمَا تَدَاکُوا لِدَانِ وَالْاَقْدَ وَلَيْ وَالْمَانِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وارٹ فرار دیا جلتے۔ اس لیے کہ اس کا مرنے والا بھائی اس کے فریب نزین در شدہ داروں میں سے میں است اور اللہ تعالی نے افرا کی میراث مردوں اور عور توں دو نوں کے لیے مفرد کی سبے۔

اس سلسلے میں الوقیس الا ودی کی روایت سے میں استدلال کیاجا سکتا ہے ہوانہوں نے سرملی

می منزمیں سے اور انہوں نے حفرت عبدالتّدین مسعُودسے کی ہے کہ تعنورصلی السّد علیہ وسلم نے ابک مسلم بیں مسلم ہے ابک مسلم ہیں ہوں کے اندرور تا رہیں ایک بیٹی اور ایک لیے تنہائی مصوب کی تکبیل ہوجائے گی اور باتی ماندہ نزکہ العن نزکہ اور باتی کا در باتی ماندہ نزکہ میں کے جھے ہیں آئے گا۔

اس طرح آب نے بہن کو بیٹی کے سانھ عصبہ فرار دسے کر باتی ماندہ اسے عطا کر دیا بھا جن حفرات کا اس مارے آب سندلال سے کہ التّذُنعالی نے بہن کونصف نزکہ کا می دار اس صورت میں فرار دیا ہے جبکہ دلد تو تو در در برا ور دلد کی تو تو درگی میں اسے نصف نزکہ دینا جا کر نہیں ہے نویہ بات لازم نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ التّذُنعالی نے دلد کی عدم موجودگی میں بہن کے سعمے کا ذکر بطورنِ فس کیا ہے ۔ لبکن دلد کی میں بہن کے سعمے کا ذکر بطورنِ مس کیا ہے ۔ لبکن دلد کی عدم موجودگی میں بہن کے سعمے کا ذکر بطورنِ مس کیا ہے ۔ لبکن دلد کی میراث کی نفی نہیں کی ہے ۔

نیزولدگی عدم موجودگی بیس بهن کے لیے نصف ترکرمنعین کر دبینا ولدگی موجودگی بیس اس کے موق کی میں اس کے موق کی کے متحاور میں کے سیاس کے بیاد میں اس کے متحاور منہا کی اس کے متعلق بائی جانے والی دلیل برموزون یا اس کے ساخط منہ کا ایما آبا۔ اس کے ساخط من ما مقرآیت کے میمعنی بیس کہ اگر کوئی شخص و فات با جائے اور اس کی کوئی نزید اولا و مذہبو یا اس کی مل مقرآیت کے میمعنی بیس کہ اگر کوئی شخص و فات با جائے اور اس کی کوئی نزید اولا و مذہبو یا اس کی میانی کوئی نزید اولا و مذہبو یا اس کی میانی بہن کا وارث مور با ہو۔

(ان کونکونک که دکد) سب کے ہاں اس کے معنی ہیں کہ اگر نربینہ اولاد منہ ہو کیونکہ صحابہ کرام سکے درمیان اس بیں کوئی اختلاف نہیں سبے کہ مرسنے والی عورت اگر مؤنث ولد نین بیٹی اور ایک بھائی جمعور مجانئ جمعور مجانئ کو باتی ماندہ نزکہ مل ساستے گا۔

اوربیکہ قولِ باری (دَلِاکِوْنِدِ لِکُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ مَا الشَّدُسُّ مِنْمَا اَتَّالُ کَانَ کَهُ وَکَلُولدبِ فول کیاجائے گا۔اس طرح اگرکوئی شخص با ب اور ایک بیٹی چھوٹوکو انتقال کرجائے تر باب ادر بیٹی کے

### 73

در میان ترکه نصف بنصف تقسیم توجائے گا ، اس طرح درج بالا دونوں صور نوں بیں باپ کدولد کے ساتھ جھٹے جصے سے زائد ترکہ ہانخھا کے گا ۔ جھٹے جصے سے زائد ترکہ ہانخھا کے گا ۔

الدبکرجهاص کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا بیس نے امت کے اجتماعی قول کو ترک کر کے علیمہ ہ قول اختیا الدیکر جھا اس طرح اگر بیٹی کی ایک جھے کیا ۔ اس طرح اگر بیٹی کو بار بیٹ کو بار بیٹ کو ایک بیٹ کا ۔ اس طرح اگر بیٹی کو ایک بیٹ کا اور انفاق امت کے دائر سے سے خارج ہے ۔ اور انفاق امت کے دائر سے سے خارج ہے ۔ اور انفاق امت کے دائر سے سے خارج ہے ۔ ارتاد باری ہے ۔ ایک چھیٹ کو اللّه فی او کلاد کھ لللّہ کر چھٹ کی کھیٹ کی کھیٹ کی کھٹ کا نگ کے خارج کا کھٹ کا حیاد کا کھٹ کا حیاد کا کھٹا المنیف فی اور انسان کا کھٹ کا حیاد کا کھٹا المنیف فی اور انسان کی کھٹا المنیف فی اور انسان کی کھٹا المنیف فی اور انسان کی کھٹا کا کھٹا کی کھٹا المنیف فی اور انسان کی کھٹا المنیف فی اور انسان کی کھٹا کہ کے کہ کا کھٹا کا کھٹا کہ کھٹا المنیف فی اور کھٹا کہ کا کھٹا کہ کا کھٹا کہ کھٹا المنیف فی اور کھٹا کہ کھٹا کہ

یں میں بیٹی کا حصہ نیز دو تنہائی سے زائد کا حصہ منصوص طور پر مذکورہے بیتی نہما ہونے کی صورت میں اس کے لیے نصف نزکہ مفرر کیاا وراس کے ساتھ اور بیٹیاں ہونے کی صورت میں تمام کے لیے دو تمائی ترکہ مقرر کیا اب انہیں بغیر سی دلالت کے اس سے زائد دینا جائز نہیں ہے۔

اگریکها جائے کہ گذشتہ سطور میں آپ کی دضاحت کے مطالبی نصف اور دونلث کا ذکراس سے زائد کی نفی پر دلالت نہیں کو تا اس لیے ظامری طور بر اس سے زائد کی نفی موجود نہیں ہے ۔ آپ کو تو صرف بہ چاہئے کہ درج بالا قول کے تاکل سے دو تہائی سے زائد کے استحقاق کے سلسلے میں دلیل طلب

کریں اور بس ۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جب فول باری (اُنڈ جِینُکُو اللّٰه فِی اُنْ اللّٰهِ فِی اُنْ اللّٰه فِی اُنْ اللّٰهِ فِی اُنْ اللّٰهِ فِی اُنْ اللّٰهِ فِی اَنْ اللّٰهِ فِی اللّٰهِ فِی اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ ا

حدیث والحقوالفوائف باهلها خسا بفت خلادلی عصب خکس بھی دلالت کرنی ہے۔ آبت اور حدیث کے مجموعی مفہوم کی بنابر اب یہ واجب سے کہم جب بیٹی کو نصف نزکہ دیدیں تو باتی باندہ نزکہ بھائی کے سوالے کردیں اس لیے کہ دہمی سب سے قریبی مذکر عصبہ سے۔

و بای ماندہ سراتہ بھای سے تواسے تردیب اس بیے لہ وہمی سب سے قریبی مذکر عصبہ بیے ۔
د دچیا زاد بھائیوں کی وراثت کے منعلق جن میں سے ایک اخیافی بھائی بھی ہوسلف بیس اختلا
دائے ہے۔ حضرت علی اور حضرت زید بن نا برٹ کا تول ہے اخیافی بھائی کونز کے کا جھٹا حصہ ملے گا اور باقی ماندہ یا نجے حصے دونوں میں مساوی طور پرتقسیم ہوجائیں گے ۔ فقہا راحصار کا مجی بیبی قول سے محصرت عمرہ اور حضرت ابن مستعرد کا قول ہے کہ سارا مال انہاتی بھائی کومل جائے گا۔

ان دونوں حفزات کا قول سے کہ ذوی الفروض غیر ذوی الفروض سکے مقلبلے میں زبادہ حق دار ہونا سے بنٹر کچ اور حس کا کھی ہے کہ ذوی الفروض غیر ذوی الفروض سکے بنٹر کچ اور حس کا کھی ہے کہ نوان سکے متعلق اختلا ہے راستے نہیں ہے ۔ دونوں ماں کی نسبت سے ایک ننہائی نزکہ کے حق دار مہوں گے اور باتی ماندہ دوننہائی نزکہ اس بھائی کو مل جائے کا جوجیا زاد کھی ہے ۔

اس مسلّے بیں ان حضرات نے چیازا دبیں ذوی الفروض اور عصبہ دونوں خصوصینوں کے استماع کی بنا براسے بورسے نزکے کا حفدار فرار نہیں دیا۔ یہی حکم ان دو چیازا دبھائیوں کا سے کہ ایک ان بیں ان بیا برسارا نزکہ دسے دینا جائز نہیں ہے حضرت اخیانی ہونوں اور عصبہ ہونے کی بنا برسارا نزکہ دسے دینا جائز نہیں ہے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے استے فیقی اور علاتی بھائی کے مشابہ قرار دسے کر اسسے پورسے نزکہ کا حق دار محمرا دیا۔

کیکن دو مرسے حضرات کے نزدیک یہ بات اس طرح نہیں سہے اور درج بالا مسلے کے ساتھ اس کی کوئی مشاہرت نہیں سہے۔ اس کی وجہ برہے کہ مبت کے ساتھ ان دونوں بھا تیوں کی نسبت مرت کے ساتھ ان دونوں بھا تیوں کی نسبت مرت ایک جہت بینی انوت کی بنا پر مجورہی سہے۔ اس بلیے اس صورت میں اس بھائی کا اعتبار کیا جاتے محاسمیت سے زیادہ فر برب ہوگا اور بروہ بھائی موگا جس میں میرت کے ساتھ ماں اور باب دونوں کی فرات میں اشتراک ہوگا۔ وہ ماں کے واسطے سے میرت کے ساتھ قرابت کی بنا پر اخیا نی بھائی کے جھے کا منی نبیں ہوگا بلکہ یہ فرابت عرف انوت کے حکم کی مزید تاکید کر دے گی۔

اس کے برعکس دوجیا بھائیوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے جبکہ ان بیں سے ایک اخیا فی بھائی مجی ہو۔ کیونکہ اس صورت بیں آپ مال کی نسبت سے انون کے ذریعے ایسی رشنہ واری کی ناکید کرناچا ہیں مجے جو درحقیقت انوت کے ضمن نہیں آتی ہے۔ بلکہ بیاں انون کے سوانعلق کی بنیادکسی اور سبب برہے ۔ اس لیے بہ جائز نہیں ہوگا کہ انوت

کے ذریعے اس نسبت کی ناکید کی جائے اس بات پر مزید روٹ نی اس طرح ڈالی جاسکتی ہے کہ میت

کے سا تخداس نخص کے جہازاد ہمنے کی نسبت اس کے اس جھے کوسا قط نہیں کرتی ہواسے اخیا فی

معائی ہونے کی جہن سے مل رہا ہم بلکہ وہ انوبا فی مجعاتی ہونے کے ناطے اخیا فی مجعائی و لاے حصے کا اللہ وارث ہوگا اگر جہ وہ چھازاد کھی ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ اگر مرنے والی دو پہنیں تقیقی ، شوسرا ور ایک اخیا فی مجھا تی چھو مرجائے ہو اس کاعم زاد بھی مہزنو اس صورت ہیں بہنوں کو دونہائی ، شوسر کو نصف اور اخیا فی بھائی کو تبعثا صصبہ ملے گا اور چھازاد مہنے نے کی بنا پر اس کا عصد ساقط نہیں ہوگا۔ اگر مرنے والی شوسر ، ماں ادر ایک اخیا فی بہن اور چہنڈ خین بھائی چھوٹر جائے توشو سرکو نصف نزکہ ، ماں کو چھٹا مصد اخیا فی بہن کو چھٹا حصد اور بانی ماندہ نزکہ حقیقی بھائی جھوٹر جائے گا۔

بیا سخفیفی بھائی ماں کی بنا پر انوت والے تعلق سے پیدا ہونے والے حصے کے حق دار نہیں ہوئے کہ ماں کی نسبت میں وہ اخیا فی ہمن کے ساتھ ان کی خباب بلکہ انہیں عصبہ ہونے کی بنا پر حصبہ ملا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ذریعے میت کے ساتھ ان کی قرابت صرف ان کے عصبہ ہوئے کی تاکید کر رہی ہے۔ اس لیے اس قرابت کی بنیا دہر وہ ذوی الفرومن بننے کے سنتی نہیں ہوں گے۔ کی تاکید کر رہی ہے۔ اس لیے اس قرابت کی بنیا دہر وہ ذوی الفرومن بنے کے سنتی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف چیازاد کی میت کے ساتھ ماں کے واسطے سے قرابت اسے اخیا فی بھائی کی حیث بنی بھورت حصبہ کے استعقاق سے خارج نہیں کرسکتی۔ نیزیہ صورت حصبہ ہوئی تو بیضروں کا عصبہ ہوئی تاکید برکسی طرح انرانداز نہیں ہوسکتی۔ اس لیے کہ اگریہ بات ہوئی تو بیضروں کا محمد بیا تے ہیں اور ماں کے واسطے سے میت کے ساتھ اپنی ہمائی مہن وں کا حصد نہیں بانے ہیں اور ماں کے واسطے سے میت کے ساتھ اپنی قرابت کی بنیا دہر اخیا فی بھائی مہنوں کا حصد نہیں بانے۔

# من والع برفرض بوا وراس نه صیب کی براس کے م کابیا

ادشادِ باری سبے ( مِنُ نَعُرِ حَمِیدَ آخِهُ مِحْی بِهَا اُوْ دَیْنٍ) حارث سفے حفزت علی سے یہ نول نقل کیا سبے کہ " نم قرآن میں دُین لیمن فرض سے پہلے دھیںت کا ذکر بڑسطنے ہو اور حفورصلی الڈی طیروسلم نے وصیرت کے اجراء سے پہلے قرض کی اوائیگی کا فیصل دیا تھا ۔"

الو مکر جصاص کہتے ہیں کہ اہلِ اسلام کے درمیان اس مستظیمیں کوئی انختلاف نہیں ہیں وہ اسس لیے کہ مذکورہ بالا ارشادِ باری کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں بعنی ویرین اور وصیت کے بعد میرات کی تقسیم عمل بیس آئے گی ۔ اس مفام پر حرف او مذکورہ دونوں بانوں ہیں سے ایک کا فائدہ نہیں وے رہا ہے ملکہ دونوں کوشامل ہے ۔ اس لیے کہ بدارشا دِ باری اس جملے سے سنتنی ہے جس کا میرات کی تقسیم کے مسلسلے ہیں ذکر ہواہے ۔

اور به قاعده سے کہ جب حرف اُ وُ نفی پر داخل ہو تاسیے نو وہ حرف وا و کے معنی میں ہو جا تا ہے۔
جس طرح کہ بر فول باری سہے ۔ (وکر تُنطِعْ مِنْهُ وَ انْسِمًا اُ وَکُفُولًا ، ان میں سے کسی گنہ گار اور نا منگرے کی
نامت مانیتے ، اسی طرح فول باری ہے (حَدَّمَنَا عَلَيْهِ وَ نَعْدُومَهُ مَا اِلْاَ مَا حَمَلَتْ ظُوهُ وَ وُهُ مَا اُوالْعَکَا بَا
اُومُنا اُخْلَطَ بِحَظْمِ مِ ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ہم نے ان برحرام کردی تفی بحز اس کے جو اُن
کی بیٹی میان کی آئٹوں سے لگی ہوئی ہو یا بٹری سے لگی رہ جائے ، ان مواقع میں حرف اُوموف واوکی
حیثیت رکھنا ہے۔

اسی طرح فول باری (مِنْ بُعُدِ وَحِسَدَ آَدِیْقِی فِیهَا اُدُ کَیْنِ) بچرنکہ استنتار کے معنی میں ہے اس لیے گویالیں فرمایا گیا" مگر ہے کہ میںت کی کوئی وصیت یا اس پرکوئی قرض میواس صورت میں ممیرات کی تقسیم ان دونوں چیزوں کی ا دائیگی کے بعدعمل میں آئے گی " فرض پروصیت کے ذکر کی تفذیم سے یہ لازم نہیں آتا کہ فرض ا داکرنے سے پہلے وصیت کے احوار سے ابندار کی جائے اس لیے کھروت ا کُ

ترتيب كوواجب نهين كرنا-

اللہ تعالی نے میرات کے ذکر کے بعدان دونوں چیزوں کا ذکری پر بتا نے کے لیے کیا کہ قرص کی ادائیگی اور وصیت کے بمور جمعہ الگ کرنے کے بعد ورثار کے جمعے ادا کیے جائیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر مرنے دالا اپنے تہائی مال کی وصیت کرجائے تونز کے سے تہائی حصہ الگ کرنے کے بعد ورثار کے حصوں کا بفیہ مال میں اعذبار کیا جائے گا بعنی باتی ماندہ دونہائی میں سے میت کی بیوہ کو ورثار کے حصوں کا بفیہ مال میں اعذبار کیا جائے گا۔ اسی طرح بفیہ ورثار کے حصے بھی بفیہ دونہائی مال میں سے دیتے جائیں گے ان حصوں کا تنہائی مال میں کوئی تعلق نہیں ہوگاجس کی مرنے والا وصیت کرگیا ہے۔ جائیں گے ان حصوں کا تنہائی مال سے کوئی تعلق نہیں ہوگاجس کی مرنے والا وصیت کرگیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بنانے کے بعد کوئی احتیار فرصیت کا ایک ساخھ ذکر فرما یا کہ ورثا کے حصوں میں میں ایک ایک ساخھ ذکر فرما یا کہ ورثا کے حصوں میں میں ایک ایک بعد کوئی اور وصیت کا ایک ساخھ ذکر فرما یا کہ ورثا کے حصوں میں دیا ہے۔ ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک کی ادائیگی کے بعد موتا ہے اگرچی

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانے کے بیے دین اور وصیت کا ایک ساتھ ذکر قربایا کہ ورہائے تھوں کا اعتبار وصیت کے اجرام کے بعد ہوگا جس طرح کہ ان کا اعتبار قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے اگرچہ وصولی کے لحاظ سے وصیت کا حکم دین کے حکم سے مختلف ہے اس لیے کہ ترکے ہیں سے اگر کوئی حصہ ضائع ہوجائے لواس ضیاع کی بنا ہر ہونے والے نقصان کو ورثار پر نیزان لوگوں ہر و الاجائے گاجن ضائع ہوجائے واسے نواس خیا کے بی ہیں میت کے بی ہو وصیت کی ہے ۔ لیکن فرض کا حکم ایسا نہیں ہے ۔ اس لیے کہ اگر میت کے منزوکم مال کا کوئی صصد ہلاک بھی ہوجائے تو نبضیہ مال میں سے اس ہرعا ندشندہ فرض کی پوری رقم ادا کی جائے گئی خواہ بانی ماندہ سارامال اس فرض کی ادائیگی میں صرف کیوں مذہوجائے۔

ی واہ بای مادہ ملے وہ ماہ میں مرک کی ہیں۔ ایک والوں کاسی باطل ہوجائے گا۔ اس لیے وہ شخص ایسی صورت میں ور تارا وروصیت پانے والوں کاسی باطل ہوجائے گا۔ اس لیے وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اس جہت سے فرضخاہ کے مشابہ ہوگا وہ جہت یہ ہے کہ اہلی میراث کے حصوں کا اغتبار وصیت کے اخرا رکے بعد کیا جاتا ہے۔ جس طرح ان کا اغتبار فرض کی ادائیگی کے بعد میزنا ہے۔

ق لِ باری دون کغید کے میت فی کو تو تی بھا آؤ کہ بی سے یہ مراد نہیں ہے کہ و مدی کئے ، اجس کے لیے دوست کی گئی ہو ) وصیت کے لیے دوست کی گئی ہو ) وصیت کے لیے دوست کی گئی ہو ) وصیت کے نئون آنے والا ابنا صحد ورنا رکوان کے حصے دیتے جانے سے پہلے ہی حاصل کرلے کا بلکدان سب کو ان کے حصے ایک سا تھ ادا کیے جانیں گے ۔ گویا مومی لیہ اس لیا فلے سے ایک وارث کی طرح ہوگا اور تقسیم سے پہلے مال کا ہو صد مائع ہوجائے گا اس کے نقصان کو سب کے حصوں پر ڈالا جائے گا۔

### جائز وصبت كى مقدار كابيان

قولِ باری ہے (مِنْ بَعُدِ وَصِیتَ فِیْ وَصِیتَ اِلْکَا اَلْکَا اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْ اِل کے جواز کا منعنفی ہے ۱۰ س لیے کہ لفظ وصیت کا ذکر نکرہ کی صورت میں کبا گیا ہے جس کا مفہم سے کہ دہ مال کے کسی خاص سے سے کے ساتھ محفوص نہیں ہے۔

البنة اس آیت کے سوا ابسی د لالت ہوج دہ ہے جس سے بر بن بجاتا ہے کہ اس سے مراد مال کے بعض حصے کی وصیت سے بل مال کی وصیت نہیں۔ بر دلالت فول باری ا بلز جال نُصِیدَ بِمَا سُوْکَ اَلْوَالْمِدَ اَلَّا اَلَٰهُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلْمُ اللّهُ اللّهُ

اب جبکہ میراث کے ایجاب کے سلط میں اس آیت کا حکم نابن اورغیر منسوخ ہے تو صروری ہو گیاکہ اس آیت بر آیت میراث کوسا عذملا کوعمل کیا جائے ہیں کی بنا بریہ واجب ہوگیا کہ وصیت کومال کے بعض جصے کے ساتھ محدود کر دیا جائے اور باتی مال درنار کے تواسے کر دیا جائے تاکہ دونوں آیتوں کے بعض جصے کے ساتھ محدود کر دیا جائے اور باتی مال درنار کے تواسے کر دیا جائے دونوں آیتوں کے حکم بیغلدر آمد موجائے اس برنول باری او تینیک گو تکرگئ مُن مُلفِع ہُ دُرِیک ہُ ضعادًا کُون کو اس بات کا خیال کر کے ورنا چاہیے کہ اگروہ تو دا بیت کے ایک بوت ہونے بیم بیم بیم بیم بیم بیری اور داستی کی بات کریں اور داستی کی بات کریں)

یعنی راستی کی بات بہرہے کہ اپنے سارسے مال کی وصیت کرنے واسے کوالیسا کرنے سے روکیں ہجساکر اس آیت کی تاویل کے سلسلے میں بیان کیا جا جا ہے اس بیان کا دیا ہے۔

بواز براس کی دلالت مورسی سے۔

بی در بیات کی در سیان بین مذکورلفظ وصیت بین دونون معنون کا اضمال موجود سیابینی بورسے مال
کی و حبیت کا بھی اور بعض حصے کی وصیت کا بھی بحضورصلی الله وسلم سے اس سلسلے بین ابسی روایات
منفول بین جنہیں امت نے فبول کیا اور نہائی مال کی وصیت کے جواز کے سلسلے بین ان پرعل بھی کیا۔
منفول بین جنہیں امن سنے فبول کیا اور نہائی مال کی وصیت کے جواز کے سلسلے بین ان پرعل بھی کیا۔
ایک روایت ہمیں محمد بن بگر نے بیان کی ، انہیں ابو دا کا دیے ۔ انہیں عثمان بن ابی شبید اور ابن ابی شبید اور ابن و ابی نہیں ابی نہیں ابی نہیں ابو دا کا دیے اس میں سعید سے ، اور انہوں نے ابنے و الدسے کہ در میرے والد سخت بیماد مور گئے ، داوی ابی ابن خلف نے جگہ کی نشاندہ کی کرنے ہوئے کہا کہ مکہ بین بھار مور گئے ۔

حضورصلی النّه علیه وسلم ان کی عیادت کے لیئے نشر لیف لائے ، انہوں نے عرض کیا کہ میرے باس

د تعیرسا مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے ، بیں و و نہائی مال صدف میں سند دے دوں ؟ آپ

نے فی بیں ہوا ہ دیا ، مجربیں نے عرض کیا" اُدھا دے دوں ﴾ آپ نے بجرنی بیں ہوا ب دیا اور فرمایا کہ

" نہائی مال صدفہ کرد و اور نہائی مال بھی بہت زیاد ہہے ، ابینے ورثا رکو فراخی کی حالت میں بھوٹو ہا نااس

کی بند ہنہ ہنہ ہے کہ انہیں ننگ دست جھوٹر کر جا و اور وہ نمی ارسے بعد لوگوں کے سامنے ہا تھ بھیلاتے بھیں۔

کی بند ہنہ ہورہ سے بی محکم لا دو گے تو بھی نفافہ کروگے اس کا نمییں اجر مطے گا حتی کہ اگر از راہ تحبت ابینے

ہا تھوسے بیری کو ایک لفر کھلا دو گے تو بھی تم ما ہور ہوگے ؛ بیں نے عرض کیا ،" حضور میں ابینے دار تجرت

با تعزید میں مدینہ منورہ جا بھی نہیں مدکنا) یون اس بیماری سے صحت بالی کی اسید نہیں ہے۔

اور اس کی وجہ سے اب مدینہ منورہ جا بھی نہیں مدکنا) یون کر آپ نے فرمایا!" اگر تم میرے بعد زندہ و رہے تھی کہ بہت سے لوگوں کو نمی داری ذات سے فائدہ

بلند ہو جائے گا۔ بھر فرمایا!" شاید تم میرے بعد زندہ رہوتی کہ بہت سے لوگوں کو نمی دن کہ اسے فائدہ کے نزدیک اس سے تعماد امر نئے اور درجہ اور ذیادہ

بہنچے اور بہت سوں کو نقصان "

برب کیرا ب نے بددعا فرمائی" اسے میرسے اللہ اِمیرسے صحابہ کی ہجرت کوجاری رکھ اور انہیں وہ ب ندو اللہ البت ہے ہارہ سعد بن تولہ اِئ حفنور صلی اللہ علیہ ہیلم یہ فرما کر درا صل سعد بن تولہ کے لیے انسوں کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ ان کی وفات مکہ ہیں ہم گئی تھی اور وہ دوبارہ مدیب منورہ جانہ ہیں سکے تھے۔ ابو کمرج معاص کہتے ہیں کہ اس روایت ہیں ہم ہت سے احکام ونوا تکہ ہیں۔ اول : یہ کہ نہائی مال سے زائد ہیں وصیت جائز نہیں ہے۔

دوم: بدکه تبائی سے کم بیں وصیت کرنامسخب سے اسی بنا پر بعض فقهار کا قول ہے نبائی سے کم مال کی وصیت مستحب سے ۔ اس بیے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا ادننا دسے (والناث کثیر) منائی بھی بہت زیادہ ہے ،

سوم: به که اگر مرنے والا مال فلیل کا مالک بہوا وراس کے درثا رفقیر وننگ دست بوں تواہی صورت بیرک قسم کی وصیب نزکرنا فضل سے ۔ اس بلے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشا دست و ان تدع تد نتاہ غلیہ اسلم کا ارشا دست و ان تدع تد نتاہ غلیہ استان کی مالت بین جھوڑ کرجا و اور وہ تمھا رہے بعد لوگوں کے میں جھوڑ کرجا و اور وہ تمھا رہے بعد لوگوں کے سامنے اپنے معاش کے بائے باتھ بھولا ہے بھریں ۔)

اس روایت بین وارث مرسون کی مورت میں پورے مال کی وصیت کے ہوار کی بھی دلیل ہوتو و میں اس روایت میں وارث مرس کی مورت میں پورے مال کی وصیت کی ممالعت ورتار کی صبح اس بین بید دلالت بھی موجود ہے کہ مرض کی حالت میں صدفہ وصیت کی طرح ہے۔ اس خاطر کی گئی ہے اس میں بددلالت بھی موجود ہے کہ مرض کی حالت میں صدفہ وصیت کی طرح ہے۔ اس بلے نتائی سے زائد جائز نہیں ہوگا۔ اس بلے کہ حضرت سنگار نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مال صفر کردینے کے متعلق دریا فن کہا تھا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کرنے اسسے نہائی کہ بہنجا دیا تھا۔

بینی روابت جریر نے عطا مین السائب سے کی سبے، انہوں نے عبد الرحمٰن بن سلمی سے اور انہوں نے حفرت سے کہ اسے کہ " میری بیماری کے دوران حضوصلی الشّہ علیہ وسلم عیادت کے لینشر لبت السّے اور پوچھا کرتم نے وصیت کی سبے ؟ میں نے اثبات میں ہواب دبا توفر مابا" کس فدر مال ، میں نے عرض کیا "ات کی را ہیں سارا مال نہ فرما با" اولا د کے لیے کیا جھوڑو گے ؟ میں نے عرض کیا " میری اولاد مال دار ہے۔ یُ اس برآید نے فرما با" دسوس حصے کی وصیدت کرجا وَ یُن

اس کے بعد وعیت کے بیے میرے مال کے حصوں کی کمی بینی کے سلسلے ہیں ہم دونوں میں سانہ کلام جاری رہاحتی کہ آب نے ! نہائی مال کی وعیت کو جائز اور نہائی بھی بہرت زیادہ سے کہا ابوعیدا لڑھن کہتے ہیں حضوصلی الشد علیہ وسلم کے اس ارتباد کی بنا پرسم نہائی سے کم مال کی وصیت کو سنخ سیم جھتے نہے۔

اس روا بیت بیں حفرت سنٹ دنے ذکر کیا سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سارا مال الشد کی رہ ہیں وصیت کرنا جا ہتا ہوں۔ یہ الفاظ بیلی روا بیت میں بیماری کے دوران صدفہ کے الفاظ کے منافی نہیں میں بیماری کے دوران صدفہ کے الفاظ کے منافی نہیں ہم کیونکہ ایسا ہوسکتا سے کہ جب حصوصلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہائی سے زائد کی وعیت سے نع فرابا

توصحزت سینگد نے برخیال کیا ہوکہ ہماری کے دوران صدفہ کرناجائز سے، اس لیے صدفہ کے تعلیٰ حضور صلی النہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا جھے س کرآ ہا سے انہیں فرما یا کہ نہائی مال نک محدودر کھنے کے سلسلے بیس صدفہ کا حکم بھی وہی سبے حووصیت کا سبے -

۔ ت سدت میں مہر ہوت ہے۔ یہ روایت حفرت عمران ہو حصیت کی اس روایت کی طرح سبے جس بیں انہوں نے اپنی موت کے قریب اہنے چیوغلام آزاد کر دیتے نفعہ زیر محت روایت کی ایک اور بات بہ ہے کہ انسان اسپنے ابل و عیال پر ہو کچھ خرچ کرنا ہے اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے ۔

بر پیزاس پر دلالن کرنی سے که اگر کوئی شخص اپنی بوی کو بہد کے طور پر کوئی چیز دے دے تو اسے والیس سے لینا بائر نہیں سے ۔ کیونکہ اس بہد کی جیئیت صدف کی طرح سبے اس لیے کہ وہ اس بہد کی بنا برعندالتہ احرو تواب کا مستحق بوجا نا ہے۔ اس کی نظیروہ روایت سبے جوحضو صلی اللہ علیہ وسلم سیمنقول ہے کہ آپ نے فرمایا (۱۵۱۱عطی الوج لل صوائن الا عطی نے خص کہ صدف فی ، جب کوئی شخص ابنی بوجی کوکوئی عطیہ دے دے نویداس شخص کے لیے صدف کی حیثیت رکھتا ہے۔

حون سعندکا به کہناکہ" بیں اپنی ہجرت سے پہھیے رہ جاؤں گا" اس سے ان کی مراد بیقی کدان کی موت مکہ مکر مدیس واقع ہوگی جہاں سے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی بھی، اچونکہ انہیں بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں بھی اس بیے انہوں نے بدکہا بھا، بیماری کی دجہ سے وہ مدینہ منورہ کاسفر صحت یاب ہونے کی امید نہیں بھی اس بیے انہوں نے بدکہا بھا، بیماری کی دجہ سے وہ مدینہ منورہ کاسفر بھی نہیں کرسکتے بخفی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہا جرین حضرات کو ذی الحجہ کی نیر صوب تاریخ کے بعد مکہ مکر مدیس تین دن سے زائد قبام کرنے سے منع فرما دیا بھا ۔ آپ نے حضرت سٹی کو یہ اطلاع دی نعی کہ وہ آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے جتی کہ اللہ تعالی ان کی ذات سے بہت سوں کو فائدہ بہنجا ہے گا اور بہت سوں کو نفائدہ بہنجا ہے گا

حضرت سنفد حضور صلی الته علیه وسلم کے بعد بھی زندہ رہیے اور بلا دعجم لعینی ایران وعران کا علاقسہ سے ہوئے۔ سے ہا سپ کے ہانفوں نتنج سراا ورکسری کی مسلطنت کا خانمہ سرگیا۔ بیروہ غیب کی بانبی تھیس جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تفا۔

بعبی عبدالباتی بن قانع نے روایت بیان کی ، انہیں الوعبدالله عبیدالله بن حانم علی نے ، انہیں اعبار عبدالله عبدالله بن واصل نے ، انہیں اسماعیل بن صبیع نے ، انہیں مبارک بن حتان نے ، انہیں نافع نے عبدالاعلی بن واصل نے ، انہیں اسماعیل بن صبیع نے ، انہیں مبارک بن حتان نے ، انہیں نافع نے حصرت ابن عرض سے اور انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے کہ آب نے الله تعالیٰ سے نظل کرنے ہوئے فرما یا کہ باری نعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ (یا) بن آدم ! افتات بن نیسنت للے واحد آ منه ما جعلت الله نصیباً فرما یا کہ باری نعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ (یا) بن آدم ! افتات بن نیسنت للے واحد آ منه ما جعلت الله نعسیاً

فی مالا حسین اخذ منت بکظرت الا طهد المرواز کیک وصلاته عبادی علیك بعد انقضاء اجدات و است ابن آدم! دو چیزین الیسی بین جن بین سی سی ایک بریمی تجھے اختیار ساصل نہیں . ایک تو یہ کرمیں نے اس وقت نیرے مال میں نیرے لیے ایک صف دیا ۔ جب میں انے تجھے باک صاف کرنے کے لیے حاتی میں نیری روح قبص کر کرنے کے لیے حاتی میں نیری راوح قبص کر کرنے کے لیے حاتی میں نیری سانس کی آمدورفت کی جگہ کو ابنی گرفت میں کرلیا ایعنی نیری روح قبص کر لیا اور دوسری بیکنیزی وفات کے بعد میروں بندوں کی نیرے لیے دعائیں تجھ کہ ایک جو مسل کی اور دوسری بیکنیزی وفات کے بعد میروں بندوں کی نیرے لیے دعائیں تجھ کہ انسان کی وفات کے وقت اس کے مال کا ایک حصہ اس کا بوتا ہے جس بیں اس کا بوتا ہے جس بیں دہ صدقہ یا وصیت کرسکتا ہے ۔ سارا مال اس کا نہیں ہوتا ۔ یعنی وہ مال کے ایک حصے دتہائی کا مالک ہوتا ہے جس بیں وہ صدقہ یا وصیت کرسکتا ہے ۔ سارا مال اس کا نہیں کرسکتا ۔

بہیں محدین احمدین سننیب نے روایت بیان کی ، انہیں محمدین صالح بن النطاح نے ، انہیں عثمان نے کہ بین النظارے نے ، انہیں عثمان نے کہ بین سے کہ حضورصلی الشعلیہ عثمان نے کہ بین نے ملک میں عظار نے حضرت الوسٹر برہ سے کہ حضورصلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا وان انساء علاکہ والکم فی استحداد کے مدریا دیا ہے ۔ اور بین محمد است نہائی مال کا مالک بنا دیا ہے ۔ اور بین محمد است اعمال میں ایک زائد جبیز کا اضافہ سے ۔ ا

ابی کرح جاص کہنے ہیں کہ وہ روایا نے ہو وصیت کو تہائی مال نک محدود رکھنے کی موجب ہیں ہمارے نزدیک نوائز کا درجہ رکھنی ہیں اور بہ نوائز موجب ہلم ہے کیونکہ الم اسلام نے ان روایات کو فبول کیا ہے۔ اور بہ آبت وصیت میں الشد نعالی کے حکم کی مراد کو بیان کرتی ہیں کہ وصیت تہائی مال تک محدود ہے۔ فول باری امِن کبعد دحی ہے آؤ کو گئی ایک اس بات پر دلالت ہورہی ہے ۔ کرجشنے صلے ذھے کسی کا فرض مزمو اور اس نے وصیت بھی نہ کی ہو تو اس کا سازامال اس کے ورثار کو مل جائے گانیز یہ کہ اگر اس برزندگی ہیں جے فرض ہو جی ان کو ان عائد ہو جی ہوتو اس کی اوائیگی واجب نہیں ہوگی یہ کہ اگر اس برزندگی ہیں جے فرض ہو جی ان کو ان عائد ہو جی ہوتو ورثار ہی ادائیگی واجب نہیں ہوگی اس اگر دو ان کی ادائیگی کی وصیت کر جائے نو ورثار کے لیے تہائی مال کے اندر ایسا کرنا حزدری ہوگا۔ کا دائیگی دورتا ہو کہی ہی حکم ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ جج ایک دین ہے راسی طرح مال میں عائد ہونے والا سرفرض دین ہوتا ہے اس الیہ کے معنوصلی الشع طبیہ دسلم نے تبیلہ ختعم کی اس خاتون کو بھی نے آپ سے اجبے باپ پرفرض ہونے والے حج کواس کی طرف سے اواکرنے کے متعلق ہوچھا تھا ۔ فرمایا تھا اُڑ دا یہت نوکان علی ابدا ہوئی فقف میتیدہ اکان جب ذی نہما راکیا خیال ہے کہ اگر نمھا دسے ہاپ پرفرض ہم تا اورنم اسے اواکر و بنیں ۔

نوآیا اس کی طرف سیے ادا نه موسیا تا) <u>-</u>

اس پر نماتون نے اثبات ہیں جواب دیا۔ اس پر آب نے فرمایا (خدین اللہ احق بالفضاء ، توجیر اللہ کا دین اواکر نافر بادہ ضروری ہے ، اس کے جواب بیں کہا جائے گاکہ حضور صلی اللہ مثلبہ وسلم نے اس مجے کوہ کو بین اللہ کے سامنے مفید کر کے بیان فرمایا اس مجے کوہ کویں اللہ کے سامنے مفید کر کے بیان فرمایا اس مفید اسم میں اطلاق لینی مطلق کرین شامل نہیں ہوگا۔

بجبکہ قول باری (مِنْ بَغُیدِ دَصِیّتَ آمِ نُخِصِ بِهُا اُدَکُیْنِ ) کا نقاضا بہ سبے کہ نزکے کی تقسیم کی ابندا مراس جیز سے کی سبائے جوعلی الاطلاں دُبن کہلانی سبے اس لیے اس کے تحت وہ دُبن نہیں آئے گاہیںے عمر ن مقبد صورت میں دین کا نام دیا ماتا ہے۔

اس کی وجہ برہے کہ لغت اور منٹرع میں بہت سے اسمار مطلق موسنے ہیں اور بہت سے مفیقی وی بنا پرمطلق کو ان ہی جینزوں برقحمول کیا جاتا ہے جن پر ایک اسم علی الاطلاق واقع ہوتا ہے ہماری اس وضا کی بنا پرمطلق کو ان ہی جینزوں کوشا مل نہیں جوحتی النّد ہیں توقول باری لامُن یُعد کھیں ہے گئے میں اس کے بنا اللہ میں اس کے دسے کہ جب مرنے والے تے کوئی وصیت نہیں کی اور اس کے ذسے کسی کا فرض بھی نہیں سبے۔ تو اس مورن میں اس کے ورثار اس کے نمام نرکے کے شخق ہوں گئے۔

حفرت سطّعدی گذشت دوایت جمی اس پر دلالت کررسی سے اس بیے کہ انہوں نے بوجھا تھا کہ
آ یا بین اپنے سارے مال کا صدفہ کرسکتا ہوں ؟ ایک دوسری روایت کے الفاظیری آبابیں اپنے سارے
مال کی وصیت کرسکتا ہوں ؟ محضوصلی الشّد علیہ وسلم نے جواب بین فرما یا تھا گئنہائی مال بھی بہت زیادہ سے ؟
اس ارشاد میں آپ نے جح ، زکوان اور اس طرح کے دوسرے تقوق السّد کو مستثنی نہیں کیا تھا۔
نیز نہائی مال سے زائد کے صدیقے اور وصیت سے منع فرما ویا تھا۔ اس سے بہ بات نابت ہوگئی کہ اگرین کے دالا السّد کے ان حقوق کی ادائیگی کی وحییت کرجائے گا تو وہ تھی نہائی مال کے اندر جاری ہوگی۔

اس برحفرت الرسريرة في گذشته روايت عبى دلالت كرنى سي جس بين محفوصلى الشعليه وسلم في فرما باكد" الشد نعالى في آخرى عمريين نمهار سي اموال بين سي تها ئى حصة نمه بين عطاكر د با دريبات نمهار سي اعمال بين ايك اورچيز كا اضافه سي اسى طرح اس برحفرت ابن عرف كد شند روايت بهى دلالت كررسى اعمال بين ايك اورچيز كا اضافه سي اسى طرح اس برحفرت ابن عرف كد شند روايت بهى دلالت كررسى سي جس بين حضور على الشريلية بيل سي الله تعليه ولم ف الشريع الى سي نفل كرنت بوت فرما باكر" اس انسان بين نصر من فن تعلق بين نبرت سي ايك محده منفر كرديا" به نمام روايات سانس كي آمدور فت كي جگد كورن نبا كي مال كروزة من نباكي والد و دورس فرض عبادات كم شعلق وصيت كرنا واجب سي ديكن اس وهيدت كا تجرز هون نبا كي مال كرد اندرسيد و

## وارث کے بلے صبت کرمانے کابیا

ہمیں محدین بکرنے دوایت بیان کی ،انہیں الودا وُدنے ،انہیں عبدالوہا ببن نحد، نے انہیں الدوا وُدنے ،انہیں عبدالوہ ابن عباش نے شرعبیل بن مسلم سے انہوں نے کہا کہ ہیں نے حضرت الوامامیُ کو بہ کہتے ہوتے سا نخا کہ ہیں نے حضورصلی النّد علیہ وسلم کویہ فرمانے ہم سے مسئا ہے کہ ۔

ران الله خلی علی دی من حقه خلاوهید فی ارت ، الله نعالی نے سرحن وارکواسس کاحق عطاکر دباسی اس لیے وارث کیلیے کوئی وهیت نه کی جائے ،عمروین خارگر نے مفوصلی الله علیہ وسلم سے روایت کی سے آب نے فرمایا ولاده حدید کی وهیت نهیں سے الله کی دورت کے لیے کوئی وهیت نهیں سے الله یک دومرے ورتا رمین اس وهیت کی اجازت دے دیں ۔

ابل سِئبر نے حجة الوداع کے موقعہ برحفوره الی التّدعلبہ وسلم کا موضطبْ نقل کیلسبے اس میں ہے کہ (لا حصیة حادث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں)جس طرح وصیت کو ننہائی مال نک محدود رکھنے کے وجوب کی روایت بکترت نقل موکر خبر مستفیض بن گئی سبے اسی طرح وارث کے لیے کئی میں کئی سبے اسی طرح وارث کے لیے کئی میں میں کئی سبے اسی طرح وارث کے لیے کئی میں میں کئی سبے کرنے کی روایت نے بھی خبر ستفیض کی شکل اختیاد کرئی ہے۔

ان دونوں روا نیوں بیں خبرستفیض ہونے اوران برفقہار کے عمل کرنے نیزانہیں فیول کر بینے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہیں۔ اس بلیے ہمارے نزد بک ان کی جیٹیت خبرمتوا نزکی سی سبے جوعلم کا موجب مختاسے اور جس سے شک ونشہ کا از الد موجا ناسے۔

عمروبن خارُخ کی روابیت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد (الاان تبحیق ها الود ثنة ، إلّا یہ که دوسرے ورثار نباتی سے دائد دوسرے ورثار نباتی سے دائد کی اس حصورت میں اس کی اجازت دسے دبن نویہ جائز ہوجائے گی اس صورت میں اس وصبت کی حیثیت وارث کی اس حصیب کی نبیب ہوگی بلکہ وصیت کرنے وارث کی طرف سے وصبت کی بوگی ، اس لیے کہ وارث

کی طرف سے ہمبہ موروٹ لعبنی مرنے والے کی طرف سے اجازت کی صورت نہیں ہموتی ۔
ہمیں عبدالباتی نے روایت بیان کی ،انہیں عبدالدّبن عبدالصدنے، انہیں محدین عمردنے، انہیں وزنے ہمیں یونسس بن راشد نے عطار خواسانی سے ،انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عبائش سے کے حضور یونسس بن راشد نے عطا رخواسانی سے ،انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عبائش سے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد حسینة لوادت الا ان تشاع المودشة ،کسی وارث کے لیے کوئ قو مہیں البند اگر دوسرے ورثار ایسا جا ہیں ،

ہیں، سبہ الرور سر سرور اللہ کی اس شخص کے متعلق فقہار میں اختالات رائے ہیں جس نے تبائی
البہ بکر جھاص کہتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق فقہار میں اختالات رائے ہیں جس کے موں یاس
سے زائد کی وصیت کی ہوا وراس کی زندگی ہیں اس کے دوسرے ورثار اس پر رضا مند ہوگئے ہموں یا اس
نے ابنے بعض ورثار سے لیئے وصیت کی ہوا وراس کی زندگی ہیں باقی ورثار نے اس کی اجازت دبیری نے امام البوخیف، امام لیوسف، امام محمد، زفر جس بن زیاد ، حس بن صالح ، عبیدالت بن الحس اورامام
امام البوخیف، امام لیوسف، امام محمد، زفر جس بن زیاد ، حس بن صالح ، عبیدالت بن الحس اورامام
شافعی کا قول سے کہ بہ بات اس دفت تک جائز نہیں ہوگی جب تک دوسر سے ورثار اس خص کی موت
کے بعد بھی اس کی اجازت ند دسے دیں ۔

مع بعد جی اس ی ابجارت در سوری و می دو سرے ورزار کے بیے مورت کی موت کے بعد البخ تول سے رجوع کر لینے کا اخذیار بہیں ہوگا اور وصیت درست رہے گی ۔ ابن القاسم نے امام مالک البخ تول سے رجوع کر لینے کا اخذیار بہیں ہوگا اور وصیت درست رہے گی ۔ ابن القاسم نے امام مالک سے اب کا قول نقل کیا ہے کہ جب مرنے والا اس سلسلے میں اپنے ورثار سے اجازت ما صل کر نے تو سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب مرنے والا اس سلسلے میں اپنے باب سے ، بھائی اور چیاز اد کھائی اور جی اس کے عبال میں نہیں ہوئے ۔ اس لیے ان ورثار کو اپنے قول سے رہوع کرنے کا اخذیار نہیں ہوئواہ وہ سے جدا نہیں ہوئیں یعنی انجی تک ان کی شا دیاں مزموجی کر لینے کا اخذیار ہوگا ۔ لیت بن سعد کا بھی اس بارے بانع ہو جہا ہو ، ایسے ورثار کو اپنے قول سے رجوع کر لینے کا اخذیار ہوگا ۔ لیت بن سعد کا بھی اس بارے بیں وہی قول ہے جو امام مالک کا ہے ۔

الویکر جما می کمت بین که اگر دو سرے ور تاراس شخص کی وفات کے بعد بھی اس وصیت کی اجاز دے ہے کہ دے دیں تو تمام فقہار کے نزد بک یہ وصیت جائز موجائے گی نیز الویکر جماص کی یہ بھی اس کے سے کہ بوب دوسرے ور تارکومیت کی زندگی میں اس وصیت کے نسخ کرنے کا اختیار نہیں تھا سی سر، ان کی اجازت بھی فابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ میت کی وفات سے پہلے ور تارکسی چیز کے بھی س دار نہیں بنے اجازت بھی فابل عمل نہیں ہوگی کیونکہ میت کی وفات سے پہلے ور تارکسی چیز کے بھی س دار نہیں بنے سختے۔ والنداعلم -

## کونی وارث نرمہونے کی صورت میں ارمال کی صبت کابیان

امام ابوحنیفہ، امام ابوبوسف، امام محمد، زفر ، اورص بن زیاد کا فول ہے کہ اگر میت کاکوئی وارث سنہ اوراس نے ساسے مال کی وصیت کردی ہوتوالیسی وصیت جا ترجہ ۔ شربک بن عبدالله کا بھی ہی تول ہے امام مالک، اوزاعی اورش بن صالح کا فول ہے کہ ایسی صورت میں بھی عرف نہائی مال کی وصیت سائز ہوگ ۔ ابو بکر جمعاص کہتے ہیں کہ ہم نے فول باری ( وَالْمَلِّ يُن عَاهَدُتُ اَيْدَا فَكُوْ وَا تُورُهُمْ مُصَيْبَهُمْ كَا وَلائت کا ذور سابقہ ابواب ہیں کر دیا ہے ۔ اور بیجی سیان کر دیا ہے ۔ کوزمان جا بلیت بیس لوگ حلی نا ورمعا بدہ کی کا ذکر سابقہ ابواب ہیں کر دیا ہے ۔ اور بیجی سیان کر دیا ہے ۔ کوزمان جا بلیت بیس لوگ حلی نا ورمعا بدہ کی بین مورت ہوتی تھی کہ ایک شخص کی دو مرسے کے مان خور شدہ سے کا وارث میں اس خور شدہ سے کا وارث موراث میں اس صورت برعملدرآمد ہوتا رہا اور بیا موراث نی باس سے بھی زائد ہوتا تھا ۔ ابتدائے اسلام میں اس صورت برعملدرآمد ہوتا رہا اور بیا طریقہ بانی رہا۔

الله تعالی نے اسپے قول ( و الّذِیْنَ عَافَلاتُ آئیماً الله و الله و اسپے قول ( و الّذِیْنَ عَافَلاتُ آئیماً الله و الله

نبزالتْدتعالى فاسنِ نُول امِن كَعْدِ وَصِنَّةً إِنَّهُ صِي بِهَا أَوْدُينٍ اكو دريع وصبت كے بعدمين من

### 701

ذوالفروض کے مصے مقرر کیتے اور فرما با اللّہِ جَائِی نَصِیْتُ مِی اَ تَدَلَدُ اَکَوَالِدَائِ اَلْکَوْاَلُونَ اور مم نے بیان کے دوالفروض کے مصے مقردوں اور عور نوں کے بیعصہ کردویا ہیں سے مردوں اور عور نوں کے بیعصہ واجب کر دینے براجماع اور سنت کی دلالمت نہ برتی تو بہلی آیت بدرے مال کی وصیت سکے جواز کی مفتضی برتی ۔

لی ظ سے عمل کرنا واجب ہوگا۔

اس برحض ت معد کی گذشت دوایت دلالت کرتی ہے جس بیں آنحض تعلی الکه ملید و نزار کوفراخی فرما یا تقادا ناہ ان درجے و ذزار کوفراخی فرما یا تقادا ناہ ان درجے و ذزار کوفراخی فرما یا تقادا ناہ ان درجے و ذرار کوفراخی کی حالت بیں جبور و جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں معاش کے دیے لوگوں کے سامنے ہا تعجیلا کے لیے چور و جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں معاش کے دیے و گوں کے سامنے ہا تعجیلا کے ایم چور و جانا اس سے کہیں و میت کی مما فعت و درا کے تی کی خاطر ہے۔

اس بر شعبی و غیرہ کی وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو انہوں نے عروین نظری سے کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسئو و دنے فرمایا یہ مہدان سے تعلق در کھنے والو اید رسے و بی کوئی تعبید الیا نہیں ہے جواس بات کا تم سے بر و میں میں کوئی تول منظر و درا سے کہی وارث کے براس بارے بیں محضرت ابنی مسئو دکی تحال سے نو وہ مرنے سے پہلے اپنا مال جہاں جائے دے سکتا ہے باس بارے بیں محضرت ابنی مسئو دکی تحال نہیں سے اس می مسلمان میں بارے بیں حضرت ابنی مسئو دکی توال نے کہ دور کوئی انتقال ہوجا سے گا۔ تو اہل اسلام اس کے مال اس میں بیا ور بہلوسے خور کہ با اس بنا پر کراس مال کا کوئی مالک نہیں ہے اب امام کی مرضی ہے کہا سے جہاں جاہے ہون کر دھے چونکہ دور کیا رشتہ دار کے ساتھ اس کا باب اور بیا کی دور کیا رشتہ دار کے ساتھ اس کا باب اور بیا کی دور کیا رشتہ دار کے ساتھ اس کا باب اور بیا کہا تھی کہ دور کیا رشتہ دار کے ساتھ اس کا باب اور بیا کہا تھی کہ دور کیا رشتہ دار کے ساتھ دور کیا رشتہ دی کیا گوئی کوئی کے کہ

اس بیت میں بربات معلوم موگئی کہ میراث کی بنابر اس مال کا استحقاق نہیں ہونا کیونکہ ایک شخص کی مبراث کے مبراث کی بنابر اس مال کا استحقاق نہیں ہونکے شخص کی مبراث کے استحقاق میں اس کا باپ اور دا دا دونوں بدری نسبت کی بنا براکھی نہیں موسکتے نیز اگریہ مال میراث کے تحت آتا تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اس سے محروم رکھنا جا تریہ مونا اس بیے کہ میراث کا نصور سی مہی سے کہ بعض وزنا رکو نظرانداز کر سے اسے بعض کے سانم مخصوص نزکر دیا جائے۔ میراث کا نصور سی میں آتا تو بی صروری میں آتا تو بی صروری میں آتا تو بی صروری میں آتا تو بی میں آتا تو بی صروری میں آتا تو بی میں اس کے سی کا نعلق سم دان سے میں اور اس کے کسی وارث

کے متعلق کوئی علم ندم و نا تواس کے قبیلے والے اس کی میرات کے حق دار ہونے کیونکہ دو مروں کے مقالے بیس بدلوگ اس کے زیادہ قریب مونے ۔ اب جبکہ اس کے مال کا استحقاق بیت المال کو حاصل موگی اور اما کا استحقاق بیت المال کو حاصل موگی اور اما کا المسلمین کو سراس شخص پر اسے صرف کرنے کا اختیار مل گیا جے وہ اس کا اہل سمجھتے تواس سے بدبات معلوم ہوگئی کو مسلمانوں کو اس کا یہ مال میراث کی بنا پر سے بات معلوم ہوگئی کو مسلمانوں کو اس کا یہ مال میراث کی بنا پر نہیں ملا اور جب انہیں میراث کی بنا پر یہ مال نہیں ملا بلکہ امام المسلمین کو اسے اپنی صوا بدید کے مطابق اس وجہ سے صرف کرنے کا اختیار مل گیا کہ اس کا کوئی مالک نہیں سے تو بھراس کا اصل مالک اپنی صوا بدید کے مطابق اسے حرف کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

ایک اور بہت سے دیکھیے ، جب مسلمانوں کوریا مال میراث کی بناپر بنہیں ملاتواس کی منتا ہہت اس نہائی مال کے سائن موگی جس کی مرنے والا وصیت کر رجا ناہے اس نہائی مال ہیں کسی کی میراث نہیں موتی اوراسے بداختیار ہونا ہے کہ جس برج اسبے حرف کرے۔ اسی طرح وارث مذہونے کی صورت ہیں باتی ماندہ دونہائی مال کا بھی حکم ہونا جا ہیئے کہ مالک اسسے جس پر جا ہے حرف کر ڈواسے۔

اس بروه حدبت بھی دلالت کرنی سے جس کی ہمیں عبدالبانی بن فانع نے روابیت بان کی ہے۔

انہیں بشربن موسی نے ، انہیں حبدی نے ، انہیں سفیان نے ، انہیں الوب نے کہ بیس نے نافع کوعبداللہ بن عمر سے بنقل کرتے ہوئے سناہے کہ حضورصلی الشعلیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا (حاحق احری حسلہ لے مال بوجی فیلہ تسموعلیہ داللیلتان الاود عبد اعتماکا مکتوبہ کسی مسلمان کوجس کے پاس مال ہو اور اس نے اس کا مال بین وصیت کی جو ، بدیات زیب نہیں دنتی کہ اس پر دور آئیں گذر سجائیں اور اس کی وحیت اس کے پاس ملکی ہوئی وجود ہو۔

حضورصلی النّہ دلیہ وسلم نے اس صدیرت ہیں مال کے ایک حصے کی وصیت اور لورسے مال کی وصیت کے جواز کی مقتضی ہے لیکن وارث ہونے کی صورت ہیں اس کے ایک جصے یعنی نہائی نک وصیرت کو محدود رکھنے کے دحوب پر د لالت فائم ہو کہی ہے۔ اس بیاے وارث کی عدم موجودگی میں پورسے مال کی وصیرت کے جواز کے سلسلے میں لفظ کو اس کے ظاہرا ورمقتفیٰ پررکھا جائے گا۔ والنّداعلم ر

### وصبيت ميس ضرررساني كابيان

نول باری سے الحیکر مُضَارِدُ وَصِیّت مِی الله ، بشرطیکه وه ضرر رساں شہو، بیحکم سے الله کی طرف سے البدگی طرف سے البدگی مُضارِ دُوصِیت میں صرر رسانی کی کئی صورتین ہی اوّل بدکه وصیت میں کسی اجنبی کے لیے اپنے ایورے یا ابعض مال کا افراد کرے ۔ یا ا پنے ذمے کسی کے فرض کا افراد کر ہے جسس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور مقصد یہ ہو کہ میراث کو اس کے وارث اور حق دارسے دوک دے ۔

دوم بیکداپنی بیماری بین کسی دوسرے کے ذھے اپنے فرض کی وصولی کا افرار کرنے ناکہ فرض کی اس کے وارث کونہ مل سکے۔ سوم بیکدا بنی بیماری بین اپناسارا مال کسی غیر کے ہاتھ فروخت کو بھی کے اس کی فیرت کی وصولی کا افرار کرنے جہارم بیکہ بیماری کے دوران اپنا مال بہدکر دسے یا تہائی سے زائد مال صدفہ کر دسے ۔ اوراس طریفے سے ورثار کونفصان پہنچا وسے ایک صورت بیمی ہے کہ اسپنے انتخیار سے نجا وزکر نے بہوئے جا کر وصیت سے زائد مال کی وصیت کرجاتے جبکہ جا کرومیت تہائی مال کے اندر مونی سے۔

بنمام وبوه وصیت میں ضرررسانی کی صور نیں ہیں یصفور صلی النّدعلیہ وسلم نے یہ بات حفزت اللّٰ ملیہ اللّٰہ کا کنت میں میں میں میں میں میں کردی ہے کہ دانشلث والشلث کشیر، اناظ کُنْ شدع کے دنتنامج اخذیاء خدیر من اُن مندع معالمة بنكففون النّاس .

ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی ،انہیں احمدبن الحن المھری نے ، انہیں عبدالعملیٰ سان نے ،انہیں سفیان نوری نے ، داؤ دبن ابی ہندنے عکرمہ سے ،انہوں نے ابن عبائش سے کم دوصیت میں ضرررسانی کہبرہ گنا ہوں میں سے ہے ؛

بھرآب نے بہ آیت تلاوت کی رتبکٹ حُدُدکا للّٰهِ دَمُنْ تَبطِعِ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ، یہ اللّٰہ کے معلا بیں اور توشخص اللّٰہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرسے گا) فرمایا " وصیت کے معاملے میں "رکین یعْمی الله کدک سے کے اور جو تخص الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا) فرمایا، وصیت کے ملطین اسم بین کو گھریں لیت نے ، ان دونوں کو حمید سیب عبدالیاتی نے روایت بیان کی ، انہیں فاسم بن ذکر با اور محد بن لیت نے ، ان دونوں کو حمید بن زنج سے نے ، انہیں عبداللہ بن بوسف نے ، انہیں المغیرہ نے داو دبن ابی مندسے ، انہوں نے عکرمہ سے اور انہول نے ابن عبار سے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (الا ضوار فی لوصیہ نے من الکیا کو ، وصیبت بیس خرد رسانی کمیر ، گذا ہوں میں سے ہے )

مبین عبدالبانی نے روایت بیان کی ،انبین طاہرین عبدالرطن بن اسحاق قاضی نے ،انہیں کی بن مبین نے ،انہیں کی بن مبین نے ،انہیں عبدالبانی نے ،انہیں عبدالبانی نے ،انہیں معرفے اشعث سے ،انہوں نے شہرین توشب سے ،انہوں نے سخت البعدل اهل الجنت سنجه منزین الوسر الرج سے کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ان المرجل لبعدل اهل الجنت البرجل ببعدل اهل المنا و سبعین سنة فی عدل فی دھیت ولید بشرے مللہ فید خل لمنا و ، والن المرجل ببعدل بعدل اهل المنا له سبعین سنة فید عدل فی دھیت ملہ بغیر علم فید خل لمجنت البرجل ببعدل المال المنا له سبعین سنة فید عدل فی دھیت کرتا ہے تو اس بین بن البرجل ببعدل بین من من واصل ہوجاتا المنظم منظم برسول نک جہندوں والے اعمال کرتا ہے لیکن اپنی وصیت میں واضل ہوجاتا والصاف سے اورا کی شخص ستے برسول نک جہندوں والے اعمال کرتا ہے لیکن اپنی وصیت میں داخل ہوجاتا ہے سے اورا کی شخص ستے برسول نک جہندوں والے اعمال کرتا ہے لیکن ابنی وصیت میں داخل ہوجاتا ہے سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کانیا تم بہتر بن علی بر ہوتا ہے ۔ اوروہ بحنت میں داخل ہوجاتا ہے سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کانیا تم بہتر بن علی بر ہوتا ہے ۔ اوروہ بحنت میں داخل ہوجاتا ہے ۔ اوروہ بحنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ سے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ورج ذیل آیات کی حضرت ابنی عبائ ہے ہوتا ویل کی ہے وہ اس کی عین مصداتی ہے ۔

وَالْكَ كُورُورُ اللهِ وَمَنْ يَسِطِع اللهُ وَرَسْولَهُ اور روَمَنْ نَعِقْ اللهُ وَرَسُو كَ مُ مِعْرِت ابنِ عِاسٌ من دونون آیتوں کی تاویل بیس فرمایا " وصیت کے معاملے بیں "

## ن نسب کے با وجو دمیران سے مروم رہنے الوں کا بیا

ابو کر مجما می کیتے ہیں کہ اہل اسلام کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قول باری رَيْدُ صِنْكُ وَاللَّهُ فِي وَلَادِمُ اوراس بِمعطوف تقسيم ميراث كانعلى آيت مين مذكورا فراديس سيعفل كے سانف مخصوص بے اور لعض كي سانفراس كاكوئى تعلق نہيں سے يہران لعص بين سے كھ تواليے ميں بن كے حكم برسب كا انفاق سے اور كچ مختلف فيہ بين -

منفق عليها فراد كى نفصيل برسے كم كافرمسلمان كاوارث نهيں بوركتا ،اسى طرح علام كسى كاوارث نہیں بن سکتا۔ نیز قبل عد کا مرکب مجھی وراثت کے حق سے محروم ہوجاتا سے ہم نے سورہ بقر ہیں ان مور

سب كى ميران اوراس سيمتعلقه انفانى اوراختلانى مسائل كولدرى مترح ولبسط كے سائھ بيان كرديا ہے۔ آیاملمان کافرکا وارث بوسکتاہے ، اس سلط میں اختلات ہے۔ اسی طرح مزند کی میراث مجھی ایک

انخلافی مسکهست

بہلے مسلے میں ائم مصاب کا اس بیا تفاق ہے کے مسلمان اور کا فرایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے اكثر تابعين اورفقهائے امصار كايبى نول بے شعب نے عمروبن الى كيم سے، انہوں نے ابن بابا ہسے، انہولا نے کئی بن لیمرسے، انہوں نے الوالاسودالد کی سے روایت کی ہے کے حضرت معاذب تبلط بمن میں تھے .. ان کے سامنے مسلمین ہواکد ایک بیبودی مُرگیا ہے اور اس کا مسلمان بھائی رہ گیا ہے حضرت معاُذُ نے اس موقعد يرفرما ياكمب في صفور صلى الترعليه وسلم كويد ارتنا دفرما في موست ساج كدر الاسلام سزد دولا

ينقص اسلام برهنام علمتانهين

ابن شہاب نے داؤد من ابی مندسے روایت کی ہے کرمسرون نے ایک د فعرکہاکدا سلام میں اسل فيصل سے بڑھ كرنعجب الكيزكوئى فيصل نہيں ہوا ہو حصرت معا وكيا نے كيا تھا . آب سلمان كو بيودى اور نفرانى كا دارت فرارنوديني سنے اليكن كسى يبودى يا نفرانى كوسلمان كا دارت تنبين سليم كرتے تھے۔ ا بلِ شام نے بھی بہی مسلک انتنیار کرلیا نمنا - داؤد کہتے ہیں کربیب حضرت عمر بن عبدالعزیز شام کشر ہیت لاستے نو آ ب نے اس مشلے ہیں لوگوں کو بہلے مسلک کی طرف لوٹا دیا بہشیم نے مجالد سسے اور انہوں نے شعبی سے روایت کی ہے کرحضرت معاویش نے اس مسلے کے شعلت اہنے گورمز زیاد کو لکھا ۔

زیادنے فاضی مشریح کو پیغام بھیج کراس کی روشنی میں فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاضی صاحب اسس سے بیلے مسلمان کو کا فرکا وارث فرار منہیں وسینے ہتھے۔ لیکن زیادے حکم کی روشنی میں اس کے مطالبق فیصلے کرنے مسلم کا کوئی فیصلہ سانے توسا تھ بہضرور کہد دینے کر بدامبرالمؤمنین رحضرت معاویہ کا فیسے کا فیسے کا کہ بیادہ ہے۔

زسری نے علی بن الحسین سے ، انہوں نے عمروبن عثمان سے ، انہوں نے حفرت اسامہ بن زُنید سے روایت کی سے روایت کی سے روایت کی سے کے دونیتا ہے ملتول کی سے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سے الابتوارث اللہ ملتوں شنتی ، دونیتا ہے ملتول کو ماننے واسلے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے ) .

ایک دوایت بیں سبے دلا بیوٹ المسلوائکا خدولاائکا خوالمسلم بمسلمان کافرکا اورکا فرمسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ۔

عمروبن تعبیب نے اپنے والدسے ، انہوں نے اپنے والدسے روایت کی سبے کہ حضور صلی الدعلیہ وملم نے فرمایا ( لا بیتوا دی اسے المسلم مائیں، دو مذا برب کو ماننے واسلے ایک دو مرسے کے واریخ بہب بوصلتے) بر روایات مسلمان سے کا فرکی اور کا فرسے مسلمان کی نوریٹ کی نفی کرتی بیس بحضوصلی الشرعلیہ وسلم سے اس کے خلاف کوئی بات مروی نہیں سبے ، اس بے مسلمان اور کا فرکے درمیان نوادث کو سا فط کرنے میں ان کے تکم کو تابت اور محکم تسلیم کیا جا سے گا ،

ره گئی حفرت معاُذگی روابیت نواس میں بیرمسکدم ادمی تنہیں ہے۔ بلکداس میں حضوصلی الته علیہ
وملم کے ارشاد دالایسان بیدید ولا بینقص ) کامفہم وسطلیب بیان ہوا سے بجسے نا دبل کہتے ہیں اور
فالم سے کہ ناویل کسی نفس اور نوقیف کوختم نہیں کرسکتی۔ بلکہ ناویل کو اس معنی کی طرف نوٹا باجا تا ہیے جومنعوص
علیم واور اسے اس سے موافق مفہم برجمول کیا جا تا ہیے ، مخالف مفہم برجمول نہیں کیا جا تا۔

محضور مسل التدعليه وسلم كے درج بالا ارشا دہيں به احتمال ہے كہ آپ يہ بيان فرمانا جا ہمنے ہيں " ہو التحق مسلمان ہوجائے گا اسے اس كے اسلام پر رہنے دبا جائے گا اور جوشخص اسلام سے باسر ہم جائے گا اسے مجراسلام كى طرف لوٹا ديا جائے گا؛ جب اس روايت بيں يہجى احتمال ہے اور حفزت معاً ذكے اختيار كمدوم فہوم كا بحق احتمال ہے نومجو خردى ہے كہ اسے حفزت اسائش كى دوايت كے مفہوم پر محمول كيا جا سے

### YOA

جس بیں مسلمان اور کا فرکے درمیان نوارث کی ممالعت کردی گتی ہے۔

کبونکہ کسی نص کوتا و بل اور احتمال کی بنا ہر دوکر دینا جا کر نہیں ہے بخود احتمال ہیں حجت اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مشکوک بات ہم نئی ہے اور اسے اپنے حکم کے انبات ہے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مشکوک بات ہم نئی سے اور اسے اپنے حکم کے انبات کے لیے کسی اور دلالت کی ضرورت ہم نئی ہے ۔ اس لیے احتمال پر استندلال کی بنیا در کھنا فلط اور ساقط مسرون کا یہ قول کر '' اسلام میں کوئی فی طلایا ہم کی گاہو حصرت معاویہ کے اس فیصلے سے زیادہ تعجب انگیز ہوجس میں مسلمان کوکا فرکا وارث قرار دیا گیا خود اس مسلک کے بطلان ہر دلالت کر رہا جسے کہ حفرت کیونکہ مرد فی نے یہ بنایا ہے کہ یہ فیصلہ اسلام میں ایک نیا فیصلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حفرت معاویہ کے اس فیصلے سے پہلے مسلمان کا فرکا وارث نہیں بنتا نھا ۔

معادیت، رسیست به می کارد با است به کارد و ارث نبین اس طرح یه بات نابت به کئی که حصرت معاون کے فیصلے سے بیلے سلمان کا فرکا وارث نبین برنا تھا۔ دوسری طرف حضرت معادم یہ کیے لیے صحابہ کرام کی مخالفت جائز نبین تھی بلکہ صحب ابرکرام کی مخالفت جائز نبین تھی بوئی ہے کہ حضرت موجودگ میں ان کا قول ساقط ہے۔ اس کی تا تبید داؤ دہن ابی مهند کے اس قول سے بھی بوئی ہے کہ حضرت عمربن عبد العزیز نے شام کے لوگوں کو بہلے مسلک کی طرف لوٹا دیا تھا۔ والتّد اعلم ۔

### مزند کی میراث

مرتد کی مبرات کے باسے بیں جواس نے حالت اسلام کی کمائی کے نتیجے بیں جبور دی ہوسلف بیں انتظا دائے ہے ۔ حضرت علی ، حضرت عبدالت حضرت زید بن نابٹ ، حن بھری ، سعید بن المسبب ، ابرام بیم نحفی ،
حبابر بن زید ، غمر بن عبدالعزیز ، جماد بن الحکم ، امام الوحنیف ، امام الوبوسف ، امام محمد ، زفر ، ابن نشبرمر ، نوری ،
اوزاعی اور نشر یک کافول ہے کہ اس مرتد کی موت باار تداد کی بنا پر قبل ہوجانے کی صورت بیں اس کے
مسلمان ور ناداس کی مبراث کے حق دار موں گے ۔

ربیعہ بن عبدالعزیز، ابن ابی لیلی، امام مالک اور امام شافعی کا قول سبے کہ اس کی میرات بربت المال میں جائے گی۔ قنادہ اور سعبدبن ابی عروبہ کا قول سبے کہ اس نے اسلام چیوٹر کر جو دین اختیار کیا سبے اگراس کے ورنا رکا دین بھی وہی ہو تو اس کی مبرات ان و زنار کومل جائے گی مسلمان ورنا رکونہیں ملے گی۔ فتادہ نے اس قول کی روابت حفزت عمربن عبدالعز بزسے بھی کی سبے۔

میکن ان سے میچے روابت بہ ہے کہ اس کی میراث اس سے مسلمان ور ٹارکومل جائے گی ۔ بھر حالتِ ارتداد میں اس شخص کی کمائی ہوئی میراث سے متعلق بھی اختلاف رائے ہے کہ اس کی موت یا فنل ہوجائے کی صورت میں اس کی بیر مبراث کسے سطے گی ۔ امام الوحنیف اور سفیان ٹوری کا فول سے کہ مزند ہوجانے کے بعد اس کی ساری کمائی کوفئ شمار کیا جائے گا۔

ابن شہرمہ، امام ابولیست، امام محداوراوزاعی سے ایک روابیت کے مطابق ارتداد کے بعد اس کی ساری کمائی ہوئی میراث بھی اس کے مسلمان ورنیار مہی کومل جائے گی۔

الو کم جصاص کہتے ہیں کہ ظاہر قول باری اٹیؤ حیثیگو اللّٰہ فی اُڈلادگھ مرتدسے مسلمان کے درمیان درت ہوسنے کا مقتفی سبے۔ اسس لیے کہ آیت میں مسلمان میبت اورمزندمیت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔

اگرید کہاجائے کہ حضرت اسامہ بن زیدی روایت (لاسوٹ المسلو المکاف ، آیت کے عموم کی اس طرح تخصیص کرتی ہے جس طرح اس نے مسلمان سے کافر کی وراثت کی تخصیص کردی ہے۔ یہ روایت اگرچہ آحاد بیں شمار مرتی ہے لیکن ہجہ تکہ اسے سند فیولیت حاصل ہوئی ہے اور مسلمان سے کافر کی وراثت کی مما لفت بیں لوگوں نے اس پرعل بھی کیا ہے اس لیے اس کی حیثیت ایک طرح سے خبر منو آتر کی ہو گئی ہے۔

مجراً بین میراث منفق طور بریعف مذکورین کے ساخت خاص ہے جیب اکر پہلے گذر جبکا ہے۔ اس اس جیسی صورت کی تخصیص کے سلسلے میں اخبار آساد بھی فابل قبول ہیں۔ اس کے جواب میں کہ سامت کا کہ حضرت اسائمٹ کی روا بیت کے بعض طرق میں یہ الفاظ آنے ہیں (لا بہتوا، دیت ا هل ملت ین کو بوٹ المسلم المکافس حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس سے مراد دو مختلف ملتول یعنی مذاحب والوں کے درمیان توارث کا استفاظ سے۔

اورظامرے کہ ارتداد نودکوئی مستقل مذہب وملت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص اسلام جھو وکر نفر انبت یا ہمود بت اختیار کرلیا ہے تو اسے اس حالت پر رہنے نہیں دیا جائے گا بلکہ یا تو توہر کر کے بھیر داخل اسلام موجائے گا یا اس کی گرون اثرادی جائے گی ، اس لیے اس پر ہمودیت یا نفرانیت کو ماننے والوں کے اِس کام جاری نہیں ہموں گی اور اسے ہمودی یا نفرانی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

آب نہیں دیکھتے کہ اگر جہ وہ اہل کتاب کے مذہب کی طرف منتقل ہوگیا ہے لیکن اس کا ذبیحہ کھا اصلال نہیں ہوگا۔ اس سے یہ کھا اصلال نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات ناہت ہوگئی ۔ کہ ارتدا دخود کوئی مستقل ملت نہیں ہے ۔ اور حضر ن اسام تھ کی روایت دو محلف مذا اور این کے درمیان توارث کی ممانعت تک محدود ہے ۔

بہ بات ان کی ایک اورمفصل روابت ہیں بیان کی گئی ہے۔ بھے بینے نے زہری سے نقل کیا ہے انہیں علی بن الحسین نے عمروبن عثمان سے اور انہوں نے حضرت اسائٹہ سے بیان کیا ہے کحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لایتوادی ا هل ملتین شنٹی، لایس ت المسلم الکا فردلا الکا فردالسلما اللہ علیہ وسلم کی مرادیہ سے کہ وو مختلف نداہب اس سے بددلالت حاصل ہوئی کہ بیہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیہ سے کہ وو مختلف نداہب والوں کے درمیان نوارث کی مما نعت ہے نیز حضرت امام البر حنیق کے نزدیک بدایک اصولی بات ہے کہ مزند کی ملکیت ارتداد کے سائخ ہی زائل ہوجاتی ہے۔ اگر وہ مرجائے یا فتل ہوجائے نویہ ملکیت اس کے ورثار کومنتقل ہوجائے گئی۔

اسی بنا ربرآپ مرتد کے اپینے اس مال میں تھرف کوجائز قرارنہ ہیں دہنے جواس نے حالتِ اسلام ہیں کمائے ہوں جبکہ امام صاحب کا اصول یہ سبے توزیر بجث مسئلے ہیں آپ نے کسی مسلمان کوکسی کا فرکا وارث فرارنہیں دیا اس بیے کہ ایسے کا فریعنی مزند کی ملکبت اپنے مال سے اسی وقت زائل ہوگئی تھی رجب اس نے اسلام کا وامن جھوڑا تھا بلکہ آپ نے ابک مسلمان کواسٹنخص کا وارث قرار دیا جوکہ بی مسلمان متمار

اگریدا عنزاض کیا بیاسئے کہ درج بالا وضاحت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آ ب نے مزند کی زندگی میں ہی اس کی وراننت ورنا ، کے حواسے کردی اس کے جواب میں کہا جاستے گاکہ کسی زندہ کی توریث میں کوئی امتناع نہیں ہے ۔

ارتنا دِباری سِے اِ کَ اَ ذَرَ تُکُو کَ اَ هُ صَلَّمَ وَ دِ کِیا دَهُ هُ وَکَا مُواکَهُ هُو،اورالله نے تمہیں ان کی مر زمین ان کے مکانات اوران کے اموال کا وارث بنا دیا ) حالاتکہ وہ لوگ جن کی طرف آیت میں انثارہ سے اس آیت کے نزول کے وفت زندہ منتق اس میں ایک پہلچ اور بھی سے وہ بہ کہ ہم نے مزند کی موت کے بعد اس کا مال اس کے ورثار کومنتقل کیا اس لیے اس میں زندہ کی توربیث و الی کوئی بات نہیں بائی گئی ۔

معترض کوالزا می جواب کے طور پربہ کہاجاسکتا ہے کہ جب آب نے ایسے خص کا مال بیت المال کے تواہے کو دبا تو گو باآب نے اس کے کفر کی حالت بین مسلمانوں کی جہاعت کو اس کا وارث بنادیا اور جب وہ مزند مرکر دارا لحرب بھاگ جائے تو آپ نے اس کی زندگی بین بی انہیں اس کا وارث قرار دے دیا۔

ایک پہلواور بھی ہے کہ جب مسلمان حرف اسلام کی بنار پر ا بیشخص کے مال کے مستحق قرار بائے بیں نو بھراس کے دشتہ دار ور نار بیں اسلام اور دشتہ داری کی دوصفات یکی ایوگئیں ،اس بنار بر بہ مفروری ہوگیا کہ اس کے مسلمان دست تہ دار اس کے مال کے زیادہ حتی دار فرار دیتے جا بیس کیونکہ یہ لوگ دواسباب کی بنار برحتی دار بین رہے ہیں جبکہ عام مسلمان صرف ایک سبب کی بنار بر بہتی پاسکتے ہیں۔

یہ دواسباب جواس کے مسلمان ور تاریب جع ہوگئے ہیں اسلام اور قرا بنداری ہیں اسلام اور قرا بنداری ہیں اس لحاظ سے اس کی حیثیت دوسرے نمام مسلمان وفات شدہ افراد کے مشابہ ہوجائے گی جیب اس کے مال پر مسلمانوں کا استحقاق ہوگیا تو بھروہ مسلمان جس بیں اسلام کے ساتھ قرب نسب بھی موجود ہو اس مسلمان

کے مقابلے میں اس کے مال کا زیادہ تن دار ہوگاجس میں فرب نسب موتود شہو۔

اگر اس بریداعتراض اٹھا یا جائے کہ آپ کی بیان کر دہ علت ذمی کے مال سے مسلمان کی نویث

کو واجب کر دہتی ہے نواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات واجب نہیں ہم تی اس لیے کہ ذمی کی

موت کے بعداس کے مال کا استحقاق اسلام کی بنیا دیر نہیں ہوتا اس لیے کہ سب لوگ اس بر شفق

میں کہ اس کے ذمی ورثار مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی میراث کے زیادہ حق دار ہیں جبکہ تمام فقہار

امصار کا اس بر انفاق ہے کہ مزید کے مال کا استحقاق اسلام کی بنا پر موتا ہے۔

یداور بات سے کہ کچولوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت اس کے مال کی وارث ہوگی جبکہ کے دور بات سے کہ کچولوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت اس کے حب اسلام کی بنیا دیراس کے مال کے ساتھ بنیا دیراس کے مال کا استحقاق تا بت ہوگیا تو اس کی مشاہبت مسلمان میت کے مال کے ساتھ بنیا دیراس کے مال کا استحقاق بیدا ہوگیا تو ایسے ہوگئی جبکہ اسلام کی بنیا دیراس مسلمان کے مال میں دوسر مے مسلمانوں کا استحقاق بیدا ہوگیا تو ایسے مسلمان جن بین فرب نسب بھی پا باگیا وہ دوسر مے مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے مال کے زیادہ مسلمان جن بین فرب نسب بھی پا باگیا وہ دوسر مے مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے مال کے زیادہ منی دارفرار پائے۔

اگریدگها جائے کہ کوئی ذمی اگر مال جھوڑ کو ترجائے لیکن اس کا کوئی دارف نہ ہوجس کا تعلق اس کے ناگرید کہا جائے کہ اور نافر ہوجو کر ترجائے لیا اور نافر ہوجو دموں تو اس کے مسلمان قرابت دار موجو دموں تو اس کے مسلمان قرابت دار اس مال کے بڑھ کرحنی دار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ان بیں اسلام اور قرابت داری دونوں اسباب موجو دہیں۔ اس کی کیا وجہ سے جہجواب میں کہا جائے گا کہ دراصل ذمی تو ابت داری دونوں اسباب موجو دہیں۔ اس کی کیا وجہ سے جہجواب میں کہا جائے گا کہ دراصل ذمی کے مال کا استحقاق اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتا اور اس کی دلیل یہ سے کہ اگر اس کے دمی در شند دار موجود ہوتے تو مسلمانوں کواس کے مال کا استحقاق حاصل نہونا۔

وس در میں میں اور مسلمان کے مال کا استحقاق ہمنا تواس کے ذمی رہنے نہ دار مسلمانوں سے بڑھر اسلام کی بنیا دہر اگر اس کے مال کا استحقاق ہمنا تواس کے ذمی رہنے در مراث کر اس کے مال کے حتی دار ہز ہونے بلکہ مسلمان زیادہ حتی دار ہونے جس طرح کہ مسلمانوں کی اپنی میراث کی صورت ہیں ہمونا ہے۔

یداس بات کی دلیل ہے کہ ذمی کا مال وارث مذمونے کی صورت میں اگرجیبیت المال کے توالے مروجا تا ہے لیکن اسلام کی بنا پر اس کا استحقاق نہیں ہونا بلکہ اس کی حیثیت ایسے مال کی ہونی ہے مروجا تا ہے سیل میں اسلام میں اس طرح مل جاتا ہے میں طرح تقط بانخو آجا تا جسی سی کا کوئی مالک نہیں ہوتا اور امام المسلمین کویہ وار الاسلام میں اس طرح مل جاتا ہے میں خاطر نہیں کی ساموں ہے اور اس کے می حتی دار کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا اور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کی ساموں میں اور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کے معلوم نہیں ہوتا اور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کے معلوم نہیں ہوتا اور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کے معلوم نہیں ہوتا اور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کی معلوم نہیں ہوتا ور مجراسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کی معلوم نہیں ہوتا کو معلوم نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کی خوشنودی کی خاطر نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کی خاطر نہیں ہوتا کی خاطر نہیں ہوتا کے معلوم نہیں ہوتا کی خاطر نہ ہوتا کی خاطر نہیں ہوتا کی خاطر نہ ہوتا کی خاطر

میں صرف کردیاجا تاہے۔

اگریرکہاجائے کہ امام الوحنیفہ کامسلک بیہ ہے کہ مرتد نے ارتدادی حالت ہیں ہو کچھ کما یا ہے وہ سب کچھ فی کی صورت ہیں ہیں ہو کچھ کما یا ہے وہ سب کچھ فی کی صورت ہیں ہیں ہیں ہو کھی اللہ کے والے ہوجائے گا اس فول کی بنار پرمسئلے کے متعلق آپ کی بیان کر دہ علّت کا نفض لازم آئے گا اور اصل مسئلے پر اس کی دلالت معترض کے تول پر اس کی کوئی دلالت ہے۔ کے ہوا بیس بر کہا جائے گا کھی بات لازم نہیں آئی اور نہیں معترض کے تول پر اس کی کوئی دلالت ہے۔ وہ اس لیے کہ مرتد نے ارتداد کی حالت میں ہو کچھ کما یا ہے اس کی حیثیت ہوبی کے مال کی طرح ہے۔ اور مرتد درست طریفے سے اس مال کا مالک بھی نہیں ہوتا۔

جب ہم اس مال کومزند کی موت کے بعد با موت سے قبل بریت المال کے تواسے کردیں گے نوریہ اسی طرح مال غنیرت شمار موگا جس طرح جنگ کی صورت میں ہمارے با نفر لگنے والا نخیرت کا مال شمار ہونا ہے۔ اس لیے بہت المال کا اس مال پراسنحقاق اسلام کی بنا پر نہیں ہوگا اس لیے کہ غنبہت حاصل کرنے والے کواموال منبریت کااستحفاق اسلام کی وجہسے نہیں ہوٹا۔اس کی دلیل یہ سے کہ ذمی جب جنگ میں مصدلیتا ہے تو وہ مال غنیریت سے تھوڑا بہت مال حاصل کرنے کامنخی ہوجا تا ہے۔ اس سے بدبات نابت ہوگئی کہ حربی کا مال اورادتدا دکی حالت میں مرتد کا کما یا ہوا مال دونوں براسلام کی وجست بيب المال كاستغان نبيس بونا واس ليه اس مال مين اسلام اور فرب نسب كا اغذيار نبيب کیاگیاجس طرح کرمزند کے اس مال میں کیاگیا مخاہواس نے اسلام کی حالت میں کما یا تھا اس بے کاس مال پرم تندیم نے نک اس کی ملکیت درست کھی بھرا زنداد کی وجہ سے اسے کی ملکیت رائل ہوگئی ر اب توشخص اس کامشخنی موگا اس کا استحفاق مبراث کی بنا پرموگا - ا ورمیراث بین اسلام اورفرب نسب کا غنبادکیاجا ناہے بنرطیکہ وہسی مسلمان کی ملکیت ہو بیاں تک کہ اس کی یہ ملکیت ارتدا دکی دجہ سے ذائل ہوجائے جوموت کی طرح زوال ملکیت کا موجب سبے اس لیے اس برازندا دکی حالت ہیں کماتے موستے مال کا حکم لازم نہیں ہوا ، نبزر بھی جائز نہیں کہ اس کا بیمال حالت اسلام میں کما ستے ہوئے مال کی امل بن جائے اس لیے کہ ارتداد کی بنابر ملکیت زائل مونے نک اس مال براس کی ملکیت درست نفی جبکہ ارتدا دکی مالت میں کمائے ہوئے مال کی میٹییت ہو بی کے مال کی طرح سیسے ا وراس بر اس کی ملکیت درست نهیں بونی ۔

سے اس کی وجریہ ہے کراس نے یہ مال اس حالت میں کما با نخا جبکہ وہ مباح الدم تخالبنی شرعی لمحاظ اس کی گردن اتار دینا مباح تخااس ہلیے جب بھی یہ مال مسلمانوں کے ہا تخرآئے گا وہ مال نِمنبرین شمار مو گا۔

جس طرح کہ کوئی حربی امان بلیے بغیر دار الاسلام میں وانعل موجائے اور بجراسے اس کے مال سمبن بکڑ لیں نواس کا مال مال منبرت شمار ہوگا اس طرح مرند کے اسی مال کا حکم سے جواس نے ارتداد کی حالت مبس كما يا تنعا -

اگر کوئی شخص حضرت براربن عازی کی روایت سے استدلال کرسے جس میں آپ نے فرمایا کہ مبرے ماموں ابوبردہ کاگذرمیرے پاس سے ہوا، ان کے بانخد مبر جھنڈا تھا میں نے لوجھا کہ کدھر کا ارادہ سے ہواب میں انہوں نے فرمایا کہ حصوصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شخص کی گرون اڑا دینے کے

لیے جمیا ہے جس نے اپنے باپ کی بوی سے نکاح کررکھاہے۔

نيزريمي حكم دياب كداس كاسارا مال جي ضبط كرلون، بيراس بان كى دليل ب كرمزند كا مال في مونا سب ، نواس كے جواب بيس كہا جائے گاكرية قدم اس يسے اٹھا ياگيا تھاكدو شخص ابنے باپ كى بوی کوابنے لیے حلال قرار دے کرم ارب بن جیکا تھا۔ بعنی وہ التّداوراس کے رسول سے برمر پیکار موگیا تھا اس بیے اس کا مال مال منیمت بن گیا تھا کیونکہ جھنڈ اجنگ دیکیار کے لیے بلند کیا جا آنا ہے۔

معاوبین ابی فرونے اسبے والدسے روایت کی سے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معادیہ کے

دادا کو ایک البیشخص کی گردن اڑانے اور اس کے مال میں خس تعنی پانجواں مصد وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا جس نے اپنے باب کی بردی کے ساتھ رشب باشی کی تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استخص

کا مال ہنگ کی بنا ہر مالِ غنیریت فرار دیاگیا تھا۔ ہی وجہ ہے کہ اس مال کا پانچواں حصہ آپ کے لیے

وصول كياكبائفا -

اگريكها جائے كه مزند كے مال كو مال غنيمت فرار دينے سے آب كوالكار نہيں ہے تو تواب ييں کہا جائے گاکہ بات الیسی نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ مزید نے حالت ازنداد میں جو کچھ کما یا ہوگا اس کی حیثیت مال غنیدت کی ہوگی لیکن حالت اسلام میں کماتے ہوئے مال پر بیچکم لگا ناجا ئزنہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ککسی مال کو مال نمنیوت فرار دینے کی مبیل یہ ہے کہ غنیمت بننے سے پہلے اس براس کے مالک کی ملکیت درست نہ ہوجیں طرح کر جربی کے مال کی کیفیت ہونی ہے۔

ننیت لیکن ازندادسے فبل مزند کے مال براس کی ملکیت درست ہونی سبے ۔اس لیےاسے مالی

بنالینااسی طرح مجائز نبیس مسرطرح نمام مسلمانوں کے اموال کو مال غنبرت بنالبنا درست نبیس اس

بے کہ ان اموال ہے۔ ان کی ملکبتیں درست ہونی ہیں -

مزند کے مال سے اس کی ملکیت کا ازنداد کی بنا پرزائل ہوجا نا ایسا ہی ہے جیساکہ موت کی وجہ سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک شخص کی ابنے مال سے ملکبت زائل ہوجاتی ہے جس وفت ارتداد کی سزا کے طور برقتل ہوجائے ۔ یا مرجائے یا دارالحرب فرار ہوجانے کی بنا ہر مال سے اس کا سی منتقطع ہوجائے گا تواس کے وزاراس کے حق دار بن جا تیں گئے نمام مسلمان حق دار نہیں بنیں گئے ۔ اس بیے کداگر تمام مسلمان اسلام کی وجہ سے اس کے مال کے حق دار نہیں گئے غلیم ت کی بنا پر نہیں تو بھراس کے ورٹنا رکا حق زیادہ ہوگا کیونکدور ثار میں اسلام اور قرابت داری وونوں باتیں پائی جائیں گئ

اگر نغیرت کی بنا پرمسلمانوں کو اس کے مال کا استحقان ماصل ہوگا نویہ بات درست نہیں ہوگی اس مے اسے کے کہ منہ بندی کی شرط برسے کے جس شخص کے مال کو بطور فغیرت حاصل کیا جارہا ، بنیادی طور پر اس مال بر اس کی ملکبیت درست نہ ہو۔

میران کی تقسیم سے قبل اگر کوئی وارث مسلمان ہوجاتا ہے نوآیا میراث بیں اسے بھی مصد طے کا کہ نہیں ، اس بارے بیں اسے بھی مصد طے کا کہ نہیں ، اس بارے بیں سلف کے درمیان اختلاف رائے ہے جعفرت علی کا قول ہے اگر کوئی سلما ان میراث تقسیم نہیں ہوئی کہ اس کا ایک کا فربیٹیا مسلمان ہوجائے یا دہ علام ہو اور اسے آزادی مل جائے نواسے باپ کے نرکہ بیں سے کی نہیں سلے گا۔

عطار، سعبدبن المسبب، سلمان بن بسار، زهری، الوالزناد، امام الوحنیف، الولیسف، محمد، زفر، امام مالک، اور امام ثنافعی کابهی قول سبے بحصرت عمر اور حضرت عمر ان کا قول سبے کہ وہ میراث میں دوسرے ورثار کے سانھ ننر بک ہوگا۔

حن الوالشعثا کا بھی بہی مسلک ہے۔ ان حضرات نے اس مبروٹ کو زمانہ کہا ہیں۔ کی ان میرات کو زمانہ کا ہیں۔ کی ان میراتوں کے مشابہ فرار دیا ہے ۔ بی بیلے اسلام کا زمانہ آگیا تھا اور اسلامی فانون کے مطابق ان کی تفسیم عمل میں آئی تنی اور مورث کی موت کے وقت کی حالت کا اغتبار نہیں کیا گیا تھا۔

بہاٰی رائے کے فائلین کے نزد کی یہ بات اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ نشر لیعت میں مواث کے حکم کی مختلف صور تیں منعین ہو حکی ہیں۔

کے تابع ہے۔

جب یہ بات ہے تو بھربد طروری سے کرسیٹے کے مسلمان موجانے پر نصف نرکے سے بہن کی ملکیت زائل نه بوجس طرح کرنقسیم کے بعد نصعت نرکے سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہونی۔ رہ گئی زمان ما بلیت کی موارمین کی بات نوی مواریت شرایت کے حکم کے تحت سرے سے نہیں آئیں ، بھر جب اسلام کاعمل دخل آگیا نوانہیں سرلعیت کے حکم برجمول کرلیاگیا کیونک شرلعیت کے درود سے فیل کی باتبس برفرارنهبين رببن اس سيعيجن مواريت كي تقسيم كمل ببن اكثي تفني ان مين لوگون كو درگذركر د باگيا اورجن ك نفسيم الجي على مين نهيس آئى تفى انهين نغرليت كي مكم يرجمول كرلياكيا -

جس طرح فیصنے میں لی موٹی سودی رقبیب نظراندا زکر دی گئیں اور نحریم ربوا کے ور در کے بعافیصنے بیں نہ لی مو تی سودی زفروں برینز بعث کا حکم جاری کیا گیا۔ بعنی برفریس منسوخ کر دی گئیں ا ورحرن راس ا لمال یعنی اصل زرکی وابسسی وا جب کردیگئی۔ اسلام کے نخست مواریٹ کا حکم محکم ہوکرفرار کمڑمچک ہے ا و د اب اس برنسنج کا ورود د جا کزنهیں رہا۔ اسس سلیے میراث نقسیم موجا نے باندم نے کا کوئی اغتبار مبیر جى طرح كە اگر زمانة اسلام میں سودكی تومت كے نزول اور اس كے حكم كے استقرار كے بعد سودی سودے کر لیے جانے نوان سودوں کے بطلان کے حکم میں سودی رقمین فیضے میں لینے باندلینے

سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

ایک اور میہلوسے دیکھا جاتے نویہ واضح ہوگاکہ ابل اسلام کے درمیان مبیں اس بارسے میں کسی اختلات کاکوئی علم نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی میراث کا وارث بن جاستے اور چیرنفسیم میراث سے پہلے اس کی و فات بوج استے تو اس کا حصد اس کے ور نار کو جلا جا سے گا۔ اس طرح اگروہ مزید بوج استے تو ميراث بيرجس عصے كا وہ حق دارين كيا ہے وہ يا طل نہيں ہوگا -

نیزاس کی حیثیت اس شخص میسی نہیں موگی ہومورٹ کی موت کے وفت مزند تھا۔ اسس طرح ہو وارث مورث کی موت کے بعلقسیم نرکہ سے فیل مسلمان ہوگیا ہو یا اسے آزادکر دیاگیا ہو اسے نزکہ میں كوكى حصة نهبين مل سكتا - والتّداعلم -

### زنا کاروں کی صرکا بیان

نول باری سے روالگزتی کیا تین الفاحشة من نسکا و کوفا نسکتی او کوفا اسکتی از کفا منگری، تمعاری عورتوں بیں سے ہوبد کاری کی مزنکب ہوں ان ہرا پنے بیں سے سپاراً دمیوں کی گواہی ہی ٹاہٹر آیت۔ ابو کمرجھاص کہتے ہیں کہ سلف بیں اس بار سے میں کوئی اختلاف رائے نہیں سے کہ مذکورہ بالا آیت بیں زناکارعورت کی جوسمزا بیان کی گئی ہے یعنی تاسم تانی اسے فید میں رکھا جائے یہ ابتدائی حکم تھا ہوا غاز اسلام کے وفت دیاگیا تھا ۔ اور اب بیسم منسوخ ہو پہاہے۔

ہمیں جعفربن محدالواسطی نے روایت بیان کی ،انہیں جعفربن محدبن الیمان ہے ،انہیں ابوعبید نے ،انہیں ابوعبید نے ،انہیں جوزت ابن عباس نے ،انہیں جوزت ابن عباس نے ،انہیں ججاج نے ابن جربج ا ورعثمان بن عطار الخراسانی سے ان دونوں نے حفرت ابن عباس کے متحد قول باری (دَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

ليكن انبين آيت (اَلنَّوْانِينَةُ وَالنَّوْانِي هَا خَلِمُواْكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَامِاْتَدَ جَسُلُو قَ ، ناكار عورت اور زناكا رمرد ان مين مرايك كوسوكورس نظاق سني منسوخ كرديا اور آيت مين جسبيل كا

فكرب وه زناكار عورتوں كے ليے كوروں ورسنگ ارى كى سنرائيس بيں -

اب آئندہ کوئی عورت بدکاری کی مزنکب بائی جاستے گی توحدِزناکی مٹراکط پوری ہوجانے ہر اسے باہر مے جاکرسنگسادکر دیاجائے گا۔

جعفرین محدبن الیمان کہتے ہیں کہ مہیں الوعبید نے روایت بیان کی ، انہیں عبدالنّہ بن صالحے نے معاویہ بن صالح نے معاویہ بن صابح سے امن آیت اور معاویہ بن صابح سے ، انہوں نے سے اس آیت اور قول باری (دَالَذَانِ يُأْ تِسَافِهُ عَامُنَا وُ هُمُ مَا ، اور تم میں سے جواس فعل کا از لکا ب کریں ان دونوں کو

### 144

تعلیف دو) کے متعلق لقل کیا کہ عورت اگر زناکا ارتکاب کرتی تو اسے گریں بند کر دیا جا آئی کو ہیں پڑے بڑے ہوئے ہوت اور اگر مرد اس فعل فینچ کا ارتکاب کرتا تو اس کی جوتوں سے مرت کی جاتی سخت بڑے وہ مرجانی اور اس فعل فینچ کا ارتکاب کرتا تو است کہا جاتا اور تذلیل کی جاتی اور اس طرح است ایذا بہنچائی جاتی ہجریہ آیت (الدَّرَا مِنِیَا تُحَدِیمِنْ فَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى جَالَى اللَّهُ اللّ

عجیدو ان والمیت این عبائش نے مزید فرمایا کہ اگریہ دو نوں محصن موں نو حضور صلی الله علیہ وہلم کی سنت کی منت کی بنا پر اس پر سنگ اری کی حد مجاری کی جائے گی میں وہ سبیل ہے جواللہ نعائی نے اس آیت است کی بنا پر اس پر سنگ اری کی حد مجاری کی جائے گی میں وہ سبیل ہے جواللہ نعائی نے اللہ ان کے لیے کوئی کی بنان مک کہ انہیں موت آمجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راسنة نکال دے میں عور توں کے لیے مغرر کیا ہے۔

ی ورون سیس اور عطار سے روی ہے ۔

تولِ باری ارکا لگذائ آیا نیکا مِنکُو خَادُوهُ مَا اسے کہ کنوار امرداور کنواری عورت بین بیا ہو امراد ۔

کہ اس سے مراد مرداور عورت بین ۔ ستری کا قول ہے کہ کنوار امرداور کنواری عورت بین بیا ہو امراد ۔

عبا بدسے مروی ہے کہ اس سے مراد دوزا فی مرد ہیں ۔ اس آخری ناوبل کے متعلق کہا گیا ہے کہ بین ہوں گے بد درست نہیں ہے اس لیے کہ بجر بہاں لفظ کو تننیہ کی صورت بین لانے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے وجریہ ہے کہ وعدہ اور وعبد کا بیان ہمیشہ جمع کے جینے سے ہوتا ہے با بھران کا ذکر داحد کے لفظ سے ہوتا ہے۔

وجریہ ہے کہ وعدہ اور وعبد کا بیان ہمیشہ جمع کے جینے سے ہوتا ہے با بھران کا ذکر داحد کے لفظ سے ہوتا ہے۔

ہے کہونکہ واحد کا لفظ جنس کے معنی پر دلالت کرتا ہے جوسب کو شامل ہوتا ہے۔

برست معلوم ہوتا ہے۔ ستری کی نا دبل میں بھی احتمال موجود ہے دونوں آئیوں کا محمور ہوتا ہے۔ ستری کی نا دبل میں بھی احتمال موجود ہے دونوں آئیوں کا محموری طور پر اقتصار بہ ہے کہ عورت کے لیے زنا کی حدمیں ایذادینا اور جونوں سے مرمت کرناتی کوئل اسے مرمت کرناتی کوئل اسے مرمت کرناتی کوئل اسے مرمت کرناتی کوئل اسے مرمت کرناتی کوئل کے سلسلے کہا ہم ایک فیر میں ڈوال دیناعورت کے لیے خاص تھا اور دومری آبت میں ایذار دینے کے سلسلے میں مرد کے ساتھ وہ بھی مذکورتی اس لیے عورت کے حق میں دونوں ہائیں جمع ہوگئیں اور مرد کے لیے مون میں مرد کے ساتھ وہ بھی مذکورتی اس لیے عورت کے حق میں دونوں ہائیں جمع ہوگئیں اور مرد کے لیے مون ایندار دسی کا ذکر موا۔

یہ بمی احتمال سے کہ یہ دونوں آبنیں ایک سانخفرنازل ہوئی موں اورعورت کے لیے حبس کی سنزا كاالگ سے ذكر مواسے ليكن ابذا بہنجانے كى سزا ميں عورت اورمرد دونوں كو اكٹھاكر دياگيا رعور سے كا الگ سے جو ذکر کیا گیاہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ فید کی سزا حرف اس کے لیے بجویز کی گئی ہے بہاں تک ? كداسے موت آجا ہے - اس حكم ميں مرد اس كے سائفوشا مل نہيں ہے - ايذار بہنجانے كى سزا ميں مرد کے ساتھ اسے اس لیے اکٹھاکر دیاگیا ہے کہ اس سنراہیں دونوں منریک ہیں۔

یہ بھی اختمال ہے کہ عورت کے حق مبیں حبس کی سنرا بیلے مفرر کی گئی بھراس کی سنرامیں اضاف کرکے مرد برتھی ابندار مپنجا نے کی مسزا واجب کر دی گئی اس طرح عورت کے لیے دوسزائیں جمع ہوگئیں اور ابندار بہنجانے کی سنرا صرف مرد کے بلے رہ گئی اگر بات اس طرح ہونو پھرمون نک محصر میں بندر کھن یا کوئی اور راست بداکردینا عورت کے لیے حدز نارخی لیکن جب اس کے ساتھ ایدا پہنجانا بھی لاحق کر دیا گیا تو يرحكم منسوخ بوگيا اس بيد كرنف كے حكم كے استقرار كے بعد اس ميں اصا فرنسخ كو واجب كرد يناسبے. كبونكراس وفن حبس مى عورت كے بليے حترز نائخى ليكن بوب اس ميں اصافے كا حكم بھى وارد موكبا أو حبس اس کی حد کا ایک حصہ بن گیا۔

به بات اس بچیزکو وا جرب کردننی سبے که گھرمیں بندر کھنا ایک منسوخ سنزانشمار مو. بیمبی درست مے کہ ایڈا بہنجانا ابندا ہی سے دونوں کی مسزام و بھر تورن کی معدمین نامون صبس باکسی اورصورے کااضاف كردياً كيا جوالله تعالى اس كے بليے بيداكر دنيا به بات عورت كے تن بين ايندار بہني نے كى سزاكومنسوخ كرد مني ہے اس بیے کے حسب کے حکم کے نزول کے بعد مذکورہ ہالامنزاعورت کے بیے حدِ زنا کے ایک جزے طوربر باتی رهگئی عرض مذکوره بالانمام و توبات کا بهراں احتمال موجود ہے۔

اگريه كها جائے كە آبايىمى احتمال بوسكتا ہے ـ كەمبى كے حكم كوسا قط كركے اسے منسوخ كرد ياگيا ہو اوربعد میں تعلیت با ایذا دینے کا حکم نازل کرکے اس برسی افتصار کرلیاگیا ہو۔ تواس کے جواب میں کہا ماستے کا حبس کے حکم کواس طریقے سے منسوخ کرنا ورست نہیں سہے کہ وہ بالکلیدا کھالیا جائے کہونکہ ايذا دبنے كے حكم ميں كوئى الساب لونهيں سے بوحبس كى نفى كاباعث بن رہا ہوكيونكديد دونوں سزائيں اكتھى محصکتی ہیں ۔

البية اسسے اس طریلفے سے منسوخ مانا جاسکتا ہے کہ بیرمدزنا کا ایک جزبن ہوائے جبکہ پہلے ہی نناکی لوری حدمشمار مونا تھا۔ اور بہصورت در حقیقت نسخ کی ایک شکل ہے۔

ان دونوں آبتوں کی نزنریب کے منعلق بھی دوا فوال بیں اول وہ ہیے جس کی حن سے ردا بہت کی

يَّى مِهِ كَوْلِ بِارِي ( وَاللَّذَانِ كِأْتِيَا نِهَا مِنْكُوكَا وْ وَهُمَا) كانزول وْلِ بِارِي (وَاللَّانِيْ نَاتِيْنَ الْفُ عِنْ نَسِتَ عِرَكُمْ مِن سِيمِهِ عَلَيْ مِي يَرَجُكُم دِيا كَياكُة للوت بين اسے اس كے بعدركھا جائے اسس طرح ' تکلیف یا ایندار دینامرداورغورت دونوں کے لیے سنزا کے طور برمفر کیا گیا اور بھراس کے ساتھ حبس ر

لیکن به ناویل ایک وجرسے بہت بعید معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آبیت رکا للّذانِ کا نیکا نِھا كى سىزاعورت كے ليے مقركر دىگتى -

كانحطاب كے اندراسم ظاسركي صورت بيں يا اليسے معہود كي شكل بيں بيلے ذكر موجيكا ہو جو مخاطب كے بال معلوم ومنعبن مود مذكوره بالافول بارى مين ولالت سال سي يعى بد بات معلوم نبيس مونى كه اس ضميرس

اس سے یہ بات صروری موجاتی ہے کہ بیضمیر لفظ والفاحشة ، کی طرف راجع موجائے جس کا ذکر مرد الفاحشية، سع-آبت كرنتردع بين موجها بصاس ليه كداليا كيتلغيمعنى مراد واضح كرف اوركس فهوم كودا جب كرف كے لما ظريب سلسلة كلام بيمعنى بوكرره جائے گااس كى حينيت قول بارى (مَاتَرُكِ عَلَى مَلْهُ وهَا مِنْ

دَاتَبة ، بجرزین کی لیشت برکسی سیلنے والے کورن چیواریا) نیز قول باری دا تا اندان او کیکنا القدر بے شک سم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا اک طرح نبیں سے کیونکہ دوسری آیت میں اگر جیضمیر مذکر کا سرجع مذکور نبیں لیکن انزال کے ذکر سے یہ بات

خود بخود سم میں آجانی ہے کہ بین فراک ہے۔

اسی طرح بہلی آبت میں صمبرونت سے زمین کامفہو میم میں آجا تاسے اس لیے دلالت حال اورمناطب كعلم براكتفاكرن بوسئ مرجع كاذكرضرورى نبيب مجهاكيا-بہرحال زیر بجٹ آ تیوں میں ظاہر خطاب کا نقاضا سے کہ ان دونوں آ بیوں کے معانی کی تیب

الفاظ کی نرتیب کے نہے بر موراب یا توبہ کہا جائے کہ یہ دونوں آتیس ایک ساتھ نازل ہوئیس یا یہ کو اذبت کی سنراکا حکم حبس کی سنرا کے حکم کے بعد نازل ہوا اگراذیت کی سنرامیں بھی عوز نیس مراد ہوں جو

ان دونوں ہی تیوں کی نرتیب کے منعلق دوسرا فول سدّی سے منقول سے کہ فولِ باری رک<sup>والگنگا</sup> فا ى سىزا مىن مرادىيى-

كانتيانها أُسْكُو كالمكم كنوار سعمردا وركنوارى عورت بعنى بن بياب جراس كيسا كالحضوص مع -الد بهكي أيت كاحكم بببعورتوں كے ليے ہے اہم يةول سى دلالت كے بغير نفظ كى تحصيص كاموجب مع

اورکمی کے بلیے اس نا وبل کے انتخبار کرنے کی گنجائٹ نہبر ہے جبکہ دونوں الفاظ کو ان کے مفتقیٰ کی گنجائٹ نہبر ہے کہ کو تقدین کی صورت میں استعمال کرنا ممکن بھی ہے۔ ان دونوں آبنوں کے حکم اور ان کی نز تبرب کے مسلط میں احتمال کی وجہ بات میں سے جو وجہ بھی اختیار کی حبائے امرت کا مہرحال اس میں کوئی اختلات مہرب کے متعلق یہ دونوں احکام منسوخ ہو جیکے ہیں ۔

لیکن برایک سے معنی سی بات سبے اس لیے کہ حکم کی نوعیت بر سبے کہ اس بیں حاملہ اور غبرِ حاملہ وونوں قیم کی عور نوں کے بلیے عموم سبے ۔ اس بلیے بہ صروری سبے کہ آبت میں سبیل کا ذکر سب عور نوں کے لیے نسلیم کیا جائے .

ان دونوں کموں کے ناسخ کے متعلق بھی اختلاف دائے ہے۔ کچے حضرات کا یہ قول سے کہ ان کا اسے کہ ان کا اسے کہ ان کا فرائی کے ذریعے عمل میں آیا ۔ قول باری النز این کے ذریعے عمل میں آیا ۔ قول باری آلکنڈ ان یا آئی کُنواڈ کُو کُنی کُنواد سے ہوڑ سے کے متعلق تھا۔ اب مذکورہ بالا آبت کے ذریعے پیم منوخ کرکے ان کے بیاے کوڑوں کی سنرام نفر کردی گئی۔ ناہم نبیہ بورتوں کے بیے حسس کا حکم رہا ہوجم سے معلم کی بنا برمنوخ ہوگیا ۔

بعن دومرسے حضرات کا قول ہے کہ ان دونوں حکموں کی ناسخ محصرت عبادہ بن الصامت کی وہ محدیث ہے جس کی ہمیں جعفر بن محمد نے روابت کی ہے ، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے انہیں الو محبید نے ، انہیں البول نے سنجوں نے حطان محبید نے ، انہیں البول نے سنجوں نے حطان محبید نے ، انہوں نے حصان محمد ہوں المصادق سے ، انہوں نے حصات عبادہ بن الصام شند سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد محمد الشاد واعنی قد جعل الله الله عن سب بدا الب کو بالب کو والمشیب یا لنشیب الب کو تجلد و تنقی التی محمد و توجہ ۔

لوگو! مجرسے بیمعلوم کرلوکہ النّہ نے ان عود نوں کے سلیے راہ پیدا کر دی سیے ، کنوار کسی کنواری کے مانخدمذ کا لاکرے اور بیایاکسی بیام ہی کے مسانخد فعل قبیج کا مرکب ہو نوکنواری عور ن کوکوڑے لگاکر جلا وهن کر دیا جائے گا اور بیا ہی عورت کوکڑے لگاکرسنگ ارکر دیا حائے گا۔

بہی بات درست سے اس لیے حدیث کے ابندائی الفاظ سے صروری برجا تاہے کہ اسے آیت

میں مذکورسیل کا بیان سلیم کرلیا جاتے۔

وربدیات تومعلوم ہی ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے اس ارشاد اور حبس وا ذبیت کے مابین كسى اورحكم كا واسط نهين سبع اورب كرسوره نورمين كورون كى سنرا كحكم برشتمل آيت اس وقت نك نازل نہیں ہوئی تھی۔اس لیے کہ اگر اس وقت تک اسکی نزول ہوجیکا ہونا تو آبیت زبریجٹ ہیں مذکورسبیل

ك بيان كے سلسلے ميں مذكورہ بالاحديث براسے متعدم نسليم كرايا جاتا -

نېز حفنور صلى الله عليه وسلم كه اس ارت و اخذ واعنى تخد جعل الله لهن سيبيلا ، ككورى عنى ند ہونے۔ اس لیے بدبات تابٹ موکئی کرحبس اور اذبت کے حکم کومنسوخ کرنے والی وہ حدیث ہے جس کے راوی حصرت عبادہ بن الصامرت ہیں اور بیک کوڑوں کے حکم پرشنمل آیت اس کے بعد نازل ہوتی ۔

ا س میں سنت کے ذریعے فرآن کے نسخ کے جواز کی دلیل بھی موجو دسے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کی نص سے عبس اور اذبیت کی جوسز او اجب کر دی نفی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا تول ہے۔

منسوخ ہوکئی۔

ٱگرىدكها مباستے كە قول بارى دَوَا لَكَذَا بِ كُا تِيَا نِهَا مُنْكُمْ ، نيززيرىجىڭ دونوں آتيوں بيں مذكور ہم ا ورا ذیت کا نعلتی بن بیاہے جوڑے کے ساتھ تھا۔ بیاہے جوڑے کے ساتھ نہیں تھا آواس کے جاب بیں کہا جائے گاکہ سلف کے درمیان اس بارسے میں کوئی اختلاف رائے نہیں سے کہ گھرمین ما**رت** بندر کھنے کا حکم بیا ہی عورت کے لیے تھا۔ صرف متدی کا یہ قول تھا کہ ا ذیت پنچیا نے کی سنرابن پیلې بوڑے کے سانخو مخصوص ہے بحضور صلی الله علمیہ وسلم نے آبت عبس میں مذکورہ سبیل کے تعلق **وگا** 

فرمایا ہے۔ وہ لا محالہ نعب بعنی بیا ہی عورت کے بارے میں ہے۔

اس بیے بیر حزوری ہوگیا کہ سے محم حضور صلی التد مائیکم کے ارشا و دالنہ یہ بالنہ بالجاند والرحم اللہ برمنسوخ فرار دبا جاسے - اس طرح حبس کی سنرا کا حکم مہرصورت غیرِ فران یعنی احادیث کی بنامج

منسوخ ہونے سے بح ندسکا ان احادیث میں مخصن کوسگسارکر دینے کا وجوب ہے . ان بیں سے ایک حصرت عبارہ کی روایت کر دہ حدیث ہے جس کا سالقہ سطور میں ذکر کم

اسی طرح حضن عبدالندا ورحضن عائث کی روایت کر دو حدیث میں ۔ اسی طرح حضن عبدالندا ورحضن

اس ملیلے کی ایک اورحدیث ہے جس کی روابیت حفرت عثمان نے کی ہے۔ جب آب باغیوں کے گھیرے بیس منع تو آب باغیوں کے گھیرے بیس منع تو آب نے صحاب کرام کو اس پرگواہ بنا باکہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کا بیارت دہت (لا بجل دما مرثی مسلم الا باحدی فلات ، کفر بعدا بیمان ، و ذخا بعدا حصات و قت الدنفس بغیر نفس ، کسی مسلمان کا نون بہا نااس وقت تک مطل نہیں جب تک اس بیں ان بین باتوں بیں سے ایک بات نبط تی جائے ، مسلمان برجا نے کے بعد کھر اختیار کر لیا ہم ، صفت احصال کے حصول کے بعد از تکاب زنا کر لیا ہم ، کسی کی ناحتی جان لی ہمو۔)

اسی سلسلے میں ماغرا درغامدی عورت کا واقعہ بھی قابلِ بیان ہے پیحضور صلی النہ علیہ وسلم نے دونوں کوسنگسار کرنے کا حکم دیا تھا امت نے ان آثار و واقعات کو اس کنٹرت سے نقل کیا ہیے کہ اب اس کے متعلق کسی تسم کے نٹک وشنہ کی کوئی گنجائنش بانی نہیں رہی .

اگریہ کہا جائے کہ توارج کا پورا ٹولدجم کا انکاری ہے۔ اگر جم کا حکم کنزت سے مروی ہوکر موجب علم ہوتا تو توارج کا گروہ اس سے بے خرند رہتا۔ اس کے جواب بیس کہاجائے گاکہ ان آٹار کے تحدت دی گئی خرر کے علم کا ذریعہ ان کھے نا فلبن سے سماع اور ان کے ذریعے اس کی معرفت ہے جبکہ توارج کو فقہار خبر کے علم کا ذریعہ ان کھے نا فلبن سے سماع اور ان کے ذریعے اس کی معرفت سے جبکہ توارج کو فقہار بی اسلام اور راویان آٹار کی مجالست کی توفیق ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ گروہ ان حضرات سے الگ تحملگ رہ کران کی روا بت کردہ احا دبیث و آٹار کو قبول کرنے سے الکار کرتا رہا جس کی بناپر رجم کے حکم کے منعلی انہیں مثل بیدا ہوگیا اور وہ اس حکم کے اثبات کے قائل مذہوں کے ۔

اگرید کہاجائے کہ ان ہیں سے بہت سوں کوکٹرت روابیت کی بناپر اس حکم کی معرفت حاصل ہوگئ تم لیکن حرف اپنے اس عقبہ سے کا مجرم رکھنے کے لیے کہ جورا دی اپنا ہم مسلک ند ہواں کی روایت مسئرد کردو، اس کا الکادکر بیٹھے نفتے توبہ بات بعید از فیاس نہیں ہوگی ۔ انہوں نے بچونکہ اپنے اعتقاد ومسلک کے دائرے سے باہرا کر آنار و آما دین کا سماع نہیں کہا اس لیے انہیں اس حکم کا علم نہوں کھا۔

بابیمی ممکن سبے کہ ان میں سے جن لوگوں کو اس حکم کا علم تضاان کی نعدا دانتی تفوق ی کھی کہ ان کے سلے اسے جھیا با انے اور اس سے الکار کر دینے کی گنجائٹ پیدا ہوگئی تنی ۔ ان لوگوں کو ہونکہ حضورہ باللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت متبسر نہیں ہوئی تنی کہ مجرا نہیں اس حکم کا علم چنم دید کے طور بر ہموساتا با انہیں ان کم محارب میں میں کوئی بات حاصل کی قرگوں سے بار بار سننے کا موقعہ ملتا ہو اس حکم کے حبتم دیدگواہ منے بچونکہ انہیں ان میں سے کوئی بات حاصل منہوں اس میلے کوئی بات حاصل منہوں کی اس میلے ۔

آب نہیں دیکھتے کرمویشبوں کی زکواہ کا نصاب کنڑت روایت کے طریقے سے منغول ہواہے جوعلم

اس جیسے انسان کو جب کثرت سے باربار اس مسئلے کے متعلق سننے کا موقعہ ملتا ہے۔ تواہب اس کا علم حاصل ہوجا تا ہے اوراگروہ اسے اِگا د گاطریقے سے سنتا ہے تواسے اس کا علم حاصل ہوجا تا ہے اوراگروہ اسے اِگا د گاطریقے سے سنتا ہے تواسے اس کا علم حاصل نہیں ہوتا ہوئے مورت کی بھو بھی بانحالہ کے زیرعقد ہونے ہوئے اور ایک عورت کی بھو بھی بانحالہ کے زیرعقد ہونے ہوئے اس سے نکاح کی حرمت کے قاتل نہ ہونے اور اسی قسم کے دوسر سے مسائل میں جن کے ناقلین عادل رواۃ ہیں ، خارجی اور باغی و مرکش قسم کے لوگ نہیں ہیں، ان کے الکار کے رویلے کی ہی و صوبے ۔

زبر بحث دونوں آبتوں ملب بہت سے احکام موجد ہیں جن مبی سے چند یہ بی ۔ زنا کے بارے میں بچارگوا ہوں کی گوا ہی ہونی جا ہیتے ۔ زناکی سنرا کے طور برعورت کو گھر میں بند کر دیا جائے اور قورت و مرد دونوں کو اینیا دی جائے اگر اس فعلی قبیج کے مرتکب مردا ورعورت نوب کرلیں تو انہیں سخت سست

كينى ، ذليل كرف اورايذا بنهجاف كاعمل مندكر دياجات -

کیونکہ فول باری ہے (فَاکُ مَا کِا وَا صَلَحَا مَا عَوِصُوْاعَنْهُمَا ،اگریہ دونوں نوبرکرکے اپنی اصلاح کرلیں نوان کا بچیپا چھوڑدون نا ہم یہ توبہ ایذا کپنہانے کے عمل کے اسفاط میں مُونزیفی عبس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں نھا یعیس کا معاملہ آبت میں ذکر مونے والی سبیل کے بیان پر مونوت تھا۔

اس کا لوبی تعلق نہیں تھا۔ عیس کا معاملہ ایت میں دمر ہوسے وای سبیں سے بیسی پر دو سے سے میں کا لوبی تعلق نہیں تھا۔ عیس کا معاملہ ایت میں دمر ہوسے وای کہ یہ کوڑے اور سنگساری کی سنراکانام سبے اور کھر آبیت میں مذکورہ نمام اسحکام منسوخ ہوگئے البنة سپارگوا ہوں کی گواہی کا حکم بانی رہا کیونکہ زناکی ان دونوں سنراؤں کومنسوخ کرنے والی سنرایعنی کوڑے اور رجم میں گواموں کی تعداد کا اعتبارا کی ا نگ بانی ہے۔

س بى ب الله نعالى نے اس آبیت میں فرمایا ہے ( يَا كَنِهُ بِيُ يُومُونُ الْحُصْنَاتُ ثُنَةً كُو كُا تُواِ بَا لَهُمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

جارگواہ پش نہیں کرسکتے توانہیں اسی کوڑے لگاؤ)۔ نیز فرمایا رکؤکک کا عُرِفُا عَلَیْ مِیا لَاکِئَ شُھُدَا آغُرِفِا ذُکُو یَا نُوَامِا شُھَدَاءِ مَا دَلْئِكَ عِنْدَالله الْکَاذِ لَیْنِی ، انہوں نے اس بریمارگواہ کیوں پیش نہیں کہتے۔ اب جب یہ جارگواہ نہ لاسکے توالم کے نز دیک پیمجوٹے ہیں) اس طرح نہ گوا ہوں کی نعداد کا اعتبار منسوخ ہوا اور نہی گوا ہی منسوخ ہوئی۔
یہ بات اس نعلِ قبیج کے مرنک ہوڑے پر حدر زناجاری کرنے کی غرض سے گوا ہوں کو بلاکرانہیں
بر منظر دکھا دینے کے جواز کی موجب سے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس نعلِ قبیج پر گوا ہی فائم کرنے
کا حکم دیا ہے۔ اور گوا ہی اس وقت نک فائم نہیں ہوسکتی جب نک نظر محرکر یہ منظر دیکھ مذ لباجائے
یہ بات اس ہر دلالت کرتی ہے کہ زنا کا رجوڑے برحد زنا جاری کرنے کی عرض سے نظر بھر کر دیکھنے والے
کی گوا ہی سا فط نہیں ہوتی .

حضرت البربكر شنے حضرت مغیرہ کے وافع میں شبل بن معبد، نافع بن المحارث اور زیاد کے ساتھ یہی طرز عمل ا بنایا تخاا در بہ بات ظاہر آیت کے موافق ہے۔

نول باری ہے (یَا کِھَا الَّدِ بُیُ الْمُنُولُ الْاَبِحِیْ اَکُولُولُ اَلْمِیْ اَلَٰ اَلْمُنُولُولُولَ اَلْمَالُولُولُولَ الْمُنُولُولُولُولَ الْمُنْولُولُولُولِ الْمُنْ الْمُنُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْولُولُ الْمُنْ الْمُنْولُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تببائی نے عکرمہ سے اور انہوں نے حفرت ابن عبائش سے اس آیت کی تغییر بنقل کیا ہے کہ لوگوں کا طریقہ برخفا کہ جن کی تخص فوت ہوجا تا تو اس کے اولیا راس کی بیوہ کے زیادہ حق دار سیم مے مجانے ۔ بیوہ کے ولی کوان کے مقل طے بیں کم حق حاصل ہوتا ۔ بیرا گران اولیا ربیں سے کوئی اس سے نکاح کرنا چا بہتا نو نکاح کر دینے اور اگر مذاکاح کر دینے اور اگر مذبحات تو مذکر ہے ۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے

حسسن اورمجامد کا فول ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوجا تا اور اس کی بیوہ رہ جاتی تو میرے کا ول یہ کہتا کہ بیں اس کے مال کی طرح اس کی بیوہ کا بھی وارث ہوگیا ہوں۔ بچراگر وہ چاہتا تو پیپلے مہرکی زخم پر اس سے نکاح کرلیتا اور اگر چاہتا تو اس کا کسی اور سے نکاح کر ادبیا اور قہرکی زخم خود رکھ لیتا۔

مجا بدکے فول کے مطابق بیہ بات اس وفت ہوتی جب بیوہ کا کوئی بدیٹا نہ ہوتا۔ او محبار کا قول ہے کرمبیت کا ولی بیوہ کے دلی کے مفابلے میں میراث کا زیادہ حق دار ہوتا۔ ہو بیبر نے ضحاک سے اور انہوں نے حضرت ابن عبائش سے نقل کیا ہے کہ آغاز اسلام میں لوگوں کا طریقہ یہ تھاکہ جب کوئی شخص فوت ہو مباتا تو اس کا سب سے بڑھ کر قرببی اس کی بیوہ پر کیڑا ڈال دیتا اور اس طرح وہ اسس سے نکا چہائی

داربن جاتا ـ

كبيشه بنت معن كے مشوسرا بو عامر كا انتقال موگيا ، ابو عامر كا بيتا جوكسى اور بوى كے بطن سے نخاآيا ا وردستور کے مطابق اپنی سونسلی ماں پر کیٹراڈال دیالبکن بعد میں اس نے مذاسے نفقہ دیا اور سہی اس کے فربب گیا کبنند نے حضورصلی اللہ علبہ وسلم سے اس بات کی شکابت کی نو اللہ تعالیٰ نے اس برورج بالا آیت نازل فرماتی لیعی"تمهارے لیے بیحلال نہیں ہے کہ تم انہیں ننگ کر کے مہرکی رقم دو " زسری کا قول سے کے مبیت کا ولی بیوہ کو اپنی از دواجی صرور ن کے بغیر محبوس رکھتا ٰ بیاں لک کہ اسے موت آجاتی اور وہ اس کا وارث بن جاتا۔ آبیت میں لوگوں کو اس بات سے منع کر دیاگیا۔ نول بارى د دَلاَ تَعْضَلُوهُ فَي لِيَنْدَهُ مُنْ وَا بِيعُفِي مَا أَنْكِينَهُ مُوْهُ فَنَ الى تَفْسِيرِ مِن صفرت ابن عبائل تناده، سدی اورضاک کا قول ہے کہ آیت میں سوسروں کو حکم دیاگیا ہے کہ جب انہیں اپنی بریوں کی حرورت ا وران کی طرف رغبت نه مونووه ان کے راستے سے سرطی جاتیں اور انہیں صرر پنجانے کی نبیت سے روک مذر کھیں کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ دے کرا بنی جان جھڑا نے برمجبور ہو جائیں -حن کا قول ہے کہ اس بیس مرنے والے مشو سرکے ولی کو اس کی مما نعت کردی گئی ہے کہ زمان ا حابلیت کے دستور کے مطابق نکاح کر لینے کی راہ میں وہ بوہ کے لیے رکاوٹ بنے - مجابد کا تول ہے كرآيت بيں بورہ كے ولى كواسے ننگ كرنے سے روكاكيا ہے ۔

الويكر بعصاص كيتي بين آيت كى ناويل مين حضرت ابن عبائش كافول سب سے زياده واضح سے اس ليه كرول بارى دليتد هُو ابِبُعْضِ مَا أَتَ فِي مُوهِ مِنْ اور ما بعد كاسلسلة كلام اس بردلالت كرتاب. کیونکہ درج بالاا بت میں مہرم اوسے جس سے دست بردارہ کروہ ابنی جان چیڑ اسکتی سے ۔گویاک شوہر اسے تنگ یا مجبور کرنا یا س کے ساتھ برسلوکی پر انر آتا ناکہ وہ مہرکے ایک حصے سے دست بردار مجد کر اپنی جان چھماسلے۔

كه اس سے مراد زنا ہے اور به كه شوسر كے ليے فديہ لينا اس وفت حلال بوگا جب اسے بميرى كى بديلنى

ا ورمننکوک کر دار کی اطلاع ہو۔

حضرت ابن عباس ، قناده اورضحاك كاقول ہے كه اس سے سرادعورت كى سركشى اور نافرمانى ہے . اگرعورت بدرویداختبارکرلے نواس صورت میں شوسر کے لیے قدیر کے طور براس سے رقم لے لیناجائز ، وكا - عيد اصطلاح شرليعت بين خلع كهته بين - هم في سورة بقره بين خلع اور اسحكامات كي وضاحت كردي . ، وكا - عيد اصطلاح شرليعت بين خلع كهته بين - هم في سورة بقره بين خلع اور اسحكامات كي وضاحت كردي .

ت قول باری بسے ( وَ عَ سِنْدُوْ هُنَ بِالْمُعُودُونِ ، اورمعروف طریقے سے ان کے سانخ معاشر انتیار کرو) اس میں شوہروں کو ہولیوں کے سانخ معروف طریقے سے معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا گیاہے اورمعروف طریقے بیں جو باہم شامل ہیں ان میں اس کے حقوق کی ادائیگی مثلاً مہر ، نانِ وِنفقہ شب باشی کی باری ، اورسخت کلامی اورروگردانی سے احتراز وغیرہ -

کسی اور کی طرف اظہارمیلان ، بلاوجہ نرش روئی وغیرہ کے ذربیعے اینداررسانی سے پہلومجانا داخل سے ، اس کی نظیر بہ قول باری سہے ۔ رَ حَامُسَا لُفَّ بِهُ عُدُّوْنِ ﴾ کُونَسْرِ لَیْجُ بِارْحَسَانِ ،

قول باری ہے افکاٹ کے اُفٹیکٹو ھُنَّ فَعَسَی اَنْ کَکُوهُوْ اَشْکِتُا کَا کِیجُعَکَ اَلَّهُ مِخِیجَا حَیْوا کیٹیڈ ، اگرتمہیں وہ بری لگیں نو ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور النّد نے اس میں بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔

اس میں یہ دلالت سبے کہ شوہ رکواس بات کی نرغیب دی گئی سبے کہ وہ بیوی کونا پسند کرنے ہے۔ کے باوجود اسے عقد زوجیت میں باتی رکھے۔

ہمیں عبدالباتی بن فانع نے روایت بیان کی ، انہیں محدب خادہ سے ، انہوں نے الو بن علار نے ، انہیں مہلب بن علار نے ، انہوں نے الو تعمران الفطآن سے ، انہوں نے قتادہ سے ، انہوں نے الو تمیر المجبی سے ، انہوں نے وقتادہ سے ، انہوں نے الرف تمیر المجبی سے ، انہوں نے حفزت الوموسی الشعری سے کہ حضور صلی الشعلبہ وسلم نے ارت اور الیا کے ارت الله کا بیعب المدق نے بن دالمدق فان الله کا بیعب المدق نے بن دالمدق فی منادیاں کردلیکن طلاقیں نہ دو کمونکہ اللہ تعالی دو آقین اور دو آقات کو بہند نہیں کرتا ، الیسے مرداور الیسی عورتیں جو گھربسانے کی خاطر رہنے تا اور کی خاطر رہنے تا اور اللہ علی منادیاں کرنے اور طلاقیں دینے کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث بیں ان کا ذکر سے - ذو آق ، اس شخص کو کہا جا تا ہے طلاقیں دینے کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں۔ حدیث بیں ان کا ذکر سے - ذو آق ، اس شخص کو کہا جا تا ہے حدیث تعین مطابق ہے ۔ دو آق ، اس شخص کو کہا جا تا ہے حدیث تعین مطابق سے ۔ بعنی طلاق نا بہندہ جہیز ہے اور یہوی کو نا بہت دکر نے کے با وجود اسسے کے عین مطابق سے ۔ بعنی طلاق نا بہت بدہ جہیز ہے اور یہوی کو نا بہت دکر نے کے با وجود اسسے کے عین مطابق سے ۔ بعنی طلاق نا بہت در بیت کو ایک اللہ علیہ وسلم کا بیا دست کے با وجود اسے

عقدِ زوجیت بین معرون طریقے سے بافی رکھنا پر خدیدہ امر ہے اوراس کی نرغیب دی گئی ہے۔

الٹر تعالیٰ نے بہ بنا دیا ہے کہ بعض دفعہ ایک نا پہندیہ اور ناگوار جہزے اندر مجلائی پوشیدہ ہوتی سے بہنا نچا ارتباخ ارتباد کا ان نگر کھنوا شیعنا کا کھو کھی گئو کہ علی اک کھی ہونی کھی اس کے جہولا کہ کھی گئو کھو کھی گئو کہ کھی اک کھی ہونی کھی اس کے جہولا کہ کھی گئو کھو کھی گئو کہ کھی اس سے کہ ایک جہزتمہیں باب ندہوا وراس میں نمھارے لیے بعد اللّٰ پوشیدہ ہو اور اس میں نمھارے لیے برائی پوسٹ بدہ ہو ۔

پوشیدہ ہوا درعین ممکن سے کہ ایک جہزتمہیں بہندہ ہوا وراس میں نمھارے لیے برائی پوسٹ بدہ ہو۔

قرل باری سے رکوائ اکد تھے اسٹیٹ کا کی دُوجِ کھی کا تندیش کھی کھی کا ایک بوری لانا ہا ہوا ورتم نے ان میں سے کہ بھی وابس مندی ۔

ونگا اور ان کی کو ڈھیر سامال دے رکھا ہو نواس میں سے کہ بھی وابس مندی ۔

اس آیت کا مقتلی سے کہ مہر میں عورت کو ہو کھی دیا جائے اسے پوری طرح اس کی ملکیت میں اس آیت کا مقتلی سے کہ مہر میں عورت کو ہو کھی دیا جائے اسے پوری طرح اس کی ملکیت میں ۔

اس آیت کا مقتضی ہے کہ مہر میں عورت کو ہو کچے دیا جائے اسے پوری طرح اس کی ملکیت میں دے دیا جانا واجب سے اور شوسر کے لیے اس بات کی مما نعت سے کہ دی ہوئی جیزوں میں سے کوئی جیزاس سے دالیں سے ۔ النہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ یہ جیزیں اب اسکی ملکیت بیں خواہ وہ اسے عقد زوجیت میں باتی رکھے یا اس کی جگہ کوئی اور کر لے ۔ اور اب اس کے لیے اس میں سے کوئی جیز لیٹا منوع ہے۔

کم بیاں آیت ہیں مراد وہ صورت ہے جب شوسرا بنی منکو سے کوخلوت مبسر آنے سے بہلے ہی طلاق دے دے .

تول باری ( وَ الْبَیْتُمُ اِحْدًا مُنَ قَیْط الله عَلا مَا خُدُوا مِنْ هُ شَیْطً ) کی اس پردلالت ، مورسی سے کا گرکوئی شخص ابنی بیوی کوکوئی جیزم برکردسے تواب اس کے لیئے اس سے رجع کرنا مائز نہیں ہوگا اس لیے کر برجیزاب اس کی دی ہوئی جیزوں کے ضمن بیں اگئی اور لفظ کا عموم دی ہوئی استیار میں سے کی جیزی وابسی کی مما لعت بر دلالت کرتا ہے۔ اس میں مہرا ورغیرم بربی کوئی فرق نہیں رکھاگیا ہے۔

اسی طرح آبت سے اس پرتھی استندلال ہوسکتا ہے۔ کہ اگر شو سراپنی ہوی سے کسی رقم برخیاہ کرنے اور وہ مہرکی رقم اسے بہلے دسے چکا ہو تواب اس رقم کے کسی جھے کو وہ واپس نہیں سے سکتا نواہ مہر نقدی کی شکل ہیں ہو با جنس کی صورت ہیں جیسا کہ اس مسکے میں امام البرحنی نوکا قول ہے۔

اسی طرح آبت سے اس مسئے میں بھی اسندلال کیا جاتا ہے۔ کہ ایک شخص ابنی بوی کو ایک مدت کے لیے نان ونفقہ کے انراجات بیشگی دے دیتا ہے لیکن مدت کے اختتام سے قبل ہی بیری فوت ہوجاتی ہے تواس کے لیے بیری کی میراث میں سے کسی ایسی چیز کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہو کی جو اس نے ایسے لیوں کی میراث میں سے کسی ایسی چیز کو واپس لینے کی مذکورہ بالا مسئلے میں کی جو اس نے اسے دے رکھی ہو۔ کیونکہ لفظ کے عمرم کا بہی تفاصا سبے ۔ اس لیے کہ مذکورہ بالا مسئلے میں اس بات کی گنجا کشن کی کمشو ہرنے اس بیری کی موت کے بعداس کی جگر کسی اور سے نکاح کرنے کا ارادہ کر فران اس مورت کو بھی شامل ہوجائے گا۔

اگریکہا مبائے کہ جب النہ تعالی نے مذکورہ بالا آبت کے فراً بعد فرمایا (ک کیٹ تاک خُد کُ کُ کُ کُ کُ کُ کُ کُ کُ کُو کُ کُ اَ کُفٹی کَعُفْر کُول کَ بُعْضِ، اور آخرنم اسے کس طرح سے نوسکے جبکہ تم اپنی ہو ہوں سے نطعت اندوز ہوچکے ہو) نواس سے برد لالت حاصل ہوگئی کہ خطاب کی ابتدار میں ہوی کو دسیتے گئے جس مال کا ذکرہے اس سے مراد مہر ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے کدیر نعہدی حروث مہر کے سائھ خاص ہے۔

اس کے جواب میں کہا جائے گاکداس بات میں کوئی انتفاع نہیں سے کہ خطاب کا ابتدائی حصہ اسم کے نمام مدلول کوعام ہوا ورکھراس مرعطوف ہونے والے فقرے میں ایک مکم خاص ہواس کی وجدسے بہلے لفظ کی خصیص الزم نہیں آئی اس کی نظائری ہم نے کئی مقامات برنشاندہی کی ہے۔ برآبیت اس بربھی دلالت کرتی ہے کہ جب شوسر کو ہوی کے ساتھ تم بستری بیسرآ جائے اور پیر

کسی معصبہ ن یا عدم معصبہ ت کی بنار برعورت کی جانب سے علیمدگی ہوجائے تواس صورت میں شویم بر اس کے مہر کی ادائیگی واحب ہوجائے گی اورعورت کی جانب سے ملبحد گی اس وحرب کو باطل نہیں كرے كى داللہ نعالى نے ايك بوى كى حكه دوسرى عورت كوبيوى بنانے كى حالت ميں بېلى كو ديئے ہوئے مال بیں سے کسی چیز کو وا بس لینے کی نہی فرمادی سے جبکہ واپس لینے کی نہی تمام صور آوں کے لیے بے نواس کی وجہ یہ سے کہ اس کے در بعے اس خیال کا ازالہ مفصود سے کہ شاید دیئے ہوئے مال کی والبسسی اس صورت مبس جائز ہوجبکہ عورت اسپنے جسم مینی بیفیع کی خود مالک ہوجائے اور طلان کی وجہ سے اس کے بعنع برشوں رکاحق ختم ہوجائے۔

اوراس طرح آنے والی دوسری عورت بیلی کی جگہ نے کر اس مہر کی زیادہ حق داربن جائے جوشوم نے پہلی کو دیا تھا۔ اس خیال کے ازا ہے کی خاطر منصوص طریقے بربہ فرما دیا گیاکہ اس صورت میں بھی والبسس بلينے كى مما نعت سے يا ور بھرضمنى طوري مام صور نوں ميں وابس بلينے كى مما نعت سے عموم بر بھي دلالت ہوگئی اس میں کرجیب اس صورت میں وابس لینے کی اجازت نہیں دی گئی جس میں اس کے بعنع برننوس کا حق نتنم مرح کاسے نوان نمام صور نوں میں دہیتے موسے مال میں سے کوئی جیز والیس سلینے كى مما نعت بطريق اولى بوگى جبكه ابھى بعنع برشوسر كاحق با نى بر اور بوى براس كاحق اس حق سے مالَق موجو بوی کو اپنی ذات برسا صل ہے ۔

التدنعالي نے کسی جبزی والیسی کی ممالعت کو اور موکد بنانے کے بیے اس عمل کوبہتان کی طرح

ظلم فراردیا بہتان اس جعوم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخاطب کومنے کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ا دراس طرح اس برنملى حاصل كرلباحا ئاسىيە - بەجھوٹ كى بدنزىن ا درىھىيانك نرين صورت سے . التّەتعللا نے بیری کو دیتے ہوئے مال کی ناحنی والبہی کے عمل کوبرائی اور قباحت میں بہنا ن کے مشابر فراردے

كراس برائم اوربہنان كے نفظ كااطلاق كيا -

تولِ بارى مع (دَكَيْفَ مَا خُدُدَنَهُ وَ تَكُلُ فَضَى بَعْضُكُوْ إِلَى لَعْضِ وَا خَذَنَ مِنْكُو مِيثَاقًا عَلِيْظًا ،اوراً خرتم اسے کس طرح ہے لو گے جبکہ تم اپنی بیولیں سے لطعت اندوز توسیکے ہوا ورانہوں نے

نم سے بخت عہد کھی ہے اباسے۔

ابر کم جھاص کہتے ہیں کہ فرار کا تول ہے کہ افضار خلوت کو کہتے ہیں تواہ ہمبئزی ربھی ہوئی ہولغت کے کھا ظرے معانی کے سلسلے میں فرار کا قول حجت سہتے۔ اگرافضار کے اسم کا اطلاق خلوت برموتا ہے تو آبت ہیں خلوت میں خرار کا قول حجت سہتے۔ اگرافضار سے کسی چیز کو دالیس برموتا ہے تو آبت ہیں خلوت میں سیار آجانے کے بعد طلاق کی صورت ہیں مطلقہ سے کسی چیز کو دالیس ایسنے کی ممالغت ہوگئی ہے۔ اس بلے کہ قول باری ( کواٹ اور گلاق کی صورت ہیں مطلقہ سے کہ فرقت اور طلاق کے مفہور کی کھرف اشارہ کر رہا ہے۔ افضار کا لفظ نصار سے لیا گیا ہے۔ فضار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کو فی عمارت وغیرہ نہ ہوجو وہاں پڑی ہوئی کسی چیز کو ماصل کرنے ہیں رکاو میں سکے خلوت کو افضار کا نام اسی لیے دیا گیا کہ اس حالت ہیں مہسنری کے عمل کے لیے کوئی رکاوم باتی نہیں رہنی۔

بعن کابر تول سے کہ کتنا دگی کانام فضار ہے۔ جب کوئی شخص اسبنے مغصود میں کتا دگی فسوس کرے قرکبام انام ہے کا درست ہے کیونکاس قرکبام انام دینا درست ہے کیونکاس کے دریعے مردکومقام وطی یعنی بوی کی مشرمگاہ تک رسائی موجاتی ہے اوراس عمل کے سیے اسسے پوری گنجائش ماصل ہوتی ہے۔ جبکہ خلوت سے بہلے بوی تک رسائی میں استے نگی پیش آرمی تھی اس مفہم کی بنا برخلوت کو افضار کانام دے دیا گیا۔

نیزید قول باری بھی ہے افیات خِفْتُمُ الدَّیْقِیْدَما حُدُودَا لَیْهَ فَلاَحْنَاحَ عَلَیْهِمَافِیمَا اُنتَدَتْ بِهُ الرَّمْعِیں بیخطرہ ہوکہ بیدوونوں اللہ کی صدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے توان دونوں براس مال میں کوئی گناہ نہیں دی ورین اپنی ذاہدند کی مدر کے طور سرادا کرسے ہے۔

نہیں ہوعورت اپنی ذات کے فدیہ کے طور پراداکرسے ہے۔ بعض کا فول ہے کہ پیمکم فول باری رئے اِٹ اَرَدُ تَکُم اسْتِبْدُ اَلَ ذَوْجِ مُکَا تَ رَدْجِ م ) کی بنا بر

منسوح بوج کاسے۔

بیکن به بات غلطه به اس بیه که بیر قول باری اس حالت کی نشاند می کرر با بیجس بیس نفرت اور روگردانی کا اظهار نفوسر کی طوت سے مجدا ہوجیکہ قول باری (اِلّا اَن یَخَا اَ اَلّا یُفِیْ بِیَا عُدُ و کہ اللهِ ) بیس ایسی حالت کا ذکر مواجع جم بیلی حالت سے مختلف سے اور وہ بیرحالت سے جس بیس مرشی اور نفرت کا اظہار ہوی کی طون سے مواہوا ورعورت نے بطور قدیر نئوسر کوکوئی رقم دے دی ہو اس بیے برحالت بہلی حالت سے مختلف ہے اور ان وو توں حالتوں میں سے مرایک کے بیابی مخصوص حکم ہے۔

نول باری ہے ری کھنگ کی مِنکُ مُرِیْنَا قَاعَدِیْطًا ،اوراہنوں نے تم سے بخت عہد سے رکھا ہے محسن ابن سے بیت عہد سے معد زوجیت محسن ابن سے بین ، قنادہ ، ضحاک اور سدّی کا قول ہے کہ اس سے مراد جھلے طریقے سے عقد زوجیت میں بانی رکھنا یا اچھے طریقے سے رخصت کردینا ہے جس کا ذکر نول باری (خَانْمَسَا الْحَدُّ بِهُ عُدُ وُفِا دُتَنْبِحُ

بالحسكاني) بين مجدامه

تنادہ کا قول ہے کہ آغاز اسلام میں نکاح کرنے واسے سے کہاجا تاکہ "تمھیں خدا کا واسطہ با تواسے سیدسے طریقے سے اپنی بوی بنائے رکھنا یا مجر بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دینا "مجا بہ کا تول ہے کہ اس سے مراد نکاح کا کلمہ ہے جس کے واسطے سے مردا پنی ہونے والی بوی کے سانخوازدواجی تعلق کو حلال کرلیتا ہے۔

د وسرے حفرات کا قول ہے کہ اس سے مراد حضور کی النّہ علیہ وسلم کا یہ ادشا وہے۔ دِ إِنْمَا اَخْدَ ثَمَوْهُنَّ با مان نّه اللّٰه واستحلام ضروجهن مبکلمة الله ، تم نے انہیں النّہ کی امانت کے نحت لیاہے اور اللّٰہ کے کلمہ کے واسطے سے ان کی شرم گا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ والنّد اعلم با لصواب،

# ان عور نول کا بیان جن سے نکاح حرام،

قولِ بارى سے و دَكَ كَنْكِيمُوْ مَا مُنْكُعُ أَيَا عُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، اور من عورتون ستمارے باب نکاح کریکے ہوں ان سے سرگزنکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو پکا سو سور کیا، الوكر وصاص كتفيل كمين تعلب كفلام الوعروف بنابله كميمين تعلب سا ورانبين كوفه

كے الم لغت سے نيزمبردكوبھرہ كے الم لغت سے جوبات معلوم موئى ہے كدلغت بيس نكاح كے اصل معنى دوجيزول كواكمهاكر دين كيم بي عربون كا قول سيد" انكحنا الفدا فسترى" رسم في الكليكيد

جاوراس کی ماده کواکھاکردباہے تم دیکھولوگے کہ کیا بنتا ہے ۔

یه ایک حزب المثل ہے اور اس وفت کہا جا ناہے جب کسی معاملہ ہب لوگ باہم مشورہ کریں اور ام برانفان كيب اورعم ديميس كه اس كاكبانتيج لكلتا سبعد الجبكرجها ص كينتي يك لغوى طوربر لكاح كا امم دوجیزوں کوجع کرنے کے معی کے لیتے وضع کیا گیا تھا ہجرہم نے بہ دیکھا کہ وہ کے لوگ نفس وطی ہر معقد كالغير بولكاح كالهم كالطلاق كرف ككي جيساك اعشى كالتعري -

ومنكوحة غيرممهورة واخرى يتال لها فادها

ابک فیدی عورت جس کے سا تخ عقدا ورمہر کے بغیر ہم بستری کی گئی۔اس کے علاوہ ایک اور

ورت سے جسے فاد ہم کے نام سے بکار ہجا تاہے۔ ایک اورشاع کاشعریہ

واخرى على عم وحال تلهف

م وصن ایم فد انکحتها دماحت ایک قیدی بوه عورت ص کے ساتھ مما سے نیزوں نے لکاح کیا اور ایک دوسری عورت جوا : جیااور ماموں کر باد کرکے روتی ہے۔

ایک اور شاعرنا بغه ذبیانی کهناسیے۔

اعجلنهن مظنية الاعتدار م ننكس بكارًا وهن بإمّة ان قیدی تورتوں کے ساتھ ان کی دوشیزگی کی حالت میں ہمبتری کی گئی اوریہ ارام وراحت میں تھیں اوران کے ختنہ بونے کے وفت کک کا بھی انتظار نہیں کیاگیا۔ لکا کے سے شاعر کی مراد وطی لعنی بمبنزی سے وطی کے معنی برنکاح کے اسم کا اطلاق کسی کے نزدیک متنع نہیں سے بیاسم نفس عقد کو بھی شامل ہے۔ إِنَا نِجِ وَلِ بِارِي سِهِ رَادُ اللَّهُ مُم السُّومِ الرَّاعَ مُن مَن قَبْلِ أَن تَمسُّو هُنَّ ، جبتم مومنات سے نکاح کرلوا ور بجرانہیں ہا کف لگانے سے پہلے طلاق دے دو) بہاں نکاح سے مراد عقد سب وطی نهیس محصوصلی الد علیه وسلم کاارت ادسیه (۱ نا من نکاح د است من سفاح امیرے والدين كے درميان رسنسنة از دواج عقد نكاح كى بنا براسنوار موانها، ناجائز تعلقات كى بنا برنبين -) آب کے اس ارشاد کی دومعنوں بردالان ہورسی سے ابک توبی کہ نکاح کے اسم کا اطلاق عقد پر ہوتا ہے اور دوسرے بیکہ اس کا بعض و فعی عفد کے بغیر کی جانے والی مبسنتری بریمی اسے محمول کیا جاتا ؟ اگریہ بات من بونی نوآب صرف دا نا من نکاح م کے نقرے پراکتفاکرنے کبونکہ لفظ سفاح بعنی برکاری کسی حالت میں بھی اسم نکاح کے مفہدم کو اپنے دائر سے میں نہیں لیا اس لیے لفظ نکاح کے ذکر کے بعد آپ کا قول ( دلیست من سفاح ) اس پر دلال*ت کرتاہے کہ نکاح کا لفظ د دنوں باتوں کو شامل ہے*۔ حضور صلى الشرعليد وسلم في يدواضح فرما د بأكراب كى ولادت باسعادت عقد علال كي تنبيع بين مول اس نکاح بعنی بمبستری کی بناپر نہیں ہوئی تفی ہوسفاح بعنی بدکاری اورزناکہلاتی ہے۔

مماری مذکوره بالاوضاحت سے جب بربات نابت ہوگئی که نکاح کااسم عقد اور وظی دونوں برقعول کیا جا تا ہے نیز لغت کے لیا ظرسے اس کے مفہوم وعنی کا بھی نبوت ہوگیا اور بیر معلوم ہوگیا کہ بد دوجیزوں کو اکٹھاکر دینے کا نام ہے اور اکٹھاکر دینے کامفہوم سمبستری کی صورت ہیں اوا ہو تاہے، عقد کی صورت میں اوا ہو تاہیے، عقد کی صورت میں اور ہو تاہیے، عقد کی طرف سے میں نہیں اس بیے کہ عقد کی وجہ سے اکٹھا ہونا نہیں ہوتا کیونکہ عقد تو مردا ورعورت دونوں کی طرف سے ایکٹھا کی نام بین ہوتا کی خاتم کی مفتقی نہیں ہوتی۔

ان امور کی روشنی میں یہ بات سامنے آگئ کہ نکاح کے اسم کے حقیقی معنی سمبسنری کے ہیں اور جاڈا اس کا اطلاق عقد بربھی ہم تا ہے بعغد کو نکاح کا نام اس لیے دیاگیا کہ بسم لبسنری تک رسائی کا ذریعہ اور اس کا سیب بنتا ہے۔

یہ مجاز کی ایک صورت ہے کہ ایک چیز بر اس کے غیر کے نام کا اطلاق کیا جا سے جبکہ وہ چیز اس غیر کے لیے سبب اور ذریعہ بنتی ہو بااس چیز کا مفہوم اس غیر کے مفہوم کے بالکل فریب ہو۔ منتلاً بیجے کی پیدائش کے وقت اس کے مربر اُسکے ہوئے بالوں کوعقیفہ کہاجا تاہے لیکن ان بالوں کو ان کے کو ان کے کو ان کو کھی عقیقہ کا نام ہے۔
کو انرو انے کے موقعہ برد نج کی جانے والی کو کھی عقیقہ کا نام دیا جاتا ہے یا لفظ را و بیاس اونٹ کا نام ہے۔
جس ہریا نی کی مشک لدی ہو کھی بانی کی مشک کو را و بہ کا نام دیا جاتا ہے اس بیے کہ یہ مشک اونٹ سے منصل اور اس سے فرب رکھنی ہے۔ الوالنجم کا شعرہے۔

سه تعشی من المودة مشی العف ل منی المودا با بالمه ذاد الا تفت ل براوند با بالمه ذاد الا تفت ل براوند با براوند بر

لونڈی کے ساتھ ہم بستری کی اباس ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ بیع دشرارا ور بہ کے بیعقود وطی کی اباس ہوتے ہیں اس کے کہ بیعقود ان عورتوں کے سلسلے ہیں درست ہوتے ہیں جی اسے ہم بستری کی مشقل ممانعت ہے مثلاً رضاعی بہن یا حقیقی بہن یا ساس ا دراسی طرح کی دیگر تو آہین . جیکد اس عقد کو نکاح کانام دیاجا تا ہے جو وطی کی اباس سے کے ساتھ محصوص ہے کہونکہ جس عورت کے ساتھ مم بستری حال نہیں ہوگا۔

اس سے بہات نا بت ہوگئی کہ نکاح کا اسم وطی کے معنی کے بیے حقیقت اور عقد کے معنی کے بیے مجازی اس وضاحت کے ہموجب قول باری اوکا کنگے گئے کا بائے گئے مین القیستانی کو دعی برجمول کرنا واجب سے اس بلے اس کا مقتصلی بہ سبے کرجن عوزنوں سے ایک شخص کے باپ نے دطی کی ہو وہ عوزیں اس شخص برحرام ہوں گی کبونکہ جب بہ بات نا بت ہوگئی کہ لفظ نکاح وطی کا اسم سے فریر وطی کی مباح صورتوں کو بھی شامل ہوگیا اسم سے فریر مرت وطی کی مباح صورتوں کے ساتھ محتصوص نہیں رہا بلکم منوع صورتوں کو بھی شامل ہوگیا جس طرح لفظ حزب با قتل با وطی سے ۔ کرجب ان کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے حرف ان کی مباح صورتیں مرد نہیں ہوتی بلکہ مباح اور ممنوع دونوں صورتوں بر انہیں محمول کیا جا تا ہے۔

إِلَّا بِهُ كَهِ مِي خَاصَ صورت كَي خَصِيم كے يہے كوئى دلالت فائم ہوجائے - الوالحن فرما باكرنے نفے كوئو بارى (مَا نَكُحَ أَ جَاءُ كُم فَى سے مرادوطى سے عقد نہيں اس ليے كر لفظ نكاح وطى كيليے حقبقت بيد - اس سے عقد مراد نہيں ہوسكتا كيونكہ ابك لفظ كا بيك وفت حقبقى اورمجازى دونوں معنوں برمحمول ہونا محال ہے .

ہم نے اس آ بن کے سواکسی اور دلیل کی بنیا دہر ہر ون عقد کی صورت میں بھی باپ کی منکور عورت سے من کی منکور عورت سے مردت کا حکم لگایا ہے لین اگر باپ کسی عورت سے صرف عقد کر لیتا ہے ہم بستری نہیں کرتا تو ایسی عورت بیٹے کے بیے حرام ہوجاتی ہے۔

زناکی صورت میں ہمبستری کی وجہ سے ماں اور مثبی کی تحریم کے ایجاب کے متعلق اہلِ علم میں اختلام

دائے ہے۔

سعیدبن عروب نے قتادہ سے ، انہوں نے حق سے اور انہوں نے حفرت عمران بن حصیب اس استخص کے منعلق روایین کی ہے جس نے اپنی ساس کے سائھ مذکالاکر لیا ہو کہ اس کے نتیج اس کی بری اس ہر بری اس ہری ہونا ہے گی ہون ، قتادہ ، نیز سعید بن المسبب ، سلیمان بن بیسار ، سالم بن عبدالله جابئ عطا ربن ابی رباح ، ابر اہم بی نخعی ، عامر بن ابی ربیعہ ، حماد ، امام الہ حنیف ، امام الولی سف ، امام محمد ، زفر، سفیان توری اور امام اوز اعی کا بھی بہی قول ہے ۔ ان حضرات نے اس بیس کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ خواہ ساس کے سانھ اس نے بدکاری لکاح سے پہلے کی ہویا بعد ہیں ۔

دونوں صورنوں ہیں اس عورت کی ہیٹی زانی پر حرام ہوجاتی ہے۔ اور ایجاب تحریم لازم ہوجاتا ہے عکرمہ نے حضرت ابن عباس عسے اس شخص کے متعلق نقل کیا ہے جوابنی ہی کے ساتھ دخول یعنی محرمہ نے حضرت ابن عباس کے ساتھ منہ کالاکر تاہیے کہ اس نے دو حرام کاموں بعنی زنا اور ساس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا ، تاہم اس کی بوبری اس برحرام نہیں ہوگی۔ آب سے بیمجی مردی ہے کہ حرام کام کسی حلال کو حرام نہیں کرسکتا۔

ا دزاعی نے کہا ہے کہ عطار بن ابی رباح حضرت ابن عبائش کے اس قول کا مصدان اس خص کو مھم انے سخے ہوکسی عورت کے ساتھ مذکا لاکر ہے لیکن اس کے اس فعلی فہیج کی بنا ہر وہ عورت اس برحرام نہیں ہونی ۔ یہ بات اس ہر دلالت کرتی ہے کہ عطار نے حضرت ابن عبائش کا جو یہ قول تعلی کیا ہے کہ ماں کے ساتھ زناکی وجہ سے میٹی حرام نہیں ہوتی . خود عطار کے نزدیک یہ بات ایسی نہیں نعلی اس لیے کہ اگر عطار کے نزدیک یہ بات اسی طرح نا بت ہوتی تو انہیں حضرت ابن عبائش کے قول الا يحره الحرام الحلل كي اويل كي ضرورت يني شآتى -

زسری ، ربید، امام مالک ، لبت بن سعد اورامام شافعی کافول ہے کہ جس عورت کے سائھ کوئی ذنا پر سناس کی ماں حرام ہوتی ہے اور سنہی اس کی بیٹی ۔ عثمان البنی نے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی ساس کے ساتھ بدکاری کی ہوکہا ہے کہ کوئی حرام کام کسی حال جینز کو حرام نہیں کرسکتا .

بیکن اگر کسی نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنکاح کرنے سے پیلے بیٹی کی ماں کے ساتھ بدکاری کا از لکاب کرلیا ہویا ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے بیٹی کے ساتھ زنا کرچکا ہوتو بہلی صورت میں بیٹی اور دوسری صورت میں ماں اس پر حرام ہوجائے گی۔ اس طرح عمّان البتی نے نکاح سے قبل اور نکاح کے بعد زنا کے از نکاب کے درمیان فرق کیا ہے۔

فقبار کے درمیان اس شخص کے منعلق بھی اختلاف رائے ہے جوکسی دوبسر سے خص کے سانھ لوا کا آلکاب کرنا ہے کہ آیا اس مفعول کی ماں اور مبٹی فاعل برحرام ہوجا ئیں گئی بیانہیں ؟ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس برحرام نہیں ہوں گئی ۔

عبدالتّدين الحبين كا قول سے كہ به صورت بھی نحر بم سے کم سے لما ظرسے مذكورہ بالاصورت كى طرح بسم يعنى زناكارى كى دحب مسے جس طرح مرد بركم يونيس سرام ہوجاتيں گى اسى طرح لوا طن كى بنا برعورتوں برم د حرام ہوجا ئيں گے

ابراہیم بن استی نے روابیت کی ہے کہ ہیں نے سفیان نوری سے ایک شخص کے منعلق مسئلہ دریافت کیا کہ وہ کسی لڑے کے ساتھ لواطت کا از نکاب کرناہے آیا وہ اس لڑکے کی ماں سے نکاح کر مکتاہے نوسفیان نوری نے نئی میں جواب دیا بھن بن صالح کسی ایسی عورت سے نکاح کو مکروہ سمجھتے مکتاہے نوسفیان نوری نے نئی میں جواب دیا ہے نہ لواطت کا ارتکاب کبا ہو۔

ا دراعی نے ایسے دولڑکوں کے متعلق کہا ہے جن میں سے ایک نے دومرے کے ساتھ قبیح محرکت کا ارتکاب کیا ہو بھرمفعول کی شادی ہوجائے کے بعداس کے گرلڑکی پیدا ہوجائے تو فاعل کے ملے اس لاکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔

الوبگرجصاص کہتے ہیں کہ قول باری ( دَلاَ تَشْکِحُوْا مَا شَکْحَ اَ ہَا ذُہُ کُوْ مِنَ النِّسَائِ اِنے اس عورت سے نکاح کی تحریم کو دا جب کرد باہے جس کے ساتھ نکاح کرنے واسلے کے باپ نے مبعب تری کی ہونواہ یہ بمبستری زناکی صورت میں ہوئی ہو یاکسی اورصورت میں اس لیے کہ لفظ نکاح کا دطی کے معنی پرا طلاق حقیقت کے طور مربح تا ہے اس لفظ کو اس معنی برجمول کرنا وا جب ہے۔

جب باپ کی ہمبتری کی صورت بیں نحریم نابت ہوگئ نو بوی کی ماں یا بیٹی کے ساتھ ہمبتری کی صورت بیں ہے ہے۔ اس بوگی نا بت ہوگیا اس لیے کسی نے بھی ان دونوں صورتوں کے درمیان صورت بیں بیری کی نخریم کا وجوب بھی نا بت ہوگیا اس لیے کسی نے بھی ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس برقران کی بدائیت بھی دلالت کررہی سے ( کُرُدَا نِنْکُ اللّٰ آئی فی خُدُورُکُو مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰ آئی فی خُدُورُکُو مِنْ اللّٰ آئی ہے کہ کہ کہ کہ کہ میں اور جمعاری بویوں کی اور کیاں جنبوں نے تماری کو دوں بیں برولی بیروں کی اور کیاں جن سے تمھارات معلق زن وسٹوسر ہو جبکا ہو۔)

د خول دراصل وطی کا دوسرانام سے اور اکبت میں مراد بھی کہی ہے ، نیز دخول کا اسم انکاح کی بنیاد پر مورف دراصل وطی کا دوسرانام سے اور اکبت میں مراد بھی کہی ہے ، نیز دخول کا اسم انکاح کی بنیاد پر میں مورف کو بھی شامل ہے ، ان بینوں باتوں برمیر جینے دالالت کورسی ہے کہ اگر کسی لڑکی کی مال کے ساتھ ملک بمین کی بنا پر سمبینزی کرلیتا ہے تو آبت کے صکم کے بموجب وہ لڑکی اس پر سمبینزے کے لیے حرام موجاتی ہے ۔

کراس نے اس کے ساتھ لکاح فاسد کی بنیا دیر ہمبستری کی ہو تواس کا بھی ہی حکم ہے۔ اس سے
اگر اس نے اس کے ساتھ لکاح فاسد کی بنیا دیر ہمبستری کی ہو تواس کا بھی ہی کہ دخول ہج نکہ ہمبستری کا دوسرانام ہے اس لیے اس کے حکم کا تعلق عرف لکاح کی بنیاد
یر بہونے والی ہم بستری کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے سواہم بستری کی دوسری صور توں کے ساتھ
بمی بین علق ہے۔

ن یہ میں مسلے کا یہ بہلو قابلِ نوجہ ہے کہ تحریم کو واجب کردینے کے سلسلے ہیں عقد کی نبیتا عقلی نبیتا عقلی طور پر اس مسلے کا یہ بہلو قابلِ نوجہ ہے کہ تحریم کو واجب کردینے کے سلسلے ہیں عقد گائی ہم بہتری کی جو بھی صورت آئی ہم بہتری ہیں مباح ہم بہتری کی جو بھی صورت السی بھی توجہ ہے وہ تحریب بنی ہے ۔ بہن اس کے بوکس ہمار سے سامنے عقد صحیح کی ایک صورت السی بھی توجہ ہو ہو ہے کہ اگر کوئی شخص کی لوگی کی ماں کے سامنے حریب عقد تھا ہے کہ الگر کوئی شخص کی لوگی کی ماں کے سامنے حریب عقد تھا ہے کہ ایس بر حرام مہیں ہوتی ۔

باں اگر ہم بستری کرنے تو پجر حرام ہوجاتی ہے۔ اس سے یمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم بستری اوہوب ایجا ب تحریم کی علت ہے بہمبستنری کی صورت خواہ کیسی بھی کیوں ندہو، مباح ہم یاممنوع ، سرصورت ا بہنچر بم کو وا جب کر دبنی ہے ۔ اس لیے کہ وطی کا وجو دہمی کا فی ہے کیونکہ نحریم اس وطی کو وطی مجھے کے منہ سے شارج نہیں کرسکتی ۔

جب وطی مباح اوروطی ممنوع دونوں ہی اس مفہوم میں مشترک ہوگئے نواب خدوری ہوگیا کہ ہم لبننری کی دونوں صورتیں موجب نحریم موں - نیزاس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنسبہ یا ملک ہے کی بنا ر ہر ہونے والی ہم لبننری موجب نحریم ہے رحالانکہ اس میں نکاح کا وجود نہیں یا یاگیا - بہ جیزاس پر دلالت کر تی ہے کہ نفس ہم بستری موجب نحر بم ہے توا ہاسکی بنیاد کچر بھی کیوں سے ہو۔ اس لیے بروا جب قرار بایا کہ زناکی بنیا د ہر ہونے والی ہم بستری بھی موجب تحریم ہو کیونکہ اس کے اندر بھی وطی مجھے کا مفہوم موجود ہم ناہے .

اگریسوال اعتمایا جائے کہ سند با ملک یمین کی بنیاد پر ہونے والی ہمیسنزی اس بلے موجب تحریم سے کہ اس کی بنا پر نسب کا تبوت نہیں ہوتا اس بلے ترنا کے ساتھ تحریم کے اس کی بنا پر نسب کا تبوت نہیں ہوتا اس بلے زنا کے ساتھ تحریم کے حکم کا تعلق نہیں ہوتا جا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہاجائے گاکہ اس حکم پر نبوت نسب کا کوئی انز نہیں پر تناسب اس کی دلیل یہ سبے کہ اگر کم من بجہ ہوا بنی منکوحہ سے ہمیسنزی کے قابل نہیں ہوتا اگرا بنی بیوی منکوحہ سے ہمیسنزی کے قابل نہیں ہوتا اگرا بنی بیوی سے کسی طرح جماع کرنے نواس براس کی بیوی کی مال اور بیٹی دونوں ہوا میں گی حالانکہ اس کے اسس محاس سے کسی طرح جماع کرنے نوان میں براس کی بیوی کی مال اور بیٹی دونوں ہوا میں گی حالانکہ اس کے اسس جماع سے نبوت نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد لکاح کرلیتا ہے نواس عفد کے سانف ہی نسب کے نبوت کا تعلق موجا تا ہے نواہ ابھی ہم لبسنری مذبھی ہوئی ہو۔اسی لیے اگر کوئی عورت عقد لکاح کے چھوہاہ بعد اور شوم ہے مائق ہمبستری سے پہلے کوئی بچہ لے کر آجائے نویہ بجہ شوم ہر کے ذھے بڑے جائے گا جبکہ هرف عقد کی جہنیاد پر بوی کی بیٹی ننوم ربر جوام نہیں ہوگی

حب ہمیں ہمبسنری کی ابک صورت ایسی نظرا گئی ہو تبوت نسب کی موجب نو نہیں لیکن تحریم کی ہوجہ سے اورسا مخدسی عقد کی بھی ابسی صورت مل گئی ہو تبوت نسب کی موجب نوسے لیکن نحریم کی موجب نہیں توہمیں یہ بات معلوم ہوگئی نجریم میں ثبوت نسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تبیزاس میں اعتبار حرف ایک چیتر کا ہم قاہے اور وہ سے ہم بستری اس کے مواکسی اور چیئر کا اعتبار نہیں ہوتا ۔

نیز بمارے اور معترضین کے درمیان اس بارے بین کوئی انتظاف دائے نہیں ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی لونڈی کوئی دونوں موام مجرجا بیں مخص اپنی لونڈی کوئٹہوت کے ساتھ ہا تھ لگا دے تواس پر اس کی ماں اور بیٹی دونوں موام مجرجا بیں گی کی جبکہ باتھ لگانے کے عمل کوئسب کے نبوت بیں کوئی دخل نہیں ہم تا ، اس سے بربات نابت ہوگئی کے تحریم کا حکم نسب برمونو و نہیں ہے ۔ بلکہ نبوت نسب کے ساتھ اور اس کے بغیراس کا حکم نابت ہوجا تا ہمارے اصحاب کے فول کی صحت پر بربات بھی دلالت کرتی ہے کہ النہ تعالی نے زنا کے باسے ہمارے اصحاب کے فول کی صحت پر بربات بھی دلالت کرتی ہے کہ النہ تعالی نے زنا کے باسے بھی سے کہ النہ تعالی مورت بیں رحم کی سمزا واجب کردی اور کسی صورت بیں محروب کوئوں کی سمزا واجب کردی اور کسی صورت بیں اور کسی صورت بیں محروب کی سمزا داجب کردی اور کسی صورت بیں اس کے نتیجے بیں بیدا ہونے کوئوں کی سمزا اس کے ساتھ جہنم میں ڈاسے جانے کی دعید بھی سنائی نیز اس کے نتیجے بیں بیدا ہونے والے بیجے کے نسب کے الحاق کی بھی محمالعت کردی۔ برسارے اقدامات اس لیے گئے کرزنا کے جرم والے بیجے کے نسب کے الحاق کی بھی محمالعت کردی۔ برسارے اقدامات اس لیے گئے کرزنا کے جرم والے بیجے کے نسب کے الحاق کی بھی محمالعت کردی۔ برسارے اقدامات اس لیے گئے کرزنا کے جرم والے بیجے کے نسب کے الحاق کی بھی محمالعت کردی۔ برسارے اقدامات اس لیے گئے کرزنا کے جرم

برعائد ہونے والاحکیم سخت سے سخت ہوجائے تو بھرزنا کا موجب تحریم ہویا اولی ہوگا کیونکہ تحریم کا ایجاب می تغلیط بعنی مکم میں سختی کی ایک صورت ہے۔

آب نہیں دیکھنے کوالٹ نعالی نے جب اس شخص کے جے کے بطلان کاحکم صادر فرماد باجس نے د فو ف عرفه سنے فبل مہی اپنی بمیری کے سائھ مہم بستری کر لی مو نو زانی کا حج بطریتی اولی ہاطل بوجانا جاہیے

اس بیے کہ جے کے بطلان کا حکم دراصل جے میں ہم بستری کی ممانعت کی تغلیظ کی خاطرہے اسی طرح جب التدنعاني نے وطی حلال کی صورت میں بہری کی ماں اور ملی کی تحربم کے ایجا ب کاحکم صادر فرما دبانواس

سے بیات صروری بوگتی که زنا کے حکم کی تعلیظ کی خاطراس کے نحت بونے والی ہم لسنری کی صورت میں

زانىيكى ماں اور بديشي كى تحريم كاحكم بطريني اولى تا بن موسجائے

ا مام شافعی کا برخیال معے کرالتہ تعالیٰ نے جب غلطی سے سے کسی کو قتل کر دینے والے پر کف ارہ واحب كردما توقنل عدم مرتك براس كاوحرب بطريق اولى بوگا امام شافعي كى بدبات اس ليدرت نہیں سے کرفتل عد کا حکم قتل خطا کے حکم کی بانسیت زیادہ سخت سے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جج فامد م میا نے ،روزہ ٹوٹ ہانے اورغسل وا جب موجانے کے لحاظ سے ہمدینزی کے حکم میں کوتی فرق

نہیں ہونا نوا ہ بہم بسپتری زنا یا غیرزنا کی بنیا دیرہوئی ہے اس لیے تحریم کے لیا ظرسے بھی ان دونوں

قىموں كى يىمبىنزى كے حكم ميں كوئى فرق تہيں ہونا حا جيئے۔

اگربرکہا جائے کہ مباح سمستری کی صورت بیں مہرکے وجوب کا حکم لازم ہوجا اے جبکہ زمالی بنیا د برمونے والی ہمبنتری کی صوریت میں ایسا کوئی حکم لازم نہیں مونا۔اس لیے بمبستری کی بدونوں صورتیس ایک دوسرے سے مختلف ہوگئیں ،اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ زناکی بنیا دیر ہونے والل بمبسترى كے سانخە جوسنزا واجب بہوجا تی ہے بیتی رجم یا کوڑے وہ مال کے ایجاب سے زیا دہ سخت ہے سا نفر ہی سانفدید بات بھی ہے کسمبستری کے نتیجے میں مال اور حد کا وجوب ایک ووسرے کے آگے سے اتے ہیں اس لیے کہ جب حد واجب ہوگی تومہر واجب نہیں ہوگا اورجب مہر داجب ہو**گا تو** 

واجب نہیں موگی اس لیے ان دونوں میں سرایک دوسرے کی حکد آتا ہے۔

جب زانی برحد واجب ہموحائے گی نو دہ اس مال کے قائم مفام ہموجائے گیجس کاحکم ہم بنابر لگ سكتا نفااس لحاظ سے ان دونوں بیں كوئى فرق نہيں ہے -

اگر کوئی شخص اس حدیث سے استدلال کرہے جس کی تبییں عبدالبافی نے روایت کی، ا محدبن اللیرف الجزری سفے، انہیں اشحاق بن مبلول نے ، انہیں عبدالتّدبن نا فع نے ، انہیں مغیرہ الماعیل بن ایوب بن سلم الزمری نے ابن شہاب الزمری سے ، انہوں نے وہ سے اور انہوں نے حفت کا گیا ہو حرام طریقے نے حفظت عالیہ سے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق دریا فت کیا گیا ہو حرام طریقے سے ماں کا پیچھا کر تا ہے آیا وہ اس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے ۔ یا حوام طریقے سے ماں کا پیچھا کرتا ہے۔ آیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ( لا چور مرا لم سے نکاح کرسکتا ہے ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ( لا چور مرا لم سے نکاح کرسکتا ہے ، حوام جیز کرمی حلال جیز کو حوام نہیں کرسکتی)

بعنی بوی کی ماں یا بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا بیوی کے ساتھ جائز از دواجی تعلقات برکوئی اثر نہیں بڑے گا۔ نیز فرمایا (مرمن کاسبب حرف وہ از دواجی رہشتہ بنتا ہے جو نکاح کی بنیا دیراستور ہواہو)

اسى طرح اسحانى بن محمدالفردى سنے عبدالتّذبن عمرسے، انہوں سنے نافع سے، انہوں سنے حصرت عبدالتّذبن عمرت مرابع الله عبدالتّذبن عمرت عبدالتّذبن عمرت علیہ درابعت کی ہے کہ حضور صلی التّذعلیہ درسلم سنے فرما با الا بسحد حرالم حدا مرالحہ لاک ) نیز عمربن حفص نے عمران میں عبدالرحمٰن سے، انہوں نے زمبری سنے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللّذعلیہ درسلم نے ادشا و فرما با ( الا بفیسد العدام الحدال ، کوئی حرام شنی کی خانسہ نہیں کرتی ۔)

برروایتیں اہل علم کے نزدیک باطل بیں اور ان کے راوی نابسندبدہ بیں۔ مثلاً مغیرہ بن اسماعیل ایک مجبول اور نامعلوم شخص ہے اس کی روایت کی بنیا دبرکسی شرعی مسئلے کی بنیا دنہیں رکھی جاسکتی خاص کر اس وفت جبکہ اس کی روایت ظاہر قرآن سے منعارض ہے .

اسی طرح اسحانی بن محدروا بت کے سلسلے بین مطعون ہے ، بعنی فن روابیت کی روشنی بین اسس بیر اعتراضات کیئے گئے ہیں ۔ بہی حالت عمر من حفص کی ہے ۔ اگر یہ روایات نا بت بھی ہوجا تیں نوہمارے مخالف کے ساک بران کی ولالت نہیں ہوسکتی . اس لیے کہ پہلی روابیت بین عورت کا ناجائز اور حرام طریقے سے بچھا کرنے کا ذکر ہے ، ہمبستری کا ذکر نہیں ہے ۔ اس لیے حضو وسلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا نعلق اس بچھا کرنے کے موال سے ہے اور آپ کے جواب کا نعلق اس بچھا کرنے کے موال سے ہے اور آپ کے جواب کا نعلق اس بچھا کرنا ہم رمت کا سبب نبیں بنتا بلکہ حرمت اس وفت ہم گی جب نکاح ہوجائے گا۔

یج پاکرنے کے مفہوم میں ہمبستری کا اثبات نہیں ہے بلکہ اس سے عرف بیر معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اس کا خیال میٹر جا سے جور ہوکروہ اس بر نظر ڈالے با اسے مہلا بھسلاکر مہسنری برآ ما دہ کرے وغیرہ چضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے جواب کے ذریعے بیبنادیا کہ برچیز تحریم کی موجب نہیں

ہے۔ تحریم حرف اس وقت واقع ہونی ہے جب دونوں کے درمیان نکاح کی بیاد پرسند از دواج قائم ہوجائے اس طرح اس روایت ہیں وظی کا مرے سے ذکر ہی نہیں ہے اور آپ کے ارشا در لا پھر مرا المحار الحدا مرا کے ساتھ ہوں کی المحار المحار المحار کی انتخابی ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت جس میں صفور کی الشد علیہ وسلم نے فرمایا (لا محد مرا لعدام الحدال انو ہو سے ساتھ ہوں کی ساتھ ہوا کی روایت کا نعلن ہے۔ مکت اس کے مید روایت کی بعید اسی واقعہ سے تعلق رکھتی ہوجس کے ساتھ بہلی روایت کا نعلن ہے۔ اگر روایت مجھے ہے تو در صفیقت یہ بدنظری اور بدکاری پر بہلا بھسلا کر آمادہ کر سنے کے منعلن اگر روایت مجھے ہے تو در صفیقت یہ بدنظری اور بدکاری پر بہلا بھسلا کر آمادہ کر سنے کے منعلن منافس کا نعلق نہیں ہیں۔ اس روایت بیس حضور کی اللہ علیہ وسلم مفصد اس تو بہم کا از الدسے کہ عرف بدنظری کی بنا برتحر بم واجب ہم جاتی ہے کیونکہ حضور کی الشام علیہ وسلم مفصد اس تو بہم کردی المنافس کی استفادہ و زنا الد جدایت المنافس کا کہونی کا زنا العین بین المنظرہ و زنا الد جدایت المنافس کا کرونا کا تعین کا رفاد کردی کے ادادے سے بربھی مردی ہے کہ ( زنا العین بین المنظرہ و زنا الد جدایت المنسی کمی برغلط نظر الزا آ الکھوں کا زنا ور بدکاری کے ادادے سے جل کرجانا قدموں کا زنا ہے۔

اس روایت کی بنا پر موسکتا تھاکہ کوئی بین بیال کر بیٹے کہ صرف غلط نظر ڈا انا موجب تحریم سے بحس طرح ہم بہنزی موجب تحریم ہے کیو کہ مضور صلی الندعلیہ کہ لم نے غلط نظر کو ہمی زنا کا نام دیا ہے ۔ اسس قرم کو دور کرنے کے بیات آپ نے بین سردی کہ میر کت موجب تحریم نہیں ہے اور یہ کہ ملاپ نہونے کی صورت منہی صورت بین تحریم کا ایجا ب عقد لکاح کی بنا پر موتا ہے خواہ اس کے بعد ملاپ اور یکجائی کی صورت منہی مورث میں تحریم کا ایجا ب عقد لکاح کی بنا پر موتا ہے خواہ اس کے بعد ملاپ اور یکجائی کی صورت سنجی مورث میں تحریم کا ایجا ب عقد لکاح کی بنا پر موتا ہے خواہ اس کے بعد ملاپ اور یکجائی کی صورت سنجی

ہوئی ہو۔ جب اس روایت بیں ہمارا بیان کر دواحتمال موجود ہے تو پھراس کی بنیا دیراعتراض باطل ہوگیا کرتج بم کا دائرہ هرف لکا ح اورمباح ہمبستری تک محدود نہیں ہے اس لیے کہ اس سئلے بیں کسی کا اختلا نہیں کہ چرشخص اپنی لونڈی سے حیفن کی صالت میں ہمبستری کرلیتا ہے اس کی بیمبستری دطی حرام شمار ہو گی جس کے ساتھ نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ موجب تحریم ہوگی۔

اس مثال کی بناپر اب بہ کہنا یا طل مہوگیا کہ تحریم کا دائرہ حرف نکاح اورمباح ہمبستری تک میں دورہے۔ اسی طرح اگرکسی نے اپنی الیسی لونڈی سے ہمبسنزی کرلی جس میں ایک اور شخص ہمی نٹریک ہویا یہ کہ لونڈی اس کی ہی ہولیکن مجوسی ہوتو ان دو توں صور توں میں وہ حرام وطی کا مرتکب ہوگاجس کے ساتھ نکاح کا کوئی نعلق نہیں ہے لیکن یہ مہمستری تحریم کی موجب بن جائے گی۔

بہ جیزاس پر دال ہے کہ درج بالا روا بیت اگر نابت بھی موجائے بجربھی اس بیں وطی ترام کی بنا "برنح بم کے ابجاب کی نفی کے بلے عموم موجود نہیں ہے نیزاللہ نعائی نے ظہار کرنے والے براس کی موال کردی ہے۔ اوراس کے اس نول کو نابسندیدہ اور جھوٹ فرار دیاہے نظہار کے اس نول میں تحریم کی کوئی بات بظا ہر موجود نہیں لیکن بھر بھی سال کی بتا ہر تحریم وطی واقع ہوگئی۔ علاوہ ازیں حصنوصلی اللہ علیہ وسلم کے فول (العداء لا بعدہ المعلل اللہ سے استندلال درست نہیں ہے اس لیے کہ آب کے اس ارشا د کا انداز بیان مطلق ہے کسی وجہ باسبرے کے سامخد مقید نہیں ہے۔ اس کی دووجوہ بیں۔

ھی۔ اس صورت بیں اس کا قائدہ بہ ہوگا کہ النہ لعائی ہے جس چیزی عبیل کا حکم معموض طریعے سے بیان فرمادیا ہو وہ چیز تحلیل کے اس حکم پر برفرار رسبے گی اور حب کسی اور جیزی تحریم کا حکم آئے گانو قیاس سے کام بیتے ہوئے اس حکم کی بنا پر اس ہبلی چیز پر اعتراض جا نزنہ ہیں رہے گا بحص پر ابندا ہی سے تحلیل کا حکم مگ چکا ہے۔ اس طرح قیاس سے کام بینتے ہوئے میاج چیز پرتی کریم کا حکم مگانے سے ددک داگاہے۔

اس سے ان لوگوں کے قول کا بھی بطلان ہوگیا ہو قیاس کے ذریعے کم کے نسخ کے فائل ہیں۔ یہ
وہ مفہ دم ہے جس کا درج بالاروایت کے الفاظم تقاضی ہیں بشرطبکہ روایت کو درست نسلیم کر لیاجائے۔
یہ توایک وجہ ہوئی۔ دو مری وجہ یہ ہے کہ صفور صلی الشد علیہ وسلم کے ارتباد المحدام لا بجد مرالحدان)
سے مرادیہ سے کہ "کوئی حرام کام کسی حلال کام کو حرام منہیں کرتا ۔" اگریہ عنی مرادم وں نولا محالد روایت
کے الفاظ میں کچھ محدد وف ما ننا پڑے گا اور الفاظ کے حقیقی معنوں کے اعتبار کی بجائے اس محدود ن

اس صورت بین دو وجوه کی بنابرروایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایک وجہ نوب سے کہ وہ عذہ و نہولکہ مذکورنہیں سبے کہ اس کے عموم کا اغتبار کیا جاستے اس سبے اس سے عموم سے

اسندلال ساقط ہوجائے گاکیونکہ محذوف نومذکورنہیں ہے کہ وہ اپنے دائرسے میں آنے والے نمام مسمیات ا ورمدلولات کے بلیے عموم کے معنی دسے -

اس بناپرکسی کے ملیے ایسے محذوف کے عموم سے استدلال درست نہیں ہوگا ہومذکورنہیں بیے۔ دوسری وجہ یہ بیے کہ اس بیں اس لحاظ سے عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جلیے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جلیے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں ہوگا کہ اس جلیے محذف بیں عموم کا اعتبار درست نہیں ہو ناکیونکہ اہلِ اسلام کا اس پر انفاق ہے کہ توام حلال کی نخریم کا تو بین جیف کی بن جاتب ما اسد کی بنا پر عمیستری، لونڈی کے سا خوجیف کی حالت بیں مباشرت جیف کی حالت بیں بیوی کو تین طلاق دے دینا ،ظہار ، شراب جس بیں پانی ملا دیا جائے ، ارتدا وجونکاح کو باطل کر حالت بین کو شوم بر برحرام کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کے دوسرے افعال جوحلال کی تحریم کا سبب بن حالت ہیں ۔

اس بیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد (الحدام لا بحد مرالحدلال) اگر عموم کے لفظ کے ساتھ وارد بھی ہونا تو بھی اس بیس عموم کا اعتقاد درست نرہو نا اور اس کے ورود کے ساتھ ہی بہی سجھا جاتا کہ آپ کی اس سے مراد لبعض حرام افعال ہیں جو حلال کے بلنے نحر بم کا موجب بنہیں بنتے ۔ اس صورت بیس ان افعال کے حکم کے اثبات کے لیے کسی اور دلالت کی صرورت بیش آجاتی سے جس طرح کہ تمام مجمل ان افعال کے حکم کے اثبات کے لیے کسی اور دلالت کی صرورت بیش آجاتی سے جس طرح کہ تمام مجمل الفاظ کے سلسلے میں طرق کا رہے ۔

نیزاگر حضور صلی الشخلید و سلم منصوص طریقے سے اس محذوت کا ذکر فرما دینے جس کا فرانی مخالف کو دعویٰ سے اور آ ب کے ارشا دیے الفاظ بر ہونے (ان فعل المحدوا عرا مید عرائے سے ارائی دی ہوئی ہوئی ور ای محال کی تعربی کہتے ہیں کر فعل جرام حلال کی تحربی کہتے ہیں کر فعل جرام حلال کی تحربی کا موجب نہیں ہے۔ اس صورت میں روایت کے الفاظ کو ان کے حفیقی معنوں برجمول کیا جا تا اور اس میں یہ دلالت مذہرتی کہ اللہ تعالی کسی فعل جرام کے وقوع کی صورت میں حلال کو جرام فرار نہیں دیتا۔

اگریہ کہاجائے کہ اس ارت دکے معنی بیمیں کہ التّٰہ تعالی حرام کے ارتھاب کی بنا بیطال کو حرام قرار نہیں دیتا توجو اب میں یہ کہاجائے گا کہ حضوصلی التّٰہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے جو معنی معترض نے بیان کہتے ہیں اگر وہ مراد موں گے توبیداس کے مجازی معنی ہوں گے ۔

اس صورت بیں اس مجازی معنی کے حکم کے اثبات کے لیے کسی دلالت کی ضرورت بیش آسے گی مجانی معنوں میں کسی لفظ کا استعمال حرف اس وفت درست ہوتا ہے۔ حب اس پر دلالت قائم ہوجائے۔ امام نافعی نے ایک مناظرے کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے کسی سے کیا تھا۔ اس کی ردئیدا دبی خور

کرنے سے بڑانعجب پیدا ہونا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے سوال کیا" آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ترام کسی حلال کی تحریم کا موسوب نہیں بنتا ؟" ہیں نے جواب ہیں کہا !" تول باری ہے (کاکمنگر عقول کما حککتے ایسا انج کٹے مِکَ الذِّسِسَا َعِی)

نیز فرمایا ( دَ حَلاَ مِنْ ) بُنَا عِرْکُو الْکَیْ بَیْ هِنَ اَصْلَابِکُمْ ، اور تمعارسے بیں بیٹوں کی بیریاں ) نیز فرمایا ( دَ اُ مِنْ آتُ نِسَاءِ کُو ، اور تمعاری بیویوں کی مائیں ، تافیل ہاری ( اللّاتِیْ کَ خَلْتُمْ بِلِیتَ ) ، نم نہیں دیکھنے کہ فران نے ان آیات بیں جن فرا بین کا ذکر کیا ہے انہیں وہ نکاح یا دخول اور نکاح کی بنا پر موم فرار دے دیا ہے :

ابو کم حصاص کہنے ہیں کہ او ہر کی گفتگو ہیں امام شا نعی نے نکاح اور د نول کے نتیجے ہیں تا بت ہونے والی تحریم کی آبت تا ہونے والی تحریم کی آبت نیز تحریم زناکی آبت تلاوت کی۔

حالانکه ان دونوں آئیوں ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جوزیر بجت مب مکلہ کے اختلافی پہلو پر دلالت کرتی ہو است نم کی م کرتی ہو اس بلے کہ نکاح اور دخول لین ہمیسٹری کی اباحت اور دونوں امور کی وجہسے نحر بم کے وجوب ہیں یہات ہرگز موجود نہیں ہوتی ۔ یہات ہرگز موجود نہیں ہوتی ۔

مثلاً اس سے بلک بمین کی بناپر مہیستری کی وجہ سے تحریم کی نفی نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کیطرت سے زنا کی تحریم سے بہتنے نہیں نکلاتا کہ تحریم حرت زنا کی بناپر واقع ہوئی ہے اس لیے نلاوت شدہ وونوں دونوں دونوں آیٹوں کے ظاہر سے زنا کی صورت ہیں کی جانے والی مہستری کی بنا پر نکاح کی تحریم کی نفی نہیں ہورہی ہے۔ اس لیے کہ آیت زنا ہیں تو صرف زنا کی تحریم ہے۔

اور تحریمِ زنا تحریم نکاح کے ایجاب کی نفی پر دلالت نہیں کرتی جس طرح کہ نکاح اور دخول کی بنا پر ما محب ہونے والی تحریم بین اس بات کی نفی نہیں ہے کہ ان دونوں باتوں کے سواکوئی اور وجر تحریم کی تمو میں ہوتی اس بلے زبر بحث مسئلے کے اختلائی نکتے برامام شافعی کی تلاوت کردہ دونوں آیتوں کی کوئی دلالت نہیں ہے اور مذہبی ان میں مسائل کے سوال کا جواب موجود سے جواس نے امام شافعی سے ان کے دلالت نہیں ہے اور دنہی ان میں مسائل کے سوال کا جواب موجود سے جواس نے امام شافعی سے ان کے

تول کی صحت بردلیل کے طور برطلب کیا تھا۔

وں می دب پردیا سے مورپد ملب یہ معرب باللہ نان سے ان دونوں کافرق واضح کر امام شافعی نے فرما یا کر رام حلال کی صدیعے بجب سائل نے ان سے ان دونوں کافرق واضح کر کے لیے کہا توانہوں نے کہا ۔" التہ تعالی نے ان دونوں کے ما بین فرق کر دیا ہے ۔ کیونکہ اس نے نکاح کی نرغیب دیکر زناکو حرام فرار دیا ہے ۔" الو بکر جو ماص کہتنے ہیں کہ اس طرح امام شافعی نے التٰہ کی جانب سے نکاح اور زناکے ما بین محلیل و تحریم کے فرق کوسائل کے سامنے بطور دلیل بیش کر دیا حالانک سائل کے سامنے بطور دلیل بیش کر دیا حالانک سائل کے دہمن میں نکاح کی اباح دن اور زناکی حرمت کے سلسلے میں کوئی انتخال نہیں تھا .

اس نے تو حرف بر لہ جھاتھا کہ ان کے دعوسے بر آبت کی کس طرح دلالت ہورہی ہے۔ امام شافی اس کی وضاحت نہیں کرسکے اور اس کی بجائے یہ بتانے میں مھروف ہوگئے کہ فلاں چیز حرام ہے۔ اور فلاں جہز حلال ۔

اگرسائل ابنی بے بعبہ رتی کی بنا پر اتنا گرام وانتھا کہ نکاح اور زنا کے درمیان کسی طرح فرق نہیں کر سکتا تھا تو مجروہ ہواب کے قابل ہی نہ تھا اس لیے کہ اس کی عقل ماری جا جگی تھی کیونکہ جس شخص میں ذرہ برابر بھی عقل مووہ ا بہنے آپ کو جان بو حجو کرانجان بننے کی اس پست سطح تک نہیں لاسکتا۔

اگروہ ان دونوں کے درمیان بایس معنی فرق کرسکتا تھا کہ ایک ممنوع اور دوسری مباح ہے اور امام ننا فعی سے اس کا سوال حرف یہ تھا گہ تحریم نکاح کے ایجاب بیس ان دونوں باتوں کے اجتماع کے جواز کے امتناع کے تناظر بیس ان دونوں کے درمیان فرق واضح کر دیس تو ہم کہیں گے کہ امام شافعی نے اس کے اس سوال کاکوئی جواب نہیں دیا بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اباحت اور مما لعت کی دوآ تیمیں پڑھ کراسے سنا دیں اور یہ کہہ دیا کہ حوال سرام کی ضد ہے جبکہ حلال کا سرام کی صد ہم نا ایجاب تحریم ہیں ان دونوں کے اجتماع کے لیے مانع نہیں ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ نکاح فاسد کی بنیا دیروطی حرام سے اسی طرح کناب التّدکی نفس اورا بلِ
اسلام کے اتفاق واجماع کی روسے جیف والی عورت سے ہمبستری حرام سے ۔ اور بروطی حلال کی ضدہ
حالانکہ ایجاب تحریم بیں ان دونوں کی حیثیت ایک جیسی سے ۔ اسی طرح حیض کے دوران طلاق دینا
ممنوع سے اور طہر کی حالت بیں ہمبستری کرنے سے پہلے بہنے میاح سے لیکن ایجاب بحریم بیں دونوں کی
حیثیت یکساں سے ۔ اگر امام شافع کا برمسلک سے کہ ضدین بیں فیاس ممتنع سے نو کھریہ حذوری ہے ۔
کہ ایک حکم کے اندران کا کبھی اجتماع نہ ہو جبکہ یہ بات سب کومعلوم سے کہ شریعت سکے اندر ایک حکم ہیں
اجتماع حدین ہوتا ہے ۔

ان کاآبس کانفاد بہت سے احکام میں ان کے بیا کھے ہوجانے میں کسی طرح مانع نہیں ہے۔ آب نہیں دیکھتے کراس جیسے حکم کے ساتھ نعس کا درود جائز ہے اورجس حکم کے ساتھ نعس کا ورود جائز ہو اس میں دلالت کے فیام کی بنیاد پر فیاس کی گنجائش ہوتی ہے۔

اب جب عقل اور شرع دونوں کی روسے ابکے مکم کے اندراہ تماع ضدین متنع نہیں۔ ہے تواہام شافی کا برقول کے حلال ترام کی ضدیت ان دونوں کے درمیان اس حیثیت سے فرق واضح کرنے کا موجب نہیں بن سکتا جس حیثیت سے سائل کی طرف سے سوال کیا گیا نظا۔ ایک حکم کے اندراجتماع ضدین متنع نہیں سے اس بریہ بات دلالت کرتی سے کہ الٹرنعائی نے نمازی کو بلا ضرورت نماز کے اندر بجلنے اورلیٹ بہانے سے منع کردا ہے۔

سی سی سی سی سی سی سی سی کا ایک دوسرے کی صدیبی لیکن نہی کے حکم میں دونوں کا اجتماع ہوگیاہے اس سیلے میں مزید مثالیں، دینے کی عزورت نہیں ہے ۔ اس بیے کرمثالوں کی تلاش میں کے بیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ۔

خلاصة کلام بربسے کہ ا مام شافعی سکے اس قول سے کہ حلال ا در حرام ابکب د و سرے کی صدیبی کوئی السامفہوم بید اندموسکا ہو ان دونوں کے درمیان فرق واضح کرنے کا موجب بن جاتا ۔

برامام ننا فعی نے سائل کا بہ قول نقل کیاکہ مجھے مباشرت کی دوصور نیں نظراً تی ہیں اور میں ایک پر دوسرے کو قباس کرلیتا ہوں ''اور فرمایا '' ہیں نے اس سے کہاکہ حلال مباشرت کا موقعہ ہا تخدا نے برنم تعلین کے سنزا وار نوسکے اور حرام مباشرت کا ارتکاب کر کے سنگسار کر دینے جا دُسگے، کیا اس کے بعد کھی تم بہ کہدسکتے ہوکہ ایک مباشرت دوسری کے مشابہ ہے '' اس نے جواب میں کہا!' نہیں ، ایک مباشرت دوسری کے مشابہ نہیں ہے ،لیکن کیا آپ اس کی مزید و منابوت کرسکیں گے ؟''

الدیکر جماع دو مرے کے مشابہ نہیں کہ سائل نے امام شافعی کی یہ بات سلیم کرلی کہ ایک جماع دو مرے کے مشابہ نہیں سے اس سے اگر ان کی مراد ہہ ہے کہ حلال جماع اس جیٹیت سے حرام جماع کے مشابہ نہیں کہ یہ دو الگ الگ جیزی ہیں ۔ تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن اگران کی مراد اس سے بہت کہ ایجا ب تحریم کے لیاظ سے ان دو فوں کو یکسال سطح پر رکھنے کی صورت میں ایک جماع دو مرے کے مشابہ نہیں ہے تو اس کی انہوں نے کو تی دائیل بیشن نہیں کی جوا بجا بنے بیم کے لیاظ سے ایک کے سائند دو مرے کی مشابہ ت

دنیا بیں قباس کی حربھی صورت یائی حاتی ہے اس میں ایک چیز کو بعف و حجہ ہسے دوسری چیز کے

سا تف نشبید دی جانی ہے۔ اس بین نمام دجوہ سے نشبید کی صورت نہیں ہوتی اس لیے اگر ایک وجہ کی بنا پر دو چیزوں کے درمیان افتراق نمام وجوہ سے ان دونوں کے درمیان فرق کاموحب بن حائے نواس کی بنا پر قبیاس کے سارے علی کا مرے سے ہی ابطال لازم آ جائے گا۔

کیونکہ البی دوجیزوں کے درمیان نیاس کا وجود ہی جا کز نہیں ہوتا ہونمام وجوہ سے ایک دومری کی مثابہ ہوں اس سے بہ بات واضح ہوگئ کہ امام شافعی نے جو کچھ کہا اور سائل نے جو کچھ کیا وہ سوال کے جواب کے لحاظ سے ایک بے معنی کلام ہے۔

برسائل نے امام شافعی سے جواب کی مزید وضاحت جا ہی توآپ نے سائل سے کہا! اچھا، کیا ہم سے کہا! اچھا، کیا ہم سے کہا والے سے کہا الم سے کہا! اچھا، کیا ہم سے کہا کہ اور سے سے موام پر فیاس کر و گے ہوخدا کی لعنت ہے ! اس جواب بیں بھی پہلے معنی کی کمار ہے صرف اس میں دوالفا ظرفعمت ادر لعنت کا اصافہ ہے جبکہ سائل کا سوال حسب ثابق انھی تک شند کے اس سے م

ر بہت نے سائل کے افتضار کے مطابق حواب نہیں دیا ۔ سائل دراصل بر پوچھنا جا بہتا تھا کہ وہ اس فیاسس کی ممانعت کی کوئی دلیل بیان کریں ۔ فیاس کی صورت بریقی کہ اس نے تحریم کی ایجاب بیں ترام کو جو الٹدی لعنت ہے جینی حا نصنہ یا تجوسی لونڈی کے سائھ مجسنری یا نکاح فاسد کی بنا برمبا شرت کو تلال کے مساوی فرار دے دیا تھا جو الٹدکی رحمت ہے ۔ مساوی فرار دے دیا تھا جو الٹدکی رحمت ہے ۔

اس طرح اما م ننافعی نے دلیل کے بغیر جوبات کہی تھی اور جود عوی کیا بھا اس کا نود کو د خاتمہ ہوگیا۔
ہجر سائل نے ان سے کہا " میرارفین کہنا ہے گرنج ہم الحرام الحلال " احرام بسلال کوم ام کردیتا ہے کی صورت نو موجود ہے "امام شافنی فرما تنے ہیں! میں نے اس سے ہر کہا : کیا یہ صورت ہمارے اسس اختلافی مسئلے میں موجود ہے سے کا نعلق عور نوں سے ہے ؟ اس نے جواب دیا! نہیں البکن دو مرسے امور مشلا تماز اور مشروبات میں موجود ہے ، اور عور توں کے اس اختلافی مسئلے کو ان پر فیاس کرلیا جائے "اس بر میں نے اس سے سوال کیا! کہا تم کسی کواس بات کی اجازت دو کے کہ وہ نما ذریعہ بنا ہے ؟ اس نے جواب میں کہی پہلو سے نہیں "

الو کم بیصاص کہتے ہیں کہ امام منافعی نے سائل کو یہ کہ کر اسے دوسرے امور کے تواسے سے بحریم الحوام التحامیات میں برزنا کو قیاس کرنا اس فی الاطلاق بدکہا تخام باح میں برزنا کو قیاس کرنا اس فی الموال کے قیاس کے اور برحلال کی ضد سے اور برحال التہ کی نعمت اور حوام التہ کی لعنت میں ، انہوں نے اجینے قول ہیں برکوئی قیدنہ ہیں لگائی تھی کہ قیاس معلال التہ کی نعمت اور حوام التہ کی لعنت میں ، انہوں نے اجینے قول ہیں برکوئی قیدنہ ہیں لگائی تھی کہ قیاس

کی مخالفت کامعا مله حرف عورنوں نک محدو دہیے۔

انبوں نے جس فرق کا ذکر کیا ہے کہ حلال توام کی ضدیدے اور اسے علی الا الملاق علّت کا ہو در حبودیا ہے اس سے ان پر بیر لازم آنا ہے کہ جہاں جہاں بیعلّت پائی جائے وہاں اسے جاری کر دیں۔ اگروہ الیان نہیں کرتے تو وہ اسپنے دعوے کو تو دجھٹلانے کے مرتکب فرار پائیں گے بھران سے یہ بھی پو چھاجاںکتا ہے کہ "نخریم الحوام الحلال" کا حکم اگر عور توں کے سوا دو مرسے امور میں جائز ہوں کتا ہے توعور توں کے مسلے ہیں یہ کیوں جائز نہیں ہوسکتا۔

با وجودیکہ ان بیں سے ایک دوس کی مندسے۔ ایک نعمت سے تو دوس العنت بس طرح کم ایجاب تحریم میں ملک یمین کے تحت ہمبستری کی وہی جندیت متی جو لکاح کی بنیا د پر ہم نے والی مباشر کی ایم حالانکہ ملک یمین لکاح کی ضد سے آپ نہیں دیکھتے کہ نکاح اور ملک یمین دونوں بیک ذفت ایک مردکو حاصل نہیں ہوسکتے۔

سائل نے امام شافعی سے بہا ہ نماز حلال ہے لبکن نماز میں گفتگو ہوام ہے ہو بنمازی نماز میں گلام کرسے گا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس طرح حلال ہوام کی وجہسے فاسد ہوگی " بیں نے اس سے یہ کہا کہ " تمعادا خوال ہے کہ نماز فاسد ہوگئی۔ نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ نمازی کا فعل فاسد ہوگیا۔

تاہم اس کی ادائیگی اس بنا پر نہیں ہوئی کہ نمے اسے اس طرح ادا نہیں کیا تخاص طرح نمویں حکم دیا این الرکیجھامی کہتے ہیں کہ بیں نہیں ہمعنا کہ جسٹنے میں کو کسی سے مناظرہ کرنے کے فن سے ذرا بھی الرکیجھامی کہتے ہیں کہ بیں نہیں ہمعنا کہ جسٹنے میں کو گئی امتناع نہیں منس ہو وہ دلائل سے تہی دامن ہونے کی بنا پر اپنے مقدمقابل کی کم عقلی جہالت اور نامجمی کے با وجود اس غیر معیاری بات بھی کہ یسکتا ہے۔ اس لیے کہسٹنے میں کو علی الاطلاق یہ بات کہتے میں کو تی امتناع نہیں غیر معیاری بات بھی کہ یسکتا ہے۔ اس لیے کہسٹنے میں کو علی الاطلاق یہ بات کہتے میں کو تی امتناع نہیں ہوتے دیا میں کہ جب نمازی نماز ناصد ہو جات کے دیا ملی کے مطلان کی موجب ہو تو اس کی نماز فاصد ہو جات ہوتے دیا میں ہے کہ جب نمازی نمازے کے اعدر کوئی اسے باطل میات ہوتے دیا ہوتے دیا میں کے دیا میں کے مطلان کی موجب دی کی موجودگی اسے باطل موتی ہوتے دیا ہوتی ہوتے دیا ہوتے دی

اب اگرکوئی شخص نمازا ورنکاح کے درمیان اس طرح فرق کرتا سے کہ نماز کے بطلان کے باوجود اس برفسا دکے اسم کا اطلاق نہیں کرتا اور اسے فاسد نہیں کہتا جبکہ نمام لوگ الیسی نماز پراس اسم کا اطلاق کرتے ہیں نواس کے مقرمقابل کے لیے نکاح کے بارے میں یہی بات کہنے میں کوئی دشواری بین نہد رہ کتے ہیں تو اس کے مقرمقابل کے لیے نکاح کے بارے میں یہی بات کہنے میں کوئی دشواری بین نہد رہ کتے ہیں۔

وه يركب كناج: البس يرنبيس كهناكم لكاح فاسدم كيار لكاح فاسد نبيس موتا بلكه لكاح كافعل بوزنا

سبے فاسد ہونا سبے نکاح فاسد نہیں ہوالبکن اس کی بیری بائن ہوگئی اور اس کے حبالۂ عفدسے لکا گئی اور اس طرح نماز اور نکاح دونوں کا معاملہ بکساں ہوگیا "

اس نخص سے یہ کہا جاسکتا ہے! فرض کر وہم تمہارے اس دعوے کونسلیم کرتے ہیں کہ باللہ ہوجانے والی تماز برتمعارے قول کے مطابق نساد کے اسم کا اطلاق معنوع سے نوکیا اسم کی حد تک تبالا یا نظیم کر لینے کے بعد معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک سوال ابنی حبکہ باقی نہیں رہ جاتا ہ ۔

یا نظیم کر لینے کے بعد معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک سوال ابنی حبکہ باقی نہیں رہ جاتا ہ ۔

یہ سوال نم سے بوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات سے انکار نہیں کہ جب منوع کلام کی بنا پر کلام کرنے والے کا نماز سے خارج ہوجانا در سن ہوگیا اور اس کی نماز ادا نہیں ہوئی نو کھرعور ت کے سکے میں بھی بہی کم واج ب ہے بعنی اس کی مال کے ساتھ وطی بالزنا کے بعد اس کا نکاح باتی نہیں دہتے جب طرح کلام کرنے کے بعد اس کا بیا جب بیری بائن ہوکر طرح کلام کرنے کے بعد تشکیل کی نماز باتی نہیں رہتی اور یہ کہ اس زانی شوہر سے اس کی بر بیری بائن ہوکر

اس کے حبالہ عقد سے تعل جائے جس طرح کلام کرنے والا نمازی نمازسے تعل آتا ہے۔

ا س سوال کی موتودگی کے ہاعث امام کثافی پر بیہ بات لازم ہوجانی سے کہ وہ بوع (خریدوفروخت) کی کسی بھی صورت بیر ف ادکا اطلاق مذکر ہیں بلکہ عقو دکی تمام صورتوں کے متعلق بھی یہی اصول ا بہنائیں۔ ان کے نول کے مطابق عقو د کے متعلق صرف اننا کہا جائے کہ بیہ درست نہیں اور ملکیت کی موجب نہیں۔ عیارت بعنی الفاظ کی حد نک تواس اطلاق کوروکا جاسکتا ہے لیکن گفتگو تومعانی کی نبیاد

پر ہوتی ہے الفاظرواسمار کی بنیا دبرنہیں۔

ا مام شافعی کے بیان کے مطابین سائل نے یہ کہا " ہمار ارفیق کہتا ہے کہ پانی حلال اور شراب حرام ہے۔ جب پاتی کو مشراب کے سائقہ ملا دیاجائے لؤپانی حرام ہوجائے گا" بیس نے اس سے کہا!" تمعار اکیا خیال ہے کہ میں ڈوالو گے توکیا حلال پانی کا وجود حرام بیس مسط نہیں ہوائے گا " تمعار اکیا خیال ہے کہ ایس کے کہا اس کے کہا اس کے لیے اسی طرح اس نے کہا !" کیا تم عورت کو سرایک کے بیے اسی طرح حرام بیات ہوجی ایکیا تم عورت کو سرایک کے بیے اسی طرح ترام بیانے ہوجی طرح سراب کو ہے" اس نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ میں نے اس سے پھر لوچھا! کیا تم ماں اور اس کی بیٹی کو اسی طرح باہم مخلوط بیا نے ہوجس طرح شراب اور پانی با ہم مخلوط ہوجا نے بی بی اس نے بھر نفی میں جواب دیا۔

بیں نے بچرکہا ! اگرینٹراب کی فلیل مقدار پانی کی بڑی مقدار بیں ملادی جائے لوکیا پانی نجس ہو سے سے کا کہ اورشہوت سے کا اس نے کہا! کہ نہیں " میں نے بچرسوال کیا ! کیا مقور کی سی بدکاری اور بلکا سالوسہ اورشہوت کے نخت بلکا مسالمس حرام نہیں ہوتا بلکہ ان افعال فلیجہ کی بڑی مقدار حرام بونی سبے ؟ اس نے اس کا بھی

ہواب نفی میں دیا اس بریس نے کہا" اس بھے تورنوں کا معاملہ شراب اور پانی کے مشابہ نہیں ہے "

#### امام شافعی کے مکالمہ پرتبصرہ

ابو کرجماص کہتے ہیں کہ درج بالا سکا لمہ ہیں بھی امام شافعی نے تلفت صور توں ہیں فرق بیان کرنے کے ذریعے اس بھی اس کے ذریعے اس بھی اس کے شعلق امام کے ذریعے اس جو لکی ہے۔ سندا سے سنعلق امام شافعی کی طرف بر بان منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے بجلی بن معین کے اس قول پر کہ ترام حلال کو ترام نہیں کرتا اسے تجت کے طور پر چین کیا تھا۔

مذکورہ بالامثال بین اس علت کی موجودگی کی بنا پرتی بم کی نفی کرنے والے پر اسے لازم کر دینا درست ہے کیونکہ تحریم الحجام الحلال ، کی نفی کی علت برنہ بیں تفتی کہ پانی اور مثراب با ہم عنلوط نہیں سفتے اور بہ کہ زنا کی تعلیم مورت بھی تحریم کی موجب سے ، بلکہ اصل علت بیٹھی کہ حرام حلال کی ضد سے اور حلال نعمیت ہے جبکہ حرام لعنت سے جبکہ اس معرام لعنت سے جبکہ حرام لعنت سے جبکہ اس معرام لعنت سے جبکہ حرام لعنت سے جبکہ حرام لعنت سے جبکہ اس معرام لعنت سے جبکہ حدال معرام لعنت سے جبکہ حدال معراب سے در اللہ معراب سے در

ہم دیھ سکتے ہیں کہ امام شافعی نے سائل کے ساتھ پورے مناظر کے دوران س بات کے سوا

اور دہو کی جیز کو اپنے استندلال کی بنیا دنہیں بنایا۔ انہوں نے مختلف صور نوں بیں ہوفرون بیان کیے ہیں وہ

اور دہو کی بنا پر بیدا ہوئے ہیں جوامام شافعی کی بیان کردہ علت کے لیے سزید انتقامن کا سبب بن جاتی

ہیں اور اس بیں اس طرح تخلف لازم آتا ہے کہ علت نوموجو دہوتی ہے لیکن اس کے تحت لازم ہونے
والے حکم کا وجود نہیں ہوتا۔

علادہ ازیں اگر تحریم کا انحصار اختلاط نیز ممنوع کومباح سے علیحدہ نہ کوسکنے پر ہوتو بھر مباح ہمدی کو تحریم کا موجب نہیں ہونا جا ہیں گوتھ ہوں اختلاط موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح نکاح فاصد کی بنا پر عہد نری کو تھر ہم کا موجب نہیں ہونا جا ہیں تکم ہونا چا ہیں تھر ہم سے سے نظر جمہ سنری کی ان تمام صور توں کا ہیں تکم ہونا چا ہیں جا میں جا ہم مخلوط ہوجانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہوب بالکل الگ اور ممنا زم ونی سبے اور ان دولوں میں باہم مخلوط ہوجانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہوب اختلاط نہونے کے باوجود ان تمام وجوہ کی تحریم کا وقوع درمست ہونا سبے تو بھرزنا کی صورت میں اس کے وقوع سے انکار کیوں سے ہ

وقوع سے انکارکیوں ہے ؟ ہم نے زیر بجث مسئلہ کی ابتدا میں زناکی بنا پرتحر پم کے وقوع پر تول پاری ( وَالاَ مَنْلِحُوْا مُالَكُحَ الْمَالُكَحَ الْمَالُكُحَ الْمَالُكُمُ مِنَ القِسَاءِ) نیز قول باری ( اَلَّاتِی حَصَلَتُ مُولِمِینَ ) کی دلالت کا ذکرکر دیا تھا۔ اس لیے اس مسئلے پرامام شانعی کی جانب سے ان کی پورگفتگو کی دوشنی میں کوئی ولالت یا اسس کے مشابہ کوئی چیز

سامنے نہیں آئی۔

اگرسمارے رفیق کوان باتوں کے متعلق آپ کی بیان کر دہ دضاحتوں کا علم ہوجائے تومیرا خیال بہتے کہ دہ بھی اپنے مسلک بیر فائم شدر ہے اس بیرغفلت کا پر دہ بڑا ہوا ہے اوراس میں بحث کرنے کی بھی طافت نہیں سبے ؟ امام ثنا فعی مزید فرما نے بین! اس گفتگو کے نتیجے میں سائل نے اپنے رفقائے مسلک سے رہوع کرلیاا ور کہنے لگا کہ آپ کے مسلک کو اختیار کر کے اب میں اپنے آپ کوحتی بیمجمتا ہوں ابو بکر جھاص اس پر تبھرہ کرتے ہوئے کہنے ہیں کہ ہمارے اس و دست نے برکارگزاری دکھاکر کو تی بیم طانبر نہیں مارا رہمیں تو بدیمی معلوم نہیں کہ بہ صاحب کون ہیں اوران کا وہ رفیق کون سے جس کوئی بطانبر نہیں مارا رہمیں تو بدیمی معلوم نہیں کہ بہ صاحب کون ہیں اوران کا وہ رفیق کون سے جس کے متعلق انہوں نے برکہا ہے کہ اگر سمارے رفیق کوان فروق کا علم ہوجاتا تو وہ اپنے مسلک برقائم نریہ تا

جہاں تک اس سائل کا تعلق ہے تواس کے دل کی بے بصیر تی اس بات سے عیاں ہوگئی ہے کہ اس نے امام شا فعی کے تمام دعوڈں کو بلا ہون وجرانسلیم کرلیا اوران سے زبریج ن مسئلہ پرکسی دلیل تک کا سطالبہ منہیں کیا ، عبن ممکن سے کہ یہ کوئی عافی شخص ہوجھے فعنہ سے کوئی مُس نہیں تھا۔

. البینه دو بانین اس کے اندر صرور توجود کفیب ایک جہالت اور کند ذمبی اس کا بیتہ سمیں امام شافعی

کے ساتھ اس کی گفتگو کی رو بجداد نیزالیسی باتوں کوسلیم کر لینے کے ذریعے چلاجن کی نسلیم کاکوئی جواز نہیں تھا۔ علاوہ ازیں اسکی ذہنی سطح کا ہمیں اس سے بھی اندازہ لگ گیاکہ اس نے مسئول بینی امام شافعی سے ایسے

بے معنی فرون بیان کرنے کا مطالبہ کیا جوعلل اور مقالیات کے معنی بین کسی فرق کا موجب نہیں بنتے اور بھران طی باتوں سے متاثر ہوکر اپنے رفقار کا مسلک ترک کرکے امام شافعی کا مسلک اختیار کرلیا ۔ بھران طی باتوں سے متاثر ہوکر اپنے رفقار کا مسلک ترک کرکے امام شافعی کا مسلک اختیار کرلیا ۔

دوم عقل اور مجھ کی کی۔ وہ اس لیے کہ اسے یہ گمان پیدا ہوگیا کہ اگر اس کارفیق یہ باتیں سسن لیتا تو اپنے مسلک سے رہوع کر لینا ، اس طرح اس نے اپنے گمان کی بنیا و پر ان مسائل کے متعلق ایک غیر

شخص کے بارسے ہیں اپنا فیصلہ سنا دیاجن کی حقیقت کا اسے نو دیمی علم نہیں تھا۔ دومری طرف البیشخص کے ساتھ گفتگو کر کے اسے اپنے مسلک کا قائل بناکر امام شافعی کی جانب سے مسرت کا اظہار اس بات کی غمازی کرتاہے کہ مناظرہ کے اندران دونوں کی سطح تقریبًا یک ان کھی ورنہ اگرامام نتا نعی کے نزدیک اس شخص کی حیثیت ایک مبتندی اور انجان کی ہوتی تو وہ اس مناظر سے کی روئیداد ابنی کتاب میں سرگر درج نہ کرتے ۔

اگر ہمارے نوجوان اور مبتدی سطے کے رفقار اس بحث بین محصہ لینے نوان بریمی مذکورہ بالا مناظرے بین کیئے گئے دلائل کا کھو کھلابن اور سائل ومسول کی سطیرت اور علی کمزوری واضح ہوجاتی ۔ امام شافعی نے ایک اور مسئلے کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا ؟ بین نے سائل سے بہ کہا کہ اگر کوئی ہوت اپنے شوم رکے بیٹے کا بوسہ نے لیے تو اس کے نتیجے میں واقع ہونے والی علیم گی کو تم عورت کی مجانب سے شمار کرنے ہوج بکہ التہ تعالیٰ نے اسے عورت کی جانب سے قرار مہیں دیا یہ بیس کر اس نے کہا اور آپ کا مسلک یہ سے کہ عورت اگر مرتد ہوجائے تو وہ شوس میروام ہوجاتی ہے یہ

میں نے ہوا باکہا! میں نواس بات کا بھی فاکل ہوں کہ اگر عورت عدت کے دوران ارندا دسے رہوع کرکے دوبارہ داخل اسلام ہوجائے نوشوہر کے ساتھ اس کا نکاح با فی رہناہے کیا اس عورت کے بارے بین نمھارا بھی بہی مسلک سے جواب نے بیٹے کا بوسہ لینی سے ؟ اسس نے جراب بین کہا نہیں "البر برج عاص کہتے ہیں کہ امام شافعی نے بیٹے نوعورت کی طوف سے تحریم کے دفوع کے قول پر اپنے مقرمقابل پر تنقید کر دی بھر لبعد بین تو داسی طریق کا رکے فائل ہو کرعدت بین رجوع کرنے کا معامل عورت کے حوالے کر دیا جس طرح ان کے مقرمقابل نے تحریم کے دفوع کو اس کی جانب سے فرار دیا تھا۔

پھرفرمایا ! بیں اسس بات کا نسائل ہوں کہ اگر عدت کی مدت گذرجانے کے بعد عورت ادتفاد سے تو برکرے اسلام کی طرف رہوع کرلے تو منوم کر اس سے دوبارہ نکاح کر لینے کا اخذبار ہوگا کیا اس عورت کے منعلق ہم کا اور مسلک ہے ہوا جنے نئو ہر کے جیٹے کا بوسہ لے لیتی ہے ؟ پھرفرمایا !" مزندعورت نمام مسلما نوں بر حرام رہنی ہے جب نک وہ اسلام کی طرف رہوع مذکر لے ، لیکن اپنے فنوم رکے جیٹے کو ہوے کا معا ملہ الیا نہیں ہے ہے۔

ابو کمرجھاص کینتے ہیں کہ اس مسکے ہیں ا چنے متر مقابل پر تنقید کر کے امام نثا فی نے خود ا پنے میک کی نزدید کردی اور بھر صرب سابق فرون کے بیان ہیں لگ گئے۔ ہیں نے ان کے ان تفا دات اس فرمن سے جائز ، بیش نہیں کیا کہ نظر وفکر سے مس رکھنے والے اصحاب کو ان کے متعلق کوئی شبر ہے ملک میرامفعد حرب اپنے اصحاب یجنی احزا ہت سے انتظا ن رائے رکھنے والوں سے عملی مقام اور فکرونظ کی دافتے کرنا تھا۔

#### ٣٠٢

## ساس سے بدکاری پرکیاحکم ہوگا

اس سے بدکاری کے ارتکاب اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ اس فعل نہونے والی سے بدکاری کے ارتکاب اور دکتاح کے بعد اس کے ساتھ اس فعل نہیج کے ارتکاب کے ماس سے بدکاری کے ارتکاب اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ اس فعل نہیج کے ارتکاب اور درسری صور درمیان فرق ہے۔ بہلی صورت میں زانید کی میٹی اس پر مہنشہ کے لیے حرام ہوجائے گی اور دو سری صورت میں زانید کی میٹی سی بات ہے اس لیے کرجس فعل کا ارتکاب میشہ میں وہ بحالہ اس کی بیوی رہے گی ۔ بیر ایک بے معنی سی بات ہے اس لیے کرجس فعل کا ارتکاب میشہ میں وہ بحالہ اس کی بیوی رہے گی ۔ بیر ایک بیوی رہے گی ۔ بیر ایک بیوی رہے گی ۔ بیر ایک کے ایجاب میں نکاح کے لبعد کی صورت میں گرزون نہیں مرتبا ہے۔ اس کے اس حکم کے ایجاب میں نکاح سے نبیل یا نکاح کے لبعد کی صورت میں کرزون نہیں مرتبا ہے۔

سے کوئی فرتی نہیں پڑتا۔ اس کی دلیل بر سبے کہ رضاعت کوجب ہمیشہ کے لیے تح بیم کا موجب فرار دسے دیا گیا نواس حکم کے ایجاب میں لکاح سے قبل اور لکاح کے لعد کی رضاعت سے کچھے فرق نہیں پڑتا۔

# لواطت كى بنا برازدواجى رثتول كاحكم

لواطت کے متعلق ہمارے اصحاب کا مسلک یہ بیدے کہ اس فعل بیدے کے ارتکاب کی بنا پر فعول کی جیا اور بیٹی فاعل پر حرام نہیں ہو ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حرمت کا تعلق اس عورت کے سا ہو ہوتا ہو ہوتا ہو ہوں سے درست طریقے پر عقد نکاح ہو گیا ہو اور اس عقد کی دجہ سے ملک بضع کا ہو از پیدا ہو چکا ہمن سے درست طریقے پر عقد نکاح ہو گیا ہو اور اس عقد کی دجہ سے ملک بضع کی ہمی صورت پیدا ہو کہ مرد کے اندرمباح طریقے سے اس عقد کا وجود نہیں ہوتا نیز ملک بضع کی ہمی صورت پیدا نہیں ہوتا نیز ملک بضع کی ہمی صورت پیدا نہیں ہوتا ۔ آب نہیں دیکھتے کہ اگر کس تخص نے سی مناس ہے مرد کے اندرمباح کی مناس کے ساتھ ماں اور بیٹی کی تحریم کے ایجاب کا کوئی حکم متعلق نہیں ہوا۔ اس کے برعکس عورت کو شہوت کے تحت جمولینا منفق طور پر دطی کے حکم میں سے اور اس کے ساتھ تھر برم کی کہ میں میں ہوتا تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ تعلی قبیح کے ارتکاب کا بھی بیم ساتھ تھر برم کا بعنی ماں اور بیٹی کی تحریم کے ایجاب کا حکم متعلق نہیں ہوگا۔

کے نتیجے میں کسی حکم کی تعلی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ تعلی قبیح کے ارتکاب کا بھی بیم حکم ہوگا بعنی ماں اور بیٹی کی تحریم کے ایجاب کا حکم متعلق نہیں ہوگا۔

م ہوہ نہیں ہاں اسریاں مرزی سے نبیب کے ایک بات کی صحت پر دوطرح سے دلالت موجود ہے۔ ایک نوب کے سردکوشہوت کا اس میں ہماری مذکورہ بات کی صحت پر دوطرح سے دلالت موجود ہے۔ ایک نوب کی سرکا اور نخوت ہا تخدِلگانا ہو نکہ ایسافعل ہے جس کا ہا تخذلگانے والاعقدلکاج کے واسطے سے مالک نہیں ہوگا کیونگر عقد اس کی بنا برنجر یم کے کسی حکم کا بھی تعلق نہیں ہم تیااس لیے فعل فیسج کے از لکاب کا بھی یہی تکم ہوگا کیونگر عقد نکاح کے دانسطے سے وہ اس فعل کے ارز کاب کا مالک نہیں ہونا۔

دوم برکنورٹ کوشہوت کے نحت ہا تھ لگانا سب کے ہاں ہمیسنزی کے حکم میں ہم ناہیے آ ہے ہمیں ديكه كديمام الباعلم اس برسفت بس كربيوى كوبائة لكانااس كى بيشى كى تحريم كاموجب بن حا تاسيح مس طرح 🕈 اس کے ساتھ سبستری اس تکم کی موجب بن جاتی سے اسی طرح ملک بمین کی بنا برونڈی کولمس کرنا اس

تحریم کا موجب ہو تاہے بیسے ہمدردی وا جب کر دبنی ہے۔

اسى طرح وطى بالزناكى بنا يرتحريم كاباعث بننے والانتخص لمس كى بنار بريم في تحريم كا سبب بن حانا ہے۔ چونگه مرد کولمس کرنام وجب نخر بم نهیں سے اس لیے صروری ہوگیاکہ اس کے فعل قبیح کا ارتکاب کا بھی ہیں حکم موکمونکہ یہ دونوں صور نس عورت کے سلسلے میں کیسا رحکم کی حامل میں۔

## سنهوت کے نحت لمس کسی وفت وطی کے حکم میں ہوگا

الو كرجهاص كين بين كهمارس اصحاب ثورى، مام مالك ، اوزاع لين بن سعدا ورامام شافي كااس برانفان سبے كرغورت كوشهوت كے نحت بالمفركانا اس كى ماں اور بديلى كى نحر بم كے لحاظ سے اس و كم ما تفه بمبسترى كاحكم ركهنا ب راس بلي تونخص وطي حرام كے دربيع نحريم كا سبب بن جائے كا وہ منہوٹ کے بحت کمس کر کے بھی تحریم کا سبب بن جائے گاا ور ہو وطی ہرام کے دربیعے تحریم کا سبب نہیں ب لاده شموت کے تحت لمس کر کے بھی تحریم کا باعث نہیں ہوگا۔

اس مسلے بیں کوئی اختلاف نہیں کہ بوی اور لونڈی کولمس کرناجسس کی اباحت ہے، ماں اور مبٹی کی تحريم كاموجب سن البنة ابن سنبرمه سے ابك قول منسوب سے كەلمس كى بنا برنحريم واجب بنبير بوتى ر بلکاس مبسنری کی بنابر واجب ہوتی ہے توحدِ زنا کی موجب بن سکتی ہو ہر بیک شاذ قول ہے جس کے **خلا**ف پیلے ہی اجماع کا انعقا د ہوسے کا سیے۔

#### عورت سے نظربازی موجب تحریم سے بانہیں

كمى عورت برنظر فرالنا موجب بحريم سبع بانهيس اس ميں فقهار كے در مبال اختلاف رائے سبے عجمارے نمام اصحاب کا فول سے کہ اگر کسی نے عورت کی منرمگاہ کوئنہوت بھری نظروں سے دیکھ لیاتو ایجات تمريم يس المس كى طرح بوكا منزم كاه كے علاو چسم كے كسى اور حصے كوشہوت بعرى نظروں سسے ديكھ ليدنا موجب تحريم نهيں ہوگا۔

تورى كا قول سے كداگراس نے جان بوجھ كراس كى شرمگا ە برنظر دالى نواس عورت كى مال اور بىشي اس برحرام بوجائين گي توري نيستون عفري نظرون كي شرط نهين سگائي-

ا مام مالک کا قول ہے کہ اگر کسی نے تلذ ؤا ورصط اعظانے کی خاطرا بنی لونڈی کے بالوں اِاس کے سینے یا پنڈلی یا پرکششش حصوں پرنظرڈالی نواس پراس لونڈی کی ماں اور بیٹی حرام ہوجائیں گی۔ قاضى ابن الى ليلى اورامام شافعي كافول سے كەھرەن نظر داننا موجب نحريم نهيس سے جب نك اس کے ساتھ کمس کاعمل بھی نہ ہوجائے۔

الو كرح صاص كنظ بين كرم رين عبدا لحبيد في عجاج سے اور انہوں نے الوصانی سے روایت كی بع كر مضورهاى الدّعليه وسلم في فرمايا رمن نظرا لى ضيح ا مواة حرمت عليه امها وسنتها جس

شخص نے کسی عورت کی منزمگاہ برنظر ڈالی اس پر اس کی ماں اور بیٹی حرام ہوگئیں۔)

حمادنے ابرامیم سے، انہوں نے علقم سے اور انہوں نے حضرت عبدالمدّب مستعود سے روابت كى بىے كدان كا قول سے ! التدنعائى استخص برنظرم نہيں ڈالے گاجس نے كسى عورت اوراس كى بىٹى كى

منزمگا بوں برنظرڈ الی ہو۔

ا دزاعی نے کھول سے روایت کی ہے کرحضرت عمر کی نظرابنی لونڈی پر بربہنہ حالت میں بڑگئی ، بعد میں آپ کے ایک بیٹے نے اپنے لیے آپ سے وہ لونڈی مانگ لی لوآپ نے جواب دیا کہ یہ لونڈی اب تمهارے لیے طلال نہیں رہی۔

المثنى فے عمروبن شعیب سے ،انہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حسن خص نے اپنی لونڈی کو مرمینہ حالت میں دیکھ لیا اور اس کے دل میں اسس سے بمیسنری کا رادہ موگیا

تواب وہ لونڈی اس کے بیٹے کے بیے حلال نہیں رہی پٹنعبی سے مروی سے کہ مسروق نے اپنے اہل خان کو لکھا کہ میری فلاں لونڈی کوفروخت کر دوکیونکہ میں نے اسے ہانخولگا باہیے اورنظرڈ الی ہے جس کی بناپر

اب يدميرے ولدير حرام موكئى سے -

حسن، فاسم بن جمد، عماید اور ابراہیم کا بھی بہی قول ہے۔ اس طرح نظر اور اس کی بنایز تحریم کے ایجاب کے منعمی سلف میں اتفاق رائے موگیا

تا ہم ہمارے اصحاب نے ایجاب کریم کوجسم کے باتی محصوں کی بجائے صرف سرمگاہ برنظر  اس روایت مبی حضورهای التّدعلیه وسلم نے سُرمگا ہ برنظر ڈ النے کو ایجاب بُحریم کے سا کھونا کر دیا اور جیم کے باتی حصول برنظر ڈ النے کو نظرانداز کر دیا۔ اسی طرح کی روابیت حصرت عبدالتّد بن سُخُود اور حصرت عبدالنّد بن عمر مسے بھی سبے ۔ ان وونوں حضرات کے علاوہ سلف سسے کوئی البسی روایت نہیں سے جوان کی روابیت کے خلاف جاتی ہمہ ۔

اس سے بہ بات نابت ہوگئ کرجم کے دوسرے مصوں کی بجائے صرف فرج برنظر ڈالنا ایجا ۔ تحریم کے سانخ مخصوص ہے جبکہ قیاس کا نقاضا بہ مخاکہ فرج پرنظر ڈالنا ایجاب تحریم کے سانخ محضوص ہے جبکہ قیاس کا تقاضا بہ بخفاکہ فرج برنظر ڈالنے سے تحریم ماقع نہیں ہوتی ۔

مگر ہمارسے اصحاب نے روایت اورسلف کے اُلفاق کی بنا پڑفیاس کونزک کردیا اور غیرفرج برنظر ڈالنے کی صورت بیں ایجاب تحریم کاحکم نہیں لگا یا خواہ غیر فرج پر بیرنظر ڈالنا شہوت کی بنا پر کیوں نہ بوجیب اکہ قیاس کا نفاضا ہے۔

آب بنبین دیکھتے کہ تمام اصوبی مسائل بین نظر کے سانخطمی حکم کا نعلق بنبیں ہوتا۔اگر کوئی شخص احرام یا روز سے کی حالت بین نظر ڈال دے اور کھراسے انزال بھی ہموجات نواس کا روزہ فاسد نہبیں ہوگا۔ اگر لمس کی بنا ہر انزال ہوجاتا نواس صورت بیں اس کا روزہ فاسد ہم جاتا اوار حرام کی صورت بیں اسس بردم یعنی جانور ذبح کرنا لازم ہم جاتا۔

اس سے آپ کو بہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ لمس کے بغرنظر کی بنا پرکوئی حکم متعلق نہیں ہونا۔ اس لیے ہم نے بہ کہا تھا کہ قباس کا نقاضا بہہے کہ نظری بنا پرکسی چیز کی تحریم نہو لیکن ہمارسے اصحاب نے نثر مگاہ پرنظری صورت میں قباس کو ہماری مذکورہ روایت کی بنا پرتزک کر دیا۔

ابن شَرِمدُ کے مسلک کے مِن میں قول باری ( جَانَ کَنْوَاْ کُوْاْ دَخُلُمْ ﴿ بِهُنْ کَا لَا جُمَا کَعَکَیْکُمُ ، اگرتمعاراان کے سانخذ نعلق زن وضو قائم نہیں ہوا ہونو چیزم پرکوئی گنا ، نہیں ) کے ظاہرسے استعمال کیاجاسکنا سے کہس چونکہ دخول بینی زن وشونہیں ہے اس بیے اس کی بنا پرتحریم کا ایم باب لازم نہیں کے ساتھا۔

اس کا بواب بہ سبے کہ اس میں کوئی انتفاع نہیں کہ آبیت میں دنول یا دخول کے قائم مقام ہونے والی بات مراد موجی طرح کہ یہ نول باری سبے را نَجَاتُ طَلَّفَهَا فَلاَحِسَّاحَ عَلَیْهُمَا اَنُ یَنُوَا حِکَا، اُگُواس نے اسے طلاق دے دی نوایک دوسرے کی طرف رہوع کر لیلنے میں ان پرکوئی گنا ہنہیں، بہاں طلاق

کا ذکر ہوالبکن اس کے عنی ہیں طلاق یا اس کے فائم مقام ہونے والی کوئی بات ۔ اس صورت بیں اس کی دلالت ہمارہ ذکر کردہ تول سلف اوران کے اس انفاق دائے پر موگی كىلمس موجرب تحريم سے دابل علم كے مابين اس مسلے ميں كوئى اختلات رائے نہيں ہے ككسى عورت كے سا عفرعقد نکاح شوسر کے بیٹے براس عورت کی تحریم کا موجب سے جسس ، محد بن سیرین ،ابراہیم، عطاربن ابی رباح اورسعیربن المسبیب سے بد تول مروی سے۔

زمانه جاہلیت میں کئے گئے برے عمل پرموانندہ ہے یا نہیں

قول بارى سب (إلا مَاقَدُ سَلَفَ ، مگروم جيكا سوم جيكا) عطارس اس كي نفسيس روى ب كه الأزمان المين المين المراجع السوسوم كال

الوبكر حصاص كينفيين اس فول مين بدا حمال سي كرع طامركى اس سے مراد بر يوكد زماند جا لميت بين جر کچے موسیکا س کے بارسے ہیں تم سے تواخذہ تنہیں ہوگا اس بیں بیچی احتمال سے کہ پہلے ہو کچے موسیکا اس بزمهين برفرار ركهاجائكا

بعض حفزات نے شطار کے مذکورہ بالا فول کا بہی مطلب لیا ہے۔ لیکن ہر بات غلط ہے اسس

ليے كراليبى كوئى روابت نہيں ہے جس سے نابت ہوكہ حضور صلى التدعليہ وسلم نے كسن خص كے اس نكاح کوبرفرار رکھا ہو ہواس ہے ابینے باپ کی ہوی سے کیا ہوٹواہ برزمانہ جا ہلیت کیں کیوں نہوا ہو۔

حصرت براربن عازب نے روایت کی ہے کی حضور صلی الٹر علیہ وسلم نے الو برقوہ بن نیار کوایک شخص کی طوف رواند کیا تھاجس نے اپنے باب کی بیوی سے شب باشی کی تھی اورلبعض روایات میں ب

الفاظ بیں کہ اس نے اپنے باب کی بوی کے ساتھ لفاح کرلیا تھا۔

آب نے ابو براو کو اسے تل کر کے اس کا مال واسباب ضبط کرنے کا حکم دیا تھا زمانی بالیت میں باب کی بیری کے ساتھ نکاح کرلینا عام بخا اگر حضور ملی التّر علیہ وسلم سی خص کو جا بلیت کے اس نكاح بربرفرار ركحت توب بان عام بهجانى اور مكثرت روايت بوتى -

ليكن آپ سے جب اس قسم كى كوئى بات منفول نہيں نوبيداس بات كى دليل سے كه نول إرى

رِالْكِ مَا فَكُ سَكَفَ اسے مراد بدكتم سے اس بارے میں كوئی مواخذہ نہیں ہوگا بداس ہے۔ ہے كان في کے طرزعمل کی مخالفت میں مشرع کے ورودسے نبل تک انہیں ان کے سابقہ طریقوں پر برقرار رہنے دیاگیا تھا، اب الله تعالی نے بربتا دیا کہ ان سے ان معاملات میں کوئی مواخذہ نہیں بوگاجنہیں توک

کردینے کے متعلق ان کے ساسنے کوئی سماعی دلیل قائم نہ ہوگئی ہواس سیلے فول باری ( اِلَّا مَاذَہُ سُلَفَ) میں اس مقام پر اس کے سواا ورکسی معنی کا احتمال نہیں جوم نے بیان کردیتے ہیں ۔

دوبہنوں کوبیک و فت عفد نکاح بیں رکھنے کے ذکر کے ساتھ اس فول (ہالاً مَا خَدُسَدَفَ) کے ذکر کے ساتھ اس فول (ہالاً مَا خَدُسَدَفَ) کے ذکر کے اندر ایک اوراخمال سیے جو ہمارے مذکورہ استمال کے علاوہ سیے اس کا تذکرہ ہم انشاء اللہ اس کے اسے مفام برکریں گے۔

بهان نول باری داقر ما فَدْ سَلَفَ ، استنام نقطع کی صورت بین سبع جس طرح که کوئی یہ کھے " کا تُلک خیدن الا ما دھیت " د فلان شخص سے من ملو، البند اس سے بہلے جومل بیکے سومل بیکے ) یعنی پہلے ہومل قانیس ہوجکی ہیں ان کی وجہ سے نم برکوئی ملامت نہیں ۔

تول باری سے (اِنَّهٔ کَانَ کَانِ اَنْ اِنْ مِی ایک توبیک نہیں آجائے کے بعد اسس قسم کا لکا ح بے دیا کی سے بینی " یہ ہے دیا تی ہے یہ اس مورت ہیں لفظ "کان " کے کوئی معنی نہیں ہوں گے عربوں کے کلام ہیں یہ بات موجود سے ۔ شاعر کا قول سے

سے خانات مورآیت دیار تھوم د جیوان مساکا نواکس امر اگرنو ہمارے لوگوں اور ہمارے معزز بڑوسیوں کے دیار کود کیولینا بہاں لفظ "کان "کو معرنی کے طور پرداخل کیاگیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں اور نہ ہی یکسی شمار ہیں ہے اس لیے کہ شعر کا فافی مجود سے اور "کا ن"کے علی کی صورت ہیں ہرمجود رنہیں ہوں کتا تھا۔ اسی طرح قول باری ہے اُدگات الله

غِليتُمَا حِكِيْتُما جِي كمعنى بين " السُّعليم وحكيم بير

نبربحث آیت بیں بہمی انتمال سے کہ اللہ تعالی اس سے مرادیہ ہو کہ زمانہ جاہلیت بیں اس قسم کے ہونکاح ہوئے تنے دہ بے حیا تی برمبنی عقے اب تم السائ کرویہ بات اس صورت بیں ہو مکنی سے جبکہ اس قسم کے ہوئکاح کی تحریم کے متعلق ان کے سامنے سماعی دلیل فائم ہو حکی ۔ اس قول کے فاکلین نے تول باری (بالآ مُنافَدُ سَدَفَ ) کا پیم مغہوم بیان کیا ہے کہ ایک شخص زمانہ جا لیب کی اس قباحت سے اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی انتقبار کر ہے اورسا تفسا تفرقو بھی کر لے۔ سے اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی انتقبار کر سے اور انہی سے لعدالیسی حرکت کرنا اب برحیا تی ہے۔ کیونکہ الاممالہ سب کے نزویک بین معنی مرادیس اور انہی تک کوئی الیبی دلیل ہا تفونہ بیں آئی سے جی سے یہ معلوم ہوسکے گذشت نہ بیغیروں کے واسطے سے اس کی نخریم کی سماعی حجبت ان کے لیک

قائم ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اب اس حرکت پرستی ملامت قرار دیئے گئے ہیں۔ اس پر تول باری ورالگ ما کھ کہ سکھت ہی دلالت کر رہاہیے۔ اور اس کا ظاہر اس بات کا مقتفی سے کہ بیلے ہو کھی ہوچکا اس برکوتی مواخدہ نہیں سہے۔

سے دیہ بہ بوہد ہوں و سد، یں ہے۔ اگریہ کہاجائے کہ آپ کی یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کی بوئ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتری کرلی تواس کی یہ بمبستری زنا ہوگی جوحد کی موجب بن جائے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو فاصنہ کا نام دیا ہے اور زنا کو بھی فاصنہ کے نام سے پاکارا ہے ۔ چنا نچہ ارشا دہ ہے دوکر گفتہ کہ بوال النونی ایک خاص کا حیث آئے کہ سکا بحضیات کی تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ فاصنہ ایک مشترک معانی رکھنے والالفظ ہے جربہت سی ممنوعات برقجمول ہوتا ہے، شکا فول باری ہے دوالا اک کی بائے تیکی بقا چشنہ فی مکریت کے متعلق مردی ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے گھرسے نکل کرجانا بھی فاصنہ ہے۔

بوی شوم کے خاندان والوں سے زبان درازی کرے بیجی فاحشہ ہے

ایک روایت میں ہے کہ شوسر کے گھر میں فاحند کا مطلب یہ ہے کہ بیری ننوسر کے نماندان دالوں سے زبان درازی پر انزاکتے . ایک قول ہے کہ اس سے مراد زناہے ۔ اس طرح لفظ فاحشہ ایک ایساہم ہے جو ممنوعات کے ارلکاب کی بہت سی صور توں کو شامل ہے اور زنا کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے کہ جب اس کا اطلاق ہو تو اس سے زناہی مراد کی جائے

میں معقد فاسد کی بنا پرمونے والی ہمیستری کو زنا کا نام نہیں دیاجا تا اس لیے کہ تمام مجوسی اور مشرکین ہو اسلام کی روسے فاسد شادی بیا ہوں کے نتیجے میں بیدا ہموتے تنے انہیں اولا دِ زنا نہیں کہاجا تا۔ زنا اس ہمیسنزی کا نام ہے ہو نکاح یا ملک یمین یا ان دونوں بیں سے سی ایک کے مشابھورت کے نوت ندکی جائے اس لیے جب بیمیسنزی کسی عقد کے تون کی جائے گی نوا سے زنا کا نام نہیں دس کے نواہ یہ عفد مجمع ہمویا فاسد۔

تول باری ہے ۔ ( وَ مَقَنَّا وَ سَ اَ سَدِید اُ اور ناپ ندنعل اور قراطِن ہے) بینی یہ اللہ کے نزدیک بھی ۔ اس میں اس نعل کی تحریم کی کے نزدیک بھی ۔ اس میں اس نعل کی تحریم کی اکید، اس کی نقیع اور اس کے مرتکب کی مذمن ہے اور یہ بیان سے کہ یہ بہت ہی برا راست ہے کیونکہ یہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے ۔ اور اسے انعتیار کرنے والے کوجہنم تک پنہا دیتا ہے ۔ کیونکہ یہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے ۔ اور اسے انعتیار کرنے والے کوجہنم تک پنہا دیتا ہے ۔

### سان نسبی اور سات سسرالی رشتے حرام ہیں

قول باری سبے (محیّرَمَتُ عَکین کُوا مَنْهَا تُنگُودُ بَنَا مُنگُرُ بَمْ بِرَبْهِ اری مائیں اور نمعاری بیٹیاں ترام کردی گئی ہیں، نااکو آیت ۔ ہمی*ں ع*یدالیا فی بن فانع نے روایت بیان کی ،انہیں محدین الفیل *رس*لمہ نے، انہیں سنیدمن دا وَدنے، انہیں دکیع نے ، انہیں علی بن صالح نےسماک سے ، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے حفرت ابن عبائش سے کہ نول باری (محیرّے مُکٹ عَکیکُو اُمَّاکْکُو ، نا نول باری اَدَیْنَاکْ اُلاُ خَسْبِ، اوربہن کی بیٹیاں کے ذریعے الدّنعائی نے سات نسبی رشنے اورمھا ہرن کی بنا پرحاصل بونے والے سا من سمرالی *رشتے ہوام کر دسیتے ہیں*۔

بعرفها باركتاب الله عَكِتُكُوْحاً حِلْ مَكُوْمَا وَلاَعَذْ يِكُوْ النَّدْنِعالَى كا قالون سِيحِس کی پابندی تم برفرمن کردی گئی سے اور ان کے ماسواخبنی عوزیس میں انہیں تمعارے لیے طلال کردیا گیا

مصے یعنی ان محمات رکے ماسوا۔

بم فرمايا ( و أمَّها تنكو اللَّانِي آ دُفَعَنكُ وَ احْدُ أَنكُ وْمِنَ لْرَضَاعَةِ اورْمُمارى وه مأتين بنون نے تمھیں دود موبلایا سے اور تمھاری رضاعی بہنیں ، نافول باری ا کا کمٹ حَصَنَنا تِ مِنَ النِسَاءِ اللَّا كَمَا مككت أبياتكو، اوروه عورتين تودوسرول كے نكاح ميں بوں البنة اليسى عورتيں اس سے ستنى بى بو بنگ بین تمهارے با عقا بین این جنگ بین گرفتار شده عوربی-

الومكرمهام كينے بي كه فول إرى احتِرمَتْ عَكَثِبُكُو ) بين ان نمام نوانبن كے ليے عموم ہے جو عقیقت کے لحاظ سے اس اسم کے تحت آتی ہوں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اسال خواہ واسطوں

كے لحاظ سے كنى دوركيوں سربوں حرام بين .

آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے اور حرف ماؤں کے ذکر براکتفاکیاگیا ہے نواس کی وجربہ سے کہ امعات كالغظران سب كوننائل سب حب طرح أباركالفظ دا دوس كوشائل سب تواه واسطول كي لحاظ سے وہ کتنی دور کیوں سموں -

تول بارى ( وَ لا تَنْكِ مُوا مُا تُلكُمُ الْمَا يُكمُ الْمَا يُكمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أغ والى فوائين مرام بين اگرېچه معد كے بليے خاص اسم سے جس ميں باب شامل نہيں بوناليكن ايك اسم عام لینی ا بوت دنسبت پدری) ان سب کوا جنے احلسطے میں ہلیے ہوئے ہیے۔

اس طرح نول باری (کَسَنَاتُنگیح) بیٹوں سکے علاوہ اولاد کی بیٹیوں لینی لیزنوں اور نواسبیوں

کونجی نابل ہے تواہ واسطوں کے لحاظ سے وہ کس فدر نیجے کیوں نہ ہواں اس بلے کہ بنات کا اسم انہیں نابل سے جس طرح آبار کا اسم اجداد کو شامل ہے ۔ قول باری سے ( وَاَ اَحْدُو ) مَدُودُ عَمَا اُلْکُودُ خَالَا اِلْکُمْ وَ اِلْکُودُ خَالَا اِلْکُمْ وَ اِلْکُودُ خَالَا اِلْکُمْ اِللّٰ اللّٰکُمْ اللّٰکُمُ اللّٰکُمْ اللّٰمُ اِللّٰکُمْ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰکُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰکُمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

ا ورتمهاری وه اتین جنهوی نیخهی دوده بلایا برا ورتمهاری دوده منزکی بهنین اورتمهاری بید بین اورتمهاری بیولی بین به بین اورتمهاری بیولی کی داگیان جنهوی نیخهاری گودون بین پرورش پائی ہے ، ان بیرلین کی دائی اورتمها را تعلق زن وشو بوجکا بودرنه اگر (هرف نکاح بوابوا در اتعلق زن وشومه بوابو تو ان بیگول کی دار به بین جمیو در کران کی در بین اورتمها رسے ان بیگول کی بیریان جو مهاری صلب سے میول اور بیمی تم برحرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو جمع میر میرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو بین دو بهنوں کو بین دو بهنوں کو بین کی بیریان جو بیک میرکورام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح بین دو بهنوں کو بین کی بیریان جو بیکا سو برم کیا کیا ہو بین کیا گیا ہے بیان جو بیکا سو برم کیا گیا ہے کہ ایک نکاری بین کیا ہو بین کی بیریان جو بیکا سو برم کیا گیا ہے کہ بیان جو بیان میں کی بیریان جو بیکا سو برم کیا گیا ہو بیکا کیا ہو بیکا ہو

اس سے پہلے فرمایا (کے مَا اَسْکِی مَحْوَا مَا اَکْکُمْ اَمَا اُکْمُونِ الْسَامِ بَن عور نوں سے تمعارے اب نکاح کر چکے ہوں ان سے سرگزنکاح نہ کرو) یہ سات عور تیں ہوگئیں ہوسے رالی رشتے کی جہت سے قرآت قرار دی گئیں۔ قول باری ( کَهُ مَنَا حُکُ اللّٰجِ کُ مَنَا حُکُ اللّٰہِ کَا مَنَا حُکُ اللّٰهِ مَنِ اللّٰکِ کُ ان مِی وہ عور تیں بھی شامل ہیں ہوان سے نجلے طبقوں میں ہوں گی جس طرح قول باری (اُمْ هَا اُسْکُمُ ) وہ عور تیں بھی ان میں شامل ہمی گئیں ہوان سے او نیچ طبقوں میں ہوں گی۔

ان بین ساس بھی میں جوان سے اور پیے جمعوں ہیں ہوں گائی کہ ان میں وہ نوائین کھی شامل بین جوان سے بہی ہات قولِ باری (بَدُنَا اَسَکُمُ مِی مِی مِی بِی کِی کِی ان میں وہ نوائین کھی شامل بین جوان سے نیچا طبقوں میں ہوں گی ۔ نیز قول باری او کھی اُسٹی کے سے باپ اور مال کی خالا وَل کی تحریم معلوم ہوگئی جس طرح باپ گئی اسی طرح قولِ باری او کھا کہ کھی ہے اپ اور مال کی خالا وَل کی تحریم معلوم ہوگئا۔
کی احمات بعنی دادی ، پیر دادی او برنے کی تحریم کا حکم معلوم ہوگیا۔

جب النه تعالی نے اس علامت اور نشان کورضاعت کے فعل کے سانھ ملمنی کردیا تو برنشان رضاعت کے وجود کے سانھ امومت اور انوت کے اسم کامقتضی ہوگیا بہت بر قلیل مقدار میں بھی رضا کی بنا برتحریم کی مقتضی سے کیونکہ اس صورت بریھی رضاعت کے اسم کا اطلاق موناسہے۔

اگریکهاجائے کرفول باری اور میمائی کو الگاتی اکو شخصی الگاتی ایک کے اس قول کی طرح ہے۔
اس کا میمائی اکر الگاتی اعطید کو وا مھا تک حاللاتی کسد دید " زنمعاری وہ ما تیں جنہوں نے ہیں علیہ دیے یا لباس بینایا ) اس صورت بیں ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت بیش آئے گی کہ وہ اس صفت کی بنا پر ماں قرار پائی ہے تاکہ اس بنیا دیر رضا عت کا تمون مہیا کیا جا سکے اس لیے کہ اللہ نے یہ بین فرمایا کہ " جن عور توں نے تمہیں دو دو مربلا با وہ تمعاری ما تیں بیں ؟ اس کے جواب بیں کہا جائے گا کہ یہ بات اس وجہ سے فلط ہے کہ نو د رضا عت کے دجو د کی بنا پر اس اسم کا استحقاق بدا ہوا تو اس کے حب رضا عت کے دجو د کی بنا پر اس اسم کا استحقاق بدا ہوا تو اس کے میں مرکبا ہوا تو اس کے حب رضا عت کے دجو د کی بنا پر اس اسم کا استحقاق بدا ہوا تو اس کے میں مرکبا ۔

سٹرلین اورلغت دونوں کے لماظ سے رضاعت کا اسم فلیل وکٹیر دونوں کوشامل ہے اسس لیے بہ صروری ہوگیا کہ دو دور بلانے والی عورت رضاعت کے وجود کے سائھ ہی مال کا در حبحاصل کر سلے . کیونکہ نولِ باری ہے ایک ایک میک کٹیکٹ الگاتی اکہ صَعْفَ کُٹُو۔

معترض نے قائل کے قول کی جومثال دی سے اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کیونکہ لباسس مہیا کرنے کے وجو دکے ساتھ امورت کے اسم کاکوئی تعلق نہیں سے جس طرح اس کا رضاعت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس بنا پر یمیں اسم اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے فعل کے حصول کی ضرور سن پیشس آئی۔

کامفتضلی ہے۔

اس پروہ روایت مجی دلالت کرتی ہے۔ جسے عبدالوہا ببن عطار نے ابوالرہیع سے ، اور انہوں نے عروب دینار سنے قل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر سے اگر کہتے لگا کہ عبداللہ بن انہوں نے عمروب دینار سنے قل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر اسے کہ یہ کہ تابی کہ عبد اللہ بن کر میں ایک یا دومرتبہ دود مو بلا نے بین کوئی موج نہیں بعثی اس سنے بریم واقع نہیں کوئی موج نہیں بعثی اس سنے بریم واقع نہیں کوئی موج نہیں بین کے میں میں موروب نے ابن عمر نے ابن عمر نے ابن عمر نے ابن عمر نے ابن کے ظامر لفظ سے اللہ نے فرما دیا (کا کھی الکہ تھی کے الکہ تھی اس طرح مصرت ابن عمر نے آبت کے ظامر لفظ سے اللہ نے فرما دیا (کا کھی الکہ تھی کے الکہ تھی اللہ کے الکہ تھی کے الکہ تھی کے نام رافق کے اللہ کے اللہ کہ تو اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کے اللہ کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کہ کے اللہ کے اس کے اللہ کو اللہ کے ایک کی کو انہ کی کو اللہ کے اللہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے ایک کے انہ کے کہ کے اسے کے اللہ کیا کو اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اللہ کے اس کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس ک

تلیل رضاعت کی بنا برنجر بم کامغہوم اخذ کرلیا۔ سلعت نیزان کے بعد آنے والے اہل علم کے ما بین فلیل رضاعت کی بنا پرنجریم کے بارے بیں اختلات رائے سے چھٹرت عرض حضرت علی من حضرت ابن عبائش جھٹرت ابن عرض حسن، سعید بین المسیب، طاق س، ابراہم بمنحنی، زسری اور شعبی سے مروی ہے کہ دوسالوں کے اندز فلیل

وكنيررمناعت سيتحريم واقع بهمانى سے-

امام الوحنيف امام الولوست امام محمد ، زفر ، امام مالک . ٽوری ، اوزاعی اورلیت بن سعد کا بین نول ہے ۔ لیت بن سعد کا کہنا ہے کہ مسلمان اس پر شفق ہیں کے فلیل وکئیر رضاعت بنگھوڑ ہے ہیں تو بی موجب ہوجاتی سے رجبکہ مقداراتنی ہوجس سے روزہ دار کا روزہ کھل جائے بحضرت ابن الزیئر حضرت مغیرہ بن سنعیم اور حضرت زیدبن نابٹ کا قول ہے کہ ایک یادو دفعہ کی رضاعت نحریم کی موجب منہ بر رہ تی ۔

ا مام شافعی کا قول ہے کہ جب تک منظری او فات میں پانچے مرتبہ رضاعت نہ ہم اِس دفت تک نند نامی منافعی کا قول ہے کہ جب تک منظری او فات میں پانچے مرتبہ رضاعت نہ ہم اِس دفت تک

تحریم واقع نہیں ہوتی ابو بکر جھاص کہتے ہیں کہ ہم نے سور ہ لفرہ میں رضاعت کی مدت اور اس کے متعلق اہل علم کے ما بین انختلات دائے پرگفتگو کی ہے تعلیل مقدار میں رضاعت کی صورت میں ایجاب بحریم پرآیت کی ولالت کا ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں۔ ر

ں روے ، رویا ہے۔ درویا ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے ہے یہ جا کزنہیں کہ وہ تحریم کی موجب رمناعت ہم بیاں یہ واضح کردینا چاہتے ہیں ککسی کے لیے یہ جا کزنہیں کہ وہ تحریم کی موجب رمناعت کی تحدید کتاب الشدیا سنت متواترہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کرے کیونکہ ہی دونوں جیزیں

صیحے علم کے حصول کا ذریعہ ہیں ۔ ہمارے نزد یک نلیل رضاعت کی بنا برتحریم کی موجب آیت کے حکم کی اخبار آسما د کے وربیعے تخفیص فابلِ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک عملم آیت ہے۔ اس کے معنی میں کوئی خفار نہیں اور اس سے لی گئی مرادیمی واضح ہے نیز اس کی تخفیص کے عدم نبوت پریمی انفاق ہے۔ اس لیے ہوا بیت ان صغات کی حامل ہو اس کے حکم کی تخفیص خبروا حدیا قیاس کے ذریعے درست نہیں ہوتی ۔ سنت کی جہرت سے بھی اس بروہ روایت ولالت کررہی ہے جس کے راوی مسرون بین ۔ جنہوں نے حفرت عالث رفت سے برنقل کیا ہے کہ حضوصلی الٹ علیہ وسلم نے فرما یا داخما المرضاع ته من الجحاعث ، رضاعت وہ سے جو بھوک کی بنا پر بونی سے ) اس ارشا دمیں حضوصلی الٹ علیہ وسلم نے قلیل وکٹیررضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا اس لیے آپ کے اس ارشا دکو دونوں صورتوں پر محمول کیا جائے گا۔

اس پر وہ مدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی حضورصلی الٹی علیہ دسلم سے نوانز کی صورت ہیں بکٹرت دوایت ہموئی ہے ۔ آ ہب کا ارشا دہبے دیجر مرصن المعضیاع ما یعتدم من المنسب ، رضاعت کی بنا پر وہ رشتے حوام ہوجانتے ہیں ہونسب کی بنا پر ہم نے ہیں ۔

حفزت علی جعفرت ابن عبائع ،حفرت عاکش اور و و و و این محفرت عفور الله علیه و کم الله علیه و کم الله علیه و کم سے اس کی روایت کی سب - نیز اہلِ علم نے اسے قبول کرکے اس پرعل بھی کیا ، جرب حضور الله علیہ و مسلم نے رضاعت کے سبب حرام بیں اور یہ بات و اسلم نے رضاعت کے سبب حرام بیں اور یہ بات واضح سے کہ اگر ایک بہت سے نسب کا تبوت ہوجائے تو بہ موجب تحریم ہوجا تا سے نتی ا دوس م جہت سے اس کا تبوت ہوجائے تو بہ موجب تحریم ہوجا تا سے نتی ا دوس م جہت سے اس کا تبوت ہوجائے و بہ موجب تحریم ہوجا تا سے نتی ا دوس می جہت سے اس کا تبوت نہ بھی ہو۔

نواب بدھنروری ہوگیاکہ رضاعت کا بھی ہیچ حکم ہوا ورابک دفعہ کی رضاعت نحریم کی ہوجب بن حاسے اس سیے کرحضوصلی الٹرعلیہ وسلم نے ان سکے سانفرتحریم سکے حکم کومنعلق کرنے ہوستے ان دونوں کو کمیساں مقام بررکھا سبے۔

ویان می ایررسی اس روایت امام نافعی نے بازی دفعه منفرق طور بررماعت کوتح بم کاسب قرار دبینے میں اس روایت سے استدلال کیا ہے جوحضرت عاکشہ اسم حضرت ابن الزبیر اور حضرت ام الفضائی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ( لا تحدیم المصنة حلا المصنتات ، ایک یا دو دفعہ دو دوج وسنے کے حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ( لا تحدیم المصنة حلا المصنتات ، ایک یا دو دفعہ دود دوج وسنے سے تحریم نہیں ہوتی )

رہ ہیں ہوں ، نیزان کا حفرت عالمت بنے کے اس قول سے بھی استدلال ہے کہ قرآن مجید میں رضاعت کی بنا پرنجریم کے سلسلے میں بہلے دس منعین مرتبہ دود ہو ہینے کا حکم نازل ہوا تھا بھر بہمنسوخ ہوکر باپنچ

متعین دفعہ کا حکم بافی رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دفت قرآن کی آئیوں میں اس

ابو كمرج صاص كهنة بين كم ان روايات كوظا سر قول بارى ( وَ حَمْ مَهَا تُسَكُّو اللَّافِيُّ ! رَضْعَنُكُو وَ اَنْ الْمُعْ الرَّصَاعَةِ كِعْمِ مِن رَكَاوِقْ كَاذِرِيعِهِ بِنَا نَاجَا مُزِنْهِينِ ہِے كِونَكُمْ نَے بِہِلے بِإِن كرديا ج كه إيسا ظامر فرآن جس كاخصوص نابت سن موابوا وراس كيمعاني داضح اوراس سع لي كمي مرادمي

واضح اوربیّن محو، اخبار آحاد کے ذریعے اس کی تخصیص جائز نہیں سبے بہ تو ایک وجہ ہم نی جس کی بناپر

خبرواصد کے ذریعے اس کے عموم میں رکاو مے پیداکرنے کا اقدام غلط ہوگیا۔ اس کی ایک اوروج بھی سے ہمیں الوالس کرخی نے روایت بیان کی ہے ،انہیں الحفر می

نے، انہیں عبدالتدین سعبدنے، انہیں الوخالدنے حجاج سے، انہوں نے حبیب بن الی ابن سے ،انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباش سے کر رضاعت کے متعلق گفتگو

کے سلسلے میں اطاؤس اسنے عرص کیا کہ لوگ کہتنے ہیں کہ ایک یا دوسر تبری رضاعت موجب تحریم

نېپ سېونی -

بەس كەچھنرت ابن عبائش نے فرمایا!" ایک یا دومزنىبە كى رىنما عت كى بان بېلىجىنى اب تو ایک دفعہ کی رضاعت مجمی موجب ترجیم سے "محدبن شجاع نے ایک روایت بیان کی ہے جے انہیں اسماق بن سلیمان نے خطلہ سے اور انہوں نے طاؤس سے نقل کیاکہ پیلے دس مرتب رضاعت کی

سرطنفی بھیریہ کہددیا گیاکدا یک مرتبہ کی رضاعت بھی تحریم کی موجب ہے " درج بالادونون روانيون سے بربات سامنے أى كرحفرت ابن عبائش اورطاؤسس في

رضاعت کی تعداد کے متعلق روایت کی تصدیق کی اوریہ بنایا کہ یہ تعداد اب ایک دفعہ کی رضاعت

کی بناپرتحریم کے عکم کی وجہ سے منسوخ موسکی ہے .

اس میں اس ناوبل کی بھی گنجائٹ سے کہ تحدید کی شرط بالغ کو دودھ بلانے کے سلم میں تقى رحضورملى الدعليدوسلم سے بالغ كو دودھ بلانے كى دوايت بھى موجودسے ۔ اگرچفقها رامصارى

نزديك ببركم اب منسوخ بريجاب اس ليه موسكتاب كررضاعت بين تحديد كانعلق بالغ كودوه

بلانے کے حکم سے ہو۔ پلانے کے حکم منسوخ ہوگیا تو تحدید بھی تھ ہوگئی کیونکہ تحدیداس تکم بیں نٹرطائقی · مچرجب بیے ممنسوخ ہوگیا تو تحدید بھی تھی ہوگئی کیونکہ تحدیدا سے تعدید است کی دجہ سے تحریم کا ایجاب ایک اور بہلوسے غور کیا جائے تو امام شافعی پرتین دفعہ رضاعت کی وجہ سے تحریم کا ایجاب

لازم آتا ہے کیونکہ حفور صلی الندعلیہ وسلم کے ارتثاد الاندر والد ضعف ولا الدرضعتان، کی اس پر دلالت ہورہی سبے کہ اس مخصوص صورت میں بیان کردہ نعداد سے زائد پرا یجاب تحریم کا حکم عائد ہوجائے۔

ره گئی حفرت عاکشه کی روایت نواس سے انداز بیان سے اس کی صحت کا اعتقاد جائزنظ نہیں آتا اس سے کہ اعتقاد جائزنظ نہیں آتا اس سلے کہ ان سے قول کے مطابق رضاعت کی ہوتعداد فرآن بہن نازل ہوئی تنی وہ دس تنی کھر پرمنسوخ ہوکر بانچ ره گئی اور جب حضورصلی الٹرعلیہ دسلم کی وفات ہوئی تواسس نعداد کی فرآن کی آبین تناوی بن تالادت ہوئی تنمی ۔

حالانکہ کوئی بھی مسلمان حضور صلی الٹ علیہ دسلم کی وفات کے بعد قراک کی کسی آبیت کے نسخ کے جو از کا قائل نہیں اگر قرآک میں بانچ کی نعداد والی آبیت موجود ہوتی اور حکم کا نبوت ہوتا تواسس آبیت کی بھی نلاوت کی جی نلاوت بھی موجود نہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللّٰد آبیت کی بھی نلاوت کی جانی ۔ اب جبکہ اس کی نلاوت بھی موجود نہیں اور دوسری طرف حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم کی وفات کے بعد کسی قرانی آبیت کے نسخ کا جواز بھی نہیں نواس روابیت کے متعلق دومیں سے ایک بات حرور کہی بھاسکتی ہے۔

یا توبدروایت اصل کے لحاظ سے مدخول ہے جس کے حکم کاکوئی نبوت نہیں ہے یا برکد اگراس کا حکم است معنا اور السے حکم پرعمل کا حکم است میں ہی ہم تعنا اور السے حکم پرعمل ساقط ہوجا تاہد ۔

اس بیں بیگنجائش بھی ہے کہ اس بیں دراصل بالغ کے رصاعت کی تحدید کی گئی ہے بی مضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف حصرت عاکث میں بالغ کی رصاعت کی صورت ہیں ایجاب تحریم کی قائل تخییں۔ ہمارے ہاں نیزامام شافعی کے ہاں بھی بالغ کی رضاعت کے حکم کا نسیخ المجاب ہو جا کہ بیات ہو چکا ہے۔ اس بیے حضرت عاکن بھر کی روایت میں مذکور تحدید کا حکم ساقط ہوگیا۔

اس کے باو ہود بھی بہ حفیفت ابنی جگہ موجود سبے کہ خبروا صدیمونے کی حینڈ بہت سے اسے طاہر قرآن سکے عموم کی سبتدراہ نہیں بنا با جا سکنا جبکہ اس کے مفہوم میں عدم امکان ا وراحتمال کا بہلو مجی موجود سیے جس کی طرف ہم سا بفد سطور میں اشارہ کر استے ہیں ۔

مجی موبود سیے جس کی طرف ہم سابقہ سطور میں اشارہ کر آئے ہیں ۔ تعدید سکے اعتبار سکے سفوط پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ رضاعت ہمبیننہ کی نحریم کی موجب سے اس سیے بیا س ہمبستری کی مشاب ہوگئی ہو موطوع ہ کی ماں اور بیٹی کی نخریم کی موجب ہے نیزاس مقد کی بھی جوشلاً بیٹوں کی ہو ہوں اور باپ کی منکوحات کی نحریم کی موجب ہے۔

جب تحریم کے حکم کے لزوم کے لحاظ سے اس مبستری اور عقد کی فلیل صورت اس کی کثیر صورت کی طرح سے نوامی سے یہ بات لازم ہوگئی کامناعت کی کنیر دو زفلیل مقدار کی بنا برتیمریم کامجی

۔ بن فول کے حکم کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف رائے ہے لین فیل کی بیصورت ہے۔ ایک شخص می ورت سے نکاح کرلیا ہے اور مجر ورت کے بطن سے اس کے بال بچے کی پیدائش ہوجاتی سے اوراس کے سائف ورن کے دود صری انزا تاہے، عورت اپنا یہ دود صرات اور بح

کو بھی بلادیتی ہے۔

ج حضرات لبن فحل کی تحریم کے قائل میں ان کے نزدیک استخص کی اولادیر اس سیے کی تحریم كا مكم عائد كرنے بيں خواه اس كى بيراولادكسى اور بويى سےكيوں ند ہو. اس كے برعكس توحفرات لبن فحل کی تحریم کا عتبار نہیں کرنے ان کے نزد بک اس شخص کی سی بیری سے بیدا ہونے والی اولاد پر یہ بجہرام نہیں ہونا محصرت ابن عبائش بہلے مسلک کے قائل تھے۔ یہ بجہرام نہیں ہونا محصرت ابن عبائش بہلے مسلک کے قائل تھے۔

زبرى في عمروبن الشريد كے واسطے سے حفرت ابن عبائش سے يدنقل كيا ہے كہ جب آپ سے ایک شخص کے متعلق مسکلہ لوجھا گیاجس کی دوہویاں تھیں ایک نے ایک لاکے کو دودھ لا یا تھا اور دوسری نے ایک او کی کو، آیاس او کی کے ساتھ اس او کے کا لکاح ہوسکتا سے تو آپ نے جواب میں فرها یا مخعاً! منهی موسکتا، کیونکه دونون عورنون کوجاگ نو ایک مهی مرد کا نگاسیے "

قاسم، سالم، عطارا ورطاؤس كامجى ببى فول مبى . خفاف نے سعبدسے اور انہوں نے ابن برن سے اس کے متعلی نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا ہے اور کچھ لوگوں کو اسس میں کوئی حرج کی بات نظر نہیں آئی، ناہم نابسند کرنے والے حضرات دو مروں کے مقالے میں

زیادہ فقابہت کے مالک تھے۔

عبادبن منصور نے ذکر کیا ہے کہ ہیں نے فاسم بن محدسے او بھاکہ مبرے والدکی ہیری نے ایک بچی کومبرے بھائی بہن کے ساتھ وہ دود معیلا با تھا جومیرے والدکے واسطے سے اس کے پتالوں میں انرآیا تھا،آیا اسبی سے میرالکاح سلال ہوگا؟ انہوں نے جواب بیں کہا! نہیں اِنمعادا باپ ں اس کچی کا بھی با ہے ہے'' میں نے بہی مسئلہ بھرطاؤس اور حسن سے بھی پوچھا توانہوں نے بھی بہی تجا

دیا۔ مجابد نے اس مسکے کے متعلق فرمایا۔ الاس مستا بین نغبها رکما اختلاف ہے اس لیے اس کے بارے بین کیس کچھ نہیں کہرسکتا " بیں نے

محدبن سیرین سے جب بہی بات ہوتھی نوانہوں نے بھی عبا بدکی طرح بواب دیا۔ ہیں نے جب ہوست بن ماصک سے برسوال کیا نوانہوں نے ابوقیس کی صد بہت کا ذکر کیا ۔ امام ابوحنیفہ ، امام پوسعت، امام محمد ، زفر ، امام مالک ، امام شافعی ، سفیان نوری ، اوزعی اور لیرٹ بن سعد کا قول ہے کہ لبن فیمل موجب تحریم ہے ۔

سببه بن المسبب، ابرامیم نحی، الوسلم بن عبدالرحل ، عطار بن بسار اورسلیمان بن لیسار کا قول سبے که لبن محل مردوں کی جانب سے کسی تحریم کا موجب بندیں ہوتا۔ حضرت رافع بن خاریم کے سے اسی قسم کا قول سبے ۔

### رضاعی چپا سے پر دہ نہیں

پہلے مسلک کی صحت کی دلیل زہری اور مہتام بن عروہ کی وہ روابت ہے ہوا نہوں نے عروہ سے اور انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عالیٰ اللہ علی اللہ ہوں نے حضرت عالیٰ اللہ ہور اندر آنے کی کارضاعی چچا لگتا تھا، ہردہ کاحکم نازل ہونے کے بعد حضرت عالیٰ ایش ہے ہاس آیا اور اندر آنے کی امازت فلاب کی محضرت عالیٰ میں کہ میں نے اسے اجازت دیدے سے انکار کردیا۔

جب حفورصلی الله علیہ وسلم میرے پاس نشریف لائے تو یس نے آپ کویہ ہات بتائی۔ آپ نے من کرفرمایا !" وہ بے شک اندر آجائے آکٹروہ نمعارا چچاہے " بیس نے عرض کیا !" مجھے نوعورت نے دودھ پلایا نخا ، مرد نے نہیں " آپ نے بیس کرفرمایا !" بھلی مانس ، اسے اندر آجانے دو ، وہ ت

تممارا يجاب "الوقعيس اس عورت كالشوسر مفاحس في حضرت عاكث يركو دوده بلايا مفا.

عفل طور پریمی اس پریہ بات و لالت کرتی سبے کہ جہاتی ہیں دود صوائر آنے کا سبب مرد اورعورت کم مبنی ملاب ہے۔ اس بے کے حل کے استقرار ہیں دونوں کی شرکت ہم تی ہے۔ توجس طرح سبجے کی سکتان کے معلسطے ہیں دونوں مشربک ہونے ہیں اسی طرح رضاع ت میں ہی دونوں کوشر بیست قرار دیتا صروری ہے اگر جی اسس سلسلے ہیں دونوں کا کر دارمختلف ہم تاہے۔

اگریہ کہاجائے کہ امام مالک نے عبدالرحلیٰ بن القاسم سے ، انہوں نے اپنے والدسے اور انہوں نے اپنے والدسے اور انہوں نے حفرت ماکنٹہ سے یہ روایت کی سے کہ جن بجیں کو آپ کی بہنوں اور آپ کی بھنبجیوں نے دورو بالا یا تھا ان سے آپ بردہ نہیں کرتی تھیں البندان لوگوں سے بردہ کرتی تھیں جرآپ کے متعلق معایموں کی مویوں کا دورو بی سے کے متعلق معایموں کی مویوں کا دورو بی سے مقعے اس کے جواب میں کہاجائے گا کہ یہ بات لین فحل کے متعلق

واردروایت کے خلاف بنہیں جانی اس لیے کہ بیچھڑت عاکن بھنے کی ابنی مرضی تھی کہ ابنے محارم ہیں ہے جس سے جاہیں بردہ نکریں ،
حس سے جاہیں بردہ کرلیں اور جسے جاہیں اندرآ نے کی اجازت دے دیں بینی پردہ نکریں ،
عقلی طور بربھی اس براس ببلوسے دلالت ہورہی ہے کہ بیٹی دا دا برتزام ہوتی ہے رحالانکہ اس عقلی طور بربھی اس براس ببلوسے دلالت ہورہی ہے کہ بیٹی دا دا برتزام ہوتی اس سے با بھا اور کے وجود میں دا دا کے نطفے کو کوئی وخل نہیں ہوتا ، دا دا تواس کے باب کے دجود کا سبب بنا تھا اور اس کے باب کی پیدائنس دا دا کے نطفے سے ہوئی تھی اسی طرح جب ایک شخص عورت کے دودھ اس کے باب کی پیدائنس دا دا کے نطفے سے ہوئی تھی اسی طرح جب ایک شخص عورت کے دودھ اس کے باب کی پیدائنس دا دا کے نطفے سے ہوئی تھی کے حکم کا متعلق ہوجانا صروری ہوجاتا ہے ۔ اگر جب ہو دودھ مرد کے بنہیں انزا تھا مرد تو مون اس کا سبب بنا تھا بجس طرح ماں کی طون سے تحربم کا حکم دودھ مرد کے بنہیں انزا تھا مرد تو مون اس کا سبب بنا تھا بجس طرح ماں کی طون سے تحربم کا حکم اس کے سا تھ لازم ہوجاتا ہے ۔

سے سے ہوں۔ اور بہت کے سلسلے ہیں قرآئ کے اندرصرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کا منصوص طریقے پرذکر رضاعت کے سلسلے ہیں قرآئ کے اندرصرف رضاعی ماؤں اور بہنوں کے ذریعے ہو موجب علم ب بواسے تا ہم حضوصلی اللہ علیہ ولم سے بکشرت روا بہت بینی تنقل ستفیض کے ذریعے ہو موجب علم ب یہ بات تا بہت ہے کہ نسب کی بنیا دیر ہور شتے ہوام ہوجا نے ہیں وہ رشتے رضاعت کی بنیا دیر بھی ہوا م کہ جاتے ہیں۔ اس حدیث برعمل کے متعلی فقہار کے درمیان انفاق رائے بھی ہے۔ والندا علم۔

# بیویوں کی مائیں اور گو دول میں بیونش پاتے الی اور کیاں

قول باری سے ( دَاکَشَهُ اللَّهِ نِسُلَعِ کُووَکَ عَالِیْکُو اللَّهِ فِی حَصَّتَ وَکُومِکُ فَیْکَا وَکُولُواللَّهِ فَ کُشُدُ اللَّهِ فِی اور نمهاری بولوں کی مائیں اور نمهاری بولوں کی نوگیاں جنبوں نے نمهاری گودوں بیں بروش بائی سے ان بولوں کی نوگیاں جن سے نمہارا نعلق زن وشو موج کا ہو،

امن بین اس بارسے انتخاات بہیں ہے کہ رہائب (گردوں بین برورش بانے والی لڑکیاں) کی مال سے مرت عقد کی بنا پرتح بم نہیں ہوتی جب کک کہ اس سے اگلام تصلیحی تعلق زن وشو مکمل مرموجات یامرد کی طرف سے شہوت کے تحت کمس یا نظر کاعمل رونمار نہوجا سے ہو موجب تحریم ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کراکتے ہیں۔

نص تنزیل بعن قول باری ( خَاتِی کَوْنَدُا دَخَکُمُ نُوا دَخَکُمُ مِهِی خَسَلَا مُجَسَّاحَ عَلَیْ کُوُ الْمُعَادا ان کے سا تفریعلق زن وشونہ ہوا ہو تو انہیں جھیوڑ کر ان کی نوکیوں سے نکاح کر لینے ہیں تم پرکوئی گناہ نہیں) ہیں یہ بات مذکورسے

بیویوں کی ماؤں کے متعلق اس مسکے میں سلف کے درمیان اختلاف رائے سیے کہ آبار عقد نکاح کے سا ہنے ہی توالی ہے۔ انہوں نے سیے کہ آبار عقد نکاح کے سا ہنے ہی توام ہوجانی ہیں بانہیں ہے حادبن سلمہ نے قتادہ سے انہوں نے تقلاس سے بروایت کی سے کر حضرت مائی نے اس شخص کے متعلق یہ فرمایا تھاجس نے اپنی بیوی کو تعلق زن وشو قائم مہنے سے بیلے ہی طلاق دے دی ہو تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکے دخول سے بہلے ہی اسے طلاق دے دی ہو تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکے دخول سے بہلے ہی اسے طلاق دے دی ہو تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر مکتابے ان دونوں کا معاملہ کیساں ہے۔

#### mrr

الزبشر کا بھی بیمی تول ہے بحضرت ابن عبائش سے دورواتیب ہیں ۔ ایک روایت ابن جریج نے الویکرین حفص سے نقل کی ہے، انہوں نے عمروبن سلم بن تویم بن الارديع سے اور انہوں نے حفرت ابن عبائش سے کربری کی ماں حرف دخول بینی بمبائش کی صورت میں سوسر برحوام موساتی ہے۔

روسری روایت عکرمہ نے حضرت ابن عبارش سے قبل کی ہے کہفس عفد کے سامختہ کا ساس داماد بريحرام موجاتى سے حضرت عمر ،حضرت ابن مشعود ،حضرت عمران بن حصر ، مسروق ، عطار ہے۔ ن اور عکرمہ کا قول ہے کہ عقد کے ساتھ ہی تحریم ہوجاتی ہے خوا ہ تعلق زن وسنو ہویا نیزو الواسامه نے سفیان سے، انہوں نے الوفروہ سے، انہوں کے الوعمروت ببانی سے اور انہوں نے حضرت عبدالتدبن مستعود سے روایت کی ہے۔ کر حضرت عبداللہ نے ایک عورت کے متعلق جے ایک شخص نے نکاح کے بعد مہینزی سے قبل طلاق دے دی تھی یا عورت کی وفات ہوگئ تھی بہفتوی دیا تفاکہ اگر شوہراس کی ماں سے نکاح کرنے نواس میں کوئی سرج نہیں لیکن جب حضرت ابن مستفود مدمیند منوره والبسس آگئے نواپنے فول سے رہوع کرکے لوگوں کو اس سے رک عبانے کا فتوی دیا اس دفنت مک اس مورت کے بطن سے کئی ہے پیدا ہوسکے سفے۔

ابراہمیم نے فاضی منر مجے سے برروابت کی ہے کہ حضرت ابن سنتو دیمولوں کی ماؤں سے لکاح كمسك بين مبلح حفزت على كے مسلك كے فائل منفے اور اسى كے مطابق فتوے دیتے تھے بجر فج کے دوران دیگرصحابہ سے ان کی ملاقاتیں موتیں اوراس مستدیر: اولت خیال مواصحابکرام نے اسس تكاح پراپنى ئايىندىدگى كانطهاركيا-

برب حضرت ابن مستعود والبسس مرسة أوآب فيهن لوگوں كواس فسم كے نكاح كے توالكا فتوئى ديا تخفااتهي اس سے روك ديا . بيلوگ بنوفزاره كے مختلف نهاندانوں سنتِعلن ركھنے تنھے . ان سے آپ تے بیر فرمایا کہ میں نے اصحاب رسول میں النّد علیہ وہم سے اس مسّلے برِّلفنگو کی بھی ، ان سب نے اسے نایسند کیا تھا۔

قاده نے سعیدین المسیب سے روایت کی ہے کہ صفرت زیدین ٹابٹ نے ایک شخص کم

متعلق فرمایا تصاحب نے اپنی بہری کو دخول سے پہلے طلاق دسے کراس کی ماں سے لیاح کا ارادہ فات كيا تخااگراس نے دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی ہوتو وہ اس كى ماں سے نكاح كرسكتا ہے اوراگراس کی بوی مرکئی بونووه اس کی ماں سے نکاح نہیں کرسکتا۔

نا ہم اصحاب سیدیت سعبدین المسیب سے قنادہ کی اس روایت کو ضعیعت قرار دیتے ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ سعیدین المسیب سے قنادہ کی اکثر روایتوں میں درمیان سے راوی غائب ہوتے ہیں نیز سعیدسے قنادہ کی روایتیں ان کے اکثر تنفر نتاگر دوں کی روایتوں کی مخالف ہم تی ہیں .

عبدالرحمٰن بن مهدی کا تول ہے کہ مجھے سعبد بن المسیب سے انام مالک کی روایتیں ان سے قبادہ کی روایتیں ان سے قبادہ کی روایتوں کی بنسے قبادہ کی روایت کے برعکس روایت کی ہے۔ ایک قول یہ سے کہ کی کی روایت کے برعکس روایت کی مفالے میں زیادہ تول یہ سے کہ کی گی روایت اگر چہمرسل ہوتی ہے۔ لیکن سعید سے قبادہ کی روایت کے مفالے میں زیادہ توی ہوتی ہے۔

ابو کمیحصاص کیف میں کہ درج بالا امور کا تعلق اصحاب مدین کے طریق کارسے ہے . فقہار کے نزدیک روایات کو تنبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اس طریق کار کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا . ہم نے میاں ان امور کا ذکر صرف اس مقصد کے تحت کیا ہے کہ اس کے ذریعے اصحاب حدیث کا طریق کار واضح ہوجائے . یہ مقصد سے گزنہیں کہ یہ طریق کا رقابلِ اعتبار سمجھا گیا ہے اور اسس بیمل کیا ہاتا ہے۔

حضت ربدبن ابت نے نے بحریم کے سلسلے میں طلاق اور موت کی صور نوں کے درمیان فرق کیا سے متعلقہ احکام سے متعلقہ احکام میں سے کہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔

آب نہیں دیکھے کہ اس صورت ہیں مرد برنصف مہر واحب ہونا سیے اور عورت برعدت واب نہیں ہوتی ایکن جہاں تک مون کا تعلق ہے۔ وہ مہر کے استحقاق اور وجوب عدت کے لحاظ سے جونکہ میستری کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے حصرت زُنید نے تحریم کے حکم کے اندر کھی اسے میمی حیثیبت دے دی۔

بوبوں کی مائیں عقد لکا ح کے ساتھ ہی توام ہوجاتی ہیں اسس کی دلیل یہ قول باری سے۔ روا مُنَّهَا دُ نِسَاء کُنُون اس میں ابہام اور عموم سے جس طرح کہ یہ قول باری سے۔ رکحکا کُولُ اُنْدَ لِوِکُمُّ یار وَلَا تَشْرِیْکُوْا مَا سَنَّحُ اٰ کِا فَیْ کُرْمِونَ النِّسِسَاءِ۔

سے ۔ اس کی کئی ویوہ بیں۔

اوّل يدكر قول بارى ( وَأُمَّهَا مِي نَسِلَ عِلْمُ حَدِي اوِر قول بارى رَحَدَ مَا يَكُمُ اللَّاتِي فِي عَجْوَدِكُمُ مِنْ نِسَامِكُمُ اللَّاتِينَ وَخَلْتُ وَبِهِ قَنَ ) بين سے سرايك اس حكم كے ايجاب بين فود كفاكت كى صفت كا حامل ہے جواس میں مذکور بواسے اور ہراب کلام جوکسی اور کلام کی نضمین اور اس برمحمول ہوئے بغیر ابنے مفہدم کو اداکر نے میں خود کفیل مواسے دومرے کلام کے ساتھ جوڑنے اور ملحن کرنے کی بجائے

اس کے الفاظ کے مقتصی برحلانا داحب ہوناہے۔

ا ب جبکہ فول باری اکا کمھا کتی نیستا بڑکشہ ایک خود مکنفی فقرہ سے جس کاعمرہ تعلق زن وشو کے و رود اور عدم دونوں صور توں بیں بردیاں کی ماؤں کی تحریم کا مفتفی سبے۔

١ ور دُوسرى طرن قول بارى رُورَكا يُصِبُّحُوا اللَّهِ فِي مِعْمَدِيرُكُومِنْ نَسِنَاءِ كُواللَّانِي دَخْنَمْ دِيهِنَ مھی دنول کی اس سنرط کے سانخوجواس میں مذکورہے اپنی جگہ فائم بالذات ہے توابسی صورت میں ہمارے لیے ایک ففرے کو دوسر<u>ے فقرے پر</u>مبنی کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ برلازم ہوگا کی مطلق کواطلا

کی حالت میں رہنے دیاجائے اورمفید کواس کی تقبید اور شرط کے موجب لیا حاسے ۔

إِلَّا بِهِ كَهُ كُونَى البِينِ والالت فَائَم بِمُوحِاسِيِّ جِن سے بِمِعلوم كراياجا سے كدا يك ففره دومرسے فقرے برسبی سے نیزاس کی سرط بی محدل مور اسے . دوسری وج بیا ہے کہ قول باری ( کد ما معمی اللَّاتِی فِي تُحْجُورُكُو مِن تَسِّاءِكُو اللَّاتِي وَخَلْمُ بِهِنَ فَإِن لَوْ أَكُولُو المَخْلُمُ بِهِنَ فَلا حَسَجَ عَلَيْكُمُ

میں مذکورہ شرط استنار کامفہوم ا داکررسی ہے گوبایوں فرمایاگیا:

" اور معاری گودوں میں پرورش پانے والی لڑکیاں ہو تعماری ہولوں کے بطن سے بیدا ہوئی ہو مگروہ بریاں جن سے تمعار العلق زن وشونہ ہوا ہوا استثنار کے اس مفہوم کی وحربہ ہے کہ اس کے ذريع بعض صورتوں كوخارج كر د باگيا ب جوعموم ميں داخل تفين جرب مذكوره منبرط استثناء كے معنوں ميں

ہے اورات تنار کا ایک اصول برہے کہ وہ فقرے کے اس حصے کی طرف راجع ہو ناہے ہواس سے منصل موناست

الله بركسي ولالن كى بنابرية نابت بوجائے كه وه گذت ننكلام كى طوف داجع سے -اس لیے اس کے حکم کور باتب نک عمد و در رکھنا وا جب ہے ۔ اور اسے کسی دلالت کے بغیرگذشنہ فقرمے

کی طرف راجع کرنا درست نهیں ہے۔ ..... ببسری وجدبیہ بے کہ بمبسنری کی نفرط لفظ کے عموم کی تخصیص کا باعث ہے۔ رہا تب کے سلسلے

میں اس کا مؤتر ہونا ایک نوبقینی امر ہے لیکن ہویوں کی ماؤں کی طرب اس کا راجع ہونیا ایک مشکوک امر سے ، اور شک کی بنار برعموم کی تخصیص حائز نہیں ہوتی ۔

اس بیے عموم کواس کی اصل حالت پر بر قرار رکھتے ہوئے بویوں کی ماؤں کی توم بیں اسس کا اخذ بار کرنا حزوری ہیں۔ جوتھی وہ بہ ہے کہ امھات المنساء عمیں النسادے ساتھ ہمیتری کی منرط کو عذوف ما ننا درست نہیں ہے اس لیے کہ امھات المنساء کو رح نیسکاؤگوالگاتی کی منرط کو عذوف ما ننا درست نہیں مالے کہ کو ارت بیں فقرے کا مفہوم ورست نہیں رہا۔ کہ کھنٹ ویک ہورت میں فقرے کا مفہوم ورست نہیں رہا۔ فقے کے کہ نئے دبیوں ہوتی اللہ تا کے حمن نساء کے والگاتی کے کہ کئے دبیوں کی مقرب کی مورت میں موتی البتدر بائب ہماری عور نوں میں سے کہونگہ بیاری عور نوں میں سے بہیں ہوتی البتدر بائی ہماری عور نوں میں سے ہوتی ہیں اس بیے کہ بین سے ہوتی ہے ، ماں بیٹی سے نہیں ہوتی ۔

جب منرط کے سائھ 'امھات النساء کوالفاظ بین ظاہر کرنے کی بنا برمفہوم درست نہیں رمہنا۔ تواس کے ساتھ اس کااضمار بعنی محذوف ماننا بھی درست نہیں ہوگا۔ اس وضاحت سے یہ بات تا بت ہوگئی کہ نول باری دمِنْ تِسَاءِ کُوُ اللَّاتِیْ کَحُدِکُتُ مُدِیمِینَ ، دراصل رہا سب کا وصف ہے۔ بیویوں کی ماؤں کانہیں ۔

اس کے علاوہ یہ وجہ بھی سبے کہ اگریم نول باری دمِنُ نِسَاءِ کُھُ اللَّا بِیْ دَجَ کُتُ وَجِمِقَ ) کولا امہات النساء" کی صفت قرار دیں اور فقرے کی سانوت بیسلیم کرلیں کہ موحا مہات نساء کُو من نساء کھ اللانی دخلتم بھون" تواس صورت ہیں رہائپ اس حکم سے خارج ہو جائیں گی اور مشرط صرف ہو ہوں کی ماؤں کی حد نک موٹر رہے گی ۔

یہ بات سراسرنص قرانی کے خلاف سے۔ اس لیے بربات نابت ہوگئی کہ ہم بستری کی سنرط صرف ربائٹ سے مکم کے سانفواس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسرف ربائٹ سے محدود ہے ، ہویوں کی ماؤں کی تحریم کے سانفواس کا کوئی تعلق نہیں ہویوں کی ماؤں کی آخریم سے میں عبدالباقی بن قانع نے روابیت بیان کی ، انہیں اسماعیل بن الفضل نے ، انہیں قتیب بن سعید نے ، انہیں ابن کھیع نے عمروبن شعبب سے ، انہوں نے اپنے والدسے ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرما یا۔

رايما وجل تكح امراة فلخل بها فلايعل له نكاع ابنتها دان كويدخل بها فلينكح ابنتها دان كويدخل بها فلينكح ابنتها دايما وجل نكح امرأة خدخل بها اولم يدخل بها فلايحل له نكاح امها جريم فل يكرى تواب اس كى بينى سے اس كا لكاح ملال

نہیں ہوگا۔

کرلی جربیسری یا اندی اب اس ما ما ما صف سے اختلاف رائے منقول ہے۔ ابن جریج نے ابراہیم
ربیبہ کے حکم کے متعلق بھی سلف سے اختلاف رائے منقول ہے۔ ابن جریج نے ابراہیم
بن عبید بن رفاعہ سے ، انہوں نے مالک بن اوس سے اور انہوں نے حفرت علی سے بنقل کیا ہے
کہ اگر ربیبہ بنتو ہرکی گو دمیں پرورش نہ پار مہی ہو ملکہ کسی اور شہر میں بہو بھر شوم ہے ابنی بوی بعنی رمیبہ کی
ماں سے تعلق زن وشو ہوجانے کے بعد علیمہ کی اختیبار کرلی ہو نواس صورت میں اس ربیبہ سے اس
کا ذکا ہے جائز ہوگا۔

محدث عبدالرزان نے اس روایت سے ایک راوی ابراہیم کانسب بیان کرتے ہوئے ایک دوسری روایت بیں اسے ابراہیم بن عبید بنایا سے یہ ایک مجہول شخص ہے اور راوی کی روایت کی بنا پر کوئی تکم نا بن نہیں ہوسکنا۔ اہل علم نے اسے رد کر دیا ہے اور اسے سندقبولیت عطار نہد کی سیر

تقادہ نے خلاص سے روابت کی ہے کہ صفرت علی کا قول ہے "ربیبراور ماں دونوں کا معاملم کی ان کے ساتھ جمبستری کے بعد کی ان کی میں کہ ماری کے معاملہ کی ان کی میں کے معاملہ کی ان کی میں کے معاملہ کی میں کے معاملہ کی اس کا تقاضا ہے ہے کہ ماں کا معاملہ کی کا میں میں کے بعد بیٹی کی تحریب کی خواہ بیم بین اپنی ماں کے شوسر کی گو دمیں بیروش ماں کے رسا تھ جمیستری کے بعد بیٹی کی تحریب میں جو بائے گی خواہ بیم بین اپنی ماں کے شوسر کی گو دمیں بیروش میں کے دمیں بیروش کا کہ دمیں بیروش کی گو دمیں کی گو دمیں بیروش کی گو دمیں کی گو دمیں کی کی گو دمیں کی

پارسی ہو یا نہیں۔
ابراہیم کی مذکورہ بالا روابت ہیں بیمی بیان کباگیاہے کے حصزت مُلَّی نے اس مسلے بیں قول باری
(وَرَبَائِمِ مُحَدِّو اللّٰرِقِی فِی حَدِّو دُکُہُم سے استدلال کرنے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر رہیہ گو دہیں
پرورش نہ پارسی ہو تو حرام نہیں ہوگی۔ اس استدلال کی حکایت ہی اس روایت کے ضعف اور
اس کے کھو کھلے بین پر دلالت کرتی ہے کبونکہ حصزت ملی سے ایسے استدلال کی توقع نہیں کی جاسکتی۔
اس کے کھو کھلے بین پر دلالت کرتی ہے کبونکہ حصزت ملی شاختے ہمعلوم ہوجا تاہے کہ ماں کے شوہر
اس کی وجہ یہ ہے کہ مہیں (کے کہا نہ ہے ہے) کے الفاظ سے بیمعلوم ہوجا تاہے کہ ماں کے شوہر
کا اسے اپنی پرورش میں رکھنا تحریم میں شرط نہیں ہے۔ اور بیک اگر وہ اس کی پرورش نہیں کرے گا
تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی ہوی کی بیٹی کو رہیہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اکثر او تا ت اور عام حالات
ہیں شوسر ہی اس کی پرورش کرتا ہے۔

پھر بیجی معلوم ہے کہ اسم کی اس معنی پر دلالت تحریم میں شو سر کی پر ورش کو نشرط قرار دینے کی موجب نہیں اس معلی ہر درائت کے موجب نہیں اس معلی ہر ورشس کی گو دمیں پر ورسشس بانے کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور بیصفت تحریم کے لیے نشرط نہیں ہے جس طرح نشو سرکی پر درش اس حکم کے لیے نشرط نہیں ہے ۔

یہ بات کھنور ملی اللہ علیہ وسلم کے اس فول کی طرح ہے کہ "بچیس او ٹوں میں ایک بنت مخاص اور نینس میں ایک بنت مخاص اور نینئیس میں ایک بنت مخاص اور نینئیس میں ایک بنت لہون رکوا فا سے طور برنکالی جائے گی " آپ سکے اس فول میں ماں بینی او ٹمنی کا در دِزہ میں مبتلا ہم نابا دودھ کا تھنوں میں موجود ہم نا رکوا فا میں نکالی جانے والی بنت نخاص با بنت لبون کے لیے ننرط نہیں ہے ۔

آ ب نے اس سلے یہ فرمایا کہ اکثر او قات اور عام حالات میں سبب اونٹنی کی مادہ کمچی دو سرہے سال میں داخل ہموتی ہے سال میں سال میں داخل ہموتی ہے اور جب وہ تبسرے سال میں داخل ہموتی ہے۔ اس طرح آ ب کا بہ نول عام حالا کا تعمل سے ۔ اس طرح آ ب کا بہ نول عام حالا کے نئون سبے ۔ اس طرح آ ب کا بہ نول عام حالا کے نئون سبے ۔ اس طرح آ ب کا بہ نول عام حالا کے نئون سبے ۔ اس طرح فول باری (فی حصر کے کیسے کے نئون سبے ، تھر بک اسی طرح فول باری (فی حصر کے کیسے کے نئون سبے ، تھر بک اسی طرح اور باری (فی حصر کے کیسے کے نئون سبے ، تھر بک اسی طرح فول باری (فی حصر کے کیسے کے نئون سبے ، تھر بک اسی طرح فول باری (فی حصر کے کیسے کے نئون سبے د

ابو بکرج صاص کہتے ہیں کہ ان رشنوں کی تحریم کے مسکے ہیں ابل علم کے مابین کوئی انتظاف رائے نہیں ہیں ہے جن کا بہلے ذکر ہو جبکا ہے ا در جو ملکیت ہیں آنے کے بعد ملکیت حاصل کرنے والے رشن ذ دار بر ازخوواً زاد نہیں ہوجائے نبزیہ کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن ملک یمین کی بنا پر اسی طرح سحرام ہیں جس طرح نکاح کی بنا بر اسی طرح بوی کی ماں اور بوی کی بیٹی بھی محرام ہوجاتی ہیں بشر طبکہ ہمینزی موجائی ہیں بشر طبکہ ہمینزی موجائی ہو۔ ان دونوں ہیں سے سرایک ہمینئہ کے لیے اسس وفت محرام ہوجاتی ہے جب دومری کے ساتھ ہمیں برجائے۔

بی المی علم کے درمیان ملک بمین کے نحت ماں اور بیٹی کو اکٹھاکرنے کے عدم ہجدا زیر کوئی انتظا دائے نہیں ہے بحضرت عرض حضرت ابن عبائش، حضرت ابن عرض اور حضرت عاکث۔ سے بیہ منقول ہے۔ نیزیہ بھی ایک منفق علبہ مسئلہ ہے کہ ملک بمیبن کے نحت مہسنزی سے وہ نمام رشتے ہمیشہ کے سیے حرام ہوجا سنے ہیں۔ جو نکاح کے نتی سے ہمیسنزی سے ہونے ہیں۔

نول باری ہے دک کا مُلِ ایک کیتا ہے گئے الَّذِینَ مِن اَصَلاَ ہِکُمْ ، اوران بیٹوں کی ہویاں محتمعار سے صلب سے بوں ، عطار بن ابی رباح کا قول ہے کہ برآ بہت حضور صلی اللّٰه علیہ وسلم کے متعلق اس وقت نازل ہوئی جیس آپ نے زید کی ہوی سے جنہیں طلاق ہوگئی تھی نکاح کرلیا۔

نيزية آينين بهي نازل مهركين ( دَمَا جَعَلَ ) وُعِبَاءَكُوْ إِنْ عَكُوْ النَّدُنعالَى فَعُمارت مذبوك بيون كوتمهار بيط قرار نهين ديا) اور (مَاكَانَ عُمَدَ أَبَا اَحَدِمِنْ رِّجَالِكُمْ ، محد رصلی الندعلیدولم ، نمهارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ا عصرت زمير مصورصلى التدعليه كممنه بوسه بيتي نفحه ا ورائه بس زيد من محمد رصلى التّد عليه وس

کے نام سے بھار اجاتا تھا۔

الو كمرحهاص كهتي بين كه"حليلة الابن "بيث كى بوى كو كهت بين- ايك قول كے مطابق اسے علیلہ کہنے کی وج بہ ہے کہ ایک لینزیراس کے سانھ شب باشی حلال ہوتی سے ایک اور قول کے مطابق و جرتسمید برہے کہ اس کے سائھ غفد نکاح کی بنا پر مہنزی حلال ہوتی ہے اس کے برعکس نونڈی حلیلہ نہیں کہلانی اگریمیہ ملک بمین کی بنا براس کی مترم گاہ اس کے لیے الل قرار پاتی ہے۔ ان دونوں ہیں ایک اور فرق سے دہ یہ کہ لونڈی اس وقت کک باپ کے لیے حرام نہیں مونی جب یک بینے نے اس کے ساتھ مبسنری نکی ہوجبکہ حلیلہ کے ساتھ عقد لکاح موتے ہی وہ اس کے باپ ہر مہینئہ کے لیے حرام ہوجاتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کے حلیا کا اسسم

مرف بوی کے ساتھ فتھ سے رہلک بمین کے ساتھ نہیں ۔ اب جكة بن بن تحريم ك مكم كونام ك سائد طعن كردياً أيا و رسبترى كاذكر نهب كياكيا توبيد

اس بات کامقتضی ہو گیاکہ باب کے لیے بیڈن کی بویاں عقد نکاح کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہیں . اس تحریم کے بیے ببتنری کی کوئی منرط نہیں ہے۔ اگریم ببستری کی بھی شرط ہوتواس سےنفس برام اقع

لازم آئے گا جونسنے کا موجب بن جائے گا . کبونکہ بداضا فداس حکم کومنسوخ کردے گاجس کی آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ابو كرجهاص كنت بن كة ول بارى الكياني مِنْ أَصْلابِكُمْ ، سب ك نزديك بوت کی ہوی کی دادا پرتجریم کو بھی شامل ہے۔ اس سے یہ نمیج لکانا ہے کہ پونے پریدا طالق ہوسکتا

بے کہ وہ دادا کے صلب سے ہے اس لیے کہسب کے نزدیک آبت کا اطلاق اسس بات کا مفتضی ہے۔

اس میں بہ دلالت بھی موجود ہے کہ بیتا ولادت کی بنا بردادا کی طرف منسوب موتاہے آیت

میں بیٹے کی بوی کی تحریم کے حکم میں بیٹے کے صلبی مونے کی تو تخصیص کی گئی ہے اس سے یہ آیت اس قول بارى (فَلَمَّا فَقَلَى دَبُكُ مِنْهَا وَطَوْا ذَوَّ جُنَاهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْهُوْ مِنْنَ عَنَ فِي أَزُدَاجِ أَدْ عِيَاءِ هِي وَإِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَكُلًّا.

جب زید کاس سے جی مجرگیا توہم نے اس سے تمعارانکاح کرادیا ۔ ناکراہل ایمان پر اپنے مذابو ہے بیٹوں کی بولوں سے نکاح کے سلسلے میں کوئی نگی نہ جوجب ان سے ان کاجی مجرجا سے ) کے ہم مغی بوگئی کیونکہ یہ دوسری آیت تبنی کی بوی سے نکاح کی اہا حت کوشفن سے۔

سے ہاں کہ میں ہے۔ اور است کی است کرتا ہے کہ است کرتا ہے کہ '' حلیدا نے الابن '' بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیوی کو کہتے ہیں ۔ کیونکہ اس مفام پر ان بولوں کو ازواج کے نام سے نبیرکیا گیا ہے اور بہلی آبیت بیں صلائل کے نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

ین من سام اور به من مرده بین سید. قول باری ہے اوکٹ کی شیخه کی الانسان الانسان الانسان اور به کم ایک نکاح بیں دو بہنبی جمع کر دو مگر چو بیلے ہو چکا سو ہو چکا ۔

ابو کمرجھاص کہتنے ہیں کہ آبت دو بہنوں کوجع کرنے کی نمام صورنوں کی تحریم کی مقتفی ہے کیونکہ آیت کے الفاظ میں عموم ہے۔ جع بین الاختین کی کتی صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ دو بہبوں سے ایک سانخوعفد نکاح کر سے اس صورت بیرکسی کے سانخونکاح درست نہیں ہوگا سے کہ دو برک نہیں دو ہرک نہیں ہوگا سے کہ دائر دو نوں بیر سے کوئی بھی دو ہرک سے بڑھ کر نہیں سے اور دونوں کے لکاح کو درست قرار دینا جائز نہیں ہوگا جبکہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو اکٹھا کر دینے کے فعل کو حرام فرار دیا ہے۔

ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہسند کر بیلنے کا شو سر کو اختیار دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسس لیے کہ لکاح کا انعقاد ہی فاسد بنیاد ہر ہم انتھا اور اس کی وہی حینتیت تھی جوعدتِ لکاح کی یا شو سروالی عورت سے لکاح کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لکاح کبھی بھی درست نہیں ہوسکتا۔

جمع بین الانتین کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک بہن سے لکاح کر سے اور مجرد وسری ہمن کوعقد نکاح میں سے الانتین کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک بہن سے لکاح اس لیے کہ اس کے مانٹو نکاح ورست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے یہ قدم اعتما کر جمع بین الاختین کی صورت پیدا کر دی ۔ اور دو مری سے نکاح ایک ممنوع سٹ کل بن دقوع پذیر ہما جبکہ بہلی سے نکاح مباح شکل میں علی میں آیا۔ اس لیے شوسرا ور دو مری بہن کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔

جمع کی ایک صورت برتھی ہے کہ ملک بمین کے نتیت ہمبسنزی میں دونوں کواکٹھا کر دسے کمہلی کے ساتھ مہسنزی کرنے کے بعد اسے ابنی ملکبت سے نکا لیے بغیر دوسری کے ساتھ

#### 77.

ہمبستری کرنے بریجی جمع کی ایک قسم ہے۔ اس مسکے میں سلف کے درمیان پہلے اختلاف رائے تھا جو بعد میں ختم ہوگیا اور ملک یمین کے تحت دو بہنوں کو اکٹھا کرنے کی تحریم برسب کا اجماع ہوگیا مصفرت عثمان اور حضرت ابن عبارش سے اس کی اباحت مروی ہے۔ ان دونوں کا قول ہے کہ ایک آیت نے اسے مباح قرار دیا ہیں اور دو سری آیت نے اس کی تحریم کی ہے۔

وراد دیا بیما ورد وسری ایت در است می سیات در در این می می بی بیماری می بیما

عبدالرحمٰن المقری نے کہا ہے کہ ہمیں موسی بن ایوب الغافتی نے یہ روایت بیان کی ہے
اورانہیں ان کے چا اِ باس بن عامر نے کہ میں نے حفرت علی سے ملک بیبن کے تحت دوبہنوں
کو جمع کر دینے کے متعلق دریافت کیا نیز یہ کہ ایک سے ہمیستری ہو حکی ہے۔ آیا وہ دوسری سے
ہمیستری کرسکتا ہے ؟ نوا آپ نے فرمایا الاجس کے ساتھ جمیستری کی ہے اسے آزاد کر دے بجردوسری
کے ساتھ ہمیستری کر لے "اور فرمایا !" التہ تعالی نے آزاد عورتوں کے سلطی ہو جیز حرام کردی ہے۔
لونڈ بول کے سلسلے میں بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ صرف چا رفتا دبول کا حکم اسس سے شنی ہے۔
دورت عمر مضار سے بھی اس فسم کی روایت ہے۔

الوبکر جماص کہتے ہیں کہ ملک میں کے تحت دو بہنوں کو جع کرنے کی حلت سے اس قول باری (کا کی محک کے میں کہتے ہیں کہ ملک میں کے تحت دو بہنوں کو جع کرنے کی حلت سے اس قول باری (کا کی محک کے تکاح بیں ہو متاکسی محمالے الحق کیں) کی طرف کے تکاح بیں ہوں البنة السی عورتیں اس سے متنیٰ ہیں جو متاکسی تمالے الحق کیں) کی طرف اشارہ ہے۔ اور حرمت کی آیت سے یہ قول باری (کا آت تھی معلی المحقیقی امراد ہے۔ اشارہ سے یہ جی مروی ہے کہ آب نے میں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے لاکتا ہوں اور نہ ہی اس سے لاکتا ہوں یہ تو کہ ایس سے دلالت کرتا ہے کہ آب اس مسلے میں غور وفکر کے مرحلے ہی ہیں رہے ہوں یہ تو کہ ایس میں دلالت کرتا ہے کہ آب اس مسلے میں غور وفکر کے مرحلے ہی ہیں رہے اور تحریم نو تحلیل کے متعلیٰ کسی قطعی نتیجے پر نہیں بہنچ سکے۔

اس سیے بہ کہنے گانجائٹ سے کہ پہلے آب اس کی اباحت کے قائل سنھے بچرتوقف کیا اور تحریم کے متعلق آب کامسلک کیا اور تحریم کے متعلق آب کی رائے قطعی ہوگئی۔ یہ جیزاس پر دلالت کرتی سے کہ آب کامسلک بہناکہ جب اباحت اور ممانعت دونوں پائی جائیں اور ان میں سبب کی بکسانیت ہوتو ممانعت کا حکم اول ہوگا۔ اس لیے حضو صلی الٹ علیہ وسلم سے منقول روایات میں ان دونوں کے حکم کا بھی اسی طرح ہونا حری سے ۔

بمارے اصحاب کا مسلک بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان حفرات کا قول بھی بہی ہے۔
اسے ہم نے اصولِ فقہ میں بیان کر دباہے ۔ ایاس بن عامر نے روابیت بیان کی ہے کہ انہوں نے
حضرت علیٰ سے کہا کہ آپ کا قول لوگ نفل کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آبیت نے ان دونوں کو
مطال کر دیا اور دوسری آبیت نے انہیں ہوام کر دیا ہے بحضرت علیٰ نے جواب میں فرما یا کہ لوگ
جھوٹ کہتے ہیں ، آپ کے اس قول میں یہ احتمال ہے کہ آپ کی مراد دونوں آبیوں کے قتصلیٰ
میں بکسا نبت کی نفی کرنا ہے۔

نیزان لوگوں کے مسلک کا ابطال مقصود سے ہواسس میں توقف کے قاک ہیں۔
ہیسا کہ حضرت عثمان سے مروی ہے۔ کیونکہ شعبی کی روا بت کے مطابق حضرت علی نے فرمایا
مقالہ ایک آیت نے اسے حرام قرار دیا ہے اور دوسری نے حلال اور تحریم اولی ہے اہم کلیل
وتحریم کی ان آ نبوں سے آپ کا انکار اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں آیتیں اہنے اہنے مقتصلی
کے لحاظ ہے۔ پکساں نہیں ہیں۔ اور تحریم کیل کے مقابلہ میں اولی ہے۔

ایک اورجہت سے دبکھا جائے تو معلوم ہوگاکہ مطلقاً یہ کہناکہ ایک آبن اس کی تحلیل کرتی سے اور دو سری تحریم ایک نابسندیدہ بات سے کیونکہ اس قول کا مفتقلی یہ ہوگاکہ ایک چنز پیک وفت مباح بھی ہوا ور مہنوع بھی۔ اس لیے یہ کبنے کی گفائش ہوجہ دہمے کہ شاید حضرت علی نے اس وحری بنا پر علی الاطلاق یہ کہنا پیند مذکیا ہو کہ ایک آبیت تجلیل کی مقتضی ہے اور دو سری آبیت کو ہم کی وحری بنا پر علی الاطلاق یہ کہنا پیند مذکیا ہو کہ ایک آبیت تھی ایک وحری قطعیت کے ساتھ مقید البت جب بات علی الاطلاق مذکی جائے بلکہ اسے سے اور وسری ایک روایت میں منظول ہے۔ کرکے بیان کیا جائے ویصورت درست ہوگی جیسا کہ آپ سے دو سری ایک روایت میں منظول ہے۔ اگر دوایت بی ایک ہویا تا ہے جبکہ مباح کے ترک سے کسی اگری ہے۔ اس پر یہا ت دلالت کرتی ہے کہ ایک شخص ممنوع کام کرنے برسز اکا مستخی ہوجا تا ہے جبکہ مباح کے ترک سے کسی مسز الوارنہ ہیں ہوتا اب اخذیا طاسی میں سے کرجو کام کرکے سے اس بریے کا امکان مذہوا س

كام سے پرسے كيا ساتے عقل كى عدالت كا يہى فيصلہ سے ، اس ميں ايك اور بہلو بھى سے ، دونوں آ بین تحلیل وتحریم کی ایجاب میں یکساں نہیں میں اب ایک کے ذریعے دوسری پراعنزاص کر ناجائز نبين سوگاس ليے كمان بين سے سرايك آيت دوسرى آيت سے مختلف سبب كے تحت نازل مونی سے کیونکہ قول باری ( وَ آنُ مَحْمَعُوا بُنِیَ الاختین انحریم کے سلطین نازل ہوئی ہے۔ جس طرح كەنۇل بارى ( دَحَكَامِيْلُ اَسْمَاعِكُمُ مِن اور نۇل بارى ( دُكُمَّهَا ثُ فِيسَا عِرُكُمُ اور باقی ماندہ نمامِ محرّمات کے بیان بیر شمر کا تنین تحریم کے <u>سلسلے</u> میں نازل ہو کیں لیکن اِ وَالْعَمْ صَلَّا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَبُهَا مُنْكُم كانزول اس كُرفتار شده عورت كى اباحت كم سلسليم بوا جس كاشوسردارالحرب بين موحود موناسيع - اس آيت في به بنادياكماس گرفتار شده عورت كى ا بنے شوہرسے علیمدگی ہوگئی اور میاں ہوی کے درمیان ایک دوسرے کے ذریعے بھاؤکا جو ہندھن تھا وہ **ٹوٹ ج**کا۔

اس بلیے اس این براسی صورت کے بموجب عمل ہوگاجس میں اس کا نزول مرا تفالین گرفیار شدہ عوریت اور اس کے منوسر کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی اوریہ اپنے مالک کے لیے مباح موجائے گی اس ملیاس آیت کے در بعے جع بین الاختین کی تحریم والی آیت براعتراض کرنا درست مذہو گاکیونکہ ان دونوں ہیں سے سرایک آیت کا جوسب نزول سے وہ دوسری آیت کے سبب نزول سے مختلف ہے اس لیے سرایک آیت براس کے نزول کے سبب کے داشرے

ببں عل ہوگا۔

اس برب بات بھی دلالت کرنی ہے کہ سلمانوں کے درسیان اس مسلے برکوئی اختلات نہیں مے كەقول بارى دى المُعْتَصَناك يَ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَكَكَ أَبْمَا الْكُمْ بِيُون كى بولون بولون کی ماؤں اور ان نمام عورتوں کے حکم میں آڑھے نہیں آیا جن کی تحریم کا ذکر آیت میں ہوا ہے سیزانس پریجی الفاق ہے کہ ملک بمبین کے تحت بیلے کی بوی اور بوی کی ماں سے مبستری جا تر نہیں ہے۔ فول بارى دالله مَا مَلكَتُ أَنْهَا حَكُمْ ان كَيْخصص كاموجب بهي بناكيونكه اسس كانزول العے سبب کے تحت ہوا تھ جو دوسری آیت كے نزول كے سبب سے ختلف بخااس ليے جمع بين الانت بن كى تحريم كے حكم ميں بھى اس آيت كو الرع نهيس أناجابيه يحضرن على وران كم مهم خيال صحابه كرام كى طرف مع جمع بين الانتين كي تحريم کے حکم میں بھی اس آبت کو آ رہے نہ آنے دینا اس بات کی نشاند ہی کر ناہے کہ دو آبتوں کا حکم جب

دداسباب کے تحت نازل ہوا ہوا ور ایک آبت تعلیل کی موجب ہوا ور دوسری تحریم کی نوالیسی صورت میں مرآ بت کے حکم کو اس کے سبب نزول تک محدود رکھا جائے گا اور اس کے حکم کو دوسسری آبت کے حکم کے آڑے آسے نہیں دیا جائے گا۔

ن سببی طرز عمل الیسی دوروا تیوں سے متعلق بھی اختیار کرنا جا ہیئے ہو درج بالا کیفیت کے اندر معنور صلی التی علی ہوں کے متعلق میں اس بات کی پوری وضاحت کی دی سے متعلق میں اس بات کی پوری وضاحت کی دی سے متعلق کی دوروا تیوں کے متعلق کی دوروا تیوں کی دوروا تیوں کی دوروا تیوں کے دی دوروا تیوں کی دوروا ت

اس پرایک اور پہلوسے غور کیجیتے ہمیں اس بات میں مسلمانوں کے درمیا کے ماختلات کا علم نہیں کہ دو بہنوں کو اس طرح جع کرنے کی بھی مما نعت ہے کہ ایک عقد نکا حرکے نوت آئی ہم اور دو مرمی ملک یمین کے تحت ، مثلاً ایک شخص کے عقد میں کوئی عورت ہموا وروہ اپنی سالی کو لونڈی محمد کی بنا پر خرید الدیے تواب ان دونوی سے مہستری جائز نہیں ہوگی ۔

یہ بات اس برد لالت کر نی ہے کہ جمع بین الائتین کی نحریم کا حکم نکاح کی طرح ملک بمین کے محت میں کے محت جمع کو کی طرح ملک بمین کے محت جمع کو کھی شامل ہے۔ اور قول باری ( کا کُٹُ نَکُمْ مُعُوّا بُسُنِی الْاَحْدَ بِی کاعموم جمع کی نمام صور توں میں کا تحریم کا متعاضی ہے۔

نیز به مطلق بوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کی نخریم کا بھی موجب ہے ،اس کے ماس کے ماس کی خریم کا بھی موجب ہے ،اس کے ماس کما ظرسے جمع بین الاختین کی صورت ہے کیونکہ اس شکل میں دونوں بہنوں کی اولادکوباپ سے اپنا سلسلا نسسب فائم کرنے کا حق ساصل ہوجا تا ہے ۔ا ورشو سربر دونوں بہنوں کا نان ونفقہ اور مہانت نکاح کی طرح وا جب ہوجا تی ہے بینمام با بیں جمع کی صورتیں ہیں۔ اس لیے اسسے منع قرار دینا اور اس کی نفی کرنا وا حب ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کو بیک وفت ا بینے عقد میں دکھ کرنول باری ہیں وارد نحریم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے ۔

اگریدکها جائے کہ قول باری (حاکث تخدید اکٹریک لاخت بین الکاح تک محدود ہے۔ اسس میں اس کے علاوہ اور کوئی صورت داخل نہیں ہے ۔ اس کے حواب بین کہا جائے گا کہ بربات غلط میں میں کہا جائے گا کہ بربات خلط میں کہا جائے گا کہ بربات کی تحریم برفقہا ما مصار کا انفاق ہے جیسا کہ ہم میں کہا ہے ہیں۔ اس کے خوت دومہنوں کو جمع کرنے کی تحریم برفقہا ما مصار کا انفاق ہے جیسا کہ ہم میں کہا ہے ہیں۔

مالانکه ملک یمین نکاح کی صورت نہیں ہونی اس سے سمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ جمعین الونین کی تو میں الونین کی کا کو میں الونین کی کا کو میں کا حکم مرت نکاخ کک محدود نہیں ہے۔ نیز جمع بین الانتین کی دوسری نمام صور نوں کو چھوٹر کرتجریم

کے حکم کو صرف نکاح تک محدو د کرناکسی دلالن کے بغیر حکم بین تخصیص کے منزاد و سبے بیسی کی اجازت کسی کو بھی عاصل نہیں ہے نام استامیں سلف اور فقبار امصار کے درمیان اختلاف

حضرت على محفرت ابن عبائش محضرت زيد بن تابت عبيد بسلماني ،عطار محمد بن سيري، عابدنبزدوسرے نابعین کا قول ہے کے مطلقہ کی عدت کے اندراس کی بہن سے لکاح نہیں کرسکتا اسی طرح تو تھی بوی کی عدت کے دوران پانچویں عورت سے عقد نہیں کرسکہ کا ان بیں بعض حضرات نے عدن کومطانی رکھا ہے لینی سرعدن خوادکسی فسم کی طلاف کی وحہ سے لازم ہوئی ہو۔

ببى الم الوخيف، الم الولوسف، الم محد، أزفر، تورى اورحسن بن صالح كا قول سے يعوده بن الزمير، فاسم بن محدا ورخلاس سے مروی ہے کہ اگر عورت طلاق بائن کی وجہ سے عدت گزار رہی تھ نواس کی بہب سے نکام کرسکتا ہے۔ امام مالک ،اوزاعی ،لبث بن سعداورامام شافعی کا بہی قول ہے۔ سعبدبن المسيب بحن اورعطار سے اس مسلے میں دور دانیب منفول میں ایک ید کر لکاح كرسكتا بصاوردوسرى يدكنكاح نبيس كرسكتا - فناده كافول بے كربهن كى عدت كے اندردوسرى

بہن سے لکاح کرنے کے جواز کے فول سے حس نے رجوع کرایا مھا ہم نے تحریم جمع بین الاختین برآیت کی جس دلالت اورعموم کا دکرگذشتند سطور میں کیا ہے وہ ایک بهن کی عدت کے احتقام

یک دومری بہن سے نکاح کی تحریم کے ایجاب کے حق میں جاتا ہے . غفلی طور بر بھی سے بان اس بر داالت کرنی ہے کہ ملک میبن کے نبحت آ نے والی دو بہنوں

سے میسنری کی تحریم برسب کا اتفاق ہے۔ اس میں فابل عور بات یہ ہے کہ ہم لسنری کی اباحت نكاح سے تعلق ركھنے والے احكام میں سے ايك حكم سے ينوا ، لكاح يا عفد نه بھى بوابواس

بنا پر الیبی د وبہنوں کوجع کرنے کی نحریم کے حکم کا بھی نگاج کے احکام میں شمار ہونا واجب ہے جب استعقاق نسسب، نان ونفقه اور راكن كا وجوب محى نكاح كے احكام ميں شمار

موتے ہیں تو بہ هروری ہے کہ اسے لکاح کے نحت ایسسی دوہبنوں کوجع کرنے سے

اگرید کہاجائے کہ ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح کر لینے کی صورت میں وه جع بین الاخنین کامرنکب کیسے قراریائے گاجبکہ طلاق کی وحبہ سے ایک بہن سے روحیت کا تعلیٰ ختم ہوکروہ اس کے لیے اجنبی عورت بن جی ہونی سبے ۔ اگر بین طلاقوں کی صورت میں عدت کے دوران وہ اس سے سمبسزی کرلیتا ہے تواس برحقیدنا واجب ہوجاتی ہے۔
ببات اس بر دلالت کرتی ہے کہ مطلقہ اس کے لیے اجنبی عورت بن جاتی ہے۔ اس اسے اسے اس کی بہن سے نکاح کر لیے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے جواب بیں کہا جا سے گا
کہ حد کے وہوب بیں دونوں کیساں ہونے ہیں۔ اس ہمبتزی کی بنا برجی طرح مرد پرحدوا جب ہوگی۔
اسی طرح عورت برعمی واجب ہوگی۔

لیکن اس کے با و ہو دعورت کے بیاب اس حالت عدت بیں نکاح کرلینا جائز نہیں ہوگا اور مزمی یہ درست ہوگا کر بینے نکاح کے حفوق کی ہو ہودگی بین کوئی اور شوہر کر لیے بیمبستری کے عمل بیں مردکا سا تفدو بینے اور رضا مند ہوجانے کی بتا ہر و ہوب حدکسی اور مرد سے اس کے نکاح کی اباحت کا موجب نہیں بن سکے گا بلکہ دو سرا سنو سرکر لینے کی مما نعت بیں اس کی جبتیت اس عورت جیسی ہوگی اس کے شوہر کے حبال عقد میں سے مصلک اسی طرح نئوسر کے لیے بھی اس حالت میں اس کی بہن کو است حالت میں اس کی بہن کو است حالت میں اس حالت میں اس حالت میں اس کے ساتھ حبال عقد میں ہے آنادر سن نہیں ہوگا جبکہ نکاح کے حفوق ابھی باقی بیں اگر جبر اس حالت میں اس کے ساتھ حبید نہیں گر جبر سن حالئے گی۔

ایک دلیل اور کھی سبے وہ یہ کہ جب بوی کی بہن سے جمع بین الاختبن کی صورت میں نکاح کی تحریم سے اور ہم سنے بہت کے حقد میں رہنتے ہوئے دوسر سے نکاح کی تحریم سے اور ہم سنے بہت کے دفت دوشو سروں کے عقد میں رہنا حرام سے۔ نکاح کی تحریم سے لیا کہ وفت دوشو سروں کے عقد میں رمنا حرام سے۔

بھرہم نے بہمی دیکھا کہ عدت جمع بین الاختین کی ان صور نوں کے لیے ما نعین بنا تی ہے نوان امور کی روستنی میں یہ بات بھی واجب ہوجاتی ہے جن کے لیے تو دنکاح ما نعیم تاہے کہ شو سر بھی ہوی کی عدت کے اندر اس کی بہن کے سانھ لکاح سے اسی طرح بازر سے جس طرح نکاح باتی رہنے کی صور میں اس سے بازر سرنا ہے۔ کیونکہ عدت بھی جمع بین الاختین کی ان تمام صور توں کے لیے اسی طرح مانع ہونا ہے۔

اورجس طرح عدت کی مدت کے اختتام سے پہلے مطلقہ کوکسی ا ورتخص سے نکاح کرنے کامانعت میں عدت کی وہی حیثیت ہے ہونکاح کی ہے۔

اگریہ کہاجائے کے مطلقہ کی عدت کے انتقام تک شوہر کواس کی بہن کے ساتھ نکاح سے موک کرآپ نے ایک طرح شوہر کو عدت گذار نے پر لگا دیا تواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نکاح کی تحریم کا اقتصار عدت برنہیں ہوتا کہ اگر مہم مطلقہ بوی کی عدت کے انتقام تک شوہر کواس کی

#### mmy

بہن کے ساتھ نکاح سے روک دیں تواس کے معنی یہ ہوں گے کہم نے اسے عدت میں بھی دیا ہے۔ دیا ہے -

' آپ دیکھ <u>سکتے ہیں کہ طلاق رحمی کی ب</u>نا ہر عدت گزار نے والی بیری کی بہن سے شو سرکو لکاح کی ' آپ دیکھ <u>سکتے ہیں کہ طلاق رحمی کی ب</u>نا ہر عدت گزار نے دوری بیری کی بہن سے دوران میں طرح طلاق

ممانعت سبے اور بربان شوسر کوعدت گزار نے پر لگانے کی موجب نہیں ہے اور اسی طرح طلاق سے قبل میاں بوی میں سے سرایک کو اس بات کی ممانعت سبے کہ شوسر بوی کی بہن سے عفد کرکے

اور بوی کوئی دوسرا شوسر کرنے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی عدت میں نہیں ہوتا۔

قول باری ہے (إلّا مُنَافَدُ سَلَفَ ) البنة ہو کچھ بہلے ہو بیکا سوم و بکا) ابو مکر جھا صر کہتے ہیں۔ کہ ہم نے اس کھ مناف کی النّسان کے ایک و کا کا مناف کی النّسان کے ایک کا مناف کی النّسان کے دوران بیان کر دیا ہے۔ اِلّا صَافَدُ سَلَفَ ) کی تغییر کے دوران بیان کر دیا ہے۔

نیز ہم نے اس منفام براس کی ناویل کے منعلق مختلف افوال و احتمالات کا بھی نذکرہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جمع بین الاختین کی تحریم کا حکم بیان کرنے ہوئے بھراس فقرے کا اعادہ فرمایا۔ اس مقاکم

بربعی اس کے معانی میں وہی احتمالات بیں جو پہلے مقام میں ستھے۔

ناہم اس بیں ایک اورمعنی کا احتمال موجد دسمے جو وہاں نہیں تھا وہ بیکہ دومہنوں کے ساتھ، بو نے والے سابق نکاح نسخ نہیں ہوں گے اور شوسر کوان میں سے کسی ایک کے اسخاب کاحتی ہوگا۔ اس پر ابو دھ ب الحبیث انی کی روایت دلالت کرنی ہے جو انہوں نے ضحاک بن فیروز دلمی ہے۔

ا ورا نہوں نے اپنے والدسے کی ہے وہ کہنے ہیں کہ جب بس مسلمان ہوااس وفت دوسگی ہنیں میرے عقد میں نفیس میں حضورصلی اللہ دلم کی خدیمت میں حاضر ہوا نو آ ب نے ان میں سے ایک میرے

كوطلاق دسے دسينے كاحكم ديا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ" ان میں جسے جا ہو طلان دسے دو " آپ نے انہیں دونوں ا سے علیمد گی کا حکم نہیں دیا . اگر دونوں کے سانخو میک وفت عقد موانھا اور علیمدہ علیمدہ عقد کی استفسار جاتھ میں دوسری کورخصت کر دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کے متعلق ان سے استفسار جاتھ

بیں دوسری کورخصت کر دینے کا علم نہیں دیا بلدآپ نے اس کے متعلی ان سے استعماریات کیا۔ اس سے بیات معلوم ہوئی کہ آپ نے انہیں بیر فرماکر کدان بیں سے جسے چا ہو طلاق دے ا

یہ واضح کر دیاکہ دونوں کے ساتھان کا لکاے باتی تھا۔

جس سے بد دلالت حاصل ہو نی ہے کہ نزول نحریم سے بہلے نک دونوں کے ساتھ ان الا درست تفاا وربہ کہ لوگوں کوان کے سابفر عقو دیراس دفت نک برفرار رکھا گیا تھا جب نک ال

كے بطلان كى سماعى حجت ألم منہيں ہوگئى۔

اگرایک شخصی مسلمان ہو جائے اوراس کے عقد میں دو بہنیں یا پانچ ہویاں ہوں نوان کا کیا حکم ہو
گا؟ اس بارے ہیں سلف کے اندرا نختلات رائے ہے ،امام البوضيف ،امام البویوسف اورسفیان
" توری کا قول سے کہ بانچ ہم لیوں کی صورت میں ہہا ،چارکور کھ کر بانچویں سے علیمدگی انتقیار کو لے گا اور
دو ہمنوں کی صورت میں ہم ہی کو رکھے گا درد دسری سے علیمدگی اختیار کر لے گا ، اگر ایک ہی عقد میں
بانچوں یا دو بہنوں سے لکاح ہم ا ہونو تمام ہولوں سے اسے علیمدہ کر دیا جا ہے گا۔

ا مام محد بن الحسن ، امام ما الک ، لیث بن سعد ، اوزاعی اور امام شافعی کا تول سے کہ پانچوں بیں سے اپنی پسسند کی ہیار اور دو بہنوں میں ابنی بست ندگی ایک کوعقد میں رکھ لے گا۔ تاہم مہنوں کی صور بیں اوزاعی کا تول ہے کہ بہی اس کی بوی رہے گی اور دوسری سے علیمدگی اختیار کر لے گا .

سی سی میں میں الح کا تو ل ہے کہ بہلی جارکو عقد میں رکھے گا۔ اگر اسے بیمعلوم نہ ہوکہ بہلی کون کون سی بیس توسرایک کو ملات دسے دسے کا ورعدت گزر نے کے بعدان میں سے جارکے ساتھ دوبارہ اللہ حکہ رہے گا۔

بیلے قول کی صحت کی دلیل قول باری ( وَ اَیْ نَجْمَعُواْ بَیْنَ اُلاَخْتَیُن ہے۔ بہنمام مکلفین کو خطاب ما ہے۔ اس لیے نزوا ہے بیم کیے بعد فاسد ہونے کے کم میں کا فرکا دو بہنوں کے ساتھ مخلد ملمان کے عقد کی طرح تھا ۔ اس لیے دو سری سے اسے ملیدہ کر دینا اس بنا پر واجب ہوگیا کہ نصب قرانی کی روسے یہ فاصد عقد تھا جس طرح اس صورت میں تفراتی واجب ہوجاتی ہے اگر اسلام لانے کے بعد وہ دو سری سے لکاح کرائیا کیونکہ تولیاری سبے ( وَ اَنْ نَجْمُعُواْ بَدُیْنَ اَنْ خُتَیْنِ ) اور دو سری کے ساتھ تھا ح کرنے کی وجہ سے جمع بین الاختین کی صورت بید اہو گئی تھی ۔ اگر اس نے دونوں بہنوں کے ساتھ تھا کہ کرنے کی وجہ سے جمع بین الاختین کی صورت بید اہو گئی تھی ۔ اگر اس نے دونوں بہنوں کے ساتھ اس بنا پرعقد فاسد ہوجائے گا کہ یعقد الیسی صورت میں ہما تھا جس کی ظاہر قرآن کی روسے مما لعت تھی ۔

برچیبر دو وجوه سے ہماری ذکر کرده وضاحت پردلالت کرتی ہے۔ اول یہ کہ برعقد ابسی صوت بر میں ہوا تھا جسکی مما لعت تھی اور ہمار سے نزدیک نہی لین مما لعت فساد کی مقتفی ہوتی سے ۔ دوم بر کم استے ہرسال ہیں جمع بین الانہ نبین کرنے کی مما لعت تھی اب اگر ہم شوسر کے مسلمان ہوجانے کے بعد بھی اس عقد کو باتی دکھیں گے نوہم اس جمع ہیں الاختین کے اثبات سکے مرکک فرار بائیں گے۔ جس کی التہ تعالیٰ نے نفی کردی تھی ۔

# www.KitaboSunnat.com

بہ جبیزاس عقد کے بطلان پر دلالت کرنی ہے جس کے ذریعے جع بین الاسین کا فعل عمل بین آبان الاسین کا فعل عمل بین آبان عالی علی علی اگر دیکھا جا سے نویہ معلوم ہوگا کہ جب سلمان کے لیے نئر وع سے دو بہنوں کے سا خط عقد لکاح جا تر نہیں کہ اس کا بدعقد باتی رہے۔ اگر جہ بد دونوں عور بمیں عقد کے وفت بہندیں نہیں متعلا کوئی شخص دو دودو ہیں بچیوں سے لکاح کر سلے اور پھران دونوں کو ایک جورت اپنا دود ہو بالے ۔

ورت برقار میرون کو جمع کرنے کی نفی کے اندرا بندار اور بنقا دونوں کا حکم یکساں ہوکر ابندا اس طرح ان دونوں کو جمع کرنے کی نفی کے اندرا بندار اور بنقا دونوں کا حکم یکساں ہوکر ابندا اور بقا کی حالت کی بکسانیت ہیں محرم عورنوں کے ساتھ نکاح کے مثنا ہے ہوگیا۔

اس بیے جب حالت کفراور صالت اسلام میں عقد کے دفوع بذیر ہونے کے لحاظت اس کے حکم میں کوئی فرن نہیں بڑا اور اسلام میں آنے می تفریق واجب ہوگئی اور اس کی حیثیت اسلام لانے کے لعد کیتے ہوائے والے عقد کی طرح ہوگئی تو دونوں ہونوں باجار سے زائد عور تواں کے ساتھ الکا حکا بھی ہیں حکم دا جب ہوگیا اور جس طرح محرم عور توں کے ساتھ عقد کی طرح دو ہمنواں کے ساتھ بنا ورا بندا میں کوئی فرق نہیں بڑا۔

بعد ربید برای در برای در برای است کے بعد اس عقد کے فاسد مہدنے کا حکم لگانا بھی واجب ہوگیا جیسا کے اسی طرح اسلام لانے کے بعد اس عقد کے بارسے بین ذکر کیا ہے ۔ جولوگ اسلام لانے کے بعد شوہم کو انتا بیار دینے کے فاکن بیں ان کا استندلال فیروز دہلی کی اسس روا بن پر سیے جس کا ہم نے ہیں ذکر کر دیا ہے ۔

اسس استدلال کا به جواب دیاجائے گاکہ فیروز دہلی کی روابت کے الفاظ ہیں عفد کی صحت بردلالت موجود ہے اور بدعقد نزول نحر بم سے قبل و فوع پذیر سجا نفا۔ اس بیے کے حضورصلی التّد ملیم وسلم نے ان سے فرما یا نفاکران ہیں سے اپنی لیسٹندکی ایک رکھ ہو۔ یہ الفاظ فیروز کے سلمان موجانے کے بعدیمی دونوں بہنوں کے سا کفریفندکی بنفار بردلالت کرنے ہی ۔

مهارت بن نبس کی روابت بین به احمال سبے کہ شاید نزدان نحریم سے بہلے عقد و نوع پذیر ہوا بھا اور بھرتحریم کے آنے کک درست رہا اسس بلیے اس پر،ان بین سے چارکورکھ کر باتی ماندہ بربوں سے ملیمد گی لازم ہوگئی جس طرح کرایک شخص کے عقد میں دو بو یاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک غیر متعین کو بمن طلاق دسے بیٹے تو الیسی صورت میں اسس سے یہ کہا جائے گاکہ ان میں سے جسے چا ہو تمتنو پر کرلواسس بلے کہ تحریم کے آنے تک ان دو نوں کے ساتھ عقد کی صورت درست تھی۔

اگربہ کہا ہائے کہ و نت عقد کے لحاظ سے اگراس مکم بیں فرق ہوتا لوحضور صلی التُر علبہ وہم حارث بن نبس سے عقد کا و نت خرور ہو چھنے نواس کا بہ حواب دبا جائے گاکہ حصور صلی التُر علبہ وسلم کواس بات کا علم مخااس لیے آپ سے اسسی پراکٹفار کرنے ہوئے اس سے اس کے متعلیٰ کوئی سوال نہیں کیا۔

معمرکی زمبری سے ۱۰ ان کی سالم سے ۱ در ان کی اچنے والدسے غیلان کی ہجدیوں کے متعلق ہے۔ ہوروا بہت ہے کہ معرسے بھرہ ہمں یہ روایت ہے۔ ہوروا بہت ہے کہ معرسے بھرہ ہمں یہ روایت بیان کرنے ہوئے کا معلی ہوگئی ہے ا ورزم ری سے یہ روا بہت اصل کے اعذبارسے مفطوع ہے اسے امام مالک نے زمبری سے نفل کہا ہے۔

زسری کے الفاظ برہیں ہمہیں بداطلاع ملی ہے کر حضور صلی الشد علیہ وسلم نے تقیقت کے ایک شخص سے جس کی دسسس بیریاں تھیں مسلمان ہوئے برفروا یا تخفاکدان عبر سے اپنی بہندگی جارر کھولواً۔ فرمری سے عقبل بن خالدگی روابت میں الفاظ یہ ہم "ہم ہیں عثمان بن تحدین ابی سوبدسے بہنچہ میں عثمان بن تحدین ابی سوبدسے بہنچہ سے کہ حضور مہلی الندعلیہ وسلم نے غبلان بن سلمہ سے کہا "

اب زسری کوسالم سنے اور انہیں اسپنے والدسے اس دوابت کا شھل سند کی صورت میں بہنی گئے گئے عثمان بن مجعل میں بہنی گئے گئے عثمان بن مجعل بن ابی سوبدسے یہ خربہنی ہے الفاظ میں ذکر کر رہے بن ابی سوبد " رہمیں عثمان بن محد بن ابی سوبدسے یہ خربہنی ہے اسکے الفاظ میں ذکر کر رہے کی ایک نول بہرے اراس دوابت میں معمری جانب سے علما موتی ہے یمعرکے یا سس غبلان کے سلسلے میں زمری سے دوروابنیں تھیں۔

ابك نوير روا بنجس كى سندك الفاظ وه ستف مجوا وبردرج محدسة اور دومسرى سالم كى

#### مم سا

ا پنے والدسے جسس بیں یہ ذکر ہے کہ غیلان بن مسلمہ نے حصرت عراز کے زمانے ہیں اپنی بولوں کو طلاق دسے دی تھی اور اپنا سارا مال ا پنے ور نار بیں تقسیم کر دیا تھا۔
حصرت عراز نے اسس سے فرمایا تھا کہ اگرتم اپنی بجو یوں سے رجوع نہیں کرو سے اور اس ورج رح نہیں کرو سے اور اس موران تھاری تو موران تھاری تو ہوجائے گی تو بین نمھاری ان مطلقہ بویوں کو وارث قرار دوں گا اور پھر تمھاری قبر بر پنچر برسائے گئے ستھے معم کو غلطی لگی اور انہوں نے اس روایت کی سند کوغیلان بن سلمہ کے مسلمان ہونے والے واقعہ کی روایت سے جوڑو دیا۔

## فصل

ابو مکر حصاص کہتے ہیں کہ کتا ب میں جس امر کی تحریم منصوص سے وہ جمع بین الانخنین ہے تا ہم ایک عورن اور اس کی بچوکھی پاخالہ کو بیک وقت عقد میں رکھنے کی تحریم روایات میں وارد ہموئی سے جن کی حیننیت منوا نرا حادیث کی سہے۔

حفرت على محفرت ابن عبارش محفرت جائز محفرت ابن عرض حفرت الوموسي محفرت الوموسي محفرت الوموسي محفرت الوسيد في الوسيد في المرسيد والمرسيد في المرسيد والمرسيد والمرسيد والمرسيد والمربي المرسيد والمربيد والمربيد والمربيد والمربيد والمربيد والمربيد والمربيد والمرسيد والمربيد وال

ایک روایت کے الفاظ ہیں (ولاالصغریٰ علیٰ لکبری ولا الکبریٰ علیٰ لصغری دنہجوٹی ہونے ہوئے والدی میں مسے اور نہ بڑی کے ہونے ہوئے چھوٹی سے نکارے کیا جائے۔

ان روایات میں الفاظ کے لحاظ سے اگرجہانخىلات سے لیکن معنی اورمفہوم کے لحاظ سے یک انبیت سبعے اوران کے نوائر اورکٹرت روابیت کی بنا پراہل علم سنے انہیں مذھرف ہا مخوں ہا تھ لیا بلکہ انہیں فبول کرکے ان پرعمل بھی کیا ۔ بہروایات علم وعمل کی موجب ہیں اس سلیے ان روایات برآیت کے ساتھ ساتھ عمل واحی ہے ۔

ن اہم خوارج کا ایک گروہ اس مسلے میں پوری امن سے کٹ کر پہنوں کے سوا بانی ماندہ تو اُدہ ہوں ۔
' کاجن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ، بیک وفت عقد لکاح بیں رکھنے کے جواز کا قائل ہوگیا اور اس قولِ بادئ او اُحِدِ کَ نُکُورُ مَا وَ دُلِ کُورُ اِن کے ماسواعوز میں نم پرحلال کردی گئی ہیں ) سے اسپنے قول یا کے متن بیں است اربینے قول یا کے متن بیں است ندلال کیا ۔

لیکن انتہیں اس ارسے ہیں غلط الگی اوروہ اس غلطی کی : اپرسید علے راسنے سے ہوٹک گئے كيونكه التُدلعاني في صرح بدفراياكه أواح يَل مُكُوّ ما وَ رَاءَ ذَبِكُوْ) اسى طرح بريعي فرايا و مَا أنك في التوسيدة وم وهم أنها كم عناء فأنته والمرسول تميين سي كام كام وي است انتذاركر لوا درج ، کام سے روای راس سے رک جاری حضور کی الند علیدر کم سے ان عوراوں کو یک ونت عفدمين ر كھنے كى تحريم كاحكم ابن موجىكا ہے جن كا ہم سايے ادبر ذكر كا اسے واس ليے اس حكم كو كلى آت الما الما المراسم كرد ا واجب ا دراس اطرح قول إرى الحامط كله ما ورا و المحرام الما الما الما المحامل المحرام الما الما الما المحرام الما الما الما المحرام الما المحرام المحرام الما المحرام الما المحرام المحرام المحرام المحرام الما المحرام ال مهدرتون براعمل كياجائ كالمحدد مبنواركوجع كرف نيزحتنوه لمالت عليه وسلمس فأذا بمنوعه صورتوں کے علادہ ہوں گی-

نول ارى رَفا حِلْ لَكُمْمُ مَا حَدَاءَ وَلِيمُ فَي إِنْ وَصَفُومِ فِي التَّدَمُلِيدُ لِم كَى طرف. سے ان عورنوں کوا کے مقد کے نحت رکھنے کی تحریم کا حکم ملنے سے قبل ااس کے ساتھ اس کے بعد ازل مواعفا بانوورست بہیں موسکتا کہ اس آیت کا نرول مصنور صلی النا علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد مواہو۔ اس لیے کہ یہ قول ِ باری ان عور نوں سے نکاح کی نحریم کے حکم پرمزنب سے جن کی تحريم كالبيلية ذكر موسيكاب يعنى ترتيب سي تحليل كالبرحكم تحريم كے حكم كر بعد وارد مواہياں ليے كہ فول ارى رمّاة دائ دليكم است مراد ان مورنوں كے ماسوا ہے جن كى تحريم كا ذكريم لے أدر ب اورجع بن الاختين كى تحريم سے تبل بينمام عور بر مماح تھيں۔

اس سے میں بربات معلوم ہوئی کرروال نے بیں جن مورتوں کو یک وقت عقد میں مکھنے كى نى بىر بىر دەجى بىر، دالاختىن كى نىخرىم كى حكىم سے بىلے كى نهيں ہے جب آب سے بىلے ال ردر این کا ورد و متنع مرگیا تواب بررد ایات یا لوا بن سکے نز دا رکے ساتھ ہی وار د ہوئیں باالگا

ورودآ بن کے نزدل کے بعد ہوا۔

اگر بہام ورت ہو تو بھرا بن کا ورود هردن ان عور توار کے سانے مخصوص تسلیم کیا جائے كالجو صديب بين مذكوره مؤوزور كي علاده بور كى اوريمين به ان معلوم بوگنى كرحضور الدالته عليه وسلم نے آبت کی الادت کے بعد مذکورہ بالاحدیث کے ذریعے آبت میں الندا ، الله کا مراد بیان کردی ہوگی ا ورسننے والوں نے آبین کے کم کواسی طرح صرب ایک حکم نماص مجھا ہوگاجیسا ...... اگرددسری صورت کی بنابر آیت کاحکم است عموم لفظ کے مفتصلی برفرار کمرویکا تھا اور اسس

کے بعد حدیث کا ورود ہوا آوید نسخ کی صورت میں ہوا ہو گا اوراس عبیبی حدیث کے ذریعے قرآن کا نسخ جا ئز ہے کیو کہ اس سدیث بیں آوائز کی صفت موجود ہے۔ نیز اس بیں استقاضہ اورکٹرن روایت ہے اوراس کی بیٹیت علم اور عمل کے موجی کی ہے۔

اگر ہمارے پاس نزول آبندا ور درد دحدیث کی تاریخوں کاکوئی ٹبوت مذہبی ہولیکن مریقین حاصل ہوچکا ہوکہ آبند کی بنا پر اس حدیث کا تسخ عمل ہیں نہیں آباکہ اس کا ورود آبت ہے نزوا ،سے پہلے نہیں ہوا تھا جیسا کرہم نے امھی ذکر کیا ہے نواس صورت میں آبت کے سا نوسا نفر اس صدیت برعل کرنا تھی واجب ہوجائے گا۔

اس سلسلے بیں بہترین بات بہی ہوگی کرایت سے نزول اور صدبت سے ورد دکے زمانیہ کو ایک تسلیم کرلیا جائے کیو کہ ہمیں ان دونوں کی آمد کی تاریخ کا علم نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم معدیت پر آیت کے نزول کے بعد وارد ہونے کا حکم لگاکرا بیت کے نول کے بعد وارد ہونے کا حکم لگاکرا بیت کے بعد اسکام کو اس بھی است منسوخ تسلیم کرلیں کیونکہ نسخ اسی صورت بیں درست ہوسکتا ہے بعد وارد ہوا ہی۔

لبکن ہمیں اس کاعلم نہیں ہے کہ آبن کاحکم استے شموم برنرار پکواجیکا تھا اور کھراس برنسخ وارد ہوا اس بیے ضروری ہوگر اکدان دونوں کے ایک ساتھ ورد دکاحکم لگا یا جائے۔ نیزا یک، وجہ یہ بھی ہے جب آبت کے نزول اور سدبین کے درددکی ناریخ ں کاعلم مذہونواس صورت، میں دونوں کے مطابق حکم لگا اضروری ہوجا اسبے۔

جس طرن کرایک سانخد ڈوپ جانے والوار اور ایک سانظرکسی مکان کے نیچے دب کرمرسانے والوار کا حکم ہوتا ہے ہج کہ ان کے منع ان بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کوان کسس سے پہلے مراہبے اسس سلیے بیحکم لگا اِجا کا سیے کہ گو یا سب کے سب ایکھیٹے مرسے ہیں۔ دوالٹدا علم)

# شوبر والى عوزنول سے نکاح کی تحسیم

قول بارى ب (وَالْمُحْمَنَا فِي مِنَ النِّسَاءِ اللَّهُمَا مَلَكَتْ آبِيمَا تَكُو، اورجوعوريم كى دوسرے کے نکاح میں ہوں (وہ تم برحرام ہی) البندالسي تؤزيمي اسسے سننگي ميں توجنگ بيں مهادے المتر میں اس کا عطف ان عورنوں برہے جن کی تحریم کا ذکر فول باری المحقِّر مَتْ عَلَيْ كُمْ المَهَا أَنْكُمْ السي نفروع مواسي.

روبان نے حماد سے ، انہوں نے ابراہ بنم عی سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مستخورسے دوابن کی ہے کہ رکا اُنگھ منکات مِن النِّسَاءِ ) سے مسلمان اورمشرک شوہروں والی

عوزيم مراديين محفزت على كاقول بي كداس سے مشرك سنوسرون والى عوزيمي مراديين -معيدبن جبير في حضرت ابن عباس سيه روايت كى ہے كه اس سے مراد شوسروالى سروه

عورت ہے جس سے ہمبستری زنا کے حکم میں ہے سوائے ان عوزنوں کے ہوجنگ میں گرفت ار

الويكر حصاص كهن بب كدان حضرات كاس برانفان سے كه قول بارى د كالم محصنات مِنَ النِّسَمَاءِ) سے مراد شوہروں والی عوز ہیں ہیں اورجب نک ان کے شوہرموجود مول ان سے

البندان حضرات كانول بارى دالله ما مككت أنمامكم كي نفسر مين انخلاف سے دا بكروایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت ابن عبارش نے اس آیت کی تا ویل میں برفرمایا ہے کہ بیا آیت ان شوسروں والی مورتوں کے متعلق سے جو بینگ میں گرنتار موگنی موں ان کے ساتھ ملک میبن

کی بنا بریمبستری مباح ہومانی ہے۔

سوسروں کی گرفتاری کے بغیرتہاران کی گرفتاری انہیں ان کے شوسروں سے جداکرنے

کی موجب بن جانی ہے بحصرت عمر من محصرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حصر ت ابن عُمُر کی بھی آبت کی ناویل میں بھی رائے سے ۔

برحضرات فرما باکرتے منصے کہ لونڈی کی فروخت اس کے حق میں طلاق نہیں ہوتی اور سنہی اس کے حق میں طلاق نہیں ہوتی اور سنہی اس کا ایجات باطل ہوتا ہے جضرت ابن مسعود محضرت ابی مسعود محضرت ابن عبائش بروایت عکرمہ نے آبیت کی بناویل کی ہے کہ آبت کا حکم شوسروں والی تمام عور نوں کے لیے ہے نواہ وہ فیدی عور تیں ہوں یا غیر فیدی۔

ان صفرات کا قول ہے کہ لونڈی کی فروخت اس کے متی میں طلاق ہم تی ہے ۔ یمیں محدین بلر خورات کا قول ہے کہ لونڈی کی فروخت اس کے متی میں طلاق ہم تی ہیں محدین بلر کی ہے ، انہیں الو دا وُوسنے ، انہیں عبدالیّدین عمرین میبسرہ نے ، انہیں سعید سنے قتادہ سے ، انہوں نے الوالخلیل سے ، انہوں نے الوعلقہ ہائتی سے اورانہوں نے موزت الوسعید فرگڑی سے کہ اللّہ کے بنی ملی الدّ علیہ وسلم نے اوطاسس کی طوف ایک نظرروانڈ کیا ، جس کا وشمی سے آمنا سامنا ہوا ۔ اور برنگ کے بعد اس بوقتے ماصل ہوئی۔ مجابہ بین نے مشرک نٹوم ول والی تورٹوں کو فیدی بنا لیا ۔ ان عورٹوں سے مہد نزی کوملیان مجابہ بین نے مشرک نٹوم ول والی تورٹوں کو فیدی بنا لیا ۔ ان عورٹوں سے مہد نزی کوملیان میا استمعنے سنے اس بر اللہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمائی (داکھ کے بعد نم ہارے بلح کال بیں مکام کی اس روایت کے ایک راوی ایک جلیل الفدر صاحب علم انسان سنے میں موایت ہے ایک راوی ایک جلیل الفدر صاحب علم انسان سنے ان سے بعلی بن عطار نے صفر سن الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوسید خدرتی سے بروایت نفل کی ہے ۔ الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوالی بریُہ سے بھی بہت سی روایت سی روایت اللہ کی ہیں ۔ الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوعلقہ نے حضرت الوسر بریُّہ سے بھی بہت سی روایت سے الوعلی بی بی

زبر بحث روایت کی مند مجم میں آیت کے نزول کے سبب کی نشاندہی کی گئی ہے اور بہ تنایا گئی ہے اور بہ تنایا گئی ہے اور بہ تنایا گئی ہے محرت ابن اور بہ تنایا گئی ہے معرف اور آب کے ہم خیال اصحاب نے آیت کی تاویل بیں شوہروں والی البی نمام عور تیں مراو لی بیں جوکسی کی ملکیت بیں جانے ہو بعد ملکیت صاصل کرنے والوں کی ہمیستری کے لیے الل کی بیں جوکسی کی ملکیت بیں جان کی تفریق عمل بیں آجانی ہے۔

اگربرکہا ببائے کہ آپ لوگوں کا اصول نویہ ہے کہ آپ سبب کا عنبار نہیں کرسنے بلکہ لفظ کی معالمت کا عنبار کہ بین کر اگر لفظ بین عموم ہونو اسے اس کے عموم پراس وفٹ نکم محول کیا

#### rry

عبائے جب کاس کی تخصیص کے لیے کوئی دلالت فائم ر ہوجائے، آب نے اسبے اصول كواس آيت بس كيون جارى نهيس كيا اوران نمام عور نون بركبون مذمحمول كما توشوسرون والي بون ا ور ماكبين كي نحت آجائي اس طرح اس مفهوم مين گرن ارشده اورغبرگرن ارشده سب عور مين ن الربرجا بمن كي ـ

اس کے جواب ہیں کہا جائے گاکہ آبت ہیں بروالا اس واضح ہے کہ یہ گرف ارشدہ فورنوں كے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ اس طرح كم المُدنعا كانے فرماد الو المُحْصَنَاتُ مِنَ السِّسَاءِ إِلَّامَا مَلَكَتُ أَيْهَا مُنْكُمْ الْكِين كاحدوث نفرن كاموجب بونا نوج اس عورت اوراس كے شوبېركدوره بادراس وفت نفرنى واجب بهويدانى جب اسے كوئى عورت بانوداس عورت كا رماعي بيمائي خر راز اكبونك الكرن كاحددن بموسكا برار

اگربه که ام استے که بیر ان ان نمام مورنوں کے بنی بیں درست سے جن بر دوسروار کی ماکبت وافع بروائے نواہ بھراس ملکبت کا آوا ناہمسنری کی اباح ن کا سبب بن حاتے با نہ بنے مثلاً کو ہَ عودت الببی عورت کی ااکہ بہن جاستے یا برکسی البسنے حس کی الکیٹ ہیں جا ہے۔

جس کے لیے اس کے سابختر بمبستری ملال نہور

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ آبت میں روسے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جنہیں ان عور نوں کی ملکبت حاصل ہم حالتے اور اس بنا بران کے ساتھ جمیسنزی کی اباحت ہم حالتے۔ آیت میں شوسروں والی عور توں سے سمبسنزی کی تحریم کے حکم سے ملک بیبن کی نبایرا باحث کی ہر

صورت استشناکی ایک شکل ہے۔

اس ليے جب ملك يمين كى بنا پر مالك كے ليے اس سے بمبسترى مباح ند ہو گى توآیت کی روسے شوہرکے ساتھ اس کارٹ نے زوجیت برفزار رہنا حزوری ہوجائے گا۔ اورجب يرباتٍ آيتٍ كى دوسيے حزورى قرار پاستے گى نونولِ بارى دَدَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَا ٓ وَالْمَا مَلَكُتُ ) نیمان می کا میکم حرف گرفتار شده عور نوں کے لیے خاص ہوجائے گا۔ اور ملکیت کا حدوث شوہو سے ان کی نفرن کا موجب نہیں ہے گا۔

\_\_\_ بلکمانتلات داربن اس کا سبب بن جائے گا۔ ملکیت کاحدوث نفرن کا موجب نہیں بنتا اسس بروہ روابت ولالت کرنی ہے جسے حماد نے ابرا بہیم عی سے نفل کیا ہے ، انہوں نے اسودسے اور انہوں نے عضرت مساکشہ سے کہ بربرہ کوخرید کرحفزے عاکثیہ

نے آنادکرد یا اوراس کی ولارا بنے خاندان والوں کے بلیے مصوص کرنے کی شرط لگادی۔
مجرحفرت عائشہ نے یہ بات حضوصلی النّدعلیہ وسلم سکے گوش گذار کردی آب نے بہن اور بایا
را الولاء السمن اعتنی، ولاراسے حاصل ہوگی جس نے آزادی دی ہے ) آب نے بربرہ سے
فرمایا (یا بربرہ اختیادی خالا مسوالیسك ، بربرہ ! اپنے شوسر کے عقد میں رہنے یان دہنے کا
تمویں اختیار سے یہ معاملہ اب تمحارے یا تقدمیں ہے۔

سماک نے عبدالرحمٰن بن القاسم سے ، انہوں نے اپنے والدسے اور انہوں نے حضرت عاکشہ۔ سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ کہ بربرہ کا شوسر ایک سباہ ، ام غلام تفایصے مغیر نئے۔ کہنے سختے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وکلم کا اس کے معلسلے میں یہ فیصلہ نناکہ ولار اسے ساصل ہوگی جس کے بیبے نریج ہوئے میں اور بربرہ کوشو سرکے عقد میں رہنے یا نہ رہنے کا اختیار مل گیا۔

اگریکها جائے کرحفزت ابن عبائش نے بریرہ کے بارسے میں بردوایت بیان کرنے کے بعد کہاکہ حضور کی اللہ علیہ سیلم کا ارتبادہ ہے۔ اب بعد کہاکہ حضور کی اللہ علیہ سیلم کا ارتبادہ ہے۔ اب بیا الاحقہ طلاقہ ابن عبائش کا پرفول ان کی روایت کے حن بیں طلاق ہونی ہے ۔ اس لیے مناسب بیسیے کہ حضرت ابن عبائش کا پرفول ان کی روایت کردہ بات کی حضور میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اس کی مخالفت میں کچھ کہیں۔

اس کے جواب بین کہا جائے گاکہ حفرت ابن عبائش سے یہ مروی ہے کہ آبت کا نزول گرفتار شدہ عور نوں کے بارے بین ہے اور لونڈی کی فروخون اس کے شوہر سے اس کی نفرنی کی موجب نہیں بنتی اس لیے یہ مکن ہے کہ معترض نے حضرت ابن سمبائش کے جس تول کا ذکر کیا ہے یہ بین لونڈی کی فرونوت اس کے حن بین طلاق ہمتی ہے۔ آب اس کے اس وفت فائل ہم ن جب آب اس کے اس وفت فائل ہم ن جب آب کے سامنے اہمی بریرہ کا وافعہ اور حصور صلی الشد علیہ وسلم کی طرف سے اسے اندایار ملنے کی بات نہ آئی ہو کھر جب آب کو ان سب بانوں کا علم ہوگیا تو آب نے اپنے قول سے رہوئ کر لیا ہمو۔

نبزاس میں بیر بھی احتمال سے کہ اس قولِ سے مراد آپ کی بہ ہو کہ جب شوہ را بنی بوی کولونڈ<sup>ی</sup> ہونے کی بنا پرخر بدسے تواس صورت میں اس کی فرونوت اس کے حق میں طلان ہونی ہے۔ اور ملکیت کے دجو دکے سا بھز نکاح بانی نہیں رہتا۔

عفلی طور بربیم بان مجمومین آنی ہے کہ لونڈی کی فروخت طلاق نہیں ہونی اور سنہی نفرننی کی

موجب بنتی ہے ہواس لیے کہ طلائ کا مالک نئو سر کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا اور طلاق اس وقت درست ہوتی ہے جب سئو سرکی طرف سے دی جائے یا اس کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے ہوطلاف کا سبب بن جائے ۔ جب شوسر کی طرف سے اس سلسلے ہیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا ہوسیب بن جا تا نو بھر بید ضروری ہوگیا کہ اس کی فروخون اس کے حتی ہیں طلاق مذہبے ۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ بلک بمین کا وجود تھا اور یہ لکاح کی نفی نہیں کرتا تھا اس بید خرید ارکی ملکیت کا بھی نکاح کے منافی نہ ہونا صروری فرار یا یا ۔

اگرید کہا جائے کہ جب خریدار کی ملکیت وجود میں آجائے اوراس کی طرف سے اس نکاح

کے بارے میں رضامندی کا اظہار نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کا ٹوٹ جانا خروری فرار بائے گا

اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ یہ بات فلط ہے۔ کیو کہ یہ بات بایہ نبوت کو بہنچ کی ہے

کہ ملک یمین نکاح کے منافی نہیں ہے لیکن جو وجیعترض نے بیان کی سے اگر اس کا اغتبار کرلیا

جائے تو اس سے خریدار کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار مل جانا لازم ہوجائے گالیکن رکسی کا بھی تول

نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن مستعود و اور آب کے مہنوا ملکیت کے حدوث کے سائف نسخ نکاح

کے وہوب کے قائل ہیں۔

اگرمیاں بیری دونوں جنگ بیں گرفتار ہوکر سلمانوں کے ہا تخد آجا ہیں نوان کے متعلی فقہام میں اختلاف رائے ہے۔ امام البوخدیف، امام البولیسف، امام محمد اور زفر کا قول سے کہ جب حربی میں اختلاف رائے سا مفرکر فقار ہوجا ہیں توان کا لکاح بانی رہے گا اور اگران میں کوئی ایک پہلے گرفتار ہوکردار الاسلام بہنے گیا نودونوں کے درمیان تفریق ہوجائے گی

سفیان توری کابھی بہی قول ہے۔ اوزاعی کا قول ہے کہ اگر دونوں ایک سابھ گرفتارہوں تو جب نک مالی غذیمت کی صورت ہیں رہیں گے اس دفت تک وہ مباں بوی رہیں گے۔ مالی غنیمت کی تقسیم کے بعد کوئی شخص کسی سے اگر ان دونوں کو خرید لیتا ہے فوخر بدار کو اختیار ہوگا جا ہے توانہیں رہنے دسے اگر ان دونوں کو خرید لیتا ہے فوخر بدار کو اختیار ہوگا جا ہے توانہیں ایک دوسرے سے الگ کردے رہنے ذوجیت کے نحت رہنے دسے اور چاہیے توانہیں ایک دوسرے سے الگ کردے اور چاہیا کی خورت کو اپنی ذات کے بی مخصوص کر سے باایک حیض کے ذریعے استنبرا راجم کے بعد اس کوان سے کرا دسے کرا دسے کرا دسے کرا دسے کرا دسے کرا دسے کریٹ بن سعد بھی بہی تول ہے۔

حن بن صالح کا فول ہے کہ جب سنوسروانی کوئی عورت گرفتاری جائے تو دوحیف کے ذریعے اس کا اسنبہ ارجم کیا جائے گا کبونکہ اگر اس کا شوہراس کی عدت کے دوران آ جائے گا نووہ آل کاسب سے بڑھ کرحفدار ہوگا۔ اگر بے سنو سرعورت گرفتار ہوکرا نی ہونو ایکے جین کے ذریعے اس کا استبہا ررحم ہوگا۔

ا مام مالک اورامام شافعی کا قول ہے کہ شوہروالی تورن گرفتار ہونے ہی اہبنے ستوم سے بائن موجائے گی خواہ اس کے ساتھ اس کا سنوسر ہویا نہ ہو۔

الومگرجصاص کہنے ہیں کہ بہ بات نابت ہوج کی ہے کہ ملکبت کا صدوت نفر لنی کا موسج ب نہیں ہے۔ اس کی دلیل فروخ ت شدہ اور وراشت کے نئے ن ساصل ہونے والی لونڈی کا مسئلہ ہے۔ اس بے محض گرفتاری ہر نفر تن ہوجا نا صروری نہیں رہا کیونکہ گرفتاری میں حدوث ملکبہت سے زائد کوئی جبر نہیں ہونی ۔

ابک اور دلیل برسیدے کہ عورت برغلامی کا حدوث سنے سرے سے عقد نکاح کو ما نع نہیں ہوتا تو بقار نکاح کو اس کا مانع نہ ہونا بطراتنی اوٹی ہوگا۔ کیونکہ نبوت نکاح کے بیتے نکاح کا بانی رہنا نے مرسے سے نکاح کرنے سے بڑھ کم موکد ہونا ہے۔

آپ نہیں دیکھنے کہ بعض صورتیں البسی ہونی ہمں ہوا بندائے عفد کے لیے مانع ہونی ہم لیکن بہ بقائے عفد کے لیے مانع نہیں ہونہ میں مثلاً شنبہ کی بنا ہر مہسنزی کی وجہ سے عورت پر عدت کالزوم نے مرے سے عفد لکا چے لیے مانع ہے لیکن مجھلے عقد کے بقار کے لیے مانع نہیں ہے اگر ان حضرات نے الوسعید خدری کی روایت سے استدلال کیا ہم اوطاس کے معرکہ

مِن إنهٰ آنے والی عور نوں کے منعلق ہے اور جس کی بنابر آبت رد اُلمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامًا مَلَكُتُ اَيْسَاءُ اُلَّاتُ اَيْسَاءُ اِللَّاتُ اَيْسَاءُ اُللَّاتُ اَيْسَاءُ اُللَّاتُ اَيْسَاءُ اُللَّاتُ اَيْسَاءُ اُللَّاتُ اَيْسَاءُ وَاللَّا اَلْمُعَالِّمَاءً وَلَا اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

نواس کے تواب میں کہاجائے گاکہ تماؤنے روایت کونے ہوئے کہاہے کہ انہیں تجاج نے مالم اللی کے واسطے سے محد بن علی سے خردی کہ جب اوطاس کا معرکہ نثر وع ہوا تو دشمن کے مرد مالم اللی کے واسطے سے محد بن علی سے خردی کہ جب اوطاس کا معرکہ نثر وع ہوا تو دشمن کے مرد محال کر کہا ڈوں پر سجلے گئے اور توزمیں گرفتار ہوگئیں مسلمانوں کے لیے بی توزمیں ایک مشلہ بن کہونکہ ان کے نئوم رہی ہے۔

التُدتعالیٰ نے ان پر بہ آبت نازل فرمائی اور یہ بنا دیاکہ مردعماگ کر بہام وں برجلے گئے ہیں۔
اور قبد بم نے والی عوز بمب مردوں سے علیمدہ ہوگئی ہیں اور آبت کا نزول ان ہی عوز بمب کے منعلن ہوا ا نیزغزوات نبی صلی التُدعلیہ وسلم کو فلمبند کرنے والوں کے بیان کے مطابق حضور صلی التُدهلیہ دسلم نے عزوہ تنین میں دستمن کا ایک مردیجی گرفتار نہیں کہا کیو کدمردوں کی بوری تعداد باتو میدان ہونگ میں کھیت رہی تھی یا شکست کھا کہ ہماگ کھڑی ہوئی تھنی جمرت توریس گرفتار موئی تھیں ہوب جنگ بندی ہوگئی توان کے بیچے کھیجے مردحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگر درخواست گزار ہو کہان کی عور توں کورہا کر کے ان براحسان کر دیا جائے۔

ران کا وروں ورہ رساں بیر اسام بھاکہ ورا یا مخاکہ ورزیں میرے اور بوعبدالمطلب کے یہ بین کرحفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتبا و فرما یا مخاکہ و کورزیں میرے اور بوعبدالمطلب کے حصے بیں آئی ہی وہ محبی وابس کی بعاتی ہی مجھراپ نے لوگوں سے فرما یا کہ ورتبی حصل کی بیاتی ہی مجھراپ کرنا نہیں بیاسے گا اسے ایک عورت کی بوئی عورت وابس کر دھے گا نوٹھیک سے لیکن ہوشخص ایسا کرنا نہیں بیاسے گا اسے ایک عورت کی رہائی کے بدلے بیں بارچے صفتے دہیں جا تیں گے بینا نچ مسلمانوں نے اپنی اپنی فیدی عورتیں رہاکو دیں اس سے یہ بات تا بت ہوگئی کہ ان قیدی عورتوں کے سامخدان کے شوسر نہیں ہے۔

اگر میصفرات قول باری رکواکم حصک سامخدا در شوسروں کے بغیرگرف تار ہونے وال عورتوں سے استحدال کریں اس بیں شوسروں کے سامخدا در شوسروں کے بغیرگرف تار ہونے وال عورتوں

کے درمیان کوئی فرق نہیں دکھا گیا۔ تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ ہم سب کا اس پرانفاق ہے کہ حکم کاعموم ملکبت کی بناپر عظم تفران کے ابجاب کے منعلق واردنہیں ہوا کیونکہ اگر بات اس طرح ہونی تولونڈی کی نیریداری بااسے مہدکرنے یا میراٹ میں با مخدا جانے کی صورت میں تفران کا حدوث واحب ہوجاتا اسی طرح نتی

بیداننده ملکبت کی دوسری صورتون کانجی بهی حکم سوا-

بین جب السانه بین سم از تومین اس سے بیر علوم ہوگیا کہ حددت ملکیت سے تفراق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بیبات آبت میں الٹدکی مراد کی نشاند ہی کرتی ہے۔ کبونکہ گرفتار شدہ عورت کی اس کے شوہر سے نفرانی واجب کرنے والے مفہوم کے اندرالٹدکی مراد دو میں سے ایک بات ہم سکتی ہے یا تو اس سے اختلاف دارین مراد ہے یا حدوث ملکیت رلیل منت

ک دلیل بیز مهارے ساتھ فرنتی مخالف کا انفاق دونوں باتمیں ملکبت کے حدوث کی بناپر **نفرق** کے ایجاب کی نفی کرتی ہیں۔ اس بات نے بہ نیصلہ کر دیا کہ آبیت میں اختلافِ دارین مراد ہے **ادر** اس جیبز نے صرف گرفتار شدہ مؤرتوں کے ساتھ آبیت کی خصیص کر دی۔ ان کے شوہروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ سم نے اس حکم میں اختلات داربن کو سبب قرار دیا ہے اس پر یہ بات داالت کرنی ہے ۔ اگر میاں بوری دونوں مسلمان ہوکریا ذمی بن کر دارالحرب سے دارالاسلام پہلے آئیں نوان میں علیحدگی وانے نہیں ہوگی کبو کماس صورت میں انختلات داربن کا مفہو نہیں پایا گیا ۔

براس بات کی دلیل ہے کہ گرفہ ارشدہ مؤرت اوراس کے شوسر کے درمیان تفریق کاموجب اختلاب دارین ہے جبکہ عورت کو تنہا گرفتار کر ایا جائے اس بریہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ تو بی عورت جب مسلمان یا ذمی بن کروارالاسلام بین آنجائے اوراس کے بعداس کا شوسر بھی اس سکے پاس نہ آجائے توابسی صورت بیں بالانفاق تفرین واقع ہوجائے گی ۔

بهبر مجدبن کرنے روایت بیان کی، انہیں ابو داؤدنے، انہیں مدید بن منصور نے، انہیں مدید بن منصور نے، انہیں الومعا ویہ نے محد بن اسما فی سے ، انہیں بزید بن ابی سبب نے ابوم زونی سے، انہیں حدث الصاعانی نے حضرت رو بفتے بن تا بن انصاری سے کہ حضرت رو بفتے نے ایک دن بھیں دوران خطبہ المستعنی بیں دی یا نیں کہوں گا ہو بیس نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بیں ۔

آبُ نے مرایونین کے دن ارتاد فرایا بنوا (لابعد) لامدی یومن بالله والبوم الاحد ان ایستان می الله والد الله اور ان ایستان مساء درع غیاره حتی یست بر شها بعیضة اکسی شخص کے لیے تجوالله اور

#### TOT

یوم آخرت بر ایمان رکھنا ہے بہ حلال نہیں ہے کہ وہ ابنے بانی سے کسی دوسرے کی کھینٹی سیاب كرے جب نك كدابك حيض كے ذريعے اس كا استبرا روحم مذكر ہے)-ابوداؤدنے اس رائے کا اظہار کیا کہ میاں استنبرار رحم کے ذکر ہیں الومعاویہ کو وہم ہو گیا ہے تا ہم الدسعید خدری سے جوروابیت منفول سے اس میں اس کا ذکر درست ہے! ہمیں محد س مکرنے روایت بیان کی ،انہیں الو داؤد نے ،انہیں النفیلی نے ،انہیں سکین نے،انہیں شعبہ نے بزیدبن خمیرسے،انہوں نےعبدالرحلٰ بن جبیربن نفیرنے اچنے والدسے، اننبوں نے حصرت الوالدردار سے كەحضورصلى التّدعلبه وسلم نے ابك غزوه بيں ايك عورت كودكيما جس کے وضع تمل کا وفت قرب اگیا تھا آپ نے اسے دیکھ کر فرطایاد نعیل صاحبہا السم بھا۔شایداس کے مالک نے اس سے سمبینزی کی ہے اصحابر کرام نے انبات میں جواب دیا جيمن كرآب نے فرمایا دانشد هممت ان العنه لعنة تند خل معد فی قب رکیف پورت ا د هولاييد لله دكيف سيتغدمه و هولا يحل له ، ميرا اراده بوگيا تفاكريس اساليي لعنت کروں جزفیرنک اس کے ساتھ مباسے ، ٹیخص اس بیدا ہونے والے بیچے کوکس طرح اپنا بیا بناکر دوسرے در ثار کے سامخداسے وارث قرار دسے کا جبکہ سیان اس کے لیے مال نم کی کبونکہ بیاس کے نطفے سے نہیں ہوگا۔ نیز شخص اس پیدا ہونے والے بچے کو نملاموں کی طرح اپنی نمدست پر کیسے لگائے گاجبکہ بربات اس کے بیے حال نہیں ہوگی کیونک اس کا نطف اس بیں شامل ہوگا ہے۔ یہ روابین کسی نونڈی کی ملکیت حاصل کرنے والے شخص کواس کے ساتھ ہمبسنری سے روک رہی ہے جب نک کہ وہ اس کا استغیار رحم نہ کرنے اگر غیرحا ملہ ہم اور جب نک وضع حمل م ىراگە جا ملەم بور-گرفتارشده عورت کے استبرام رحم کے متعلق فقہام امصار کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ،البنة حس بن صالح کا قول ہے کہ اگر اس عورت کا نشوہر دارا لحرب میں موتود ہو تواکس بر دوجیض کی عدت گزار نالازم ہے۔ ہم نے حصرت الوسعيد فرزى كى جس روايت كا ذكركيا ہے اس سے ايك حيص كے ذريع استغبرار رحم كانبوت ملتاب اس استسرار كوعدت نهيس كهسكت كيونكه اگريه عدت مونى أوصفوا صلى التُدعليه وسلم ان گرفتار شده عورتوں بئى سىے چوشو سروں والى بۇ بى اور حوسلے شو سرتۇمي سا

میں فرن خرور کرنے۔

اس بلیک عدت کا دہوب فرانش بعنی ہمبستری کی وجہسے ہوناہے جب حضور صلی النّد ملبدو م نے فرانش اور نفیہ فرانش والی عور توں کے درمیان فرق نہیں کیا تواس سے بددلالن سماصل ہوئی کما بکے جیمن کے ذریعے براسنبرا مرعدت نہیں کہلاسکتا۔

الركونى بركے كرحفزت الوسعيد فرائرى كى مذكورہ روايت كے الفاظ يہ بن راخا تقضت عد تبعن ، جب ان كى عدت گذرجائے ، حضور صلى الله عليہ وسلم نے اس استنبرار كوعدت كا نام ديا تواس كے تواب بيں يہ كہا جائے گاكہ بر برسكتا ہے كہ يہ الفاظ را وى كے كلام كا جزر بوں بحس نے است عدت كانام دبا ، اور يہ مكن سے كه عدت كى بيادا سنبرار حم بوتى سے اس ليے عبازاً عدت كے اسم كواستبرار يرقمول كرليا كيا .

الو کمر میصاص کہتے ہیں کہ قول باری دکا کہ خصنات مِنَ النِّسَا عَالَا مَا مَکَکُتُ ایسانکُمُ ہے کے لیک اور معنی بیان کیئے گئے ہیں۔ زمعہ نے زمری سے اور انہوں نے سعبد بن المسبب سے روایت کی سے کہ اس سے مراد شوسر والی توزیمی ہیں ، سعبد نے ایپنے قول کو اس بات کی طرف راجع بی کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے زناکو سرام قرار دیا ہے۔

معمرنے طاؤس کے ایک جیٹے سے اور اس نے اسپنے والدسے مذکورہ بالا آبت کے متعلق روایت کی سے کہ طاؤس نے کہا !"تمھاری بمری وہ عورت ہے جس کی ملکیت تمھیں مالل ہومکی ہو "

التُذَنعالیٰ نے زناکو حرام فرار دیا ہے اور نمعارے بیے اس عورت کے سواکسی سے مہمنزی حلال نہیں ہے جس کی ملکبت نمعیں حاصل ہو حکی ہوئے ابن ابی نجیع نے عبا بدستے زیر بجت آبت کی ناویل میں نقل کیا ہے کہ اس میں زناسے روکاگیا ہے۔

عطاربن السائب سے نفول سے کہ" سرشوسر والی عورت (محصنہ) نم پرترام سے مواتے اس عورت کے جس کی ملکہت لکاح کی بنا پڑھیں حاصل ہوجائے۔

الریکر جصاص کیتے ہیں کہ مذکورہ بالاحضرات کے نز دیک آیت کے معنی بر ہوئے کوئٹوہروں مخدالی عور تیب البیان عنوں کا احتمال مخدالی عور تیب البیان شوہروں کے سواسب برحرام ہیں بچونکہ آیت کے الفاظ میں ان معنوں کا احتمال محجر دیے ۔ اس لیے یہ کہنا ممتنع نہیں ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد بھی بہی ہو۔ میں کوئی رکا وظ نہیں سے بوصحا برکرام نے آیت میں کوئی رکا وظ نہیں سے بوصحا برکرام نے آیت

کی نا وہل کے سلطے میں انغذ بارکیا ہے۔ بعنی ایسی گرفتار شدہ مورنوں کے ساتھ وطی کی اہاموت جن کے شو سردارا لحرب میں موجود ہوں اس طرح آبت کی ناوبل کودونوں معنوں برجمول کیا جائے گا ليكن زباده ظاهريات بهب كم ملك يمين كالطلاق لوزارى برموزاب بميلون برنهيس موااس لے کہ اللہ تعالیٰ نے لونڈلوں اور بولوں کے درمیان فرق رکھاہے۔

پِنانچِ ارشاد اِری سے ( کا تَنِ بِن بِفُ مُوجِهِ حُ حَافِظُ وُنَ إِلَّا عَلَى اُزُوَاجِهِ مُ رَدْ صَامَلَكُ وَيُسْمَا نُهُدُ ومِن وه بن جوابني سُرمُكا بول كى حفاظت كرتے بى مگرابنى بولوں

باان مورنوں سے جن کی ملکیت انہیں ح<sup>اص</sup>ل ہمہ) ۔

اس آبت میں الندنعالی نے ملک ممبن کو بمولدار سے علیجدہ قرار دیا ا درجب ملک ممبن کا تفظ على الاطلافي مذكور مونوب الكريت مين أي موئى لويدلون برجمول موتاسيد. بمولون برنهين بحقيقت کے لماظ سے بھی اِن بہی ہے۔ کیونکہ شوسرکوا بنی بوی کی کوئی ملکیت ماصل نہیں ہوئی اسے تو مرف اس کے ساتھ مہسنری کی اجازت مونی ہے اور دہ اس کے بضع سے مطف اندوز ہو

سکتاہے ہو تورت کی ملکہت ہوتی ہے،مرد کی نہیں ۔

آب دیکھ سکتے ہیں کہ اگرکسی تورت ۔ اس ساتھ شنب کی بنا پر سبستری موجائے زوہر ریون الم حن ہوگامرد کا من نہیں ہوگا۔ برجیزاس پردالات کرتی ہے کہ بوی کی کوئی جیزاس کی ماکیت بين نهين عونى اس ليه تول إرى والكرما مُعَكَثُ أيدُما مُعَكَثُ أيدُما مُعَكَثُ أيدُما مُعَكُدُ المواس عورت مِرْفِعول كاواجب ہے جبکی فککیون اسے حقیقاً حاصل ہو کئی ہمیا در بر نور ند. وہ سے جوجنگ میں گر آزار کی جاتا تول بارى سے ركياً ب الله عكيك مراسدكا فالون سے جونم برفرض كياليا ہے مبيد

سے مردی ہے کہ بیک وفت جاربویاں رکھنے کا قانون ، قول باری رکھنا کا الله علیک میں لفظ کتا ب منصوب سے نواس کی و حربہ بیکا لی علم کے فوا کے مطابق اس کے معنی بیمی -

كتب الله عديك د داك" (الندنية ميريرفرض كردياب)-

اس كمعنى ك بارس بى ابك ول يرب كد" حرم د لا كتابًا من الله عليكه" رنم بربر برام كردياً كما مي الترنعالي كى طرب سے تم برلكوديا كباسي اس معنى ميں اس مكم كم

وہوب کی تاکبدسیدا درہیں اس کی فرخبت کے منعلق خبردی گئی ہے اس لیے کنا ب کے معنی فرض کے ہیں۔

قول باری سبے ( وَا حِلَّ لَكُوْمَا وَلَاءَ ذُلِكُمْ ) عبيده سلمانی اورسدی سے موی ہے كم

پانچے سے کم بوزنین نمھارے بیے صلال کر دی گئی ہیں کنم انہیں اپنے اموال کے در بیعے نکاح کی بنا برجا صل کر یو، عطار کا فول ہے کہ نمھاری قریبی رسٹ نند دار بور توں ہیں سے محرم نوانین کے سواست تم برحلال کر دی گئی ہیں

تنادہ کا نول ہے کہ نول باری ( کما کہ کہ ا کہ کہ اسے وہ توزیس مرادیں جن کی ملکیت معیں ساصل ہوگئی ہو۔ ایک نول یہ سے کہ محرم عور نوں اور چارسے زائد عور نوں کے ماسوالشرطیکہ تم انہیں اپنے امرال کے ذریعے لکاح کی بنا ہر یا ملک بمین کی بنا پر صاصل کرو۔ الویکر مجمعاص کہتے ہم کہ ان عور نوں کے ماسواجنہیں آ بت میں محرمات فراردیا گیا ہے ، نیز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی مما تعدن ہے ، بیٹ کم باقی ماندہ عور نوں کے سلسلے میں عام ہے۔

# ئېركابي<u>ا</u>ن

ارٹ دِباری ہے ( وَاُحِلَ لَکُو مَا وَدَاء خُدِلِکُو اَ نُ تَبْنَعُوا بِا مُوالِکُو، ان عورتوں کے ماسو انہمارے لیے دوسری نمام بورتین حلال کردی گئی ہیں بشرطیکہ تم اسنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرد) اللہ تعالی نے محرمات کے ماسوا دوسری عورتوں کی اباصت کو بضع کے بدل کی نظر کے ساتھ مشروط کردیا ہے اور بضع لینی نسوانی اعضا سے جنس کا بدل مال ہے ۔ اس کی دوباتوں پر دلالت ہورہی سہے ۔

اؤل برکہ بہنع کے بدل کے بیے ضروری ہے کہ وہ البی چیز ہوجس کا استحقاق مال توالے کرنے کی صورت ہیں ہو۔ دوم یہ کہ مہروہ چیز ہے واموال کہانی ہولیو کہ مح مات کہ یہ اسوادوسری عور آنوں کی اباس سے کہ دہ البی چیز کے دہ البی چیز کے دہ البی چیز کے دہ البی چیز کے دہ البی جیز من کے کہا گیا ہے کہ دہ البی چیز کے در لیع بہنع حاصل کرے جواموال کہلاتی ہوجیا کہ برفول باری ہے . (محید مَنْ عَلَیْ مُنْ عَلَیْ کُوْ الله میں ماؤں اور بیٹیوں کی تحریم کے سلسلے میں شخص کو خطاب ہے۔ اس میں ماؤں اور بیٹیوں کی تحریم کے سلسلے میں شخص کو خطاب ہے۔

آبت زبریج نبس بردلیل موجود به کدالیسی معمولی جبزگا مهر فرار دیاجا ناجا نزنهی سے جس براموال کا اطلاق نزموسکتا موء

مهرکی مقدار میں نفہار کے درمیان اختلات دائے بعض نفول ہے کہم وس درہم سے کم نہیں ہوٹا شعبی ، ابراہم نمغی اور دوسر۔ تابعین نیزاما کم ابو تنیف، اما کا ابولوست امام محد ، زفرا ورصن بن زیاد کا بہی فول ہے۔

حصرت ابوسعید خداری بحسن ، سعید بن المسیب اورعطار بن ابی رباح کا قول ہے کہ ظیل وکثیر مہر برنکا ح جائز بموجا تاہے بحضرت عبدالرحمٰن بن عوت نے سوسنے کی ایک ڈلی پرنسکاح کیا نمفار الو كم جصاص كين بن كه فول بارى ( ءَاُحِه كَلَ كُدُهُ مَا وَكَاءَ حَلِكُوْ اَنْ تَبْتَنَعُوْ ا بِالْمُوالِيُكُو) اس برد لالت كرر باست كه بوجنر اموال مذكبلاتى مو وه مهر نبيس بوسكتى ا ورب كه مهرك بليس خطست كه است اموال كانام دباجا سكتا مو آين كامفتضى اور اس كاظا سرببى ست -

اس بلے جس شخص کے پاس ایک یا دو درہم موں اس کے منعلق برنہیں کہا جا سکنا کہ وہ اموال دالا ہے۔ اس بلیے آبیت کے ظاہر کے مفتضیٰ کی روستے ایک یا دو در صسم کا مہر قرار پانا درست نہیں سے۔

اگریہ کہاجائے کے جبشخص کے پاس دس درہم ہوں اس کے تعلق بھی تو بہنہیں کہاجا سکتاکہ دہاموال والاسے اور آب نے دس درہموں کو مہر قرار دسے دیا ۔ نواس کے ہواب ہیں یہ کہاجائے کہا کہا طائع کی بناہر کے اللہ اللہ خلاسر آبت کا مفتضیٰ بہی ہے کہ دس درہم کی رقم مہر نہیں ہے لیکن ہم نے اجماع کی بناہر اسے کیونکہ اجماع کی بناہر آبت کی تخصیص جائز تو ار دیا سے کیونکہ اجماع کی بناہر آبت کی تخصیص جائز ہوتی سے ۔

نیز مرام بن عثمان نے حضرت جائز کے دو بیوں سے اور انہوں نے ابنے والد حضرت جائز سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ( لامھوا قبل من عشہ و لاھے ، وسی درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا ۔ وس درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اجنہا دا ور رائے کے تواسے سے اس فسم کی مقادیر کی جوخالص حقوق اللہ بیں شمار ہوتی ہیں ، معرف حاصل نہیں ہوسکتی ۔ ان کی معرف کا ذریعہ توقیق لینی شرع کی جانب سے رسنمائی یا انفاق امت ہے ۔ حضرت علیٰ کا مہر کی مقدار دس درہم مقررکر اس بات کی برالات کرتا ہے کہ آب نے ہو بات توقیق کی بنا برکہی ہے ۔

اس کی نظیرده روایت بے ہوجیض کی کم سے کم اورزیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق حفرت اس کی نظیرده روایت بین ان کی مسے کم اور زیادہ سے داسی طرح حضرت عثمان بن ابی انس سے مردی ہے کہ یہ بالتر نثیب بین ان اور دس ون سے داسی طرح حضرت عثمان بن ابی العام تعقی سے نفا سسس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق روایت سے کہ بیرچالیس دن ہے ۔

ظاہرہے ان حصرات نے بہ مذہب نوفیت کی بنیاد پر بیان کی ہیں کردکہ یہ آئیں اجتہاد اور رائے کی بنا برنہ ہیں کہی جاسکتیں اسی طرح حصرت علی سے مروی ہے کہ نمازی جب آخری تعدہ میں تشہد کی مفدار میٹھ وجائے گا نواس کی نماز پوری ہوجائے گی جھزت علی نے فرض کی ادائیگی کے لیے نشہد کی ہویہ مفدار مفرکی ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آ ب نے یہ بات نوقیف کی بنیا دیرکہی ہے۔

ہمارے بعض اصحاب نے دس درہم کی مقدار کے بلے یہ استدال کیا ہے کہ بہنع بعنی اندام نہانی ایک ایسا عضوب ہے ہے مال کے بدسے ہی اہنے لیے مباح کیا جاسکتا ہے ۔ اس لیے برحد مسرفہ میں قطع بد کے مثنا ہر ہوگیا۔ جب ہا ہن ایک ایسا عضو ہے جسے مال کے بغیر مباح نہیں کیا جاسکتا اور مال کی وہ مقدار جس کی چرری کے بدے ہا تفد کا اللہ ڈالنا مبات ہم جاتا ہے فقہار کے اصوا برکے مطابق دس درہم سے ۔ اس لیے مہر کا بھی اسی برا غذبار کیا جائے گا۔

نبزجب سب کااس برانفاق ہے کہ بضع کواپنے بلے بدل کے بغیر میاح کرلینا جائز نہیں ہے اور بدل کی مفدار کے بارے میں انتظاف دائے ہے اس بیے بین ممانعت کا باقی رہنا واجب ہے بعنی اسے اس صورت کے سواجس ہیں اس کے جواز کی دلیل فائم ہو جائے کسی اور صورت بین مباح نہیں کی جا ساتا۔

ہوازی یہ دلبل دس درہم سے جس برسب کا آلفاف ہے اور اس سے کم کی مفدار ہیں اختلان سے اس لیے کم کی صورت ہیں بینے کی مما نعت بحالہ بانی رہے گی۔

نیز حب بدل کے بغیر بینے کومباح کرلینا جائز نہیں نو بھربہ ضروری ہے کہ مہشل کو بدل فرار دیا جائے۔ بہی بدل سجیم عنی بیں بینے کی فیرت بن سکتا ہے تیزیہ بھی صروری ہے کہ دلا لت کے بغیر اس میں کمی نے کی جائے۔

آپ د مجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت سے مہم خذر کیے بغیر نکاح کرلیا تو ہوں کے لیے واجب ہونے والا بدل اس کا مہرشل ہوگا۔ اس بیں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ عقد نکاح مہرشل کو واجب کردیا ہے کہ واجب کردیا ہے اس بنا پر ببربات کسی طرح جائز نہیں کہ نکاح نے جس جیز کو واجب کردیا ہے اس کا کو تی حصہ دلالت کے بغیر ساقط کردیا جائے۔

اب اجماع کی دلالت توبہ ہے کہ دس درہم سے زائد منفدارکو سا قط کرنا جائز ہے ادراسی سے کم کی منفدار کے متعلق اختلاف را ئے ہے۔ اس لیے عزوری ہے کہ مہرشل ہی واجب

\_\_ بعض کواس نام سے لیکارنا گو باکل کو لیکارنا ہوتا ہے ، منٹلاً طلانی ، لکاح وغیرہ اب بچونکہ عقد میں دس کے حصے نہیں ہوسکتے تواس کے بعض کے بلیے جو نام استعمال کیا گیا گوبا وہمی اس کے کل کے لیے مجمی استعمال ہوا ۔ اس بیا گرکوئی شخص اپنی بوری کو تعلق زن ویشو ہو نے سے بہلے ہمی طلاق دسے دسے گانواسے دس کا آد صابطور مہر اداکر ناضروری ہوگا ۔ کیونکہ دسس درہم ہمی حقیقت ہیں فرض لعن مقرم ہوئے ۔

آپ دیکھنے اگرکوئی شخص اپنی ہیری کو آدھی طلاق دیتا ہے تو وہ اسے ایک پوری طلاق سکے تعت مطلق بنا دیتا ہے اسی طرح اگر اس نے اپنی ہیری کے آدھے سے کو طلاق دے دی ہوتوگو یا اس نے اس کے پورے سے سم کو طلاق دے دی ۔ اسی طرح اگر کسی نے قتل عمد میں نصف قتل معاف کردیا تواسے ہورے قتل کو معاف کرنے والا سمجھا جائے گا۔

میں اسی طرح یا نیج درسم کو فرض یا مہر کا نام دیناگویا دس درسم کویہ نام دیناسے کبونکہ یہ دلالت قائم ہو کی ہے کہ عفد نکاح میں دس کے نکڑ سے نہیں ہوسکتے اس لیے جب ہم طلان کے بعد پانچ درسم واجب کریں گے نویہ فرض بعنی مفررہ مہر کا نصف کہلاتے گا۔

نیر بیم مفروض بعنی مفره مهر کالف ف واجب کرنے بین اس لیے بیمارا ببر طرزِ عمل آبت سے حکم کے خلاف نہیں جا نااور ہم کسی اور دلالت کی بنا ہر با نبح در ہم نک اضلفے کو بھی واجب کرتے ہیں بیمارا مسلک آبین سکے خلاف اس وفت ہوتا اگر ہم نصف فرض بعنی مہرکا نصف واجب ندکرنے ۔

اب جبکہ ہم نے نصف فرض واجب کر دبا اور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا نے کو بھی واجب کر و با اور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا نے کو بھی واجب کر و با اور اس برکسی اور دلالت کی بنا پراضا نے کو بھی واجب کر و با تواس میں آبیت کی کسی طرح مخالفت بنہیں ہوئی ۔

مین لوگوں کا بر قول ہے کہ مہر دس درہم سے کم کا بھی ہوسکتا ہے ۔ ان کا استدلال عامربن ربعہ کی روابت پر ہے کہ ایک بورت حضور صلی الشعلبہ وسلم کی خدمت ہیں پیش کی گئی اس نے ایک بوڑے ہوڑے ہوڑے ہے کہ مہر برکسی سے نکاح کرلیا تھا ۔ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے اس سے پوچھا ایک بوڑے ہے کہ ایک بوڑے کے بدلے اپنی جان اور اپنا مال موالے کرنے پر رضا مند ہوگئی "اس نے انبات میں جواب دیا بحضور صلی الشعلیہ وسلم نے اس نکاح کوجائز فرار دیا ۔

امی طرح الوالز ہرکی روابت سے بھی ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو انہوں نے حضرت مجا بھر اور انہوں نے حضور صلی الشعلیہ طمعے کی کرآپ کا ارشاد ہے (من اعظی امرا تا فی نکاح کف دخیری اوسو دیتے او طعام دے دیا تو اس نے اسے اپنے سے ملال کرلیا ) ۔

عورت کو ایک متحی آٹا یا سنتو یا طعام دے دیا تو اس نے اسے اپنے بلیے حلال کرلیا ) ۔

عورت کو ایک متحی آٹا یا سنتو یا طعام دے دیا تو اس نے اسے اپنے بلیے حلال کرلیا ) ۔

عدر الملک بن المغیرہ الطائع سے روابت سے ان محزات نے استدلال کیا ہے جو انہوں نے عبد الملک بن المغیرہ الطائع سے روابت کی ہے ، انہوں نے عبد الرحمان بن السلمانی سے کرحفور عبد المالک بن المغیرہ الطائع سے روابت کی ہے ، انہوں نے عبد المال میں السلمانی سے کرحفور

صلی الشطبه وسلم نے ایک ون دوران خطبه ارتفاد فرمایا دانکحه الایاهی منسک نمهار سخاندانون میں جو عورتیں بیوه میں ان کا نکاح کرادو)۔ معابہ نے عض کیا! ان کے نکاح کا دربع یعنی مہرکیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا (ما تواصی مله الاهاف، جس بر

طرنبی کے کنے واپے رضامند موجائیں) اس روایت سے عجان کا استدلال ہے کہ آب نے فرمایا (من استعمال طرنبی کے کنے واپ نے فرمایا (من استعمال کر ایمان میں فقد استعمال جوش خص نے دو درہم کا مہردے کرکسی کو اپنے لیے حلال کر لیا اس نے فی الواقع ملال کر لیا اس نے فی الواقع ملال کر لیا اس نے فی الواقع ملال کر لیا ۔ نیزیہ روایت بھی کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے سونے کی ایک ڈی برنکاح کر ایما تھا اور اس کی

ا طلاع متضور صلی التّد علیه وسلم کودی خی نوآب نے فرما با نمال ولیٹم و لوبسٹنا یّا ، ولیم حرور کروخواہ ایک ہی بکری ذبے کر لو) آپ نے سونے کی ایک ڈی مہر پرنکاے کے منعلق کسی ناہند بدگی کا اظہار نہیں فرما یا۔

بی بات می سوم بن با بین بات بین بات بین با بندن انجون سوم بین با بندن انجون سیم بن سوم بین سوم بین سوم بین سوم ایک ورن کا وافعه بیان کیاہیے کہ وہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم من میں اگر عرض کرنے

سے ایک فورٹ کا واقعہ بیان بیں ہے ادور مسوری استہ بیبہ کا معملے ہے۔ لگی کہ در میں اپنی ذات اب کو ہمبرکرنی ہوں "آپ نے فرمایا کہ مجھے اسس کی صرورت نہیں ہے پاس ہی موجود ایک شخص نے عرض کیا!" آپ اس کے ساتھ میرانکا حکرا دیجیئے "

پ س بی وجودیات سل سے اوجیا "تمحارے پاس اسے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے ؟اس آپ ہے اس سے بوجیا "تمحارے پاس اسے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے ؟اس فعرض کیا:"مبرے پاس نولس میرایینہمدہے "اپ نے فرمایا "اگرتم اسے ابنا ازار دے

دوگے آوتم تہمد کے بغیر مبھور ہوگے !

بھرآپ نے اس سے فربابا: " مہر کے لیے کوئی جیز نلاش کرونواہ وہ لوسے کی انگونٹی کیوں منہو "اس طرح آپ نے مہر کے لیے لوسے کی ایک انگونٹی کی اجازت وے دی اور لوسے کی انگونٹی نامرے دس درہم کی نہیں ہوتی ۔

نعلبن کے مہر برنکاح کی اجازت کا جواب بہ سبے کہ بدوس یا اس سے زائد درہم کے ہو ملتے ہیں-اس لیے اختلافی۔ نیکتر براس کی کوئی دالات نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس شخص نے جو نے کے ایک جوڑے برنکاح کیا بھا۔اور بچر حصور صلی الٹر علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی تھی۔

بہ بھی ممکن ہے کہ جونے کے دستے ہوئے ہوئے ہوئے کا نیمن دس درہم یا اس سے زائد ہو۔ نفظ کے عموم بیں اس بات کی دلالت موجود نہیں کہ ہونوں کا ہوٹر ابجا ہے جن قسم کا بھی ہوا س برلکا حکی بات ہوجانی ہے۔ اس بے مخالف کے فول ہر اس کی دلالت نہیں ہوسکتی۔ نیز صفورصلی اللہ علیہ دلم نے لکاح کے جواز کی اسے اطلاع دی اور نکاح کا جواز اس برد لالت نہیں کونا کہ جو توں کا جوٹر اہمی مہر ہو مکتا ہے۔ اس کے سواد وہ مری کوئی جیز مہر نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اگروہ مہر کے بغیر بھی نکاح کر لیتا بھر میں نکاح جائز ہوجاتا۔

نکاح کے بیواز سے اس برھی دلالت نہیں ہوئی کہ عورت کے لیے کوئی مہزنہیں۔ ٹھبک اسی ملح دس درہم سے کم فیمبت واسے بیونے کے ایک جوڑسے پر نکاح کے بیواز میں بید دلالت موجو د مہریں کران کے سواا در کوئی جینز واحب نہیں ہوتی ۔ رہ گیا حضوصلی النّد علیہ کا بیدارت ادکہ "مجس نے دودرہم باایک مٹھی آئے کے مہر برکسی عورت کو اسبے لیے حلال کرلیا تو فی الواقع اسس نے مطال کرلیا "نواس بی بلک بھنع کی ضردی گئی سہے۔

اس بین بردلالت مو تودنهیں ہے کہ اس کے سواا در کوئی جبر واحب نہیں ہوتی ۔ اس طرح محفرت عبدالرحمٰن بن عوص کی بردوا بت کہ انہوں نے سونے کی ایک ڈی پرلکاح کر لیا بھا جس کی قیمت ایک روابت کے مطابق یا نبح یا دس در سم تھی ۔ رہ گیا آپ کا بہ فول کہ علا کتی بعنی لوازم یا ذرائع وہ بین جن برطرنین کے کنیے دا سے رضا مند ہوجا ہیں تو براس جبز برجمول ہوگا ہو تا بعیت کے لحاظ معے جائز فرار دی جاسکتی ہو۔

آب نہیں دیکھنے کہ اگرطرفین کے خاندان واسے مثراب یا تخنر بربرد صنامند ہوجائیں یا ایک مانب سے بہ مثرط لگادی حاسے کہ یہ نکاح اس وفت ہوگا جبکہ دوسری جانب واسے اپنی بہن یا

بیٹی کا نکاح مہرکے بغیر ہمارے ساتھ کر دیں نوان نمام صور نوں بیں ان کی اہمی رضا مندی جائز متصور نہیں ہوگی۔

بہی بان مہرکے تعبین میں باہمی رضامندی کے اندریجی حلے گی ببنی اس مہرکے تعبین پر باہمی رضامندی کو درست فرار دیا جائے گا جس کا حکم تمریعیت میں نابت ہوجیکا ہوا ور وہ دسس درہم کا تعبین ہے چھنرن سہل بن سٹھ کی روابیت کی نا ویل بہ ہے کہ حضورصلی التّد علیہ وسلم نے اس شخص کو اس عورت کے لیے فوری طور پرکوئی جینر پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔

ان ہی معنوں پر آپ کے کلام کو محمول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کا ارادہ مہر کے نعین کا ہونا جس کے ذریعے عقد لکاح درسن ہو جا تا تو آپ اس سے بیسوال کرنے کی بجائے کہ نوری طور پر وہ کیا بیش کرسکتا ہے اس کے ذمہ مہر کی وہ مقدار لازم کر دینے پراکتفا کر لیتے جس کے ذریع عقد

نكاح كى صحت عمل بين آجاتى -

اس بےآپ کا بہ قول اس پردلالت کردہاہے کہ آپ نے اس سے وہ جیزمرادنہ ہیں گئی کا مہر بنا درست ہوسکتا ہو۔ ہیں وجہ ہے کہ جب آپ کواس کے پاس کوئی چیز نہیں ملی توآپ کا مہر بنا درست ہوسکتا ہو۔ ہیں وجہ ہے کہ جب آپ کواس کے پاس کوئی چیز نہیں ملی توآپ سے مالانکہ قرآن کے بواجزار اسے باد منفے انہیں مہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کے اس قول سے ہمارے ذکر کر دہ نکتے کی صحت ہردلالت ہونی ہے۔

اگرکوئی تخص*کی تور*ت سے اس شرط برنگاح کرلیتا ہے کہ وہ اس کی ایک سال ک*ک خدت* کرے گانواس نکاح کے حکم کے متعلق نقہار میں انختلات رائے ہے

موسے ہوا کی مار کا اور امام الدیوسف کا فول ہے کہ ایک سال تک خدمت کی شرط پر اگر کسی نے امام الدیوسف کی شرط پر اگر کسی نے نکاح کر لیا نو آزاد مرد ہونے کی صورت ہیں عورت کوم ہرشل ملے گا۔ اور غلام ہونے کی صورت ہیں وہ ایک سال تک اس کی خدمت کرے گا۔

رہ ایک میں کا قول ہے۔ کہ اگر وہ شخص آزاد ہوگا توعورت کواس کی خدمت کی قبیت اداکی جلئے امام میں کا قول ہے۔ کہ اگر وہ شخص آزاد ہوگا توعورت کواس کی خدمت کی قبیت اداکی جلئے گی۔ امام مالک کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ایک سال یا اس سے زائد یا اس سے کم عوصے کے لیے اجار سے ہر عودت کے تواہد کر دسے کا اور بہی اس کا نکاح فسخ ہم جوجا ہے گا بھورت میں اس کا نکاح فسخ ہم حوجا ہے گا بھورت و گیراس کا نکاح فسخ ہم حوجا ہے گا بھورت و گیراس کا نکاح فسخ ہم حوجا ہے گا جو

ا دزاعی کا نول سے کہ اگرکسینخص نے کسی عورن سے اس نٹرط پرنکاح کر لباکہ وہ اسے حج کرا سے گا بچرنعلن زن ونٹو ہونے سے فبل ہی اسے طلاق دسے بیٹھا تو وہ اس عورن کو حج کے مسلمتے ہیں سواری ، لباس ا دراخرا جان کا نصعت بطور نا وان ا داکرسے گا۔

تحن بن صالح اورامام شافعی کا قول ہے کہ ایک سال کی خدمرت کے عوض لکا ح جا تز ہے۔
بشرطیکہ ایک سال کے وفت کا نعبن کردیا جا سے ۔ امام الوحنیف، امام الویوسف اور امام محد کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس سنرط برنکاح کرنے کہ وہ اسے قرآن کی ایک سورت سکھا دے گا تو یہ مہر بنہیں ہوگا اور عورت کومبرشل ملے گا۔

امام مالک اورلیث بن سعد کا بھی بہی فول ہے۔ امام شافعی کا فول ہے کہ بہی اس کا مہر ہو کا لیکن اگراس نے تعلن زن وشو ہونے سے فبل اسسے طلاق دسے دی نوسورن کی نعلیم کی کمیل کی صورت میں نعلیم کی نصف احریث اس عورت سسے وصول کریے گا۔

امام نٹا فغی سُسے المزنی سنے اس نول کی روایت کی سبے۔لیکن ربیع کی روایت کے مطابق مہرمثل کا نصف اس عورن سے وصول کرے گا۔

﴿ الوكرجهاص كِنت بِس كَهْ قُلِ بِارَى ( وَأُحِلَّ لَكُوْ مَا دُوَاءَ ذُلِكُوْ اَنْ تُبْتَغُوْ ابِأَنَوْ الْكُو اس بات كامفتفی ہے كہ بفع لینی نسوانی اعضائے جنس كابدل البہی چیز ہوجس كا استحقاق مال حوالے كرنے كی صورت ہیں ہو۔

كامقتفى سے ـ

مبر کاحکم بہ ہے کہ وہ مال ہواس پر بہ نول باری دلالت کرناہے رکا اُنڈ النّسِسَاءَ صَدُتَ آبِهِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ آبِهِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ آبِهِتَ اَ اِنْسَاءَ صَدُتَ آبِهِتَ اَ اِنْسَاءَ مَا مُؤَدُّ اَنْسَاءَ مَا مُؤَدُّ اَنْسَاءَ مَا مُؤَدُّ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءُ مِنْ اِنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اِنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اَنْسَاءَ مَا مُؤْدُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہِ الل

بدولالت اس طرح ب كدفول بارى درا أند النِّساءَ صَلْدَ قَا نَهِنَ مَعْسَلَةً الركاصيغة ہے جس کا ظاہر ایجاب کا معتقی ہے اور اس کے مفہوم کی اس برد لالت ہورہی ہے کہ مہر مال کی صورت بېر بونا چا جېيے به دلالت د و وحبسے ېورې سے -

اقول: فول بارى (دَانْدُول كِمعنى مُ أَعْطَوْل كِيمِ اوراعطا لِيني عطاركر ااعبان في ... نقود واسباب میں ہوناہے۔منافع میں نہیں ہونا کیونکہ منافع میں اعطار کے حقیقی معنی پیدانہیں

دوم: قُولِ بارى وَ خَانْ طِيْنِ كَكُوْعَنُ ثَنْ إِلَى مِنْ لَهُ فَعْنَ دَعَا اللهُ مَنِيبِ فَمَا عَرِيبُ اور يه صورت منافع مين بيدانهين بوسكتي . بيصورت حرف النسبائة تورد في مين يا ايسي چيزيين پیدا موسکتی ہے کہ سے اعطار کے بعد خوردنی اشیار میں تبدیل کیا جا سکتا ہواس لیے آبیت کی دلالت اس بات برموريس بے كمنافع كومېرفرارنېيى د باجاسكتا-

أكريكها عباستے كداس وضاحت كى روشنى بيس غلام كى خدرت كويمى مېزفرار نبيب د باجاسكنا. تواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ظاہر آیت کا افتضار ہی ہے اور اگر اس کے لیے ولالت مائم نہ

ہوجاتی نوبہ ہرگزجائز ندہوتی -

مہرکے سلسلے میں زیریج ن مسلے بریہ بات بھی دلالت کرنی ہے کہ حصنور شلی اللہ علیہ وسلم نے نكاح شغارسيمنع فرما باسب حس كى صورت برسي كدكو ئى شخص سيدا بنى بهن ، بلى الوندى کانکاح کردے اورطرنین کے ان دونوں نکا تول میں کوئی مہر مقرر نہا جائے۔

يه چېښراس بان کې اصل اور بنياد ہے۔ که مېرمرف و مې جېښرېوسکتي ہے جس کا استعقاق مال سحواسے کرنے کی صورت ہیں ہو۔ جب حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے اس بجبر کو باطل فرار دیا کہ منافع بفیع

کومہر بنا دیا جائے کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ نواس کی اس مفہوم پر دالالت موگئی کہ بضع کے بدل کے طور برسراليسى جينزكى نفرطجس كاستحقاق مال حوامه كرفي كي صورت بين مايو - مبرقرارنهين دكى

ہمارے اصحاب کا بھی اس سلسلے میں یہ قول ہے کہ اُرقتل عدمیں خون معان کرنے یا فلان بوی کوطلاف دینے کی شرط برکوئی شخص سی عورت سے نکاح کرلینا ہے نویہ بھی اسی طرح مہر نہبب بن سکتی جس طرح منا فیع بضع مہر نہیں بن سکتے۔ امام شافعی نے لکاح شغار کے سلسلے ہیں یہ کہا ہے کہ اگرط نبین میں سے کسی ایک نکاح کا بھی مہم فررکر دیا جائے تو نکاح جائز ہوجا سے گا

اور دونوں عورنوں میں سے سرایک کو میرمثل ملے گا۔

ا مام شا فعی نے صورت میں لگاے کو جائز فرار دیا ہے اس میں بھنع کوم ہر فرار نہیں دیا دوسری طرف حضور کی الٹہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرما دیا ہے۔

اس صورت سال کی دوبانوں بردلالت مہونی ہے۔ اوّل یہ کہ اگر نکاح شغار دولونڈ ہوں کی صورت مبس ہورہا ہمونو بھرمنا نع بھنع ہی مہز فرار پائیس گے۔ کیونکہ آ قامہر کا سنی دار ہو ناہے۔ حالانکہ حضورصلی الٹہ علیہ وسلم نے منافع بضع کو نکاح کا بدل بننے کی ممانعت فرماکر اسے باطل

قرار دیاسہے۔

دوم اگرنگاح شغار دو آزاد عورتوں کی صورت میں ہور ہا ہوا ورط فیین میں سے ایک دوسر سے ایک دوسر سے ایک دوسر سے ایل کا میرے سے ایل ایک میں اپنی بہن کا نکاح نیر سے ساتھ اس مشرط برکر رہا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کا میر سے میں کا دونوں عورتوں میں سے کسی کے لیے مہر کے ذکر سے مکسر مفالی ہوگا اس لیے کہ اس عفد میں منافع کی مشرط ایک ایسے فرد کے لیے لگائی گئی ہے ہو منکوحہ کے ملاوہ کوئی اور میں اور وہ ولی ہے۔

اس طرح ان دونوں صور توں میں سے ایک کے اندر شغار کا لکاح منکورے لیے بدل کے ذکرسے خالی ہوگا۔ اور دوسری صورت کے اندر بعنع کا بدل کسی اور لفنع کے منافع کی شکل میں مقرر مرکل سال کا عدد عمل اللہ میں میلی نے مسلسل منز سیست کی سیست

موگار حالانکی حضورصلی النّدعلیه وسلم نے اسے بدل بننے سے روک دیا ہے۔ انسان تو ماریکو میں انسان کی میں اسے میں انسان کی میں انسان

اس طرح بہ بات بھی اس فاعدے کی اصل اور بنیا دہن حائے گی کہ بصنع کے بدل کی نشرط پیسے کہ اس کا استحفاق مال کی توالگی کی صورت میس پا پاجائے۔

اگریہ کہا جائے کہ نوٹڈی کے بینع کے منافع مال کے اندر ایک بی کی صورت میں ہونے ہی تویہ بات غلام سے خدمرت سیسنے کی مشرط برنکاح کرا نے کی صورت کے مشابہ کیوں نہیں قرار دی گئی۔

تواس کے بواب بیں کہا جائے گاکہ مثنا بہ قرار ند دینے کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی خدمت کی مورت بیں مال کی توالی کا استحقاق پیدا ہوجا تاہے اور بہ مال غلام کی گردن لینی اس کی ذات ہے مورت بیں مال کی توالی کا استحقاق پیدا ہوجا تا مجروا سے بر البنے والے تخص کویہ استحقاق بیدا ہوجا تا مجمع کہ خدمت کے لیے غلام اس کے توالے کر دیا جائے

اس کے برمکس لونڈی کے شوسرکو بیاستحقاق نہیں ہوناکہ عقدنکاح کی بنار پر لونڈی اسس کے

توا ہے کر دی جامعے کیونکہ آفاکویہ اختبار ہوناہیے کہ وہ لونڈی کو اپنے شوسر کے سامھر راٹ گذار كى اسبازىن مندوسے جبكة قولى بارى دائ تَنْبَتَكُولَ بِالْمُوايِكُمْ كَا قَتْضَارِيهِ سِے كَدَعَقَدْ لَكَاح كى بنايرين کے بدل کے طور پر مال کی توالگی کا اس پر استخفاق ہوجائے۔

قرآن كى ايك سورت كى تعليم برلكاح كرا دينے كے مسلے ميں بانعليم دو وحدسے مهر فرار نہيں دی جاسکتی ۔ اول مجیسا کہ ہم ذکر استے ہیں کہ اس کے دریعے مال کی توالگی کا استحقاق نہیں ہوا۔ جس طرح کسی آزاد انسان کی خدمت کومهم فر کرنے کی صورت میں مال کی حوالگی کا استحقاق نہیں ہمتا - دوم ریر کہ فرآن کی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ اس لیے جشخص بھی سی کو فرآن کی تعلیم دے گا وہ اپنا ا بک فرص ا واکرسے گا۔

حضرت عبدالتدين عمر في حضور التعليد وللم سعددوا بن كى سعد كرا ب فرما يا. ر بلغوا عنی و لواید میم طف سے لوگوں کو پہنچا و تخواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہو) اسس کیے بركيه جائز بوسكنا ہے كفعلم قرآن كو بعنع كابدل قرار دسے د با جائے . اگريد بات حائز موتى تو تعليم اسلام بريمي لكاح جائز بوجاتا ـ

حالانكديد بإطل ہے اس بلے كه الله تعالیٰ نے انسان برجیں كام كاكرنا واجب فرارد بلہے۔ جب وه به کام کرسے گانوده اینا فرض ا داکرسے گا اس بروه کوئی دنیا دی چیز لینے کا<sup>مسی</sup>خی قرار نہیں پائے گا۔اگریہ بات جائز ہو جائے توحکام کے لیے نبصلوں کی بنا ہرد شوت نوری جائز ہو

عائے حالانکہ الدتعالی نے اسے حمام کی خبیث کائی فرار دیا ہے۔

أكركونى شخص اس سلسله بس حضرت مهل بن سعّد كى سدبت سے استدال كر استحس بین اس عورت کا واقع بیان کیاگیا ہے جس نے اپنی ذات حضور صلی الند علیہ وسلم کے لیے ہمب كردى عنى عجرايك شخص في عرض كيا تفاكه اسس الكاح ميري سا كفكر بيجية آب ف اس شخص سے دریا فت فرما اِ منعاکہ 'کیا تمعین فرآن کی کوئی سورت یادہے ہے اس نے جواب بیں عرض کیا تخاکہ " ہاں، فلاں سورت یا دہے " بس کرآ ب نے فرمایا تفاکہ " قرآ ن کے

اس مصے برح نمھارے پاس ہے میں نے تمہار ااس عورت سے نکاح کراد! "

اسی طرح اگراستندلال میں وہ حدیث پیش کی سباہے جس کی ہمیں محدین بکرنے دوایت كى ہے،انہيں الوداؤدسنے،انہيں احمد سن حفص بن عبدالله نے،انہيں ان كے دالدنے، انہ بس ابرامہیم بن طہمان نے حجاجے بابلی سے ، انہوں نے عسل سے ، انہوں نے عطاری ابی دبل

سے اورانہوں نے حفرت الوہریٹرہ سے ۔

برروابت بھی تورت کے واقعہ کے متعلق صفرت مہل بن سعدی روایت سے ملتی جلتی کی روایت سے ملتی جلتی کی روایت سے ملتی جا کی کونسی میں یہ ذکرہ کے کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم نے است خص سے دریا فت کیا کہ "تمھیں قرآن کی کونسی سورت بادہ ہے ؟" اس نے جواب بین عرض کیا کہ "مجھے سور کہ لقرہ یا اس سے متصل سوت یا دہ ہے !" اس پر آب نے وایا بین ہورت کو بیس آئیس پڑھا دو ہے نمہاری ہوی ہوگئی !"

اگر اس اسند لال بیس بردوا بنیں پیش کی جا بیس تو جواب میں کہا جائے گا کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی صدیت کے الفاظ (تحذ ذرق جت کھا جسا معلی مین القد آن کے بیس لعنی " میں نے اس کورت کا تم سے نکاح قرآن کے اس کے بیس سے اس مورت کا تم سے نکاح قرآن کے اس سے اس موری کہ قول باری ( خلے کہ نے بیما کہ نے کہ تم زمین میں ناحی فوش مورت اس کے بیس سے یہ سی طرح کہ قول باری ( خلے کہ نے بیما کہ نے کہ تم زمین میں ناحی فوش مورت انداز آتے ہے ۔

بوتے اور انرا تے ہے ۔

ہماں احد کُفُنْم ، کے عنی 'کمدا کُفُنْم ، کے ہم بعنی اس وجسے کم توش ہوتے اور اترانے تھے۔ نسبز فرآن کا اس کے باس ہونا اس کے بدل بن جانے کا موجب نہیں ہے۔ اس روایت بین نعلیم کا کوئی ذکر ہی نہیں سے ۔

اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ کی اس فول سے بیمرادی کی عظمت قرآن کی بنا پر نیزاس بنا برکر قرآن کا ایک حصہ نمھار سے سینے میں سے میں سنے اسسس عورت مستمھارا نکاح کرادیا "

اس کا دہی مفہوم ہے ہواس روابت کا ہے جس کے داوی عبدالتّٰد بن عبدالتّٰد بن ابی طلح بین جنہوں نے حضرت النّس سے روابت کی ہے کہ ابوطلح نے ام سلیم کو بیغیام نکاح دیا۔ ام سلیم نے کہاکہ وہ بین اس شخص بینی حضوصلی النّہ ملیہ وسلم بر ایمان سے آئی ہوں اور بیا گواہی دبنی ہوں کہ آب النّہ کے دسول ہیں ۔ اگر نم اس معاملے ہیں میر سے تفتی فدم بر بولوگے تو بین نم سے لکاح کروں گی "
المُسلم نے ابوطلح نے ہواب ہیں کہاکہ" ہیں بھی اس معاملے بین نمھارے اختیاد کردہ طریقے پر ہوں "
اس برام سلیم نے ابوطلح سے نکاح کر لیا۔ اس طرح اسلام اس کا مہر بن گیا۔ اس روابت کے معنی یہ اس برام سلیم نے ابوطلح سے اسلام کی خاطر نکاح کیا تھا۔ وریۃ اسلام حقیقت میں کسی کے سے مہر نہیں بن سکتا۔

#### 44

به نورمی بهلی روایت کی تا ویل - ره گتی ابرایمیم بن طهمان کی روایت نواس کی سندضعیف ہے۔اس واقعہ کوامام مالک نے الوحازم سے اور انہوں سہل بن ستخدسے نقل کیا ہے۔اس ہیں یہ وْكُرْنْهِين سِي كُواّب نِي بِيرْمِها إلا السيحورت كويْرْمِها دو " ا مام مالک کی بدروایت امرامیم بن طعمان کی روابیت کے معارض تھی نہیں سے ۔اگر بدروایت درست بھی مان لی حائے نواس میں بدولالت موجود نہیں ہے کہ آب نے علیم فرآن کومہر فرار دیا كيونكهاس بان كالمكان موجود سے كه آب في اسے تورت كو قرآن برصانے كا حكم ديا بوا ورمېر اس کے ذھے بانی ہوا پ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ فران کی تعلیم اس عورت کے لیے مہر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ارشاد باری ہے ( اِتّی اُدِٹُ دُ اُنُ اُنْکِ حَاکَ اِخْدَی اُنْکُنَّی مَانَکُوْ عَلَىٰ أَنْ مَا حُرَفِي تَسَانِي حِجَج ، بين ابنى ان دوبيليون بين عدابك كانمهار ساخواس منزطب نا کام کردینا جا بتنا ہوں کتم آ تھ برسوں تک میرے باں کام کر دیا جا ہتا ہوں کتم آ تھ برسوں تک میرے باں کام حصرت موسى علىدانسلام كےمنا فع كوبضع كابدل بنا دياگيا -تواس کے جواب میں کہا جائے گاک منافع کوعورت کے لیے مشروط نہیں کیا گیا. بلک انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے مشروط کیا گیا تھا اور باپ کے لیے مشروط کی ہوئی چیز مہزنہیں ا بونی - اس لیے زیر بجث مسک میں اس سے استدلال غلط سے . نیز اگرید درست بھی ہو بائے کہ منا قع کو حضرت موسی علیدالسلام کی بوی کے لیے مشروط کیا گیا تھاا در حضرت شعریب نے ان کی نسبت اپنی طرف اس لیے کر لی کھی کہ تقد لکاح کے منوال ا در کارپرداز د ہی شخے یا اس بیے کہ ولد کے مال کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے جیا کیمن صلى التُدعليد وسلم كاارشا وسب رآنت و مالك لا بسيك . تواور نيرامال سب نير م كاسي تويدكها جائے كاكرنكاح شغارى نبى كے سبب اب يحكم منسوخ ہو كا ہے۔ قَولِ بارى ( آَنْ تَدَبَعُولُ إِلَا مُوَالِكُمْ) اس بِرولالن كرَّا سِبِ كُدُونِدُى كُوآزاد كردينا اس بع مبرنہیں بن سکتا کیونکہ آبن کا فتضاریہ ہے کہ بضع کا بدل ایسی چینر ہوجیکی بنا ہر لونڈی کومال کرنے کا استحقاق پیدا ہوسیا ہے اور آزادی دینے کی صورت میں کسی مال کی توالگی عمل میں ہے۔ آتی بلکهاس میں حرف ملکیت کا اسفاط ہوتا ہے اور بینہیں ہوتا کہ اس کی وجہسے مال لونڈی کم سوالے کردینے کا استحقاق ہوجائے۔ آب دیکھ سکتے ہیں کہ رق بعنی غلامی جس کا آقا مالک ہونا ہے یونڈی کی طرف منتقل نہیں

بلکونٹی کے ذریعے صرف آ قاکی ملکیت کاخانمہ ہوجا تا ہے۔ اس بلیے جب آ زادی ملنے کی بنا پر لونڈی کوکوئی مال ہا مخفرنہیں آتا باکوئی مال اس کے تواسے کرنے کا حنی اسسے صاصل نہیں ہوتا تو عتق مہرنہیں بن سکنا۔

حضورصلی النّد علیہ وسلم سے بہ ہوم وی سبے کہ آپ نے حصرت صفیق کو آزاد کر دیا تھا اور اس آزادی کو ان سکے لیے مہر قرار دیا تھا تواس کی وجہ بہتھی کہ آ ب سکے لیے مہر کے بغیر لیکا ح کرنا مجائز تھنا بہ حرمت آپ کی خصوصیت تھی ،امرت سکے لیے بہتھکم نہیں تھا۔

بِنَانِجِ بِرَارِسُنَادِ بِارِی ہِے ( وَا مُوَاتُنَّ مُنُو مِنَكُّ اِنْ كُلُّ مُنْ اَلْمَائِكُمْ اِنْ النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّالِيَ النَّالِي مُومَن خَانُون ابنی اُلْاَ النَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

اس طرح خفورصلی الٹرعلبہ وسلم کی بیخصوصبت تھی کہ آپ کسی بدل کے بغیر بفتع کے ،الک بوسکتے سخے جس طرح کہ بیک و ندت نُو از وارج مطہرات کو ابینے عقدی دکھناآپ کی خصوصیہت میں ،امت کے بلیے اس کا جواز نہیں تھا۔

قُلِ بِارِي ( وَالْتُوالنِسَاءَ صَدُّءَ انِهِ قَ نِحُلَةً - فَإِنْ طِبْنَ كَكُوْعَىٰ شَنَى مِنْ مُ مِنْ مُ الْ نَفْسًا فَكُوْنُ هُ هَذِينَا مَوْبِاً ) اس بركئ وجوه سے ولالت كرتا ہے كرعنق مهرنہ بیں بوسكتا را بك وجة قريب كه قول بارى ( وَالْتُهُ هُنَ ) برام كاصبغ سب جرا بجاب كامفتضى سبے اور آزادى عطاكر نے بیں ایجاب كامفه وم مودنہ بیں ہے ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے دِ خَانَ طِیْنَ کَکُوْعَن شَنَی کَمُوسُدُ نَفَسُگا) اور عتق کے اندر پہنہیں ہوسکہ اگر لونڈی ٹوش دلی کے ساتھ اس میں سسے مجھروالیسس کر دے تواس بنا پر اسے فسنے قرار دیا جائے۔

تبری وجربہ سے کہ ارشادِ باری ہے زَحُکُنُو کَ هَذِیبَ تَّا صَدِیبًا کھا لِینے کامفہوم عتق کے میں ایدر ممال ہے۔

قول باری ہے (مُنْحِسِنِیْنَ غَیْرٌ مُسَا فِحِینِیْ ، بِسْرِطیکہ حصار نکاح میں ابنہیں محفوظ کرون پر کراز دشہون رانی کرنے لگو) ابو بکر حصاص کہتنے ہیں کہ اس قول باری میں دواسخالات میں اول پر کے عصر بینی عفیف بن جانے کا حکم جاری کرکے میں اول پر کہ عقد نکاح کی بنا پر نکاح کرنے والوں کے محصن بینی عفیف بن جانے کا حکم جاری کرکے

نکاح کر لینے بران کی حالت بعنی صفت احصان وعفت سے منصف ہونے کی انہ بین خبردی گئی ہے دوم برکہ تولیاری (کو اُحِلِّ مُکُوْ مَا دُرَاءُ ذُیکُمْ ، بین مذکورہ اباحت کو احصان کی تنرطک دا عند مشروط کر دیا گیا ہے۔ اگر النّہ نعالیٰ کے بال بہلی صورت مراد ہے تو نکاح کی اباحث کو طلق بیا عند مفیدر کھنے میں ایساعموم ہوگاجس کا ان نمام صورتوں میں اعذبار کرنا درست ہوگا جو اسسی العنی غیر مفیدر کھنے میں ایساعموم ہوگاجس کا ان نمام صورتوں میں اعذبار کرنا درست ہوگا جو اسسی کے منتحت آتی ہیں۔

کے بحت ای ہیں۔
البنت وہ صورتیں اس عموم سے خارج ہوں گی جن کے لیے شرئی دلیل موجود ہوگی۔ اگرد و مری
البنت وہ صورتیں اس عموم سے خارج ہوں گی جن کے لیے شرئی دلیل موجود ہوگی۔ اگرد و مری
وجہ مراد ہے نونکاے کی اباس سے کومطان رکھنا دراصل مجمل ہوگا کبو بکہ اس اطلان کو اس شرط کے ماتھ
مشروط کرد یا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے احصال یعنی عفت و پاک دامنی کی صفت بیدا ہوجائے۔
اب نفظ احصال نتو دمجمل ہے جس کے بیان اور نفصیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس لفظ
اب افقط احصال نتو دمجمل ہے جس کے بیان اور نفصیل کی ضرورت سے۔ اس لیے اس لفظ
سے دوسری وجہ برا سندلال درست نہیں ہوگا۔ بلکہ بہنزیہ ہوگا کہ آیت کو بہای وجہ برقمول کرتے
ہوئے برمفہ وم بیا جائے کہ اس کے ذریعے نکاح کر لینے کی بنا برصفت احصال کے حصول کی خبر
درگئی ہے۔ کیو کہ اس طرح اس برعل ہیرا ہونا ممکن ہوگا۔

لفظ کے ذریعے اس کامفہوم بیان مزہوجائے اس وفت نک اس کے حکم برعمل کرنامکن مذہوم بیان مزہوجائے اس وفت نک اس کے حکم برعمل کرنامکن مذہوم بیان نلا دت کے نسلسل و نزتریب اور آبت کے مفہوم بین ایسی بات موجود ہے جواس چنرالی کیا کہ ایک خص لگا دے کہ دریعے محصن یعنی عفیف ہے کہ احصان کا ذکر کرے دراصل بین خبردی گئی کہ ایک شخص لگا دے کہ دریعے محصن یعنی عفیف بین جاتا ہے ۔

ں بہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ارتثاد باری ہے د تحکیمینیٹن عَیْرَ مُسَافِعِیْنَ) اور مفاح زناکو کھتے ہے اللہ نعالی نے بیخبردی ہے کہ آبیت میں مذکور احصال زناکی ضدہے اور اس کے معنی عفت

باک دامنی کے بیں۔

جب اس جگہ احصان سے مرادعفت لی جائے نواس صورت ہیں پہلفظ البیے معنوں ہر محمول ہوگا جس مبس کوئی اجمال نہیں ۔ اس لیے کہ بھبرعبارت کا مفہوم یہ ہوگا '' اور نمھا رسے لیے ان کے ماسوا دوسری نمام عور بیں حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اجنے اموال کے ذریعے عفت صاصل کر دیڈ کہ زنا ''اس صورت ہیں لفظ کے معنی ظاہرا دراس کی مراد واضح ہوگی۔

اوربرجبز دوبانوں کی موجب ہوگی اقرل اباس کے لفظ کے اطلاق اور اس کے عموم کی اور دوم اسس اطلاع کی کرجب لوگ نکاح کریں گے نوزنا کے مزنکب نہیں ہوں گے بلک عفت کی صفت سے منصعت ہوں گے۔ احصان ایک منترک لفظ ہے ، دوس سے منترک الفاظ کی طرح جب اس کا اطلاق ہوگا نواس بیں عموم نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک الب اسم سے جو محتلف معانی پرممول ہوتا ہے ۔

اس کے معانی منع بعنی بجانے اور محفوظ کرد بنے کے بین اسی سے قلعہ کو حصن کانام دیا گیاہے کیونکہ فلعہ ابنی اسی طرح زرہ گیاہے کیونکہ فلعہ ابنی اسی طرح زرہ کو حصید کہا جاتا ہے اسی طرح اسی طرح زرہ کو حصید کہا جاتا ہے ۔ کیونکہ وہ اپنی شرمگاہ موار کو طلاکت سے بجائے رکھنا ہے ۔ پاک وا من عورت کو خصان کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شرمگاہ کوفساد سے بجائے رکھنا ہے ۔ پاک وا من عورت کو خصان کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شرمگاہ کوفساد سے بجائی رہتی ہے حضرت حسائ نے حضرت عالشہ کی نعربیت بیشعر کہے ۔ کوفساد سے بجائی رہتی ہے جضرت حسائ نے حضرت عالشہ کی نعربیت میں بیشعر کہے ۔ صحات و دان صا تنون بریب تھے ۔ د تصیح غرقی من لحوم العوا خول

آپ عفت مآب ا ورمجسمۂ وفار ہیں، سرقسم کی تنہمت سے آپ کا دامن پاک ہے اور مے خبر عور توں کی غیبت کی بھی آپ کو عادت نہیں .

قلِ باری سے دبات الَّذِیْنَ یُومُوْنَ الْمُحُمَّسَاتِ الْعَافِلَاتِ ، بَولُول باک دامن المست احصان المست احصان المست احصان علی معانی کے بالے است عالی موتا ہے۔ بواس کے لغوی معانی کے ماسوا ہیں ۔اسس کا اسم مختلف معانی کے معنوں بر بوتا ہیں ۔ اسل کا اسلام کے معنوں بر بوتا ہیں ۔

قولِ باری ہے (خَاخِ الْسَحْصِتَّ ) ایک روابیت کے مطابق اس کے معتی ہیں'' جب بہ عوز ہیں مسلمان ہو کیکیں "۔ اس کے معنی نزوج یعنی نکاح کر اسنے کے بھی ہیں ۔ چنا نچہ درج بالا قولِ باری کی تغیر ہیں ایک ردابیت بریمی ہے کہ '' جب بہ لکاح کرلیں " قولِ باری ( کا اُنْمُحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکْتَ اَبِمَا کُلُمْ) بیں اس کے معنی شوہروں والی عورتیں ہیں۔ قولِ باری ( وَ اَلَّذِیْنَ بَیْرُمُوںَ الْمُحْصَنَاتِ ) بیں اس کا اطلاق عفت اور باک دامنی کے معنوں ہر ہم اسبے ۔ زناکی سنزار حم کے سلسلے ہیں جس احصان کا اغتبار کیا جاتا ہے اس کا اطلاق نکاح صحیح کی بنا ہر ہم بہتری ہر مم زامے ۔

تاہم نزی لحاظرسے اصان کے سانفد واسکام منعلی ہیں۔ ایک نواحصان کی صفت سے منصف انسان پر زناکی نہمت لگانے والے پرحذفذف کے وجوب کا حکم جواس فول باری سے مانوذسہے ( واک لِی بَوْمُوُک الْمُحْصَنَاتِ )۔

اس اصحان بیس پاک دامنی . آزادی ،اسلام ،عفل اور بلوغ کا اغذبار کیاجا تا ہیے جب کی ایک خصر بیں پیرصفات نہیں پائی جائیں گی اس دفت نک اس پرتہمت زنالگانے والے برحتہ فدت جاری نہیں ہوگی کیونکہ دیوانے ،نابا لغ ،زانی ،کافرا ورغلام برزنار کی نہمت عائدگر نے والے والے برحد فذف جاری نہیں ہوئی ۔ اس پرحد واجب کرنے کے بیے اصصان کی ان وجوہ کا اغتبار کیاجا تا ہے۔

دوم - احصان کی صفت سے منصف انسان کو زناکرنے کی صورت ہیں سنگ ارکر دینے کا حکم ریدا حصان ان اوصا ف بیشتنل ہوتا ہے، اسلام ، عقل ، بلوغ ، آزادی نیزنکا ح صیحے کی بنا پر نعلن زن وشوج کہ طرنین احصان کے ان ہی صفات کے حامل ہوں ۔اگران میں سے ایک صفت بھی معدوم ہوتو زنا کے ارتکاب پرسنگ ارکر دینے کا حکم اس پرعائد نہیں ہوگا۔

سفاح زناکو کہتے ہیں محضور صلی الندعلیہ وسلم کا ارشادہ ہے (ا نامن نکاح د سست من سفاح) ۔ قولِ باری (غَیْرَمُسَافِعِہِ بُنِ ) کی نفسیر ہیں مجابدا ورستری کا قول ہے کہ" زناکار نہوں یہ ایک قول کے مطابق سفاح کا لفظ اس محاورے سے ماخوذ ہے " سفح المسماء " اسس نے پانی انڈیلا) اسی طرح کہا جا تا ہے دوسفح د معد " راس کے آنسو ہہ پڑے "سفح دمرخلان" رفلاں کا خون بہ گیا) ، بہاڑے والمن کوسفح الجبل کہتے ہیں اس لیے کہ بہاڑ کے اوپرسے بہنے والا سارا پانی دامن بیں آگرگر تا ہے۔

" سافح المدهل" (مرد نے منہ کالاکبا) زنا کے ارتکاب پریر محاورہ اس لیے استعمال کیا ہوا تا ہے کہ زانی اپنا پانی و بال انڈیلٹنا ہے جہاں اس عمل پرمتعلقہ حکم بینی نسب کا نبوت ، وجوب عدت اور دوسرے اسحام نکاح لاحق نہیں ہوسکتے۔ اس لیے زانی کو مسافح کا نام ویا گیا کہ اسس نے

برحرکت کرکے بانی انڈیل دسینے کے سواا ورکوئی کام نہیں کیا۔
اس لفظ کے ذریعے ہوا تھام معلوم ہوئے وہ بہبں اسس عمل کے تقیعے ہیں بیدا ہونے والے بہبح کانسب اس سے نابت نہیں ہوگا اور نہی یہ بچراس کے ساتھ ملمتی ہوگا۔ تورت برعدت واحب نہیں ہوگا۔ اس مرد کی فراش یعنی اس کے ساتھ بجستری کم احتی حاصل نہیں ہوگا۔ مرد برمہر واجب نہیں ہوگا اور اس ببستری کی بنا پرنگاہ کا کوئی حکم بھی لاحتی نہیں ہوگا۔ اسس لفظ کے ضمن میں مذکورہ بالا نمام معانی موجود ہیں۔ والنّداعلم بالصواب ۔

## متعكابان

قول بارى بع رضَمَا اسْتَنْتَعْتُمْ بِلِهِ مِنْهُنَّ خَاتُوهُنَّ أَجُودهُنَّ خَرِدْهِنَ خَرِدْهِنَ خَر ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اتھا واس کے بدیے ان کے مہرفرض کے طور پراداکروو) الوبكر صاص كيت بي كداس فقرے كاعظف فول بارى (دَاُحِلَ نَكُومَ اُورَاءَ ذَلِكُو) ميں مذکورمجرمات کے ماسوا دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کی اباحت برسے یعنی ما تنبل کے ارت اد کے بعد یہ فرمایا گیا (حَمَا اسْتَهُ مَنْ عُثْمُ بِهِ مِنْهُمَ ) لین لکاح کی بنا برجن کے ساتھ تمھاراتعلق زن وشو ہو جائے (کَا تُو کُونَ اُجُود کُونَ) اس کے بدلے ان کے مہر لورسے اواکرو۔

اس كى نظيرية نولِ بارى سے اكا تُوا النِّسَاءَ صَدُفَا تَهِنَّ مَعُدَلَةً ، اورعورنوں كو ان كے مهر

نوش دى كے ساخف وض جانتے موستے اداكرون نيزار شاد بارى سے رَفَلاَ تَا خُذُ وَا مِنْ لَهُ شَيْلًا، مېرىيى دى بونى جېيزىيى سىڭچەنجى دابېسىن لال) -

ا منتناع بطعت اندوزی کو کھنتے ہیں یہ لفظ پہا تعلق زن وشو کے سلیے بطور کنا براستعمال

براس فول بارى معراد هُنتُم كُلِيبًا تِكُوني كلوت كُوالدُّ نَيا دَاسْتَمْ تَعْتُمُ بِهَا، ثم ابني لنّت کی جیزیں سب دنیا ہی میں حاصل کر سے اور ان کا خوب مزہ اٹھا ہے کے بعنی دنیا کمی میں رندگی کا

نفع عاجل تمعيس حاصل ہوگيا۔

نيزارشاد بارى سے اَ عَاشَكُمْ تَعْتُمْ عِنَا لَا يُكُونُهُمْ ابنے مصے سے لطف اندور ہوئے العِنی دنیا میں سے ملنے والے اسپنے سے سے۔ جب التّٰدنعالیٰ نے ان عورنوں کو ہرام کردیا جن کی تحریم کا

ذكرايين اس فول (حَدِّمَتُ عَكَنْكُمُ أُمَّهَا مُنْكُمُ ، مِين كيا وراس سے ماؤں اور ماؤں كے ساتھ مذكورہ خوا تين سے نكاح مرادلى بجراس برابيناس قول دكائد كائم مادكاء دليك ) كوعطف كيا توسيعطف اس بان کامفتضی ہوگا کہ ان محرمان کے ماسوا دوسری عورتوں سے نکاح سباح ہے۔

بھرارشاد ہما(اُکُ تَبْنَغُو اُ یِا کُھُولِکُو مُحْمِنِینَ) بعنی ۔ والنّداعلم ۔ ایسانکاح جس کے ذریعے نم محصن اور عفیف بن جا و ہشہوت را نی کرنے والے اور زناکار سنو، مجھراس ہر اِکاح کے حکم کوعطف کیا جب اس میں تعلق زن وشولعیٰی دخول بھی پایا جائے اور فرما یا (حَکَا اسْتَنْتُعُمُّمُ مِنْ مُنْ تَکُولُ مُنْ اَلَٰ اَلْمُ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

النه تعالی نے ابینے قول افاکیک کو قوت باذین اُ کھلھ ت کا کو کھٹ اُن کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے کنیے والوں کی اجازت سے نکاح کروا ور انہیں ان کے مہراداکرو) میں مہرکوا ہر کا نام دیا۔ اس طرح آبت زیر بجث بیس مذکورہ اجو بھی مہر ہیں۔ مہرکوا جرکا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ منافع کا بدل ہم تناہے۔ اعبان یعنی نائم بالذات کا بدل نہیں ہم تا جس طرح کہ مکان یا سواری کے منافع کے بدل کو اجرت یا اجرکا نام دیاجا تا ہے۔

النّه تعالی نے مہرکوا ہرکا نام دیا ہے۔ اس میں امام الوحنیفہ کے اس نول کی صحت کی دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجارے یا کرا بر پر لے کراس کے سامخو منہ کا لاکر سے نواس برحیّر زنا عائد نہیں ہوگی اس لیے کہ النّہ تعالیٰ نے مہرکوا ہرکانام دیا ہے۔ اس زانی کی جینیت اس شخص کی طرح ہوگی ہوکسی عورت سے بہ کہے " بین تمہیں فلاں چیز مہرمیں دیتا ہوں" محفزت عرضے سے بھی اس نسم کی روایت ہے اور یہ نکاح فاسد کی صورت ہوگی کیونکہ یگواہوں کے بغیرانجام بذیر ہوئی ہے۔ النّہ تعالیٰ نے ایک اور آبت میں ارشاد فرما با ہے روک گئے ہوئے کے فیکھ کوئی کوئی گئاہ نہیں ہوئی جب تم ان عور نوں کوان کے اجور لعنی مہراداکر وو نوان کے ماقونکاح کرنے میں تم برکوئی گناہ نہیں ہے۔

حفرن ابن عبائض فول بارى (مَكَا اسْتَكَنْ عَتَمْ بِهِ مِنْهُنَى كَا لَوْهَى ٱجْوَدُهُنَّ ) كَا بَالِ عُورُوْں سے متعہ کرنا" قرار دینے تھے۔ اس کے متعلق ان سے مختلف افوال منقول ہیں۔ ایک روابیت کے مطابق وہ اس آبیت کو منعہ کی اباس ن پرمجول کرنے تنے۔

یہ جمی روایت ہے کہ ابی بن کوئٹ کی فراً ت بیں آیت کے الفاظیہ بی رخما اسْتَنتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُ قَ اللّٰ اللّٰ کَانُوْهُ کَا اُنْوَهُ کَا اُنْوَالُ کَا اَنْ اِن اِن سے بہمی منقول ہے کہ جب ان سے یہ کہاگیا کہ منتعہ کی بین استعار کے گئے ہی توانہوں نے جواب بیس یہ کہا تھا کہ "متعہ کی بیننیت یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اضطراری حالت بیس مردار، نون یا سور کا گوشت کہ "متعہ کی بیننیت یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اضطراری حالت بیس مردار، نون یا سور کا گوشت کہ اس قول میں انہوں نے حردرت کے موقعہ یہ منعہ کومباح کر دیا تھا .

بجابرین زیدسے مروی ہے کہ حضرت ابن عبائش نے بیچ حرف (سونے جاندی کی خرید وفروخونت) اور متعہ کے متعلق اپنے قول سے رہوع کر لیا مقا۔

بہیں جعفر بن محمد واسطی نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے ، انہیں ابو عبید نے ، انہیں ابن بکیر نے لین سے ، انہوں نے بکیر بن عبدالتُد بن الاشجے سے ، انہوں نے شرید کے اُزاد کر دہ فلام عمار سے کہ میں نے حضرت ابن عبائش سے متعہ کے بارے میں یہ دچھا کہ آیا نکاح ہے یا سفاح لینی زنام ہُج

انہوں نے جواب دیا نہ یہ نکاح ہے نہ سفاح " میں نے پھرسوال کیا" تو بھریہ کیا ہے ؟ انہوں نے فرما با "لبس یہ متعد ہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے " میں نے پھرلوچھا" اس کی وجہ سے عورت عدت گزار ہے گی ؟ انہوں نے جواب دیا" ہاں ، اس کی عدت ایک حیف ہے " میں نے پوچھا" کیا یہ مرد اور بورت ایک دو مسرے کے وارث ہوں گے ؟ انہوں نے اسس کا جواب نفی میں دیا۔

بمیں جعفر بن محد نے روایت بیان کی ، انہیں جہاج نے ابن جریج اورعثمان بن عطار سے۔
انہوں نے عطار بن خراسانی سے اور انہوں نے حصرت ابن عبائش سے کہ انہوں نے قولِ باری
انہوں نے عطار بن خراسانی سے اور انہوں نے حصرت ابن عبائش سے کہ انہوں نے قولِ باری
وَحَمَااسَتنانَهُ مُعْمَرُ مِلْمُ مِنْفُقَ مَ کے منعلق فرمایا کہ قولِ باری ( اَیا یُنَهَا النَّبِیُّ اِذَا طَلَقَتُ مِ النِسَاءُ فَطَلِقَوْمُنَّ الْحَدِیمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ا

بر بان منع کے متعلق اپنے قول سے رہوع کر لینے ہر دلالت کرتی ہے۔ سلف کی ایک جماعت سے بر منقول ہے کہ متعد زنا ہے۔ سمیں جعفر بن محمد نے روا بہت بیان کی ، انہیں جعفر بن محمد بنایا گا انہیں ابر عبید نے ، انہیں ابر عبید نے ، انہیں عبد اللہ بن صالح نے بابنوں نے عقبل اور لونس سے انہوں نے عقبل اور لونس سے انہوں نے عفرت انہوں نے عبد الملک بن مغیر و بن نو فل سے ، انہوں نے حفرت ابنوں نے عبد الملک بن مغیر و بن نو فل سے ، انہوں نے حفرت ابن عرض سے کہ اُن سے متع کے بارے ہیں لوجھا گیا تو انہوں نے حواب ہیں فرمایا کہ " بر سفاح (زنا) ہوئی عنی اسے والے سے والے سے دوایت کی ہے کہ منعہ کی صورت میں ہم نے والے سے دوایت کی ہے کہ منعہ کی صورت میں ہم نے دالہ سے روایت کی جینیت زناکی ہم ذنی عنی ۔

اگرید کہا جائے کہ متعہ کو زنا قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نافلین آثار کا اس میں کوئی اختلات نہیں ہے کہ بعض او فات متعہ کو مباح قرار دیا گیا تھا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم لیے

اسے مباح فراردیا تفاجیک الله نعالی نے زناکوکھی مباح نہیں کیا۔

تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ جب متعد کومباح فرار دیا گیا عقاس وفن برنانہیں کہلایا لیکن جب الشدنے اسے حوام کر دبا نواس برزنا کے اسم کا اطلاق درست ہوگیا جیسا کے حفور ملی الشخلید دسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (النوانیة هی النی نشکح نفسها بغد یوب بندة و ایساء بدننوج بغیرا ذن مولا الا فرہ عسا هدد

وه عورت زنا کارہے جس نے گواموں کے بغیرا بنا نکاح کرالیا ہو، اور جوغلام اپنے آفاکی اجازت کے بغیرانکاح کرسے گا وہ زانی ہوگا) آ ب کے اس تول کامفہوم ایسے نکا توں کی نخریم ہے حقیقت زنا نہیں ہے محصورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیری ارشاد فرما با ہے کہ را بعینان تو نیان و الوجلان تو نیان نو نیان نو نیان المنظور وزا الوجلین المشی و بصدی دلا کا کا الفوج اوریک دبه یا الوجلان تو نیان نو نا المن کا رنا کہ بین اور ٹانگوں کا ذنا جیل کر جانا است ادر شرمگاہ ان نمام باتوں کی تصدیق کردتنی ہے یا نکوی بی تصورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مورتوں پر زنا کے اسم کا اطلاق مجاز کے طور بر بر بر با اس سے اس کی تحریم کی ناکید ہوتی ہے .

عماسم کا اطلاق مجاز کے طور بر بر بر نا ہے اور اس سے اس کی تحریم کی ناکید ہوتی ہے .

بمیں جعفری فحد نے روا بہت بیان کی ، انہیں جعفری محدین البمان نے ، انہیں الوعبید نے انہیں الوعبید نے انہیں جعفری محدین البمان نے ، انہیں الوعبید نے انہیں جائے ہے انہوں نے تنا وہ سے ، انہوں نے کہا کہ میں سنے ابونفرہ سے سنا ہے کھھڑت ابن عبار ش منعہ کی اجازت دسینے منظے ، ورحفرت عبدالتّہ بن الزبرُمُ اس سے روکئے منعے ، میں نے اس بات کا تذکرہ حفزت جا بربن عبدالتّہ سے کیا ، انہوں نے فرمایا ، " یہ بات میہ مسلمنے پیش ہوئی ہے ، سم نے حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعہ کیا بختا ۔

متعدك بارميس حضرت عمركا فتوى

جب حضرت عرم کا دورا با تواپ نے فرمایا "التہ نعالی اپنے نبی صلی التہ علیہ وسلم کے بہے ہو چاہتا اس طرح جا بنا صلال کر دبتا - اب نم لوگ جے اور عمرہ اسی طرح پورا کر وجیب کہ التہ نے حکم دیا جاہتا اوران عور نوں کے سا خذ لکاح سے بازا جا قراب اگر میرسے پاس کوئی ایسا شخص لا باگیا جب سے اوران عور نوں کے سے نکاح کیا ہوگا تو میں اسے سنگ ارکر دوں گا یہ منے ایک خاص مدت کے بیے کسی عورت سے نکاح کیا ہوگا تو میں اسے سنگ ارکر دوں گا یہ حضرت عرض نے منعہ کی سزا کے طور پر رحم کا ذکر کیا اور بیمکن ہے کہ آپ نے تہدید اور

دھ کی کے طور برابیا کہا ہوناکہ لوگ اس سے باز آجا ئیں ،را دی جعفر بن محد بن البمال کہتے ہیں کہ ہمیں ابوعبیدنے روایت بیان کی ہے، انہیں حجاج نے ابن ہر بچے سے ، انہوں نے کہاکہ مجھے عطار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عبار سے کو بدکتنے ہوئے سانتھا کہ اللہ تعالی عمر برحم فرائے منعدنوالتُّدى طرف سے ابكر رحمت منى حواس نے امرت محدصلى الله عليه وسلم برى منى ، أكرعم أسس سے لوگوں کوروک مہ دینتے نو تھوڑھے ہی لوگ زنا ہیں مبتلا ہونے یہ

حصرت ابن عبائش کے اقوال سے جو بات حاصل ہمدئی وہ بہ ہے کہ آپ بعض روایات کے مطابق منعه کی اباست کے فائل تھے اوراس میں ضرورت یا عدم ضرورت کی کوئی تبدنہ بین تھی دوسری صورت بدکہ اس کی حینیت مردار کی طرح تھی جس کی ضرورت کے وقت حلت ہوجا نی ہے۔

### ابن عباست كارجوع

تبسری به که متعد حرام ہے بہم نے اس روایت کی سند کا ذکر پہلے کر دباہے اور حفرت ابن عبائش کے اس فول کا بھی کہ منعد منسوخ ہو میکاہے۔

حضرت ابن عبائش کا منعه کی اباحت کے قول سے رجوع کر لینے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن وسرب ہیں، انہیں عمروبن الحربیث نے اور انہیں بکیربن الانتج نے كه بنو بانشم كے آزاد كرده غلام الواسحاق نے كها و ايك شخص نے حضرت ابن عبائش كو بناياكريس ايك سفرر تفا مبرے سا تفسیری لونڈی اور کچے دوسرے لوگ تخے۔

میں نے ان لوگوں کولونڈی سے جنسی انتقاع کی اجازت دے دی حضرت ابن عبار سن نے بیس کر فرمایا " یہ نوسفاح بعنی زناہے " یہ روایت بھی اباس سن منعد کے قول سے ان کے

ر جوع کر لینے پر دال ہے.

سِي لُورُوں فِي منعد كي اباست بر قول بارى دنسا استهنت به مِنهن فَا تَوْهُنَ اجْوَدُهُنَّ ) سے اسندلال کیا ہے۔ نیزبہ کہ حضرت ابی بن کعرض کی فرأت بیں دالی اَحَلِیْ مُسَمَّی ) کے الفاظ بھی ہیں نواس کے جواب میں کہا جائے گا کہ کسی بھی مسلمان کے نزدیک تلاوت میں مدت کا اثبات درست نهبین بے اس لیے فرآن میں احبل تعنی مدت کا نبوت نبیس.

اگر فران میں اجل کا ذکر ہو بھی مجاتا تو بیعور توں سے متعد پر دلالت مذکر تا اس لیے کہ اسس صورت ہیں بدگنجاکشں ہونی کہ لفظ اجل مہر مرد داخل ہے۔ اس صورت ہیں جملے کی نزتیب اس طرح ہونی " خَمَا دَخُلُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِمِهِ الى اجل مسمَّى فَالْتُوهُنَ فهودهن عند حنول الاجل " (ان بیں سے جن تورنوں کے ساتھ ایک مفررہ مدت تک مہرادا کرنے کے بدلے نمھارا تعلق نون وشوہ وجائے تواس مدت کے گذرہانے بران کے مہرا نہیں اداکر دو)

آبنت کامفنون تبن و ہوہ سے اس ہر دلالت کرتا ہے کہ اس سے نکاح مراد ہے ، منعہ نہیں ۔ اول ہر کہ اس کاعطف فول باری (واُحِلَ مُکُوْمَا وَدَاءَ ذَیدُمْ ) کے اندر بیان کردہ اباحت نکاح برہے اور بہلامی الرقح مانت کے ماسوا دوسمری عوزنوں سے نکاح کی اباحرت ہے کہونکہ سب کاس برانفاق ہے کہ اس سے نکاح مراد ہے ۔

آس بیے بیرفنروری سبے کدا سنتاع کے ذکر کو اس عورت کے حکم کا بیان فرار دیا جائے جس کے ساتھ نکاح کی بنیا دیرنعلن زن وشو ہو چکا سبے ۔ لیتی اس کاحکم بہ سبے کہ اب وہ پورے مہر کی جن دار ہوگئی سبے ۔

دوم : قولِ باری (نخیصینیکن) ہے ۔ اصحان کی صفت حرف نکاح میجے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ استحص کی سنا پر پیدا ہوتی ہے۔ اس سے داس سے کہ بنا پر بہبنزی کرنے والامحصن نہیں بنتا اور ندا حصان کا اسم بیسٹنخص کو بنا ماں ہوئی کہ مرادنکاح سبے ۔ بنا ماں سے بہبس بربان معلوم ہوئی کہ مرادنکاح سبے ۔

سوم: نول باری (غُیرُ مُسَا فِحِیْنَ) ہے اس بین زناکو سفاح کانام دیا گیا کیونکہ لکاح کے اس سے منتفی ہونے بہن لین نہیں ہوتا، عدت واجب نہیں ہوتی اور علجہ گی واقع ہونے تک بقار فراسش نہیں ہوتا بعنی مردکو اس کے سا عظ ہمبنزی کاسی ساصل نہیں ہا۔ واقع ہونے تک بقار فراسش نہیں ہوتا بعنی مردکو اس کے ساعظ ہمبنزی کاسی ساصل نہیں قرار دیا ہو کہ ان کا منعد بیں وجود ہوتا ہے۔ اس بید وہ زنا کے معنوں بیس فرار دیا مبائے گا اور عین ممکن ہے کہ جس نے منعہ کوسفاح قرار دیا ہے اس کا ذہن اسی بات کی طرف مبائے گا اور عین ممکن سے کہ جس الے کہ اگیا ہے کہ اس کی ہمیستری کے نتیج بیں متعلقہ احکام میں سے اس کے سواا ورکوئی حکم لازم نہیں ہواکہ اس سے اپنا پانی یعنی ماد ہوتی ماد کہ تولید غلط طریقے میں سے اس کے سواا ورکوئی حکم لازم نہیں ہواکہ اس سے حاصل نہوں کا ا

اس بیے اللہ تعالیٰ نے جب وطی کی حلال صورت سے سفاح کے اسم کی نفی کرکے اصل اس بیات کرد با تواس سے یہ صروری ہوگیا کہ استمتاع سے منعدم ادنہ لبا جائے کیونکہ بہ مفاح کے معنوں میں سے بلکہ اسس سے مراد نکاح لبا جائے۔

قول باری (عَنْدَ مُسَافِحِیْن) مذکورہ اباست کی منرطسے۔ اس میں منعہ کی نہی کی دلبل موجود

ہے کن کہ ہماری بیان کردہ وجہ کی بنا پرمتع سفاح کے معنوں بیں ہے۔ الجر کم حصاص کہتے ہیں کہ منعہ کی اباس سے صحابہ بیں سے جس صحابی سے مشہور ہے وہ حضرت ابن عبائش ہیں تا ہم اس بارے ہیں ان سے مختلف روایتیں متفول ہیں۔

ابن دوایت کے مطابق انہوں نے آیت کی تا دیل منعہ کی اباحث کی صورت میں کی ہے۔ ہم بیان کرائے ہیں کہ منعہ کی اباحث پر آیت کی کوئی دلالت نہیں ہے بلکہ اس کی مما نعت اور نخریم پر آیت کی دلالتیں ان وجوہ کی بنا پر ظاہر ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ بھے حضرت ابن ثبائن سے بیم وی ہے کہ آپ نے اسے مردار، سور کے گوشت اور خون کی طرح قرار دیا تھا اور بیفرایا ہفاکہ اس کی معلت صرف اس شخص کے لیے ہے جواضط اری حالت ہیں مبتلا ہو۔

می ادا می معت مرات می است بیار است بیار کومباح کردین دایی ضرورت متعدکے اندر ایکن بیربان محال ہے کبونکہ حوام شدہ است بارکومباح کردینے دائی ضرورت متعرف کی موجودگی ہیں ان چیزوں منہیں پائی ساتی کمیو نکہ خون اور مردار کوسلال کردینے دائی صرورت وہ ہے جس کی موجودگی ہیں ان چیزوں کونہ کھانے پر جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے جبکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ترک جماع کی وجسے انسان کو شابنی جان کا خطرہ لاحن ہوتا ہے اور رہی کسی عضو کے لمق ہوجائے کا۔

جب رفاہیت اور فارغ البالی کی حالت ہیں منع حلال نہیں ہے اور اس کی ضرورت مجی پیشی نہیں آنی تو اس سے اس کی مخالفت کا نبوت ہوگیا اور فائل کا یہ قول محال ہوگیا کہ حزورت کے دفت

ہیں ہو۔ یہ مردار اور خون کی طرح حلال ہوجا تاہے۔ سردار اور خون کی طرح حلال ہوجا تاہے۔

یه ایک متنا نص اور محال قول سے اور زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ حضرت ابن عبائی سے اس روایت میں راولوں کو دسم ہوگیاہے اس کیے کہ آپ کی فقا ہت اس سے بر ترتقی اس میسی بات آپ کی نقا ہمت اس سے بر ترتقی اس میسی بات آپ کی نقا ہموں سے لوٹیدہ رہ جاتی۔

اس لیے درست روایت وہ ہے ہوا کہ سے منعہ کی ممانعت اور تحریم کے انبات میں مروی ہے نیزجس نے منعہ کی اباحت کے قول سے آپ کا رہوع نقل کیا ہے۔ اسس کی روایت مھی درست ہے ،

قول باری ( وَالنَّذِیْنَ هُمُ لِفُرُوجِ بِهُ حَافِظُونَ اِلْاعَلَى اَدُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتَ اَیْمانَهُمْ خَانَهُ وَعَیْرُمُنُو مِیْنَ خَمَنِ اکْبَنَعٰی حَرَاءَ نَدِیكَ خَاکَ لَنْنِكَ هُدُهُ الْعَادُوْنَ ، اورجولوگ ابنی نثرمگا ہوں کی نگہداشت رکھنے والے ہیں ہاں البنذا پنی بولوں اور لونڈیوں سے نہیں کراس صورت بیں ان برکوتی الزام نہیں۔ ہاں جوکوئی اس کے علاوہ کا طلبگار موگا سوا لیسے ہی لوگ حل سے لکل جانے دالے ہیں)منعہ کی تحریم کی دلیل ہے۔

الله تعالی نے ان آیات میں وطی کی اہا حت کو مذکورہ دوصور توں میں سے ایک کے اندر محدود کردیا ہے اور ان دو کے علاوہ بغیبتمام صورتوں کی ممانعت کردی سے جنا نچرارت دسے۔ ا ﴿ وَمُونَ أَبْتَعَى وَزَاءُ خُولِكُ فَأُولُوكَ لَهُ مُ الْعَادُونَ ﴾ ورظام سب منعمان دونول صورنول كعلاده

ایک بیسری صورت ہے اس لیے بیرحوام ہے۔

اگريكها جائے كەآب كواس بات سے كبول الكارسے كرس عودت سے استمناع كيا بيائے وہ بیری مجدا ورمنعدان دونوں صورتوں سے خارج سے محرض سے اندر دطی کی اباحث کو محددد کردیا گیا ب نواس کے بتواب بیں کہا جائے گا کہ بربان غلطہ اس لیے کہ عورت برز وحبہ کے اسم کا اطلان نبزاس اسم کے نحت اس کا ندراج صرف اسی وفت ہوگا جب وہ عقد لکاح کی بنا بر اس کی منکوحہ موگی اور منعہ جو لکہ لکاح نہیں ہوتا اس میسے وہ زوجہ نہیں کہلاسکتی۔

اگربه کها حاستے که اس کی کیا دلیل سے کہ منعہ نکاح نہیں ہونا نواس کے جواب میں کہا جا محاكماس كى دليل برسے كذلكاح كے اسم كا اطلاق دوبانوں ميں سے ايك برم ذاہے وطى باعقد بر

، مهم نے گذشت خصفیات بیں بہ واضح کر دیاہے کہ وطی نکاح کی حقیقت اور عقد حجاز ہے

بجب اس اسم کااطلاق ان ہی دومعنوں میں سے ابک نک محدود سے اورعفد کو مجازاً نکاح کہاجا تاہے ۔ جیسا کہم نے بہلے بیان کر دیاہے اور سم نے بیمی دیکھاکا ابن ربان مطلق عفد تزویج براطلان کرنے ہی کہ بہ لکاح ہے لیکن انہیں منعہ پر لکاح کا اطلاق کرنے نہایا یا۔عرب یہ نہیں کننے کہ فلا سیخص نے فلاں عورت سے منعہ کی شرط برنکاح کیاہے تواب ہمارے بیے منعہ مرنكاح كاسمكا اطلاق سأئر نهي بوگار

كيونكر عما ذكا اطلاق صرف اسى صورت بيس درست بوناسے حيب المب عرب كو الب كہتے ہوئے مستأكيا بمويا شرع مين اس كا ورود موا بور

جب بہیں سرع اور لغت دونوں ہیں منعہ برنکاح کے اسم کا اطلاق نہیں ملانواس سے بہ منردری موگیا که منعدان دونوں صورنوں کے علاوہ فرار دیا جائے جنکی اللہ تعالی نے اباحت بمردى ہے اور بركرمنعد كامرنكب حدسے نجا وزكرنے والا، ابنے نفس برظلم كرسنے والا ا ورالنّٰد محترام كرده فعل كاارتكاب كرف والافرار دباجائ ونبزنكاح كى كجوينزا كطابي حواس كصائف مختص بس كعب يدنه بائي حائين فونكاح لكاح نهين كهلاست كار

ان بیں سے ایک منرط بہ ہے کہ وفت کا گذرنا عقد نکاح برا نزانداز نہیں ہوتا اور نہی رفع نکاح کا موجب بنتا ہے۔ جبکہ متعہ کے فاکلین کے نزدیک وقت کے گذرنے کے ساتھ منعہ رفع نکاح کا موجب بن جاتا ہے۔

ایک سرطریکی سے کہ نکاح وہ فراش بعنی حق ہمبستری ہے جس کے ذریعے مرد کی طرف سے
کسی دعوے کے بغیر پیدا ہمونے والے بچے کانسب تا بت ہوجا تاہے بلکہ فراش نکاح پر بیدا ہمو
والے بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوسکتی صرف لعان کی بنا پرنسب کی نفی ہوسکتی ہے جبکہ منعد سے
تاکلین فراش کی بنا پرنسب کا انبات نہیں کرتے۔

اس سے ہمیں بہ بات معلوم ہوئی کہ منعد نازلکاح ہے اور نہی فرانش آیک شرط بیج ہے کہ انکاح علیہ گی یاموت کی صورت بیس عدت کا موجب ہے بنواہ تعلق زن وسنو ہو بیکا ہویانہ ہوا ہو۔

ہنا نچرارف او باری ہے ( کا آگر بُن کُنکو فَکُ نَ مِنکُ و کَیکَدُوْدُن اُزُو ا جُمایِسَ کُنفی بِالْفُیونَ اَدُودَ اَ اَنْہُ بِاللّٰهِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰلَّٰ الللللّٰلِلْمُلْلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْلِمُ الللللّٰ الللللّٰلِمُ

بر بین نکاح کے وہ اس کام ہواس کے سانھ مختص ہیں، البنہ غلامی اور کفر نکاح کی صورت میں نوارث کے درمیان حائل ہوجا ناہے جبکہ متعہ کے اندرجا نبین بیں ایک کی غلامی اکفروم کی میراث سے مانع نہیں ہوتا اور نہی کوئی ایسا سبب ہوتا ہے ہوعلیمدگی کاموجب بن سکتا ہواہ کی میراث سے مانع نہیں ہوتا اور نہی کوئی ایسا سبب ہوتا ہے حالانکہ مرد فراش کی اہلیت رکھتا ہے اور نہی نسب کے نبوت کی راہ میں کوئی رکا وط ہوتی ہے حالانکہ مرد فراش کی اہلیت رکھتا ہے اور فراش کی اہلیت رکھتا ہے اور نہیں نبوت ہے ہیں ہوتا ہے توان نمام بانوں سے یہ جبیز تا بت ہوگئی کہتھ فراش کی بنا براس سے نسب کا الحاق ہوسکتا ہے نوان نمام بانوں سے یہ جبیز تا بت ہوگئی کہتھ فراش کی بنا براس سے نسب کا الحاق ہوسکتا ہے نوان نمام بانوں سے یہ جبیز تا بت ہوگئی کہتھ

ہے۔ اس اللہ بین کے دائرے سے خارج ہوگیا نومن جا نب اللہ نحریم کی بناہم میں اس نور میں اللہ نحریم کی بناہم میں ا سرام ہوگاجس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فول میں فرما یا ہے۔ افکس اُبتَعٰی دَرَاءَ دُلِكَ مُلْكِمْ اِلْحَدَالُهُ اِلْحَالُمُ اِلْحَدَالُهُ اِلْحَدَالُهُ الْحَدَادُ وُنَا)

۔۔۔۔۔ اگریہ کہا جائے کہ مدت جوعلبحد گی کی موجب ہونی ہے اس کا گذرجا نا بھی نوطلا ف ب نوام

#### ٣٨٢

کے جواب بیں کہاجائے گاکہ طلاق با تو صریح لفظ باکنا برکی بنا بروا نع ہونی ہے اور منعہ کی صورت بیں ان بیں سے کوئی صورت بیش نہیں آئی تو تھجر پیطلاق کیسے ہوسکتی سیے۔

اس کے با دہود منعہ کے فائل کے اصول کے مطابق اگر صیف کے دوران مدت گزرجائے آلو عورت بائن فرار مندی کر رہائے آلو عورت بائن فرار مندی حاب کے کیونکہ فائلین متعہ حاکفتہ کی طلاق کو جائز نہیں سمجھتے اس لیے اگر مدت کر رہنے کے سائن و اقع ہونے والی علیجد گی طلاق بن جانی تو بھر بیصر وری ہوجا تا کر حیف کی حالت میں طلاق کا و فوع مذہو۔

اگرید کہاجائے کہ ہم نے نسب، عدت اور میراث کی نفی کا ذکر کیا ہے لیکن ان احکام کا منتفی ہوتا امتعہ کو نکاح ہے لیکن ان احکام کا منتفی ہوتا البکن ہوتا البکن منعہ کو نکاح ہفتے سے مانع نہیں ہوتا البکن کا الحاق نہیں ہوتا اور مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہنتا لیکن ان احکام کا انتقاراس کے نکاح کو نکاح کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔

نواس کے جواب بیس کہا جائے گاکہ نابالغ کے نکاح کے سا تھے نسب کے نبوت کا تعلق ہو ما تاہے جب اس بیس فرانش اور حبنسی ملاپ کی المیبیت پیدا ہوجاتی ہے ۔ جبکہ نم اس کے ساتھ مورت کے بطن سے بیدا ہونے والے بیچے کے نسب کا الحاتی نہیں کرتے حالانکہ وہ مہیستری بھی

پائی جاتی ہے بھی کی بنا برنکاح کی صورت میں اس کے سامخونسب کا الحاق حائز ہم تاہے۔ غلام ادر کا فرنو غلامی اور کفر کی بنا ہر وارٹ نہیں فرار پائے اور بیبی دو بانیں مرد اور عورت

م درمیان توارث کے لیے مانع بین لیکن منعد میں یہ دونوں بائیں موجود نہیں ہو تا ہیں مردا ورحورت کے درمیان توارث کے لیے مانع بین لیکن منعد میں یہ دونوں بائیں موجود نہیں ہو تیں اس لیے کہ طرفین میں سے سرایک کے اندر دوسرے سے وارث ہونے کی اہلیت ہوتی ہے۔

اب جبکدان دونوں میں میران کو منفطع کرنے دانی کوئی بات نہیں ہونی اور کھرمنغہ کی معورت میں دراننت نہیں ہونی اور کھرمنغہ کی معورت میں دراننت نہیں بائی جاتی تواس سے میں یہ علوم ہوجا تا ہے کہ منعہ لکاح نہیں ہے کم وظر اور مانع کی غیر موجودگی کی بنا بریہ مبراث کا موجب بن جاتا بیزاس کے منعلن حضرت ابن عباست سفید فرما دبا بھاکہ مذید نمانا حسے اور مذسفاح۔

#### ٣٨٢

جدب حفرت ابن عبائش نے اس سے اسم نکاح کی نفی کردی نوضروری ہوگیا کہ بینکاح مذ کہلائے کیونکہ حفرت ابن عبائش سے شرع اور لغت کے لحاظ سے اسمار کے احکام مخفی نہیں مخفے ہوب صحابہ میں سے تنہا حضرت ابن عباسض میں منعد کے قائل مخفے اوروسی تور اسے نکاح نہیں تسلیم کرتے بلکہ اس سے نکاح کے اسم کی نفی کرتے ہیں تو اس سے بیزابت بونا ہے کہ منعہ لکاح نہیں ہوتا۔

بو باب مد سعد ما در با با به به بالنائی نے بیان منت کی جہت سے منعہ کو ترام درا دینے والی وہ روایت جے تمہیں عبدالبائی نے بیان کیا ، انہیں معافر بن المثنی نے ، انہیں الفعنبی نے ، انہیں مالک نے ابن شہاب زسری سے انہوں نے فعد بن علی کے دوبیٹوں عبداللہ اور حسن سے ، ان دونوں نے ابنے والدسے ، انہوں کا نے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوزنوں سے منعہ ارنے اور بالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔

اس رواین بین امام مالک کے سوا دو سرے راوی کے الفاظ یہ بین کہ حضرت علی نے حضرت علی نے حضرت اللہ اللہ عضارت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ عضاکہ ''تم نوایک دل مجیدنک انسان ہو، منعد کی رخصت نواسلہ کے ابتدائی زمانے بین بنی حضورصلی الشرعلی کم غزوہ نجیبر کے ونوں بین اس سے اور پالتوگدموں کے ابتدائی زمانے بین بنی حضورصلی الشرعلی کم کے دوہ نجیبر کے ونوں بین اس سے اور پالتوگدموں کے گوشت سے منع فرما دیا بخفا ''

بهی روایت کئی طرق سے زمری سے بھی مردی ہے اسے مفیان بن عیدنا ورعبیداللہ بن عمراور کچھ دومرے حضرات نے روایت کی ہے ، عکر مدبن عمار نے سعیدالمفری سے ، انہوں نے حفر ا ابو سربیزہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو ہ تبوک میں فرمایا ران اللہ تعالیٰ حتر مرا لمتعة بالطلاق والنکاح والعلة والسهوائ -

النه نعالی نے طلاق، نکاح ، عدت اور میراث کے احکامات بھیج کرمتعہ کو حرام کردیا ہے۔ عبدالواحد بن زیاونے ابوعیس سے روابت کی، انہیں ایاس بن سلمہ بن الاکومع نے اپنے والد عضرت سلمہ بن الاکوع سے کہ حضور صلی النہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس کے سال منعہ کی امبازت دے دی مختی تحجراس سے منع قرما دیا۔

ہمیں عبدالبافی بن الفا نع نے روایت بیان کی ،انہبں اسماعیل بن الفضل کمنی نے ،انہیں محرب جعفر بن موسیٰ نے ، انہیں محد بن الحس نے ،انہیں الما کالوخدیف نے نافع سے ۔انہوں نے محرب جعفرت ابن عرض سے کی حضورصلی النّد علیہ قیلم نے غزوہ خبیر کے دن عور توں کے ساتھ شعرک سيخ فراديا منفار حالانكه بم منهوب راني نهيس كرت مقع.

الوبکرجھا ص کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر مما کا بہ قول" وماکنا مسافحہ ین " ہم لوگ شہوت دانی بنیس کرتے ستھے کئی احتاالات رکھنا ہے۔ اقول بدکر جس وفت منعہ کی اباحت ہوتی اس وقت محمد کی اباحت ہوتی اس وقت محمد کی اباحت نہ بھی ہوتی تو بجر بھی لوگ شہوت محمد لوگ شہوت دانی شرحت دانی شرحت دانی شرحت اس کے ذریعے ان لوگوں کے قول کی نردید ہوگئی کہ اس کی اباحت عنرورت کے تحت موئی تھی جس طرح مردارا در تون کی اباحت تھی اور بھیراس سے روک دیا گیا ۔

ددم به که منعه کی نہی اُسنے کے بعد لوگ ایسا سرگزند کرنے کہ ان کا شمارشہوت رانی کرنے دالوں بیس ہوجا آل اس میس بیمجی احتمال ہے کہ لوگ اباسون کی حالت میں بھی منعہ کے ذریعے جنسی آسودگی حاصل کرنے کے روا دارہمیں منفے۔

ہمیں خمدین بکرتے روایت بیان کی، انہیں الجہ دا دُسنے، انہیں مسدّدسنے، انہیں عبدالوارث نے اسماعبل بن امبدسے، انہوں نے زمیری سے کہ انہوں نے کہ !" ہم لوگ حفرت عمر بن عبدالعز بزکے باس بیٹھے ہوستے سفتے اور عور توں کے ساتھ متعہ کرنے کے مسکے جماعتی ورعور توں کے ساتھ متعہ کرنے کے مسکے جماعتی ۔ " برگفتگو ہوری تفتی ۔

ایکشنخسرجس کانام رمبع بن سبره نخا کبنے لگا" میں اسپنے والد کے منعلق برگواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بدروا بت بیان کی کرحضورصلی الٹدعلبہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متعرسے لوگوں کوروک دیا تھا!"

وردت ربات و عبدالعزیز بن الربع بن سبره سنے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دا داسے روایت کی میدالعزیز بن الربع بن سبره سنے اسماعیل بن عیاش سنے عبدالعزیز بن عبر العزیز سے العزیز بیسے ، النہوں سنے البنوں سنے البنوں سنے البنوں سنے البنوں سنے البنوں سنے البنوں کے روایت کی سبے اور پیھی ذکرکیا ہے کہ یہ والد فتح مکہ کے سال بن آیا نھا.

انس بن عیاض اللبتی نے عب والعزیز بن عمرو سے ، انہوں نے ربیع بن مبرہ سے ، انہوں نے ربیع بن مبرہ سے ، انہوں نے دالد سے اس قسم کی روا بن کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہی کا حکم حجنہ الوداع کے موقع محد دیا گیا تھا۔

متعلی تحریم میں را ویوں کا اختلاف نہیں ہے، البنہ تحریم کی تاریخ میں اختلاف ہے، الس لی تاریخ کامعاملہ سا فط ہوگیا اور اول تمجھ لیا گیا کہ تحریم تاریخ کے بغیر وار دمونی ہے اور را دیوں کے

انفان کی بنا برتحریم ایت بوگشی-

الم الدِخدِف نے زمیری سے، انہول نے محمد بن عبداللہ سے، انہوا نے میر بہنی سے روا بہت کی سے کہ حضورصلی الٹہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عودنوں سے منع کرنے سے منع فرما دیا ۔

سمیں عبدالبافی بن فانع نے روایت بیان کی ،انہیں ابن ناحیہ نے ،انہیں محمد سنسلم زازی نے، انہیں عمروین ابی سلمد نے، انہیں صدف نے عبیداللہ بن علی سے، انہوں نے اسماعیل بن امیر

سے، انبوں نے محدین المنکدرسے، انہوں نے حضرت جا برین عبداللہ سے، ان کاکہنا سے کم بمارے ساتھ وہ عور میں بھی جل بٹریں جن سے ہم نے منعہ کیا تھا ،اس موقع برحضو صلی اللہ علبہ والم

نے فرمایاکہ معرتیں فبارت تک کے بیے حمام نیں ؟

اگرمه کها جائے کہ بیر منضا دروا نینس میں اس لیے کہ سبرہ جہنی کی روایت میں سے کہ حضولہ صلى التدعليه وسلم نے حجت الوداع ميں لوگوں كے ليے منعدمباح كرديا نفاا وربعض كافو ل ہے كنتم مكم

کے سال ابسا ہوا تھا، جبکہ حضرت علی اور حضرت ابن عرفر کی روابت میں ہے کر جضور صلی التہ علیہ **دم** نے خیبر کی جنگ بیں اس کی تحریم کر دی تفی ، حالانکہ خیبر کی جنگ فتح مکہ سے مہلے ہوئی تھی۔

ایک قول ہے کہ بینحر بم حجنه الوداع کے موقع بر بوئی تفی اب بیننے مکہ کے سال یا حجنه الوداع کے

موقع برکس طرح مباح ہوسکتی تھی جبکداس کی تحریم اس سے فبل ہی غزوہ خیبر کے سال ہو یکی تھی۔ اس اعتراض کا جواب دوطرح سے دیاجا گاہے۔

ا قول به كرسبره كى روابت كى نارىخ مختلف فبدہے لعض كا فول ہے برفتح مكه كاسال تفاہعن كاكهناسب كدبيرحجة الوداع كامو فعه نفاءان دولوں روا نيوں بيں به كها گباہيے كەحضورصلى التَّه عليبوملم

نے اس سفریس منعہ کومباح کر دیا تھا بھراسے ترام کر دیا۔

بجب ناربخ کے متعلق راولوں میں اختلاف ہوگیا توبیسا قط ہوگئی اورروایت تاریخ کے

بغیر دارد تھولی گئی ۔اس لیے سیحضرے علی اورحضرت ابن عرفز کی روایت کے منتضاد نہیں رہی ج**ی ا** .. کی ناریخ کے منعلق دونوں حضرات کا آنفا ف ہے کہ حضور مکی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ ہے

موفع براس حرام كر دبانخا.

دوم برمکن ہے کہ آ ہے سنگ خیبر کے موقع براسے حرام کردیا ہو بھر حجۃ الوداع یا كے موقع براس كى اباحث كاحكم دے ديا ہوا در كھے تحريم كاحكم نا فذكر ديا ہو۔ اس طرح حضرت

ا ورحضرت ابن عمرُم کی روایت میں مذکورہ کحربم سبرہ جہنی کی روایت کی بنا برمنسوخ ہوگئی ہم ا در بھر بہ اباحت سبرہ سی کی روایت کی بنابرمنسوخ ہوگئی ہواس لیے کہ ایسا ہو نامننع نہیں ہے۔ اگریه کباهائے کہ اسماعبل بن ابی خالد نے فیس بن ابی حانم سے اور انہوں نے حفرت ابنِ مسعود سے روابت کی ہے کہ" ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معبب میں عزوہ پرنگلے تھے، ہمارے سا تفر بوبال بہیں تھیں۔ ہم نے آب سے فوطے نکلوانے بنی نامردبن جانے کی اجازت جا ہی لیکن آب نے بمیں اس سے روک دیا اور ایک کیٹرے کے بدیے محدود مدت تک کے لیے نکاح كى اجازت دە دى ئىجى فرمايا ( لَا تُحَيِّهُ وْ اَطْبِيَّا تِ مَا اَحَكَ اللَّهُ لَكُمْ ) ـ

ان باكبیزه جبیزوں كوسرام مذكرو حنبهیں الله نعالی نے تمهارے لیے حلال كرديا ہے اس سوال کے جواب میں کہا جائے گاکہ میں نو وہ منعہ ہے جیے حضورصلی الٹ علیہ وسلم نے ان نما کروابا

میں حرام فرار دیا سیے جن کا ہم نے ذکر کیا۔

بماس سے انکار نہیں کرنے کہ ایک وفت منعہ کی اباس تنفی بھراس کی حرمت ہوگئی۔ حفرت ابن منفود کی دوایت مین ناریخ کا ذکر نهیں ہے اس لیے ممالعت پر شمل روایات اس ﴿ روایت کوبے انزکر دیں گی کیونکہ ان روایات میں اباس نے لعد مما نعت کا ذکر ہے۔

اگران روایان ا در صخرت ابن مسعُو د کی روایت کومساوی مان لی*س بجر بھی م*مانعہ: <sub>ب</sub>ی کی روایا اولیٰ ہوں گی جبساکہ ہم کتی حبگہوں پر اس کی وضاحت کرنے آئے ہیں۔منعد کی اباحث کاحکم دبنتے موسئے حضورصلی النّد علبہ دسلم نے مذکورہ بالا آین کی نلاوت فرمائی تخی تواس میں احتمال ہے کہ آب سنے اس سے نوطے لکلواکر نامرد بن جانے اورمباح نکاح کو حرام کر لینے کی نہی مراد لی مواور بيمجى احنمال سبے كداس سيے منعدم إدموا ورببزمان منعدى ابا حدث كا زمان مهور

حضرت عبدالتدين مسفودس مروى ہے كەطلاق ، عدت اورميرات كے احكام كى بناپرمتعه کی اباحث کاحکم منسوخ ہوگیا. برجیزاس پردلالت کرنی ہے کہ حضرت ابن مستعود کواس کاعلم تقاکه بیرایک د فن مباح تفاراب اگراس کی اباست بحاله با نی رمنی نواس کی دوایت بڑے وسیع بیمانے برنوائر کی شکل ہونی کیونکه عام طور براس روایت کی حرورت موجود کفی اور نمام لوگوں كواس كااسى طرح علم تفاجس طرح تنروع بيس تفاا ورعجراس كي تحريم برصى بدكرام كااجماع نهزيا-حب ہم یہ دیکھنے ہیں کہ صحابہ کرام کواس کی اباسون سے انکارسے بلکہ وہ اس کی ممالعت مے قائل میں حالانکہ ان سب کوا بندا سے اس کی اباحث کا علم نھا تو ہمارے لیے بہ جیزاسس

#### MAA

پر دلالت کرنی ہے کہ اہاست کے بعد بھرممانعت ہوگئ تھی . آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اہاح کی اہاست فائم رہی تواس کی اہاست کے بعد استے بیدا اہاست فائم رہی تواس کی اباست کے متعلق ان حضرات کے درمیان کو آنا ہی سابقہ پر تا جناکہ نہیں ہوا ۔ اور یہ نو واضح ہے کہ اگر متعد کی اباست ہو تی نواس سے ان کو آنا ہی سابقہ پر تا جناکہ نکاح سے پڑا تھا اور اس صورت بیں بیرضروری ہونا کہ متعد کی اباست کے ہاتی رہ جانے کے متعلق اس کنٹرن سے روایات ہو ہیں کہ اصول روا بت کے مطابق بیسے داستفاضہ کو بہنچ جانیں ۔ اس کنٹرن سے روایات ہو ہیں کہ اصول روا بت کے مطابق بیسے داستفاضہ کو بہنچ جانیں ۔

## متعد کے بارے میں ابنِ عباش کا رجوع -

جبکہ سمیں حضرت ابن عبائش کے سوا اورکسی محالی کے متعلق یہ علم نہیں کہ انہوں نے متعلق یہ علم نہیں کہ انہوں نے متعلق متعلق متعلی متعلق متعلق معابر کی اسے توائر کے ساتھ تقل متعلق متعلق صعابر کی اسے تا گاہ ہونے کے بعد حضرت ابن عبائش نے بھی اسپنے قول سے رہوع کر لیا نتا۔

ربی بات بیج هرف لینی سونے بہا ندی کی خرید و فروخت کے متعلق بھی بیدا ہوئی کھی کہ آب ایک ورجم کے بدر سے دو درجم کی نقد خرید و فروخت کی اباحت کے فائل تھے لیکن جب آب کو بہ بین بوگیا کہ حضورصلی الشد علیہ وسلم نے البسی بیج کو حوام قرار دیا ہے اوراس کی تحریم کے متعلق آب کے باس سرطرف سے متعوا تر روا تیمیں بہنجیں آب نے اپنے قول سے رجو عکر کے جمہور صحابہ کا قول انتذبار کر لیا بھی کہ بہی صورت متعد کے متعلق بھی جین آئی تھی ۔

معا برکرام کو متعد کی اباحت کے منسوخ ہوجانے کی خبر بھی الشریطن عمرکا وہ قول دلا معا برکرام کو متعد کی اباحت کے دوران فرابا بھا کہ "حضور کی الشریطنہ وسلم کے زمانے میں ان سے حراب نے کہ خوب کے دوران فرابا بھا کہ "حضور کی الشریط ہے دران و بیا ہوں اوران کے مرکب کو سرا دیا ہوں گور دیا ہوں اور ان کے مرکب کو رساد دیا ہوں گور دیا ہوں اور ان کے مرکب کو رساد دیا ہوں گور دیا ہوں اور ان کے مرکب کو مور دیا ہوں گور میں میں کو حضو سے اس طون قدم المحقق تو بین آباد کی معمل کور دیا ہوں کی محتول کی معمل کور دیا ہو میں اس کی اباحت کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی ۔

معا بہکوام کی طوف سے اس قول کی تر دید نہ مونے کی دومی سے ایک ایم تو سکان کی حضوت کی اللی میں وہ سب ان کے مرکب کی اباحت کی اس نول ہیں وہ سب ان کے مسال کی اباحت کی اباحت کی اس نول ہیں وہ سب ان کے مرکب کی اباحت کی اباحت کی اس نول ہیں وہ سب ان کے مرکب کی اباحت کی اباحت کی اس نول ہیں وہ سب ان کے اس کی اباحت کیا علم تھا لیکن حضوت عمراکی و جو سے مما نعت کے اس قول ہیں وہ سب ان کے اس کی اباحت کی اباحت کی اباحت کی اس نو کی میں وہ سب ان کے اس کو کی دو میں سے ایک بیاحت کی دو میں سے ایک بیاحت کی اس کی بیاد کیا تھا کہ کو کو کو کی دو میں سے ایک بیاحت کی دو میں سے ایک بیاحت کی دو میں سے ایک بیاد کیا کہ کو کی دو میں سے ایک بیاد کیا کہ کو کو کی دو میں سے ایک کی دو میں سے ایک کی دو میں سے ایک کی دو میں سے کی دو کی دو کی دو کی دو کی کو کو کی دو کی د

سائفہ م گئے تھے۔

صحابہ کرام کے بارے بیں اس کا نصور بھی بعبدہ کیونکہ بر و بر حضور ملی الدّ علیہ دسلم کے ایک حکم کی کھلم کھلانملا ف ورزی کا موجب ہے جبکہ الدّ نعالی نے ان حضرات کی شان ہیں بیر فرما با بہ کہ زبین ہیں ہیں ہونے والی تمام المتوں ہیں ان کی جماعت سب سے بہترہ ہے ، یہ نیکی کاحکم کرنے اور برائی سے روکتے ہیں اس بلیے حضور صلی الدّعلیہ وہلم کے ایک حکم کی مخالفت بران حضرات کا اکٹھا ہوجا ناالم مرحمال ہے اور بعیداز قبیاس بات ہے اور اس بیے بھی کہ بر رویہ طرزِ عمل کفر تک بہتجانے والا ہے اور اسلام سے اپنا ناطہ تو ٹر بینے کا موجب ہے کیونکہ جس تحص کو اس بات کا علم متعلق کی جہانے والا سے اور اسلام سے اپنا ناطہ تو ٹر بینے کا موجب ہے کیونکہ جس تحص ملت سے ہی نحارج ہے متعلق کی جہانے نیوبا نے بینے اور اسلام نے منعد کی اباحت کا حکم دیا تھا بھروہ اس کے منسوخ ہموجانے کے متعلق کی جہانے نظر ہوتی اس کی ممانعت کے بارے ہیں اس بنا ہم برجیکا تخطانس بیا انہوں نے حضرت عرض کے قول کی تردید نہیں کی اگر حضرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تو نہیں جونا تو وہ حضرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علط ہموتی اور حصرت عرض کی تردید کیئے بات علی بیات ہمانے نے دور اس کی مانو ت

بہی وہ بات ہے ہومنعہ کے نسخ برصحابہ کرام کے اجماع کی دلیل کے طور برہم ارسے سامنے اُئی ہے کیونکہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کی مبارح کی ہوئی جبز کونسخ کے علم سکے بغیر حوام نزار دسے کراس کی مما لعت کر دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔

## حرمرت منعه رعفلي دلبل

عفلی طور پراس کی تحریم پر برچنبر دلالت کرنی ہے کہ ہم بہ جاستے ہیں کہ عفد نکاح سے اگر چہ منافع بعنع مباح ہو جاستے ہیں لیکن عقد لکاح کی بنا پر ان منافع کے امنحقاق کی وہی سے شیت ہے جواعیان یعنی اشیار کی ملکیت میں عفود کی ہے۔ نیز بہ کہ عقد لکاح اجار سے کے عقود سے مختلف سے جن میں اعیان کے منافع بیش نظر ہوتے ہیں۔

ېمەنا درست نهيس موگا -

جس طرح مملوکہ اشیار میں تملیک کاعمل خاص وفٹ نک کے لیے نہیں ہونا۔اس لیے جب منا قع بضع کے عقد میں تو فیبت یا نی جائے گی اور ایک خاص وفت کی نشرط لگادی جائے گی نویہ عقد عفد نکاح نہیں بن سکے گا اور پھراس کے ذریعے بعنع کوا بنے لیے مباح کرلینا درست نہیں موگا جي طرح ملكيت كي نوقيت كي شرط كے سائف عفد بع درست نبيس مونا .

مبدئ نمام صورنوں اورصدقات کی شکلوں کابھی بہی حکم سے کہ ان میں سے کسی عند کے ذربعے ابکے خاص وفت کک کے لیے ملکیت حاصل نہیں ہونی اب منا نع بضع ہونکہ اعیان مملوکہ حسی کیفیت کے حامل ہیں اس لیے ان میں بھی توفیت درست نہیں ہوتی -

متعدى اباحت كے فاكلين اپنے حق ميں يہ استندالال بينني كرسكتے بيں كەكم ازكم اس پرنو سب كا أنفاق بى كىمنىعدا بك زما نے بيس مباح كفا بجراس كى ممانعت كے متعلق اختلات رائے ہوگیا۔اس لیے ہم تومنفق علیہ امر برجے رہیں گے اورا ختلاف کی وجہ سے اس سے دست برداد نہیں ہوں گے۔

انهبين برجواب دباح إستئ كاكرجن روايات كى بنا برمنعه كى اباحت كانموت ملتا ب ان مى روا پات میں اس کی ممانعت کی بات بھی موہود ہے کیونکہ جس روابیت میں منعہ کی اباحت کا ذکر سے اسی روایت میں اس کی مما نعت بھی مذکورہے ۔ اس لیے جس بنا براس کی اباحت تابت ہمدتی ہے اسی بنا براس کی ممانعت کا بھی نبوت ملتا ہے۔ اگر مما نعت نابت نہیں ہوسکتی تو اباحت بمي نابت بنهي بموسكني كيونكة جس حبرت سعدا باست كاثبوت سيداسي جبرت سدممالعت

نیزید کهناکه کسی بان براگریمارا انفاق موجائے نواس کے متعلق اختلا ف رائے بیدا ہو جانے برہم اس انتلات کی وجہسے اجماع کا دامن نہیں جھوڑیں گے۔ ایک فاسد قول سے اس ليه كريس نكنة بين انخلاف سے اس براجماع نہيں سے وجب سرے سے اجماع ہی نہيں بہوا نواس صورت بیں قائل کے دعوے کی صحت کوٹا بن کرنے کے لیے کسی ولالت کا قیام ضروری ہوگیا۔

اس میں ایک بیپلوریمی سے کہ کسی جیز کا ایک وفت میں مباح ہونااس کی اباحت کی بقار كاموسجب تنهبس سيسجبكه وه جبزالبسي يرحس مين نسيخ كا ورو دممكن بموا ورسم نے كناب وسنت ادر اجماع سلف سے اہاست کے بعداس کی ممانعت پر دلیل فائم کر دی ہے۔

ابو بکر جھا ص کہتے ہیں کہ منعہ اور اس کی نحریم کے حکم کے منعلیٰ ہم نے ہوکی بیان کر دیا ہم اس کے ذریعے سراس شخص نک اس مسلے کی حقیقت کا ابلاغ ہوگیا ہے ہوا ہے نفس کا خیر تواہ ہو۔ اس مسلے کے منعلیٰ صدر آقل میں کوئی اسخنلات راستے نہیں جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اس کے باوجود فقہ ارامصار کا اس کی نحریم برمکمل اتفاق سے اورکسی قسم کا انونلات رائے میں فقہ اس کے باوجود فقہ ارام اس کی نحریم برمکمل اتفاق سے اورکسی قسم کا انونلات رائے میں مورت نفس کا انونلات رائے میں مورت نفس کا اس مسلے بین انونلات رائے میں مورت سے نکاح کر لینا ہے۔ امام الوجو بین شخص جیند دفوں کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لینا ہے تو رہ اور دو نوں کا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ زفر کا قول ہے کہ نکاح جائز آل ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ زفر کا قول ہے کہ نکاح جائز آل ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ زفر کا قول ہے کہ نکاح جائز آل ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور دو نوں کا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور دو نوں کا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور دو نوں کا سرے کہ جب مردکسی عورت سے نکاح کر لے لیکن اس کی نبیت نشروع ہی سے طلاق دسینے کی ہو نواگر جہ ظاہری طور بریا سی عقد میں کوئی شرط نہیں ہے مجر بھی ایک سے نکاح ہیں خیر کہی سے خیر بھی ایک ایک سے کہ اس کے بید منعد ہے۔ ایک نکاح ہیں خیر کہی سے اس کے بید منعد ہے۔ ایک نکاح ہیں خیر کہی سے خیر کھی ایک ایک بید منعد ہے۔

ابو کمرحصاص کہتے ہیں کہ ان حضرات اور امام زفر کے ما بین اس بار سے بیں کوئی اختلات نہیں ہے کہ عند لکاح منعد کے لفظ کے ذریعے درست نہیں ہونا اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے بہ کہے کہ '' بین نجھ سے دس روز کے لیے متعہ کرنا ہموں '' توبیہ لکاح نہیں ہوگا۔

اختلات حرف اس صورت بیں ہے جبکہ وہ اس عورت سے جند دنوں کے بلے لفظ لکاح کے ذریعے عقد روسے مثلاً بوں کہے" بیں دس دنوں کے بیہ تجھے عقد روسے مثلاً بوں کہے" بیں دس دنوں کے بیہ تجھے عقد روسے بنا الوں کے "بین دس دونوں کے بیہ تجھے عقد روسے اسے نکاح فرار دیا ہے اور دس روز کی منرط کو باطل عظم را با بیت اس بیا کرتا ہوں گے دنکاح کو فاسد شرطین باطل نہیں کرتیں مثلاً بوں کہے" بین تجھ سے اس شرط برنکاح کرتا ہوں کہ دس دنوں کے بعد تجھے طلان دسے دوں گا" اس صورت بین نکاح درست ہوگا در شرط باطل ہوگی۔

ان حفرات اور امام زفرکے ما بین صرف اس بارسے بیں اختلاف ہے کہ آبا درج بالا مورت نکاح ہے یا منعہ جمہور کے نزدیک بیرمتعہ ہے نکاح نہیں ہے جمہور کے اسس قول کی کہ ایک مدت نک کے بیان کاح منعہ مؤنا ہے۔ اگر جہلفظ بین متعہ کا ذکر نہیں موجود ہو۔ مورت کی دلیل دہ روایت ہے جو ہمیں عبدالها نی بن فاقع نے بیان کی ، انہیں اسحات محد ہے دلیل دہ روایت ہے جو ہمیں عبدالها نی بن فاقع نے بیان کی ، انہیں اسحات

بن حن بن میمون نے ، انہیں ابولعیم نے ، انہیں عبدالعز بزین عمر بن عبدالعزیز نے رہیں بن سے کہ انہیں ابولعیم نے والد سبرہ نے بنا یا بنفا کہ لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ا ہے اسبے گھروں سیے جل پڑے اورعسفان میں پڑاؤ کیا۔
ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ا ہے اسبے گھروں سیے جل پڑے اورعسفان میں پڑاؤ کیا۔
روایت کے اگلے حصے میں حصرت سبرہ میاں کرنے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو طواف کر کے احرام کھول دینے کا حکم دیا البنہ جولوگ اپنے سانفذ قربانی کے جانور لے گئے کے انہیں اس کی اجہازت نہیں ملی ہم لوگ جب احرام کھول سے نوحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما باکہ ان عور نوں سے استمناع کر لو۔

سے روبی ہے ہی وروں سے سامنے بینی ہم نے برنج بزعورتوں کے سامنے بینی ہم نے برنج بزعورتوں کے سامنے بینی کی تواہمول نے اس بنت مقار کیا کہ ہم اس کے لیے مدت مقرر کردیں ہم نے اس بات کا ذکر حب حضور صلی النہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا ایساہی کرلو اس کے بعد میں اور میرا چیا زاد مجھائی ہم دونوں اس مفصد کے لیے لکل بڑسے ، میں اس کے مفالے میں زیادہ سوان حفا ، میرے پاس ایک بمین چا درفقی ۔ جب ہم ایک حفا ، میرے پاس ایک بمین چا درفقی اور اس کے پاس بھی ایک بمینی چا درفقی ۔ جب ہم ایک حورت کے پاس آئے تو اسے میری جوانی اور میرے چیا زاد مجھائی کی سپادر پ ندا گئی۔ ایک جوان حف ورس کے پاس آئے تو اسے میری جوانی اور میرے چیا زاد مجھائی کی سپادر پ ندا گئی۔ کہنے لگی ۔ باس آئے ورس کے ورمیان دس دون کی مدت ملے ہوگئی ۔ میں نے اس کے سامنے ایک رات گذاری میں جے دونت جب میں مسجد میں گیا تو صفور صلی اللہ تعلیہ وسلم کو مقا ایر اس میں اس میں میں گیا تو صفور صلی اللہ تعلیہ وسلم کو مقا کی سامنے ایک رات گذاری میں جے دونت جب میں مسجد میں گیا تو صفور میں اللہ تعلیہ وسلم کو مقا کی سے استماع کی اجازت دے دی تھی لیکن سنو ، اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اس سے حوام کر دیا ہے ۔ اس لیے طرف دو اور علیم گی اختیار کر کو اور جو کھی تم انہیں دسے چکے ہواس اسے تو بھی انہیں دسے چکے ہواس میں سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ بسلے کہ بس سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کے سے بھی ہوں دو اور علیم گی اختیار کر کو اور جو کھی تم انہیں دسے چکے ہواس میں سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی سے کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس کوئی جینر والیس نے کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس نہ لو ۔ اس کی کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس نہ کی سے کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس نہ کوئی جینر والیس کی کوئی کی

اس روابت بیں حضرت سرمرہ نے بتا باکد استمناع نکاح کوکہتے ہیں اور برکہ حضور کیل الٹر ملیہ وسلم نے اس میں مدت مقرر کرنے کی رخصت دے دی تنی اور اس اباسوت کے بعد کھراس سے منع فرما دیا تخفاء اس سے بہ بات تا بت ہوگئی کہ ایک خاص مدت کے لیے نکاح کرنا منعہ کہلا تاہیے۔ اس براسماعیل بن ابی خالد کی وہ روابت بھی دلالت کرنی ہے ہوا نہوں نے نیس بن ابی حاتم سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مستعود سے نقل کی سے کہ ہم حضور صلی اللہ علبہ ولم کی معیت بیس عزوہ بر نکلے مقے بہارے سا تھ بویاں نہیں تھیں۔ ہم نے جب آپ سے عرض کیا فیطے نکلواکر نامرد بن جائیں نوآب نے اس سے منع فرما دیا اور ایک مدت تک کے لیے ایک کی اجازت دے وی آپ نے اس وفت یہ آبیت کھی نلاوت فرما ئی تھی ( حرفت نے آبیت کھی نلاوت فرما ئی تھی ( حرفت نے آبیت کھی نایا کہ منعدا بک محدود مدت نک کے لیے نکاح کا نام مخا۔

اس پرحفزت جائڑی ہروا بت بھی دلالت کرتی سیے جوانہوں نے حفزت عمر اسے نقل کی سیے ۔ اس روا بت کے مطابق حقت کی سیے ۔ اس روا بت کے مطابق حقت کی سیے ۔ اس روا بت کے مطابق حقت عمر ابنا ہے ۔ اس روا بت کے مطابق حقت عمر ابنا تحالی اسپے رسول (صلی النہ علیہ وسلم) کے سیے ہوجا بہتا سولال کر د بنا تھا اب نم لوگ جج اور عمر سے کی اسی طرح تکمیل کر وجس طرح النہ نے سی کم دیا ہے اور ان عور نوں سے لکاح کرنے سے بر بہزکر و ، سنو! مبر سے پاس اگر کوئی ابب اشخص لابا گیا جس نے ایک محد و د مدت کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہوگا تو ہیں اسے سنگسا دکر دوں گا "

حدن عرض نے بہ بنا پاکہ ایک محدود مدت کے لیے نکاح متعہ ہم ناہے۔ جب الیسے نکاح کے لیے متعہ اس بیسے نکاح کے لیے متعہ کا اسم نا بت ہوگیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منعہ سے روک دیا ہے تو اس بیس محدود مدت کے بنے نکاح بھی مثنا مل ہوگیا ۔ کبونکہ ایسا نکاح اس اسم کے نحت داخل میں نیز جب منعہ نفع فلیل کے سیا اس بیسی کہ ارمثنا و باری سے اراشہا ھُذِیوالْحَیْویُّ اللّٰ مَناعٌ عَلَیْ اللّٰہُ مَنَاعٌ عَلَیْ کے سوا کچھے نہیں ایعنی بید دنیا وی زندگی نفع فلیل کا نام سے منعہ کا اللّٰہُ نیا مناعہ کا درار شاد سے او لِلہ کھا اورار شاد سے او لِلہ کھا اُت مِناع بالکہ عَدُونِ ) طلاق یا نے والی عور نوں کے لیے دسنور کے مطابق متاع ہے ، اسے مناع یعنی نفع قلیل اس بیے کہا کہ یہ ہم سے کم کے لیے دسنور کے مطابق متاع ہے ، اسے مناع یعنی نفع قلیل اس بیے کہا کہ یہ ہم سے کم

اس سے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس جینز پر منعہ یا متاع کے اسم کا اطلاق ہواہیے اس میں اس کے ذریعے تفلیل مراد لی گئی ہے اور بیر کے عفد حس جینز کا مقتضی اور موجب سے پر متعداس کے مفالمہ میں ہمن معمول سے طلاق کے بعد جوجیز دی جانی سے اور حب کا نفس عفد کا ح

موجب بنہیں ہوتا۔ اس کانام منعہ بامناع اس بلے رکھا گیا کہ یہ اس مہر کے مفابلے ہیں بہت
کم ہوتی ہے جس کا عقد نکاح کے ساتھ عورت کوخی حاصل ہوجا تا ہے۔
نکاح موفت کو اس بلے منعہ کا نام دیا گیا کہ عقد نکاح کا مفتضی یہ ہوتا ہے کہ بیاس وقت
ک باقی رہے جب نک موت باعلیم گی کا موجب بننے والا کوئی واقعہ بیش ہ آجا ہے اس کے
مقابلے میں نکاح موفت بعنی منعہ میں مدت بھی مختصر ہوتی ہے اور انتفاع بھی فلیل ہوتا ہے۔
اس بلے یہ صروری ہوگیا کہ اگر نکاح میں توقیت کی شرط لگا دی جاسے تو نواہ الفاظ میں منعہ
کا ذکر ہو یا نکاح کا دونوں صورتوں ہر منعہ کے اطلات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔
اس بلے کہ ان دونوں صورتوں کو منعہ کا مغہوم ان وجو ہات کی بنا بر شامل ہے جن کا ہم نے
اس بلے ذکر کر دیا ہے۔

اس میں ابک اور پہلو بھی ہے کہ دس دن کی مدت کے لیے عقد نکاح کرنے والاانسا اس عقد کو بانو نئر طرکے مطابق می قدار دے گایا منر طباطل کرکے اس کی نو قبیت ختم کردے گا وراسے مؤید قرار دے گا۔ اگر پہلی صورت ہو تو رہ منعہ ہوگی اور اس میں سب کا انفاق ہوگا لیکن دوسری صورت میں اس کا اسے مؤید فرار دینا اس لیے درست نہیں ہوگا کہ وقت گذر جانے کے دوسری صورت میں اس کا اور اس صورت میں بھنع کو اپنے لیے عقد کے بغیر مباح کر لینا جائز بعد عقد یا فی نہیں رہے گا ور اس صورت میں بھنع کو اپنے لیے عقد کے بغیر مباح کر لینا جائز بہیں ہوگا۔

اب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکتے کا ایک ڈھیراس شرط پرخرید ناہیے کہ اس کی مغلا دس ففیز رغلہ ناپنے کا ایک بیمانہ ہے یا وہ شخص اس ڈھیرکے مالک سے بوں کہے! " بین تم سے غلے کے اس ڈھیر ہیں سے دس فغیز خرید تا ہوں " تو ان دونوں صور نوں بیں یہ عقد میع صرف دس ففیز بروا فع مہرگا اس سے زائد فلّہ اس میں داخل نہیں ہوگا ۔

اسی طرح اگرکسی نے دس دنوں کے بیے عقد نکاح کر لیا نو دس دنوں کے بعد ان دونوں اسی طرح اگرکسی نے دس دنوں کے بیے عقد نکاح کر لیا نو دس دنوں کے بعد سا بقد عقد کی بنار بریفع کے درمیان عقد نکاح باتی نہیں رہے گا اس بیے اس مدت کے بعد سا بقد عقد کی بنار بریفع کو ابنے بیے مباح فرار دینے کا افدام اس کے بیے جائز نہیں ہوگا وہ اسے موفقت بھی فرار دہیں وہ صربگیا متعد ہوگا اس لیے درج بالا دوسری صورت میں وے سکتا کیونکہ اس صورت میں وہ صربگیا متعد ہوگا اس لیے درج بالا دوسری صورت میں میں عقد کا افسا دلازم ہوگیا۔

"ناہم مصورت نکاح کرنے والے کے نکاح کی اس صورت کی طرح نہیں ہے جس میں

### www.KitaboSunnat.com

دریع اس عفدگوختم کرنے کی شرط لگادی ہے۔ آب نہبس دیکھتے کہ اگر وہ اسے طلانی نہ دسے نونکاح بانی رہے گا اس سے بہ بات معلم موئی کرعقد نکاح کا دنوع ہمبین ہاتی رہنے کے بیے ہواہے صرف طلانی کے سا نفر اسے ختم کردینے کی نفرط لگائی گئی ہے برمنرط فاسد ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ نفرطیں نکاح کوفاسد مہیں کرسکتیں اس بیے منرط باطل ہوجائے گی ا درعقد درست موجائے گا۔

لیکن دس دنوں کے لیے نکائے کی ہے صورت نہیں ہے کیونکہ ان کے تبعد کے ایام بیں مقد باتی نہیں رہے گا آپ نہیں ویکھتے کہ اگر کو تی شخص دس دن کے بلے کوئی گھرکر ایے پرلینا ہے تواس کا ہے قد اجارہ دس دن گزرجانے کے بعد وہ گھرخالی نہیں کرے گا تو وہ غاصب فرار با ہے بھا اور عقد اگر دس دن گزرجانے کے بعد وہ گھرخالی نہیں کرے گا تو وہ غاصب فرار با ہے بھا اور عقد اجارہ سے برٹ کرسکونت پذیر شمار ہوگا ۔ اس پر زائد دنوں کا کوئی کہ ایر بھی عائد نہیں ہوگا۔ اس پر زائد دنوں کا کوئی کہ ایر بھی عائد نہیں ہوگا۔ اگر مالک مکان کرا یہ دارسے بہ کے کولا بین تعمیں مکان اس منظ طرح کرا ہے بردینا ہوں کوئی دون کوئی کہ ایس میں عقد کو فسنے کر دوں گا تو بہ اجارہ ہمینئہ کے لیے فاصد ہوجا سے گا اور دس ونوں کے بعد میں اس عقد کو فسنے کی بنا پر کر ایہ دار پر وہ کر ایہ لازم ہوگا جو اس بھیسے مکان کا ہوسکت ہے نہیں صورت ہے کہ اگر دس دنوں کے لیے کیا گیا ہو تو ان دنوں کے لیے کیا گیا ہو تو ان دنوں کے لیے کیا گیا ہو تو ان دنوں کے بعد کسی عقد کا وجو د باتی نہیں رہے گا۔

## مشروط نكاح كحد ليح كياحكم سب

اگربرکہا مباہے کہ ایک شخص کسی مورت سے یہ کہے کہ" بین نجھ سے اس نئرط پر لکاح کرتا مجول کہ تجھے دس دن کے بعد طلاق ہوجائے گی یہ نوالیسی صورت بیں یہ لکاح موقت ہوگا کیونکہ دس کان درجانے کے بعد یہ باطل ہوجائے گا تو اس کے جواب بیں یہ کہا جائے گا کہ درج بالاصورت نکاح موقت کی صورت نہیں ہے بلکہ یہ نکاح مؤید کی صورت ہے۔ اس نے تو اسے طلاق کے ذریعے ختم کیا ہے۔ عقد کے ساتھ طلاق کے ذکر اور مدت گذر جانے کے بعد طلاق دینے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کبونکہ نکاح نو بنیادی طور پرموتد ہموا تھا شوہرنے آنے والے زمانے میں اس پر طلاق واقع کر دی اس لیے عقد کی برصورت نوقیت نکاح کی موجب نہیں بنتی ہے۔

قولِ باری ہے رکا نُو هُنَ اُجُورَهُنَ فَوِلَجَنَدُ ) اس کے معنی ہیں مہراد اکر دو۔ الله نعالی فی مہراد اکر دو۔ الله نعالی فی مہر کو اجر کا نام دباکیونکہ بضع کے منا فیع کا بدل ہے۔ اس سے مہرمرا دہے۔ اس برب بات مجمی دلالت کرنی ہے کہ الله نعالی نے اس مہرکا ان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو نکاح کے مجمی دلالت کرنی ہے کہ الله نعالی نے اس مہرکا ان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو نکاح کے

ذربعے قصن بن جانے والے موں -جنانچہ ارننا دہ واک کِلَ کُکُوْمَا وَلَاَذْ لِکُوْ اَنْ نَبُتَغُوْ اِلْمُوالِکُو تُحْمِنِ بِي عَلَى كُوْمَا فِيْنَا باجس طرح برارشا دہے اِسَانْكِ مُحُولُهُ تَى بِاِذْنِ اَهْلِهِ تَى وَاٰتُوْ هُتَّ ٱجُوْدُهُ ثَى بِالْمَعْوَدِي

مُحُصَنَاتِ عَــُبَرُ مُسَافِحَاتِ) الله تعالی نے نکاح کے ذکر کے بعد احصان کا ذکر فرمایا اور مہرکو اجرکانام ویا اور اخْدِیْنَهُ کا کا لفظ مہرکے وجوب کی تاکید اور اس کی ادائیگی کے منعلق وہم وگمان کا اسفاط ہے کیونکہ فرمٰ کا لفظ مہرکے وجوب کی تاکید اور اس کی ادائیگی کے منعلق وہم وگمان کا اسفاط ہے کیونکہ فرمٰ

## . مُهرمي اضافه كردبيا

النَّدُنعالى نے مہر كا ذكر كرنے كے بعد فرما يا (كا كَا جَنَاحُ عَكَيْكُمْ فِيُمَا نَدَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ كَعُدِالْفُوخِظَةِ وَالبنة مهركى قرار دادموجانے كے بعداً بس كى رضامندى سے نمہارے درميان الكركوئى مجموعة ہوجائے تواس ميں كوئى سرج نہيں) .

ہماں "الفرلینیة" مہم مفرم جانے اور اس کی مفداد متعین موجانے کے معنوں میں ہے۔ جس طرح میران ورزکوا فامیں مقررہ حصوں اور نصابوں کو فرائف کا نام دیا جاتا، ہے ہم نے گزشتہ ابواب بیں اس کی وضاحت کر دی۔

مذکورہ بالاآ بیت کی تفسیر ہیں جس سے مروی ہے کواس سے مرادمہر کی مفدارمنفر ہونے کے بعد باہمی رضا مندی سے اس ہیں کی بااس کی ادائیگی میں ناخیر یا بوری مفدار کا ہم ہہ ہے اس کی دائیگی میں ناخیر یا بوری مفدار کا ہم ہہ ہے اس کو تو دہ ہے کیونکہ فول باری ہے رفیا تنو احتیاتی ہے ہوئی گفید الفود کی بابن مقدار ہیں اصافے بکری اضافے بکری ان الذمہ کر دبنے کے معنوں کے بیارہ و نواص ہے کے بیارہ موری ہے بلکہ دوسرے معانی کی برنسبت اضافے کے معنوں کے ساتھ مدنی اور بارہ و نواص ہے کیونکہ الفائی نفید الذی الذا نفول کے معنوں کے ساتھ معلق کر دیا ہے کیونکہ الفائی نفید الدی میں ما نفید معنوں کو موری الذمہ فرار دبنے کے سلسلیب موکی رضا مندی کی صرورت نہیں ہوتی ۔ اس بیے اس عموم کو حمرت ناخیر، کمی اور ابرار کے معنوں موکی رضا مندی کی متنوں میں میں ہوسکتی ۔ اس بیے اس عموم کو صورت میں معانی کا متنا صنی ہے اس بیے اس بیا کھی دو کر دینا در سنت نہیں ہوسکتی ۔ میں دلات کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔ میں دلات کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔ میں دلات کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔ میں دلات کے بغیراس کی خصیص نہیں ہوسکتی ۔ میں دلات کے بغیراس کی دونوں کی رضامت کی صورت میں میانی کا متنا صنی کا دونوں کی رضامت کی نیزورج بالاتین امور کے اندر اسے منحم کر دربنے کی صورت میں میان ہوں دونوں کی رضامت کی نیزورج بالاتین امور کے اندر اسے منحم کر دربنے کی صورت میں میان ہوں دونوں کی رضامت کی نیزورج بالاتین امور کے اندر اسے منحم کر دربنے کی صورت میں میان ہوں کی دونوں کی رضامت کو نیزورج بالاتیں امور کے اندر اسے منحم کر دربنے کی صورت میں میان ہوں کی دونوں کی رضامت کی نیزورج بالاتیں امور کے اندر اسے منحم کر دربنے کی صورت میں میان ہوں کی دونوں کی رضامت کا میان کی دونوں کی رضامت کی کو کر دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

کے ذکر اور ان دونوں کی طرف اس کی نسبت کا فائدہ ساقط ہوجائے گا جبکہ لفظ کے حکم کوساقط کرنا اور اسے اس طرح منحصر کر دبنا جس سے اس کا دہج دا ورعدم برا بر ہوجائے کسی طرح درست نہیں ہونا۔

### مهرمیں اضافے پر اختلان ائمہ

فہر ہیں اضافے کے متعلق فقہار کے درمیان اختلاف رائے ہے، امام الوحنیف، امام الوحنیف، امام الوحنیف، امام الوبولی موت الوبوست اورا مام محمد کا قول ہے کہ لکاح کے بعد مہر میں اضا فہ جا کرنے ہے ۔ اور اگر شوسر کی موت و افع ہو جائے یا ہمبینزی ہم ہوجائے تو یہ اصنا فہ بر فرار رہے گالیکن اگر دخول بعنی ہم بستری سے فیل ہی طلاق ہوجائے گا اور اسے عقد لکاح میں مفرر شدہ مقد ارکا فیل ہی جائے گا۔

زفرین الہذیل اور امام شافعی کا قول ہے کہ اصافے کی سینٹیت سے سے کے ہمے ہمبہ کی ہمرگی جب عورت اس پر فیصنہ کریے گی توان دونوں حضرات کے تول کے مطابق یراضافہ درست ہوجائے گا اور اگر فیبصنہ نہیں کرے گی تویہ باطل ہوجائے گا۔

ے ہو طباعے کا مردہ کر بیٹھند ہیں ہوئے گی و بیاب کی ہوئیا۔ ا مام مالک بن انس کا فول سبے کہ اضافہ درست بوزیا سبے اگر د نول سبے بیلے ہی مرد طلاق

اما مالک بن اس کا وق میے در سے کو اس اصافے کی جندیت اس مال دے دے گا اس اصافے کی جندیت اس مال کی ہونی سے بور سے کو مرد نے بور کی در اس اصافے کی جندیت اس مال کی ہونی ہے جو مرد نے بوری کو مرد رہا ہو اس کا وجود مرد کی ذات کے ساتھ ہم ناہے ادر اس کی ذمہ داری بھی اس پر موز نی ہے اس لیے اس پر عور ت کے فابقت ہوجانے سے نبل اگر مرد کی دمہ داری بھی اس پر موز کی ہے اس میں سے کچھ نہیں سلے گا ، کیونکہ یہ ایک عطبہ تعفاجس بر قبضہ نہیں سلے گا ، کیونکہ یہ ایک عطبہ تعفاجس بر قبضہ نہیں بوسکا تحفا۔

ابر بکرچھاص کہتے ہیں کہ ہم نے مہر میں اضافے کے جواز پر آبت کی دلالت کی وجہیان کو دی ہے۔ اس کے جواز پر بر بات نجمی دلالت کرتی ہے کہ عقد نکاح پر ان دونوں کی ملکیت ہما کا دی ہے۔ اس کے جواز پر بر بات نجمی دلالت کرتی ہے کہ عقد نکاح پر ان دونوں کی ملکیت ہما ہے۔ ابعنی دونوں اس میں تھرو کے بلیے جورت ہیں اس کی دلیل بہ ہے کہ مرد کے بلیے جورت سے بعنع کا بدل وصول کے سے بعنع کے عوض نحلع کر لیبنا جا کڑ ہے۔ اس صورت میں وہ جورت سے بعنع کا بدل وصول کر ہے گا اس طرح یہ دونوں بفت عبین تھرت کے مالک قرار پائیں گے جب عقد نکاح ان کی ملکہ بن میں داخل ہم تا ہے تو بھر بہ صروری ہے کہ اس میں اصاا نہ بھی جا اُئر ہم جائے جس ملکہ بن میں داخل ہم تائر ہم جائے جس

طرح عقد نکاح کی ابتدا ہیں اس جنتیت سے اضا فرجائز تخاکہ بردونوں عقد کے مالک نخے کیونکہ ملکبت نصرت کا دوسرانام ہے اور عقد بیں ان دونوں کا تعرف جائز ہے۔
اضافے کے توازید بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر عورت زائد مہر بر نبیضہ کرنے نوسب کے نزدیک براضا فہ جائز ہو ہا ہے گا۔ عورت کے نبیضے میں اسے دبینے کے بعد اسس کی حیثیت یا تو سے سے کیئے جانے والے ہمیہ کی ہوگی جیسا کہ زفر اور امام شافعی کا تول ہے۔
یامہر میں اضافے کی ہوگی جوعفد نکاح کو بعد میں لاحتی ہوگیا تھا۔

جیساکرہم نے بیان کیا ہے۔ اسے نئے مربے سے کیاجا نے والا مہذفرار دینا درست مہیں ہے۔ اس یے کہ میاں بوی دونوں نے اس جنزیت سے اسے نبول نہیں کیا تھا۔ کہ یہ ممبہ ہے بلکہ انہوں نے استے ا جینا دہراس جنزیت سے داجب کرلیا تھا کہ یہ جاندل ہے۔ جو بعد میں عقد نکاح کولاحتی ہوگیا تھا۔

اس صورت میں ہمارے لیے ان دونوں پر ابساعقد لازم کر دینا درست نہیں ہوگا ہے۔
انہوں نے اجنے اوبر خود لازم نہیں کیا تفاکیو نکہ قول باری ہے (اکو کھی ابا لُکٹُنَوْ دِ ،عفود کو بدراکرو)

ہمز حضوصلی النہ علیہ وسلم کا ارشا دہے (المسلمون عِنْدُ نشرہ طهد، مسلمان ابنی سترطوں کی
پامداری کرنے ہیں) اس بیے جب میاں بوی اجنے درمیان ایک عقد مطے کرلیں نو ہمارے بلیے
ان براس کے سواکوئی اور عقد لازم کر دینا درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان برکوئی اور عقد لازم کرنے نے درمیان انہوں کے تعقد ہورانہیں ہم سکے گاہوا نہوں نے ودکیا تھا۔

نیز حضور علی النه علیه وسلم کاار شا درا له سله ون عند شهر وطهدی نثر طابوری کرنے کا مقتضی می اور اصل نثر طاکو سافط کر رہے ان برکسی اور جینز کولازم کر دینا نشرط بوری کرنے کے منزادف مہیں ہے اس طرح آبت اور سندت دونوں کی اس بر دلالت ہور ہی ہے کہ ہمارے مخالف کول اس بر دلالت ہور ہی ہے کہ ہمارے مخالف کول اور منت دونوں کا عموم عفد اور منت دونوں کا عموم عفد اور مشرط کی ایجاب کا مفتضی ہے ۔

دوم برکہ آیت اور سنت دونوں میاں بہری کے درمیان طے نندہ عقد کے سواان برکسی اور عقد کے سواان برکسی اور عقد یا نشرط کو لازم کر دبینے کے امتفاع کو منتفس یہ جب زائد مہر برعورت کے فیصنے کے معمیاں بوی برعفد مہدلازم کر دبیا باطل ہوگیا اور تملیک درست ہوگئ نویراس بات کی دلیل میں گئی کہ مہر بیں اضافے کی جہت سے عورت اس کی مالک ہوئی تنی ۔

اس اضاف کو بهبقرار دینا درست نهیں سے اس بریہ بات دلالت کرنی ہے کہ اس ا ضافے کو مہر مریاضا فہ فرار دینے کی صورت میں فیضے کی بنا برعورت کو اس کے تا وان کا ذمہ دار تهرا باجائے گا کیونکہ بدلفنع کا بدل ہے لیکن اسے مہذفرار وبنے کی صورت بیں عورت براس کے تا وان کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔اسی طرح بہلی صورت میں دخول سے فبل طالق ہوجانے براس اضافے کاسفوط ہوجائے گاا ور دوسری صورت میں اس برطلانی کسی طرح انزانداز نہیں

جب اس اصافے کے سلسلے میں مباں بوی عفد کی کوئی البی صورت اپنالیں جو ناوان کی موجب نبتي بمونو مجارس بليان برابساع فدلازم كردينا درست نهيس بوگاجس مبس تا دان نهرو آ ب نهیس دیکھنے کہ اگر طرنبین میچ کا کوئی عقد کرلیں توان برمہد کا عقد لازم کرنا درست نہیں موگااسی طرح اگر افالدینی عفد مع ختم کر نامطے کرلیں نوان میرکوئی نیا عقد سع لازم نہیں آئے گا۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود سے کہ مہر میں اصافے کے عقد کی صورت میں عقد مہم

ا ننات درست نهیں ہے جب بر مبر نهیں بن سکتا اور دوسری طرف نملیک بھی درست ہی بیکی سے نواب ہی کہا جائے گا کہ بیراضا فہ بضع کے بدل کے طور پر منفررہ مہر کے سائھ عقد نکا**ح کو ت** 

اليتن توليامنفا -

امام مالک کے فول کے مطابق برا صاف مبرہے اور اگر دخول سے بہلے طلاق مل جائے تواس اضافے كانصف مردكووالس بوجائے كاربظام برامام مالك كانول بے ربط معلوم بونا ہے کیونکہ براضا فداگر ہبسے نواس کا متعقد نکاح کے ساتھ کوئی تعلق سے اور نہ مہرکے ساتھالا نه بن اس کے کسی حصے کی وابسی میں طلان کسی طرح انزانداز ہوسکتی سبے اور اگرم مہر ہیں اضافہ ہے۔ نوموت کی بنا براس کا بطلان درست نہیں ہے۔

بمارسے اصحاب کا فول بہ ہے کہ اگر دخول سے شہلے اسے طلاق مل حبائے نوا ضا ف ا برجاستة كااس كى وجربه سبع كه بداصا في مقدار عقد نكاح ميں موہود ته بين تقى بلكہ بعد ميں اس ے سائق ملحنی کر دی گئی کفی اس لیے بیر ضروری تفاکہ اس اضافی مقدار کی بقار عقد لکاح کی **ماہمی** یا نعلن زن وشولعنی دنول پرموتوت رہے ۔ آپ نہیں دیکھنے کہ بیع میں اضا فہ عقد کی بقا کی ش پر اس کے ساتھ ملحن کر دیاجا تاہیے اور جب عقد میں باطل موجا تاہے نواضا فہ بمی باطل مو**جا آ** ہے ہی حکم وہر میں اضافے کا بھی ہے۔

اگربہاں یہ نفط اعظا با جائے کہ عفد ملیں موجود مفررہ مہر کا لعص حصہ بھی نوطلانی فبل الدخول کی صورت بیں باطل ہوجا تا ہے۔ نومہر ہیں اضافے کی صورت حال بھی ابسی کمیوں نہیں ہوسکتی کیونکہ حب بیاضافہ درست سبے اور عفد کے سامخ ملحق بھی کر دیا گیا ہے نواس کی حیننیت بہ بوگئی ہے کہ گویا عفد میں بیر بہلے سے موجود مخااسس بیص مفررہ مہرا وراس اضافی مہر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

اس کے تجاب بیس کہا جائے گاکہ ہمارسے نزدیک بھی عقد میں مفرر نندہ سارا مہ طلاق تبل الدنول کی صورت بیں باطل ہوجا تا ہے کیونکہ اس نشکل میں اس عقد کا ہمی بطلان ہوجا تا ہے جس بیں اس مہر کا نعبن ہوا تفاجس طرح نبضہ بیں لینے سے بہلے فروخوت سندہ جبیز کی بلاکت سے عقد بع باطل ہوجا تاہیے۔

بانی رہانصف مہر کا وہوب نو وہ لکاح ٹوٹ جانے پرعورت کو پینچینے والے نقصان کی تا نی رہانصف مہر کا وہوب نو وہ لکاح ٹوٹ جانے برعورت کو پینچینے والے نقصان کی تا فی کے طور پرمنع لین کچھے دینے کی صورت میں ہونیاں مہر مفرد ہو چکا ہم نومفررشدہ مہر کا نفسف اس عورت کا منعہ سے ۔

ابدالحسن کرخی بھی ہیں فرمایا کرنے نقطے۔ اسی بنیبا دیران دوگوا ہوں کے متعلق فقہار کا قول ہے جہار کا قول ہے جہار کا قول ہے جہار کا قول ہے جہار کا دول ہے دی ہے ۔ لیکن شو سراس بات کو تسلیم کرنے سے الکارکر تا ہم و بھیر بد دولوں گوا ہ ابنی کو اسی مصر کا تا وان ا داکریں گے ہجوا سس نے ابنی ہم یک کو دی ہوگی۔ کو دی ہوگی۔

اس کی وجہ ہے کہ دخول سے پہلے طلاق واقع ہوجانے کی بنارپرسارامہرسا فیط ہوگیا مقالیکن مفررہ مہرکا نصف جواس ہرلازم آیا نخفا وہ گویا سنے سرے سے ایک دبن تفالجوان گواموں نے اپنی گواہی کے ذریعے شوسر کے ذھے لگا دیا نخفا۔ اس بنا پر دخول سے پہلے طلاق واقع ہوجانے کی صورت ہیں مفررہ مہرا وراس پر اضافے کے سنفوط کا حکم کیساں ہے اوراس لحا ظاسے ان دونوں ہیں کوئی فرق نہیں۔

اگريدكها ساستى درج بالا ناوبل سے قُولِ بارى ( وَإِنْ كَلَّلْفَتْ وُهُنَّ مِنْ فَكِيْبِ لِ أَنْ يَمْ وَهُنَّ دَقَدْ خَرَضْنَمْ لَهُنَّ فَوْلِئِلَةً خَنِفْتُ مَا فَرَضْنَمْ ، اوراگرنم انہيں با مخف لگانے سے بہلے طلاق دے دو اور نم نے ان کے لیے مہر بھی مفرر کردیا ہوتو تمعارے مفرد کردہ مہر کا نصف انہیں ملے گا) کی مخالفت لازم آتی ہے اس لیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ سارا مہر ساقط ہوجا تاہے اور آ دھے کا وجوب نئے سرے سے ہوتا ہے .

اس کے جواب بیں کہا جائے گاگہ آبت ہیں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ طلاق کے بعد اس سے جواب بیں کہا جائے گاگہ آبت ہیں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ طلاق کے بعد واجرب ہونے والانصف نئے سمرے سے مہربن جائے۔ آبت بین نوصرف مقررشدہ مہرکے نفیف کا وہرب ہے اور برکسی وصف با شرط کے سانخد مشروط نہیں ہے۔ ہم بھی نصف کے وجوب کے قائل ہیں اسی لیے ہماری اس ناویل سے آبت کی مخالفت نہیں ہوتی کہ مقدارمقر کرنے کا نئے سرے سے وہوب اس برمحول ہے کہ وہ مطلقہ کے بیے متعد کا حکم رکھتا ہے۔ وہوں اس برموباتا ہے۔ اس بریہ بات ولالت کرن وہوں سے کہ وہ مطلقہ کے اس بریہ بات ولالت کرن بنا برسارا اضافی مہرسا فط ہوجا تاہے۔ اس بریہ بات ولالت کرن بنا برسارا اضافی مہرسا فط ہوجا تاہے۔ اس بریہ بات ولالت کرن بنا برسارا ہونی ہونی کو وہ مہرشنل کا موجب ہم تنا ہے کیونکو بنا ہے کیونکو بنا ہے کیونکو بنا ہے کیونکو بنا ہے کیونکو بیا ہم کرا ور تعین نہیں ہوا نتھا۔

اسی طرح مېربین اضافے کا بونکې عقد میں ذکرا ورنعبن نهبین مواتعا اس بے دخول سے کی اسی طرح مېربین اضافے کا بونکہ عقد میں ذکرا ورنعبن نهبین موات کی بنا پر بیہ طلان کی بنا پر اس کا سفوط مجھی وا جرب موگیا ۔ اگر جیع عقد کے ساتھ ملحی کی بنا پر بیہ واجب موجبکا نضا۔ والنّدا علم -

ا مام ننا فعی کا اس پرانفاق سیے کہ اگرکسی کے عفد میں آزاد عورت ہونو اس کے لیے کسی لونڈی سسے نکاح کر :اہوائز نہیں ہے۔

ان حضرات کے نزدیک اس مورن میں آزاد عورت کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرن نہیں بڑنا ۔ ابن و بہب نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص عقد میں آزاد عورت کے ہونے ہوئے میں آزاد عورت میں آزاد عورت کوئے ہوئے ہوئے کا میں کوئی حرج نہیں ۔ اس صورت میں آزاد عورت کو انہ تیار دیا جائے گا۔

ابن الفاسم نے امام مالک سے نفل کرنے ہوئے کہا ہے کہ آزاد عورت برلونڈی سسے نفاح کی صورت بیں ان دونوں سے درمیان علیحدگی کرادی سجائے گی، بھراس قول سسے درجوع کر کے کہا کہ آزاد ہوی کو انتخار دیا جائے گاکہ اگر سیاسے نواس سے سائفر رہیے اور بیا ہے نواسس سے سے کہا کہ آزاد ہو کا کہ اگر سیاسے نواسس سے سائفر رہیے اور بیا ہے نواسس سے سیار دیا ہو اس

ابن الفاسم كينے بي كر" امام مالك سے ابك شخص كے متعلق دربا فت كباگيا جرآزاد ورت سے لكاح كر لينا ہے ۔ آب نے اس سے لكاح كر سے كى استطاع ت ركھنے كے با وجود لونڈى سے لكاح كر لينا ہے ۔ آب نے اس كے جواب، بين فرايا ! ميرا غيال ہے كہ ان وونوں كے درميان عليمدگى كرادى جائے گى " اس كے جواب، بين فرايا ! ميرا غيال ہے كہ ان وونوں كے درميان عليمدگى كرادى جائے گى " اس بين موتا ہے " نوفرا با برموال كيا گيا " اس شخص كواب نے بند نقوئى كے توسط جانے كا خطرہ محسوس ہوتا ہے " نوفرا با برموال كيا گيا " اس سے كوئے سے لئے جائبى گے " ، ليكن آب نے اس كے بعد اس بين تحقیق كردى "

ابن انفاسم نے مزبد کہا ! امام مالک کا قول ہے کہ اگر کوئی غلام کسی لونڈی سے نکاح کرلیڈا ہے جبکہ آزاد عورت اس کے عقد میں پہلے سے موجود موتواس صورت میں آزاد عورت کو کئی اختیار نہیں دیا جائے گاکیونکہ لونڈی بھی اس کی عورتوں میں شمار موتی ہے۔

آزاد تورن کے ساتھ نکاح کرنے کی فدرن رکھنے کے باوہ و لونڈی سے نکاح سکے ہوار کی دلیل ، بشرطیکہ آزاد عورت اس کے عقد میں نہ ہو ، یہ فول باری سبے زکا تکو کا ماطاب کم میں ان بین الم اللہ کا کہ منا المشائح میں اللہ کا کہ منا المشائح میں اللہ کا کہ منا ملککٹ اکٹ کا کہ منا اللہ کا کہ منا ملککٹ اکٹ کا کہ منا میں اللہ کا کہ منا ملککٹ اکٹ کا کہ منا میں سبے دو، دو ، بین بین ، بیار بیار سبے نکاح کر لولیکن اگر معین اندہ نہ ہوکہ ان کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے نو بھرایک ہی بیری کرویا ان عور توں کو زوجیت

# لوندلول كخ كاح كابيان

قول باری ہے ( ک مَنْ تَنَوْ کَسْنَطِعُ مِنْ کُوْ کُلُولُا اَنْ کَیْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ کُو خِمَهَا مُلَکُتُ اَیْکا کُوُمِنُ فَتَیَائِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، اور پوننخص نم بیں سے اتنی مفددت ندر کھنا ہو کہ خاندا نی مسلمان عوزیس (محصنات) سے لکاح کرسکے اسسے بچا جیئے کہ نمصاری ان لونڈ ہوں بیں سے کسی کے سانخ لکاح کرسے ہونمھارے نبطہ میں ہوں اور مومنہ ہوں)۔

الوبكرجها ص كتے بي كاس آبت كامقنظى برہے كه آزاد مسلمان عور توں سے نكاح كى عدم استطاعت كى صورت بيں مسلمان لونڈلوں سے نكاح كى اباحت ہے اس بلے كه اس بيں كسى كان خلاف نہيں ہے كہ يہاں محصنات سے مزاد آزاد عور تبر بيں۔ اور اس بيں غيراً زاد عور توں سے نكاح كى مما نعت نہيں ہے اس بلے كہ اباحت كے ذكر كے ساتھ اس

توروں سے معان کی ما تعت ہجیں ہے اس بیے تمایا حن سے در لے ساتھ مالت کی تخصیص اس کے سوا دوسری حالتوں کی مما نعت ہر دلالت نہیں کرتی ۔

جس طرح که قول باری ہے (کا نُفَتُنُ اُ اُو کَا کَا مُوْتَفَتُ اِ مَلَا فِی مِناجی کے خون سے اپنی اولاد کو قنل نرکرو) اس میں سپر گزید و لالت موجو دنہیں سے کہ اس مالت کے زائل ہوجائے پر اولاد کا قنل مباح ہوجا تا ہے۔ اسی طرح فول باری ہے والا تُنا کُلُوا الدِ بِوَا اَصْعَا خَا مُصَاعَفَةً، پر اولاد کا قنل مباح ہوجا تا ہے۔ اسی طرح فول باری ہے والا تنہیں کرنا کہ سود اگر بڑھتا اور جڑھتا نہو تواں میاج ہے۔ تواس کا کھانا مباح ہے۔

نیز قول باری سے ( کا مَنْ کِیکُ عُ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اَلْهُ اَ خُدُ کَلَ سُرْهَا اَ کُدهٔ ،اور پیشخص اللّٰد ایکی مساعوکسی دومرسے الدکو ایکارسے جس کی اس کے باس کوئی دلیل مذہی اس کی اس پرم رگز دلالت نہیں سے کہ ہم ہیں سے کسی کے بلیے اس قول کی صحدت پرکہ اللّٰہ کے سابخڈ کوئی اور اِللہ جمی ہے کمی دلیل اور برہان کے فیام کا ہج از ہے ۔

میں لاؤ جوتم مارے نیضے میں آئی ہیں) -

اس آبت بیں آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھنے کے با و تو د لونڈی سے انکاح کر اپنے کے جوانہ پر دو و وجوہ کی بنا پر دلالت مو تو دہے۔ اقول آبت بیں علی الاطلاق نمسام عورتوں سے نکاح کی اباحرت ہے۔ آزاد عورت بالونڈی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ البنة اسس نکاح کا بیاز نک محدود رمینا ضروری ہے۔

دوم خطاب کے نسلسل میں اللہ تعالیٰ کا یہ نول (اَدْمَا مَلَکُتْ اَیُہَا نسکُو) وربہ بات واضح میں نود مکنوں نہیں ہے لیکہ کسی ضم بعنی پوشندہ لفظ کی اسسے صرورت ہے ہے کہ یہ نول افادہ حکم میں نود مکنوں نہیں ہے لیکہ کسی ضم بعنی پوشندہ لفظ کی اسسے صرورت ہے یہ پوشندہ لفظ وہ ہے جس کا ذکر اِس خطاب میں لفظ گزر پر کا سے یعنی عنفزنکاح۔ یہ پوشندہ الفظ وہ ہے جس کا ذکر اِس خطاب میں لفظ گزر پر کا ہے یعنی عنفزنکاح۔

برد سبب اس طرح کلام کی عبارت یوں ہوگی می عنف و انکا میا علی ما طاب کرمن انساءاوی میں انساءاوی میں انساءاوی میں ماملکت ایمانکہ ان ان سے ہوتمحمارے ماملکت ایمانکہ از ان عورتوں سے عفد نکاح کرلوم تحصیب بیت نہیں ہے کیونکہ اس کا فیضے میں آئی ہیں) کلام کی عبارت میں لفظ وطی کو پوشیدہ ماننا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا میلے ذکر نہیں گذرا ہے۔

حورت سے ماں مرسے اور بہت ورساں میں ایک مورت البسکاؤی میں مذکورہ اباحث ایک اگریدکہا جائے کہ نول باری رفائک مُدام الطاب ککٹوم کا البسکاؤی میں مذکورہ اباحث ایک مشرط کے ساتھ مشروط ہے اور وہ مشرط یہ سبے کہ ان عور توں سے لکاح کیا جائے جو ہم میں بیندہ تیں ۔

براس پر دلالت کرناہے کہ توازعفد کے لیے بہند کی عور نیں ہم نا صروری ہے جب سے بات نابت ہوگئی نو اس صورت میں آیت کی حیثیت اس مجمل فقرسے عیسی ہوگی ہیسے وضاحت اور بیان کی صرورت سبعے ۔

اس کے بجواب بین کہا جاستے گاکہ نول باری (مَا طَابَ اَنَّمُ ) بین دواسخالات ہیں۔
اقل یہ کہ اس کے معنی بیموں ما استطاب ہوں "رجیسی تمعاری پند ہم اس صورت
میں آیت سے تعبیر کا حکم نابت ہوگا بعنی مرد کو اس معاسلے بین ابنی بسند کی عور نوں سے نکاح کرنے
میں آیت سے تعبیر کا حکم نابت ہوگا بعنی مرد کو اس معاسلے بین ابنی بسند کی عور نوں سے نکاح کرنے
کا اخذ بار مل سباتے گاجی طرح کوئی تخص کسی سے بر کہا اجلس ماطاب لگ فی ھند دالدار " با
کا ماطا ب لائے من ھدا الطعام "راس گھر بیں جب نک تمھیں بہند آسے بیٹھو یا اس طعام میں

اصول فقد بین ہم نے اس امرکی وضاحت کردی ہے اس لیے تولِ باری ا<sup>رک</sup> مَنْ تُنْهُ کَشْنَطِعُ مِنْکُوْ َ کُلُولًا ) نا آخراً بین میں صرف ان لوگوں کے لیے لونڈ بوں سے نکاح کی اباحت نہیں ہے جن کی بیرحالت ہولعنی ان میں ازاد عور توں سے نکاح کرنے کی استطاعت شہو۔ آیت میں ان لوگوں کے متعلق حکم بر اباحت یا ممانعت کی صورت میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ جنہیں ازاد عور توں سے نکاح کی استطاعت حاصل ہو۔

### لفظ" طُوْل "كَيْنْسْرِحِ

طول کے مفہوم کے متعلق سلف کے درمبان اختلات دائے ہے۔ محفرت ابن عباش سعبد بن جبیر جہا ہد ، فتا دہ اور ستدی سے بنول مروی ہے کہ غبیٰ بعنی فراخی اور منفدرت کو سعبد بن جبیر جہا ہد ، فتا دہ اور ستدی سے بنول مروی ہے کہ غبیٰ بعنی فراخی اور منفدرت کو طول کہنے ہیں ۔عطار ، جا بربن زید اور ابر انہیم نخعی سے مروی فول کے مطابق جب کوئی شخص کسی نونڈی کی عبت میں گرفتار بوجائے نوخوش حال ہونے کے با دبود اس نونڈی سے اسے کسی نونڈی کی عبت میں گرفتار بیخطرہ بھی کور مجبت بیں اندھا ہو کرکہیں اس کے سانخو مند کا لانے کر بیٹے ۔

الم یاان حضرات کے نزدیک اس صورت میں طول کے معنی بدیمی کہ لونڈی کی طرف قلبی میں اور دلی تعبیت کے ہوتے ہوئے وہ آزاد عورت سے لکاح کر کے اپناول اس کی طرف میلان اور دلی تعبیت کے ہوتے ہوئے وہ آزاد عورت سے لکاح کر کے اپناول اس کی طرف مذہ جھیر لیے بچنا نچواس خاص صورت میں ان حضرات نے لونڈی سے نکاح کی اسے اجازت دے دی ہے ۔ طول میں عنول کا معنول کے معنول کے معنول کا بھی احتمال ہے ۔

ارثا و باری سبے (سَنَدِ بُبدِ الْحِفَابِ ذِی النَّطَوْلُ بَسُون سزا و بینے والا ورصاحب فضل) ایک فول کے مطابق اس کے معنی فضل والا اور دوسرے نول کے مطابق فدرت والا بین بضل اور غینی معنی کے لحاظ سے متفارب الفاظ بین وال سے آبت بین مذکور لفظ طُول بین بضل اور غینی معنی کے لحاظ سے متفارب الفاظ بین واست بین مذکور نفظ طُول بین غینی اور منفدرت نیز فضل اور وسعت کے معانی کا اختمال ہیں ۔ اگر اس لفظ کوغنی کے معنوں میں نیا جائے گا تو اس میں دواحتمال ہوں گے۔

، با سام الما خوام المراز المست الم

سسے ہے تھھیں لپندآ ئے کھا ؤ) اس کلام بیس نخاطب کواپنی لپسندے مطابن کام کرنے کا اختیار دبا گیاسیے۔

دوم یہ کر جنمعارے بلے طال ہواگر آ بت بیں پہلی صورت مراد ہم تو اس کا مفتضی یہ ہوگا کرمرد کوجس عورت سے جاہے لکاح کرنے کا اختیارہے۔ اس بیں آزاد عورتوں اور لونڈ بوں کے منعلق عمر م ہوگا۔ اگر دوسری صورت مراد ہو تو اس نفرے سے فوراً بعدا س کا بیان قول باری (مُمَّنَیٰ کَ تُکُتُ دُرْ دَاعَ فَا ثَ خِفْتُمْ اَنْ لَا فَعَدِ تُوْا قَوَاحِدَ لَا اُوْ مَا مَکَکُتُ اَیْسَا اُسُکُمْ اِی صورت بیں وار دہوا ہے بہس کے درسیے آبت اجمال کے درسے سے نعل کرعموم کے درسے بیں بہنچ گئی ہے اورصورت سال ہوجی ہوعموم برعمل وا ہوب ہونا ہے۔

اگر بالفرض آبت بیں اجمال ادرعموم دونوں کا احتمال ہونا نوبچوبھی اسسے عموم سے معنی پرقعمول کرنا اولی ہمزنا کیونکہ اس صورت میں اس برعمل کرناممکن ہمونا۔ سمارسے سلیے حرب یفقط سے حکم مربایک صورت میں عمل کرناممکن ہونوسم برابساکر کا لازم ہوجا تا ہے۔

نبر بحت مسئله برقول بارى (وَ أَحِلَّ لَكُوْ مَا كُرْاَءَ خُلِكُوْ اَنْ تَنْتَغُوْا بِا مُوَالِكُمْ ) بهي ولالت كرتا به كيونكه اس بين آزاد عور تون اور لون في لون سكم منعلق عموم ب اس بريب آبت كبي ولالت كرتي بعد وأَلْيُوْمُرُا حِلَّ مُكُو الْمُطْلِبِّ مِنْ اَنْ وَطَعَامُ اللَّهِ مِنْ الْوَلِيْ الْمُكِنَّا بَ حِلْ لَكُمُ وَطَعَامُ كُمُ حِلَّ لَكُوْمَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَا بَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنَ أَوْ نُوا الْكِتَابِ مِن قَيْدِكُمْ وَ

آج نمحارے بیے ساری باک جیزیں حلال کر دی گئی ہیں ،اہل کتاب کا کھا نانمھارے بیے حلال ہے اور نمحارا کھا ناان کے لیے اور محفوظ عوز میں بھی نمھارے لیے حلال ہیں خواہ وہ ﴿

اېل ايمان كى گروە سىيە بول يان قوموں ميں سيے جن كونم سىيە بېيلەكتاپ دى گنى بىنى ،

احصان کے اسم کا اطلاق اسلام اور عقد میر مہ ناسبے اس بیر تولِ باری ( فَاذَا اُحْصِتَ ) ولالت کرناسبے۔ بعض سلمان ہوجا بیس " بعض کا تول کرناسبے۔ بعض سلمان ہوجا بیس " بعض کا تول سبے یہ جب وہ مسلمان ہوجا بیس " بیات تو واضح ہے کہ اس منقام پر اس لفظ سنے نکاح کرنام اونہیں سبے یہ جب سبے کہ اس منقام پر اس لفظ سنے نکاح کرنام اور نہیں سبے سبح یہ بیات ہوا کہ اس سبے مرادعفات اور باک وامنی ہے اور بہ جبزی از دعور توں اور لونڈیوں دو نوں کے بیاعموم کا محکم رکھتی سبے۔

نبز قولِ باری دَوا لَکُسَنَاتُ مِن اَکُدِیْنَ اُونَوا الْکِنَا بَ مِنْ قَبْدِکُو، مِی بِی کتابیه ونال بورسے نکاح کے متعلق عمرم سے ۔ اس بر تولِ باری دِ دَا نُکِحُوالْکیا کی مِنْکُودَالصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَالُکُمْ معنوں بیں لیا جائے تواس بیں ارادہ غنی کا احتمال ہوگا کیونکہ فضل اس بات کو واجب کر دبتا ہے۔ اس بیں دوسرااحتمال بیر ہوگا کہ اُزاد عورت سے نکاح کرنے کے بیے اس کے دل کی کشادگی اور لونڈی کی طرف سے منہ بججبرلیبنا مراد سے ،اگر ایک طرف اس کے دل بیں اس کی بات کے بلے گنجا کش بنہو اور دوسری طرف گنا ، بیں مبتلا ہوجانے کا اند بننہ ہم نواس صورت بیں مالداری اور فراخی کے با وجود لونڈی سے نکاح کر بلنے کی اجازت سے یہ جیسا کہ عطار ، جابر بین مالداری اور فراخی سے مروی ہے۔ آبیت بیں ان نمام وجود کا احتمال موجود سے۔

اس سلسلے بیں سلف سیمے انتظاف رائے منقول ہے، حضرت ابن عبائش جھنرت مہا گئر، سعید بن جبیر شعبی اور کھول سے مروی ہے کہ لونڈی سے نکاح نہیں کرسے البتۃ اگر آزاد عورت بین حرُم سے نکاح کی منفدرت نہ رکھنا ہو نو بھرنکاح کرسکتا ہے۔

مسروق اور شعبی سے منفول سبے کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کی حیثیت وہی ہے ہو۔ مردار ، نون اور سور سے گوشن کی سبے کہ صرف اضطراری حالت بیر ران کے استعمال کی اجازت سبے ، حضرت علی البر جعفر ، فیابد ، سعبد بن المسیب ، سعید بن جبیر را یک روایت کے مطابق ) ، ابر اہم نمخی ہوسن (ایک روایت کے مطابق) اور زہری سے منفول سے ایک انسان نوشال ہونے کے اوجود لونڈی سے نکاح کرسکتا ہے۔

عطارا ورجا بربن زیدسے مردی ہے کہ اگر کسی تخص کوکسی لونڈی سے اننی دل بنگی ہو کہ لکا ح نہ ہونے کی صورت بیں اسے زنار کے ارتکا ب کا خطرہ پیدا ہوجائے توالیسی کیفین بیں وہ لکا ح کر سے ،عطار سے بہمی مردی ہے کہ سرّہ عفد میں ہونے ہوئے بھی وہ لونڈی سے لکا ح کرسکتا ہے بحضرت عبدالند ہم مسکو دسے مردی ہے کہ سرّہ عقد میں ہونے ہوئے ہوئے ونڈی سے کوئی لکا ح نہیں کر سکتا ، البند مملوک یعنی غلام کو ایسا کرنے کی اجازت ہے ۔

حضرت عمر معفرت علی ، سعید بن المسیب اور مکول نیز دو سرے نابعین سے منقول بے کہ آزاد عورت اگر عقد میں ہونولونڈی سے نکاح نہیں کرسکتا۔ ابراہیم کا فول ہے کہ اگری ہے بطن سے کوئی بیٹا ہونو اس صورت میں لونڈی سے نکاح کرسکتا ہے۔ ابرا بیم کا بیجی فول ہے کہ اگرایک عقد میں ایک آزاد عورت اور لونڈی سے نکاح کرلیا فودونوں سے اسس کا یہ نکاح باطل موجائے گا۔

. حفنرے ابن عباکش اورمسرون کا نول ہے کہ جب کوئی شخص کسی سرّہ سے نکاح کرے گا ا ورتم ابنے بے نکا حوں کا نکاح کروا ورتمھارسے غلام اورلونڈ بوں میں جواس کے دلینی نکاح کے۔ کے لاکق موں ال کا بھی )۔

اس میں ہوعموم ہے وہ لونڈ ابوں سے نکاح سے ہواز کا اسی طرح موجب ہے جس طرح ہے آزاد مور توں سے نکاح سے ہواز کا مقتضی ہے۔ اس بر فولِ باری اوگا کھ فَامُحُومِنَ ہُوکَا مِنْ مُشْرِکَةٍ وَوَا عَجِدُنَكُو اورا میک مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگر جہ وہ تعمیں معلی کیوں نہ کے ہی ولالت کررہا ہے۔

عت به نحطاب هرف البیستخص کومکن ہے ہوا زاد مشرک عورت سے لکاح کرنے کی استطا رکھنا ہو یجس شخص کو اَ زادمشرک عورت سے لکاح کی استطاعت ہوگی اسے آزاد مسلمان عورت سے بھی نکاح کرنے کی استطاعت ہوگی رہ جیبزاس یا ت کی مقتفی ہے کہ اَ زاد مسلمان عورت نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی لونڈی سے نکاح کولینا جا کڑے جس طرح اَ زادمشرک عورت سے نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے ہوئے ونڈی سے نکاح جا کڑے

عفی طوربریمی اس کے بواز بربہ بات ولالت کرتی سیے کہ ابک عورت سے نکاح کی استعادی سے نکاح کی استعادی کی دوم می عورت سے نکاح کو حرام نہیں کرتی ہے۔ ساتھ نکاح کی استعادی اس کی ماں سے نکاح کو حرام نہیں کرتی یا کسی عورت سے نکاح کی مقدرت اس کی بہن سے نکاح کو حرام نہیں کرتی ۔ اس بنا پربہ ضروری سے کہ آزاد عورت سے نکاح کی راہ بیں حائل نہ ہو بلکہ اس بارسے میں لونڈی کا معاملہ دو بہنوں اور ماں ببٹی کے معاملے سے بھی زیا وہ آسان سہے۔

اس کی دلیل بر سبے کہ نمام فقہار امصار کے نز دیک ایک شخص سے عقد بیں بیک وقت ونڈی اور آزاد عورت کا اکھا ہوجا ناجا کز سبے جبکہ دو بہنوں اور ماں بٹی کی صورت میں بر متنبع سبے ۔ اس لیے جب کسی عورت کی بیٹی سے نکاح کا امکان اس کی ماں سے نکاح کے متنبع سبے ۔ اس لیے جب کہ ان دونوں کو بیک وقت عقد میں رکھنے کا حکم آزاد عورت اور لونڈی کو بیک وقت عقد میں رکھنے کا حکم آزاد عورت اور لونڈی کو بیک وقت عقد میں اور نربا دوسخت سے تواس سے ہو واجب ہوگیا کہ آزاد عورت سے نکاح کی مما نعمت پر واجب ہوگیا کہ آزاد عورت سے نکاح کے امکان کا لونڈی سے نکاح کی مما نعمت پر کوئی انٹرین ہو۔

تواس کا برنکاح عقد میں موجود لونڈی کے بیے طلاق منصور موگا ابر اہمیم نعی سے ایک رو ایت کے مطابق لونڈی اور اس کے نشو سرکے درمیان علیمدگی کرا دی جائے گی اللّا برکراس کے بطن سے نشو سرکے ہاں کوئی بجربید اموج کا موہ

شعبی کافول ہے کہ جس وقت اس میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی استطاعت پیدا ہو جائے گی نونڈی کے ساتھ اس کا نکاح باطل ہوجائے گا۔ امام مالک نے بین سعیدسے ،انہوں نے سعیدبن المسیب سے روایت کی ہے کہ عقد میں حرّہ کے ہوتے ہوئے نونڈی سے نکاح نہیں کرے گا البند اگر حرّہ بچا ہے تو وہ البسا کرسکتا ہے۔ پھر آزاد عورت کے لیے دو دِنوں اورلونڈی کے لیے ایک دن کی باری مفرد کرے گا۔

البربکر جمعا ص اس بر نبیمر ، کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک حرّ ہ برلونڈی کو عقد ہیں کے
اناجا کر نہیں سمجھتے ہتھے۔ حرّ ہ کی رضا مندی کے بغیر ہ ، ہ البسا کر نہیں سکتا ہے۔ عقد لکا چیں
سیک و فت کننی لونڈیاں رکھ سکتا ہے۔ اس کے منعلق بھی اختلات ہے بحضرت ابن عبائش
سے مردی ہے کہ ایک سے زائد لونڈی سے لکا ح نہیں کرسکتا۔

ابراہیم، مجابدا ورزسری سے منفول سے کہ وہ بیک وقت جارلونڈیاں نکاح بیں دکھ سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کے متعلق سلف کے درمیان انخلاف آراکی بیصور میں ہیں جن کا ہم نے ذکر کر دیاہے۔

فقہار امصار کے درمیان بھی اس معاملے میں انختلات رائے سیے امام الوحنیف امام الوحنیف امام الوحنیف امام الوحنیف امام الوحنیف امام محدد ورحن بن زیاد کا فول ہے کہ اگر اس کے عقد میں تکامے کی استطاعت کیوں نہولیکن اگر اس کے عقد میں نکامے کی استطاعت کیوں نہولیکن اگر اس کے عقد میں بہلے سے آزاد خاتوں موجود ہو تولونڈی سے نکامے نہیں کرسکتا ۔

، ، سفیان توری کا قول ہے کہ اگر اسے لونڈی کے متعلق زنا کے ارتکاب کا خدستہ ہونو خوشحال ہونے ہوئے ہوئے کہ اگر اسے لونڈی کوج نہیں ہے ، امام مالک ، لیث بن سعد اوزاعی اورامام شافعی کا قول ہے کہ طول سے مراد مال ہے ،

بویہ قابر ملک اور میں اور اسے نکاح کرنے کا طُوُلُ ساصل مہنینی مالدار ہوتو وہ لونڈی سے کاح نہ کرے اگر مال نہ ہونو بھی لونڈی سے نکاح نہیں کرے گاجپ نک اسے اسپنے بندِنقوئ کے ٹوٹ جانے کا اندہبننہ پیدانہ ہوسجائے بہمارے اصحاب ا ورسفیان توری نبراوزاعی ا ور أَنْ يُنْكِحُ الْمُعْمَسَانَ الْمُوْمِنَا تِ مَهِمَا مَكَكَتُ الْيُمَا نُكُوْمِنَ فَتَبَ تِكُوالْمُؤُمِنَاتِ) تَاقُولِ بِارِي دِذْ لِلنَّالِمُنْ حَشِي الْعَنَتَ مُنِكُومُ أَنْ تَصْبِدُوا خَيْرٌ تَّكُومِنَ سِيسِ.

کبونکاس بین لونڈ بوں کے ساتھ نکاح کی اباس کو دوئٹر طوں کے ساتھ مشروط کردیا کیا ہے۔ آزا دعورت سے نکاح کی عدم استطاعت اور بند نقوی ٹوٹ جانے کا خطرہ اسس سیے ان دونوں مشرطول کے وجو د کے بغیرلونڈ بول کے ساتھ نکاح کی اباس ندرست نہیں ہوگی۔ یہ آبیت آب کی نلاوت کر دہ نمام آبات ہر فیصلہ کن حینڈ بیت رکھنی ہے۔ کبونکہ اس بین نکاح کے سلسلے میں لونڈی کا حکم بیان ہوا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاسے گاکہ اس آبیت ہیں آزادعورت کے ساتھ نکاح کی استطاعیت کی موجود گی میں لونڈی کے ساتھ نکاح

کی ممالعت نہبں ہے۔ آبت بیں نوحرت عدم استطاعیت کی صورت بیں لونڈی کے ساتھ نکاح کی اہاحت کا ذکر ہے۔

ہم نے ہوآ بات محالے کے طور پر نلاوٹ کی ہیں ان بیں نمام صور توں میں ہونڈ یو سکے سامق نکاح کی ابا سے سے کسی تسم کے اندر سامق نکاح کی ابا سے سے کا ذکر ہے۔ اس لیے ان دونوں فسموں کی اینوں میں سے کسی تسم کے اندر باکسی بات موجود نہیں ہے ہودو ہری فسم کی اینوں کے حکم کی تخصیص کرنے والی ہواس لیے کہ ان کا درود ا باس سے حکم کے مسلط ہیں ہوا ہے۔

ان پیں سے کسی ایک کے اندریمی مما لعن کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے برکہنا درست نہیں ہوگاکہ بر آبت دوسری آبات کی تفعیص کررہی سے کیونکہ ان سب کا ورود ایک ہی حکم کے مسلسلے ہیں ہوا ہے ۔

برسے سلسلۂ کلام کا مقتصیٰ بیسٹے کہ ما قبل سکے وجود سکے سا مغذاس کا جواز ممتنع ہے آم سکے جواب بیس کہا جائے گا کہ اس کی وجہ برہوئی کہ کفارہ ظہار سکے سلسلے بیس ابتدائی طور بر ایک ملوک کو آزاد کرنا فرض قرار دیا گیا تھا اس کے سواا ورکوئی جیز نہیں تفی .
لیکن مملوک موجود نہ موسنے کی صورت بیں جب النّد نعالیٰ نے اس فرض کوروزوں کی طون

منتفل کردیا تواس کا افتضار به بهرگباکی مملوک کی عدم موجودگی میں روزوں کے سواا ورکوئی جیز کفارہ مذہبنے بچر سجیب فرمایا دفتین کئے کیشنکی طبح عَاظِعَامُر سِتِنْ کِی مِشْکِلِنْنَا) لوکفارے کا حکم آیت میں مذکورہ باتوں میں اسی نزتیب سے منحصر ہوگیا جس کی آیت منفنضی ہے۔

میں مدورہ باوں بین اسی ترمیب سطے مقر بو بیا بس کا بیت سلی سے اسی سے اسی سے ایک ایک سے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا ایس معترض کے پاس کوئی ایسی آبت نہیں ہے جو لونڈیوں سے نکاح کی ممانعت کی ا ہموتا کہ یہ کہا جاسکے کہ جب لونڈیوں کی ابا حت کا اکریشر طاور حالت کے ساتھ مشروط سے تو اس سرط یا حالت کی عدم موجودگی ان کی ممانعت کی موجب ہے ۔اس کے برعکس صورت حال یہ بے کہ نکاح کی ابا حت کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام آبتیں آزاد عورتوں اور لونڈیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی ہیں۔

اس سینے قول باری دو کمن کئی کئیستی کی صورت میں نونڈیوں کی ممانعت برکوئی والان بہیں آزاد عور نوں کے ساتھ لکاح کی استطاعت کی صورت میں نونڈیوں کی ممانعت برکوئی والان بہیں اور اس کی تفسیر میں سلف کے اختلات آرا کاذکر کیے اسماعیل بن اور اس کی تفسیر میں سلف کے اختلات آرا کاذکر کیے ایم میمارے باں آزاد عورت سے کیا ح کی قدرت ہوئے ہوئے کہا !" اس الکاح کی قدرت ہوئے کہا !" اس نور کی میں ناویل کاکوئی احتمال نہیں ہے۔ کیونکر یہ کتاب اللہ کی روسے ممتوع ہے اس کے جوازی صرف دہی صورت ہے جسس کی اباحت کا کتاب اللہ کی روسے ممتوع ہے اس کے جوازی صرف دہی صورت ہے جسس کی اباحت کا کتاب اللہ میں ذکر میراسے "

البرکمیرجها ص اسماعبل بن اسحانی کے اس نبھرسے پرنبھرہ کرنے ہوئے کہتے ہم کاسالی کا بہ کہنا کہ '' اس بین نا ویل کا اصحال نہیں سیے '' اجماع کے خلاف سیے۔ کیونکہ اس کے تعلق صحابہ کرام کے درمیان انتظاف رائے ہے۔ ہم نے ان کے افوال ہمی نفل کر دہنے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف نہ مونا تو ہم ان اقوال کی دوایات کی اسناد کا بھی ذکر کر دہنے ۔

اگراس میں نا وہل کا احتمال مذہ و نا تواس بارے میں سلف کی آرار مختلف سے ہوئیں کیونکہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ کسی آ بت کی تا وہل البینے معنوں میں کرسے جن کا آبت میں سرے سے احتمال ہمی مذہور سلف میں اس کے متعلق اختلا ن رائے ظامر سم چہانھالیکن کسی نے کسی کی نر دید نہیں کی اگر اس تول میں احتمالات مذمو سے اور تا ویل کی گنجاکش شروتی تو اس صورت میں اس قول کے فائلین ضروران لوگوں کی نر دید کرنے جواس کے فائل شدیقے۔

جب سلف کے در مبان بین فول سالع دفائع مقااور اس کے قالمین کی نرویکھی نہیں ہوہ کا کھی توان کے اس اجتماعی روسیے کی بنا پر اس میں اجتہاد کی گنجائش اور آبیت بیں اسس ناویل کا احتمال بیدا ہوگیا جس کی مختلف صور نہیں ان حصرات سے منقول ہیں۔ ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسماعیل کا برکہنا غلط ہے کہ اس میں ناویل کا احتمال نہیں ہے۔

ره گئی اسماعیل کی به بات کُر به کتاب الله کی روست ممنوع اور صرف اسی جهت اور صوت میں اس کی اسی جهت اور صوت بیں اس کی ابارے نہ بہرسکتی ہے بیں اس کی ابارے نہ بہرسکتی ہے کہ اس کی مما نوست نصب فرائی کی بنا پر ہے یا دلیل کی بنا پر ۔ اگر وہ نصب فرائی کا دعویٰ کویں نوان سے اس کی نا دس سے افران کی بنا پر ۔ اگر وہ نصب فرائی کا دعویٰ کویں نوان سے اس کی بات نہیں اور اس کے اظہار کا مطالبہ کیا جائے گا جوظاہر سے کہ ان سے بس کی بات نہیں اور اگر وہ دلیل کا دعوی کریں تو است بیش کرسنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا۔

ان کے پاس البسی کسی دلیل کا وجود نہیں ہے۔ اس طرح ان کے کلام سے صرف بہی بات معلوم ہوئی کہ وہ جس چیز کا دعوئی کررہے بہی اس کی صحت کا نیقن حرف ان کی ابنی ذات نک محدود ہے۔ نیز اس نبھرے کے ذریعے انہوں نے فرانی مخالف کے قول پر حرف نعجب کا اظہار کیا ہے۔ اس کے قول کی نز دید نہیں کرسکے ہیں البنہ وہ بدعویٰ کرسکتے ہیں کہ اس شرطا ورک کیا ہے۔ اس کے قول کی نز دید نہیں کرسکے ہیں البنہ وہ بدعویٰ کرسکتے ہیں کہ اس شرطا ورک کیا ہوت باقی ماندہ نمام حالتوں ہیں اس کی مما نعت کی دلیل ہے اگر اسمعیل نے اسی طرح استدلال کیا ہے تو عجراس دلیل کے انبات کے بیے ایک اور ولیل کی ضرورت بیش آسٹے گی۔

سمیں نہیں معلوم کرامام شافعی سے پہلے کسی نے یہ استندلال کیا ہو۔ اگر مذکورہ بالابات دلیل ہوتی تواس مسلے میں صحابہ کرام اس سے استندلال کرنے میں سب سے بازی سے بہانتے نیزاس طرح کے اور دوسر سے سائل جن کے متعلق سنتے اس کام معلوم کرنے میں ان حضرات کے درمیان آرار کا اختلاف کوئی ڈمعکی جھی بات نہیں سبے جبکہ ان مسائل میں مہرت سے البیے مقے جن ہیں اس طرح کے استدلال کی بڑی گھا گھا گئی .

ان حضرات کے مسائل کے اسکام معلوم کرنے کے سبلے فیاس اجتہاد نیز ولائل کی نمام فسموں سے استدلال کیا تخالیکن مذکورہ بالاقسم کے استندلال کوانہوں نے فیول نہیں کیا تخا. بواس بات کی دایل ہے کہ ان کے نزدیک بہ طرزا سندلال سی بات سکے حق میں دلیل کا کام نہیں دسے سکتا۔

بہ ہیں۔ الومکر جصاص کہنتے ہیں کہ اگر اسماعیل سے داؤد کی یہ روابت درست سے نوان کی بیات از دعورت سے نکاح کی استطاعت رکھتے ہوسے لونڈی سے نکاح کی اباحوت کے ناکین کے قول کی ان کی طرف سے کی گئی نروبدسے مناسبت نہیں رکھنی کیونکہ داؤد نے ان سے بے نفل کیا کہ ایک مرتبہ توانہوں نے یہ کہا کہ جس پرسب کا اتفاق ہوجائے وہ نص ہے اور ایک مرتبہ کہا کہ قرآن سارے کا سار انص ہے.

تبک فران میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے ہو ہمار سے اس نول کے خلاف جاتا ہوا ور سنہ کا اس قول کے خلاف امرین کا انفاق عمل میں آیا ہے۔ داؤد نے اسماعبل سے اس مکانے کی ہوروایت کی ہے اس میں ضعف کا پہلوم ہو جو دہیے۔ داؤد اپنی روایت اور نفل میں غیر نفر بجھا جاتا ہے۔ داؤد اپنی روایت اور نفل میں غیر نفر بجھا جاتا ہے۔ اور اس کی دبانتداری بھی مشکوک ہے دخاص طور پر اسماعیل سے اس کی نفل کردہ باتوں کی نصد لین نہیں کی جانی اور انہیں درست نسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ کہونکہ اسماعیل نے اسے بغدا دسے لکلوا دیا مخاا ور اس پر بڑے ہے الزامات عائد کئے ہے۔ میرا کمان اس طرن جاتا ہے کہ اس اس بھی مسئلے میں ہمارے قول پر اس وجہ سے نعجب ہوا ہے کہ ان کے خیال میں اس بھی مسئلے میں مذکورہ صور سے اس اس اس مور توں کی مما نعت کی خود دلیل ہوتی ہے۔

یں۔ ، ۔ ۔ ہم نے گزسٹ مند سطور میں واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ۔ اس بارسے میں ہم نے اصول فقہ کے اندر پوری منٹرح وبسط کے ساتھ گفتگو کی سہے۔ ہمارے قول کی صحت ہر ایک بیر بات بھی دلالت کرنی سے کہ بند نقویٰ ڈوٹ ہوا نے کے نوف اورعدم استطاعت کو صرورت کانام نہیں دباجا سکتا اس بیے کہ صرورت اس کیفیت کانام سے جس کے تحت جان کوخطرہ در بیش ہوا ورفا سر بے کہ جماع مذکر نے کی صورت میں جان کوکوئی خطرہ در بیش نہیں ہوتا جبکہ لونڈی کے ساتھ انکاح کی اباحت بھی موجود ہو۔

اس بہے جب صرورت کی غیر توجودگی بیں لونڈی کے سانخونکاح جائز ہوگیا تو استطاعت کی توجودگی یا عدم استطاعت کی توجودگی بیں اس حکم کے اندر کوئی فرق تہمیں بڑے گا کہونکہ عدم استطاعت نکاح کی صرورت صروت اسی صورت بیں استعطاعت نکاح کی صرورت صروت اسی صورت بیں بیشن آسکتی ہے جب استے اس کام براس طریقے سے عجبور کیا جا سے جو استے اس کام براس طریقے سے عجبور کیا جا سے جو استے اس کام براس طریقے سے عجبور کیا جا سے جو استے اس کام براس طریقے سے عجبور کیا جا سے جو اس کی جان یا بعض اعضار کے لفت ہو جا سنے کا موجب بین جا ہے ۔

اً بت میں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اہاست کا ذکر صرورت کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں سبے اس پرسلسکہ خطاب میں یہ تولِ باری ولالت کر ناسبے (وَاکَ تَصْرِبُووا خَبُوَّتُكُوْءُ لیکن اگرتم صبرکرلونو یہ تمعارے لیے بہتر سبے)۔

جی کی صُورت بہ ہے کہ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں مشراب سیننے یا مرواریا خنز ہر کاگوشت کھانے پر فجہور ہوجائے نواس کیفیرت میں اس کا بھوک بیاس پرصبر کرلینا اس کے سلے ہم نزنہ ہیں ہوگا کیونکہ اگر بھوک بیاس ہر داشت کرنے ہوئے اس کی مبان بیلی جائے تو وہ گنہ گار فرار بائے گا۔

ایک اوربهلوسسے خورکیجیے نکاح فرض نہیں سے کہ اس میں ضرورت کا اعتبار کیا ہاسئے اس کی اصل نرغیب و نہذیب سے کہ اس سے انسان میں شاکستگی بید ابوجائے جس کی بنا پروہ زنا کے گنا ہ سے اینا دامن بچا تاریخے جیسے صورت حال بہ ہوا ورعدم صرورت میں اس کا اس طرح ہواز ہوجس طرح ہوا توجی میں اس کا اس طرح ہواز ہوجس طرح استطاعت کی موجود گی میں اس کا اس طرح ہواز ہوجس طرح استطاعت کی موجود گی میں اس کا اجواز ہوتا ہے۔

سلسلهٔ آیات بیں نول باری (مَعُفُسگُوُمِنُ بَعُفٍ ، نم سب ایک ہی گروہ سے لوگ ہم) آگی تغییر کے بارسے بیں ایک فول ہے کہ'' نم سب آدم سے ہو"ا ورابک قول یہ ہے کہ''نم سب اہل ایمان ہو" یہ غہرم اس ہر والمالت کرناہے کہ نکاح سے معاسطے میں سب برابر میں اور بیبات مکاح کے معاسلے ہیں آزاد عورت اور لونڈی کے درمیان برابری کے دبوب پر دالمت کو تی ہے۔

### 414

اس سے صرف وہ صورت خارج سے جہاں برنزی اور نصیبات برکوئی ولالت قائم ہوجائے۔

ہولوگ اس بات کے قائل میں کہ آزادعورت سے نکاح عقد میں بہلے سے ہوجود لونڈی

کی طلاق سے نوان کا برفول بہت کم زورا ورکھو کھلا ہے جس کی عقلی طور برکوئی گنیائش نہیں ہو

اس لیے کہ اگر تفیقت میں صورت حال بہی ہو نواس سے بدلازم آنا ہے کہ آزادعورت کے مالغ اللہ کی استطاعت کا وجود لونڈی کے نکاح کو اسے جی اکر شعبی کا نول ہے جس طرح تیم کرنے والے کو اگر پانی مل مجاسے نواس کا نیم ختم ہوجاتا ہے تواہ وہ نوکورے باشرے میں امام پوسف سے بیم وی ہے کہ انہوں نے نول باری ادکورت اس کے عقد میں امام پوسف سے بیم وی سے کہ انہوں نے نول باری ادعورت اس کے عقد میں مفہ می ابیا ہے کہ کوئی آزادعورت اس کے عقد میں ہونوطول لیعنی استطاعت کا وجود ہو جا ہے گا ۔ آیت میں اس نا وہل کی گنجائش کو تو دہواس ہو نوطول لیعنی استطاعت کا وجود ہو جا ہوں گا ہے اسے اس کی استطاعت صاصل نہیں ہوگی اور دنہی اس سے بیستری کی اسے نورٹ میں اس کا نورٹ میں اس کی درن حاصل ہوگی ۔

مدرت کاسی ہوی۔

گرباا مام ابدیوسف کے نزدیک طول کے وجود کا مفہوم بیہ ہے کہ آزادعورت سے بہتری،
کا وہ مالک ہو۔ ان کی بہتا وہل ان حضرات کی تاویل کے مقابلے میں آبیت کے مفہوم کے زیادہ
مناسب ہے جن کا قول ہے کہ طول سے مراد آزادعورت سے نکارح کرنے کی فدرت سے
مناسب ہے جن کا قول ہے کہ طول سے مراد آزادعورت سے نکارح کرنے کی فدرت سے
اس لیے کہ مال برزفدرت کسی تخص کے لیے نکاح کے بعد ہی ہمبستری برمالکا استحق کی موجب
مرزن سے

ہوی ہے۔

اس بیے بیسنزی برمالکا مذتھرون کی حالت بیں طول کا وجود مال کے وجود کے مقابلے بیں اخص ہوگا کیونکہ مال کا وجود اس کے بیے صرف نکاح تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس بیں اخص ہوگا کیونکہ مال کا وجود اس کے بیے صرف نکاح تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس بیاب تھی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں ابسی صورتیں ملتی بیں جن بیس بوی سے ہیستری کی ملکیت کسی دو معری حورت سے نکاح کی ممانعت میں موثر ہوئی ہے۔ جبکہ ہم نے بیخصوصیت مال کے وجود کاکوئی اثر نہیں ہوتا و بین امام البولیوسعت نے کی ہے کہ طول سے مراد آزادعورت اس بنا ربر آبیت کی ہوتا و بیل امام البولیوسعت نے کی ہے کہ طول سے مراد آزادعورت کے سامند ہمیسنزی کا مالک مونا ہے۔ اس تا دبیل کی برنسبیت زیادہ جمعے ہے جس جس کے مطالخ طول سے مراد مال کی ملکیت ہے۔

اگربرکہا جائے کہ ظہار کی صورت میں کفارہ اداکرنے کے لیے مملوک کی قیمت خرید کی موجود گی ملکیت میں مملوک کی موجود گی منصور تونی ہے۔ اس بناپر آزا دعورت کے مہرکی موجود گی اس سے نکاح کی موجود گی کیوں منصور نہیں ہوتی ؟

اس کے بواب ہیں کہا جائے گاکہ یہ کہتا مرام مغلطسہے اورکئی وہوہ سے اس کا انتقاض لازم آتا ہے۔ ایک نوب کرمعنرض نے اسبنے اس فول ہیں اس علمت اور وجہ کی نشا ندسی نہیں کی جوابک معکم کے تحت ان دونوں صورتوں کی بکیائی کی دوجہ بن رہی ہے مذہبی اس دلالمت کا ذکر کہا ہجواس علمت کی صحت کوٹا بت کرتی ہے جو دعوی ان بانوں سے خالی ہوگا وہ سافط نصور کہا جاسے گا اور قابل فہوں نہیں ہوگا۔

دوسری و جربیسبے کہ اگر معترض کا بد دعویٰ نسلیم کر لبا جاستے نواس سے لازم آسے گا کہ اگرکسی شخص کے باس آزادعورت کے مہرکی مقدار زقم ہو نواس رقم کا دجو داس عورت کی ماں یا بیٹی سسے نکاح کی مما نعت بیں وہی کر دارا داکرے گا جواس عورت سے نکاح کا وجو داداکر ناسبے ۔ سالانکہ ابساکھی نہیں ہوناجس سے معترض کے اس فول کا بطلان واضح ہوجا ناسبے ۔

ان دونوں صورنوں ہیں فرق کی ایک و صربی جھی ہے کہ مملوک نکاخ کی نظیر نہیں ہوتا کیونکہ ظہار کی صورت ہیں مملوک آزاد کرنا فرض ہوتا ہیں اور طہار کرسنے والا مملوک کی موجودگی میں کفارہ ادا کرسنے سے ہیں مملوک کی موجودگی میں کفارہ ادا کرسنے سے ہیں اور طرف رخ نہیں کرسکتا ۔ جبکہ نکاح سے امکان سے با وجود مرد سے سبے نکاح شکریا جائز ہوتا ہے اسس بنا پر مملوک کی فیمست خرید کی موجودگی ، ملکیت میں مملوک کی موجودگی ، ملکیت میں مملوک کی موجودگی کی طرح ہوتی ہے کہونکہ اسے آزاد کرنا فرض ہوتا سہے اور طہار کرسنے واسے محلوک کی صری الامکان اسے آزاد کرسنے کا حکم دیا گیا ہے ۔

اس کے برعکسس نکاح فرض نہیں ہے کہ مہرکی موجددگی میں اس نکس رسائی اس برلازم آتی ہو۔ اس لیکے سی کی ملکبیت میں مہرکی موجودگی لونڈی کے سائھذنکاح کی ممالعت میں کسی طرح نوئز نہیں ہوتی ا در اس کی موجودگی ا در عدم موجودگی دونوں بکسال ہوتی ہے۔

بمارے اصحاب کا قول ہے کہ عقد میں آزاد عورت کے ہوئے ہوئے مردکسی لونڈی سے لکاح نہیں کرسکتا تواسس کی وجہ وہ روابیت ہے جو حسن اور مجابد نے صفور صلی التُدعلیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آ ب نے فرمایا ولا تنکح الامت عدی المحدید، آزاد عورت برلونڈی ندر بعد نکاح نہیں لائی جاسکتی۔

MIA

اگریدروابیت موجودنه بونی توعقد بین آزاد عورت کے بوتے ہوسے لانڈی سے نکاح کی مما لعت نہ بونی کیونکہ فرآ ن مجید میں ایسا کوئی حکم توجود نہیں سیے جواس مما نعت کا موجب بذنا ہو۔ د وسری طرف فیاس بھی اس کی اباسے سے کم کو جب سیے لیکن ہمارسے اصحاب نے اس معاسطے بین فیاس کونزک کر کے روابیت کی بیپروی کی سے ۔ والٹہ اعلم ۔

## کنابی لونڈی سیکاح کابیا

الوبكرجهاص كيت بين كراس مسكيد بين اپل علم ك درمبيان انتظاف رائے ہے يحسن، مبايد ، سعيد بن عبد العزيز اور الو كمربن عبد الله بن ابى مربم سے اس كى كرا برت نقل كى كئى ہے۔ سعنبان تورى كا بھى بيى قول ہے . الو مبسرہ اور دوسرے حضرات كا قول ہے اس كے ساتھ تكاح مبائز ہے ۔

امام الوصنبغه، امام الولوسف ، امام محمدا ورزفر کا قرائ هی بیب ہے ۔ امام الولوسف سے بیمنقول ہے کہ اگراہیں لونڈی کا مالک کا فربو تو لکاح مکروہ ہیں تاہم اگر لکاح ہوجائے تو وہ جائز ہو گا۔ شاید امام الولوسف کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ پیدا ہونے والا بجیاس لونڈی کے اُنا کا غلام ہوگا حالانکہ وہ اسپنے باب کے مسلمان ہونے کی بنا پرمسلمان متصور ہوگا۔

اس بیے ابسالکاح مگروہ بیے جس طرح مسلمان غلام کو کا فرکے ہا بحقوں فروخت کو نامکروہ بیے ، امام مالک ، اوزاعی ، امام مثنا فعی اور لیسٹ بن سعد کا قول ہے کہ یہ لکاح جا نزنہ ہیں ہے ۔ اس نکاح سے بچاز کی دلیل ان آیات کا عموم ہے جن کا ڈکر اس سے پہلے باب میں گذر چکا ہے اور جو آزاد عورت سے ساخت نکاح کی استعادت کی موجود گی میں لونڈی کے ساخت نکاح کے استعادت کی موجود گی میں لونڈی کے ساخت نکاح کے استحادت کی موجود گی میں دلالت مسلمان لونڈی کے ساخت نکاح سے جو از بران کی دلالت مسلمان لونڈی کے ساخت نکاح ساخت نکاح ہے۔

ان میں سے ہوآ بنت خصوصی طور پراس مسئلے پر دلالمت کرتی ہے وہ بہ فول باری ہے۔

(داکھ کُسُنا تُنُ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْلَا اُلکنَّا کِ مِنْ قَبْ لِکُوْ، اور محفوظ عور میں بھی تمعارے لیے ملال ہیں ہو

ان قوموں میں سے ہوں جن کونم سے پہلے کتا ب دی گئی تھی ہو بر سنے لیٹ سے اور انہوں نے

عما بہ سے روا بت کی ہے کہ اس سے مرادع فیف اور پاک دامن عور ہیں ہیں ۔

ہشبہ نے مطرف سے اورانہوں نے شجی سے روابت کی سپے کہ ان تورنوں کا احصان ہے ۔ سبے کہ ان تورنوں کا احصان ہے ۔ سبے کہ عنسل مبنا بست کرتی موں اورزناسے اپنی تشرمگاہ کو بجاتی ہوں۔ اس سے بربات تا بت ہوئی کہ احصان کا اسم کنا بہ کو بھی شامل ہے نول باری ہے اکا کمد حکمتنا شہر مِن النّسَاءِ إِلّا مَا مَلْکُتُ اَبِیْ اِسْ بیں اللّٰہ نعائی نے ملک بمین کو تحصنات سے مستنی فرار دیا ہے۔ ایک ایک اس بیں اللّٰہ نعائی نے ملک بمین کو تحصنات سے مستنی فرار دیا ہے۔

بداس بات کی دلبل ہے کہ اصصان کے اسم کا ان بریعی اطلان ہونا ہے اگرایسا نہ ہونا تو التُدَّتعالیٰ ان کا اسْتَذَنا مذکرتا - نیبزنولِ باری ہے (خَانَدا ُ خَصِتَ خَانُ اُ شَیْنَ بِفَا حِشَیدَ اس مفام ہر اصصان کے اسم کا اطلاق لونڈیوں ہر سہا ۔

جب بد بالن ثابت ہوگئی کہ محصنات کا اسم آزادا در اور نڈی دونوں قسم کی کتابی عور توں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسپنے قول ( وَالْمُحْصَنَاكُ مِنَ الّذِيْنَ اُولُونَ الْمَحْدَ الْمُحْصَنَاكُ مِنَ الذِيْنَ الْمُونَ الْمُحْدَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' اگرکتا بی عورنوں سے نکاح کے عدم جواز کے فائلین نول باری ( وَ کَامَنْکِ حُوااُلُهُ وَکَائِنَ کَا اِنْکُوکَاتِ عَنَیٰ یُرِیْ مِنْ ، اورمنٹرک مورنوں سے اس وفت نک نکاح مذکر و مجب تک برایمان مذہبے آئیں ) اور البسی عورت مشرکہ ہوتی ہے ۔

۔۔۔۔۔ ہورے سرہ ہدہ ہے۔ نیزدوسری آیت میں فرمایا اوکمٹ کُوکِیسَنطِعُ مِنکُوطَوُلااَثُ بَیکِحُ الْمُحْصَناتِ اَلْمُؤْمِنَاتِ خَمِیّا مَککُتُ ایُساُنگُومِنُ حَنیائِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اس آیت کی روسے اونڈبوں سے ساتھ لکاح کو مسلمان لونڈیوں تک محدود کر دیاگیا ہے۔ کتابی لونڈیاں اس میں داخل نہیں ہیں تواس سے یہ بات صروری ہوگئ کہ کتابی لونڈیوں کے ساتھ تھاج کی ممانعت کا حکم بحالہ باتی رہے ۔ اس نے جواب ہیں کہا جاسے گاکہ مشرکات کے اسم کا اطلاق کتابی عورتوں کوشامل نہیں

ہے اس کا طلاق صرف بن پرسنوں پر بونائے و وسروں پر بہت ہونا - اس سیے کہ النّدنعالی سنے اسپنے فول (دَعُرَيُّ مِن اَلْهُ اِللَّهِ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللِّلْمُ الل

کر دیا ہے۔ آبت میں مشکین کوالم کتاب برعطت کیا ہے۔ کر دیا ہے۔ آبت میں مشکین کوالم کتاب برعطت کیا ہے۔

بیچیزاس بردلالت کرتی ہے کہ مشرکین کے اسم کا اطلاق صرف بت برسنوں برہو ہا '' د وسروں بر نہیں ہوتا اس لیے اس کاعموم کتا ہی عور نوں کو مثنا مل نہیں ہے۔ اس لیے کمٹ بی لونڈبوں سے لکاح کی ممالعت کے بیے اسے آٹر بنانا درست نہیں ہے۔

نیزفقہا رامصار کے درمیان اس بارے بب کرئی اختلات رائے نہیں ہے کہ فول باری او کھتھ کا اُکسٹیر گات ہم برفیصلہ کن او کھنے کہ نیک آئی نیک کی انگری کے انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری کے درمیان آزاد کتابی عورنوں سے نکاح کے جنبیت ماصل سے وہ اس طرح کہ ان فقہا سے درمیان آزاد کتابی عورنوں سے نکاح کے جوازے کم منعلق کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔

اس سیلے قولِ باری اوکر کَشَکِهُ الْمُشُوگاتِ) یا تواطلاق کے لحاظ سیے کتابی اوربت برست دونوں تعدد دہوگا کتابی دونوں تسم کی عورتوں تک محدود ہوگا کتابی عورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اگر بداطلاق صرف بہت پرست عورتوں تک محدود ہوگا آداس عورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اگر بداطلاق صرف بہت پرست عورتوں تک محدود ہوگا آداس کی وجہسے ہم برکیا گیا اعتراض ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس صورت بیں یہ کتابی عورتوں سے تکل کی فی نہیں کرسے گا۔

اگریباطلاق دونون قسم کی تورنوں کوشامل ہوگا جبکہ ہم اسسے اس کے ظاہر پرچمول کریں نو پھراس صورت ہبں سب کا اس پر انفان سے کہ براطلاق قولِ باری (کا کُدُخْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِیْنُ اُوْتُوا اَلْکِنَابَ مِنْ فَبُلِکُنْ پرمِرنب ہے کیونکہ آزاد کہٰ ای عورتوں کے سیلسلے ہبں مذکورہ بالا آبیت کے ساتھ سانھ اس آبت برعمل کے متعلق سب کا انفاق ہے .

جب یہ بات نیسلیم کر بی سیاستے تواس صورت بیں پرکہا جلستے گاکہ یا توبیہ دونوں آ بہیں ایک سیا نفر نازل ہو کیں یا کتا ہی عورتوں سے نکاح کی ابا سے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت سے متا نوسے یا اس سے برعکس سے لیاح کی ابا سے متا نوسے گاران دونوں آ بیوں کا ایک سا مخذ نزول نسلیم کر لیا جائے تو کتا ہی عورتوں سے نکاح کی ابا سے متا نوسے اگران دونوں آ بیوں کا ایک سا مخذ نزول نسلیم کر لیا جائے تو کتا ہی عورتوں سے نکاح کی ابا سوت سے سا مخد مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی تزنیب کی جہت سے دونوں آ بیوں برعمل موگاب

مِنْ تَنْبِلُکُمْ) کائر ول مشرک عور توں سے نکاح کی نحریم کے بعد ہوا کیونکہ نحریم کی آبت سورہ لفرہ بیس سے اور کتا بی عور توں سے نکاح کی اباحیت سورہ مائدہ بیس سے بوسورہ لفرہ سے بعد نازل ہوئی۔ اگر مشرکات کا اسم کتا ہی عور توں کوشا مل تسلیم کر لیا جاسے تو اس صورت بیس سورہ مائدہ میں آبت کو تحریم مشرکات کے حکم کے منعلی فیصلہ کی آبیت کو تحریم مشرکات سے حکم کے منعلی فیصلہ کی حیثیت ساصل ہوجا سے گ

تم برکتا بی عور تو ک سے نکاح کی اباست کرنے والی آبت نے آزاد کتا بی عور توں سے اور کتا بی عور توں سے اور کتا بی اور اس کے عموم کے مقنصلی میں دو نوں اصناف داخل بہب تو ایس اور اس کے عموم کے مقنصلی میں دو نوں اصناف داخل بہب تو ایس اور تحریم لکاح مشرکا ت کے حکم کوکتا بی لونڈ لوں سے نکاح کے بیواز کے سندراہ مزیاں جا سے جس طرح اسسے آزاد کتا بی عور توں سے نکاح کے جواز کے سندراہ نہیں بنا با جا سکتا ۔

الله نعائی نے اسپنے نول رمِن فَتَیا تِکُو آمُومِیَاتِ) میں مومند لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے ہورازی تخصیص کر دی ہے ہوازی تخصیص کر دی ہے نواس کی نا دیل ہم گزشنہ مسکلہ کے نحت بیان کر آستے ہیں کہ الفاظ ہیں تخصیص اس پر دلالت نہیں کرتی کہ حکم کے ساتھ مخصوص صور نوں کے سوا بافی ماندہ صور نوں کا حکم اس حکم کے خلاف مورکا۔ اس حکم کے خلاف مورکا۔

اگربیکها جائے کہ فول باری (دَا اُلْمَعْطَمُنَاتُ مِنَ اَلَّذِیْنَ اُوْلُوا اُلکِمَنَابَ مِنْ تَعْیِلُکُو) سے ا اباحت نکاح کے سلسلے ہیں استدلال درست نہیں ہے۔ اس کیے کہ احصان کا اسم ایک ننزک لفظ سیے حبس کا اطلاق مختلف معانی پر مختلف۔

نبر لفظ عرم کامغہم ادائہ ہیں کرنا کہ بجراسے ابنے مفتی کے مطابق جاری کیا جائے بلکہ بیم کی لفظ ہے جس کا حکم منرع کی طرف سے بیان ہرمونو ف ہے۔ اس بیے جن صورتوں کے بلیہ منر بین کی طرف سے رہان پر الفائق امن ہم گیا ہم ان کارخ کریں گے اور آ بیت منر بیت کی طرف سے رہنائی ہوگئی یا ان پر الفائق امن ہم گیا ہم ان کارخ کریں گے اور آ بیت کے حکم کو ان ہی صورتوں کک محمد و مجھیں گے اور جن صورتوں کے منعلق بیان وار دنہ ہیں ہوان میں اجمال بحالہ با فی رہنے گا اور لفظ کے عمرم سے ان کے بارسے ہیں استدلال درست نہیں ہوگا جب سب کا اس پر انفائق ہے کہ آ بیت زیر بحث ہیں آزاد کتا بی عورتیں مراد ہیں توہم آ بیت ہے حکم کو ان سی عورتوں ہر جاری کریں گے اور جو نکم آ بیت سے کتا بی لونڈ بال مراد بین توہم آ بیت سے کتا بی لونڈ بال مراد بینے پر کوئی دالا مائم نہیں ہوئی تو ہم اس کے جواز کے اثبات کے لیے سی اور دلیل کی طرف رہوئ کریں گے۔

عائم نہیں ہوئی تو ہم اس کے جواز کے اثبات کے لیے سی اور دلیل کی طرف رہوئ کریں گے۔

اس اعتراض کے جواب میں کہا جائے گا کہ ساعت کی ایک جماعت سے قول باری آؤ کھ کھنگا

مِنَ الَّذِيْنُ أُوْلُواْ الْمِکَ بِ ) کیمتعلق منقول سبے که آبیت بی*ن محصن*ات سیے م<sub>را</sub>دعفیف اور پاک دامن عورتیں ہیں کیونکہ احصان کے اسم کا اطلاق عفت اور پاک دامنی کے معنوں بریھی مو تا سبے ۔

اس بلیے نمام عفیف عورتوں میں لفظ سے عموم کا اعتبار واجب ہوگیا کیونکہ بہ بات نا بت ہوگئی سے کہ اس احصال سے عفت مراد سہے۔ احصال کے دومرے معانی کے متعلن کوئی دلیل فائم نہیں ہوئی کہ بہال ان میں سے کوئی اور معنی بھی مراد سہے ۔

و وسری طرف سب کااس برانفاف ہے کہ اس احصان کی برنٹرط نہیں ہے کہ اس بین تمامی نثرا تط بنمام و کمال بائی جائیں ۔ اس بیے احصان کی جس نثرط براسم کا اطلاق ہوگا اور سب کااس برانفاق با باجائے گاکہ برنٹرط بہاں مراد ہے ہم اس کا انتبات کر دیں گے اور اباحہ سے بیے اس کے علاوہ کسی اور نٹرط کا اثبات کرنے والے کو بیضر ورت بیش آسے گی کہ وہ ابینے دعوے کے نبوت کے سیے کوئی اور دلیل بیش کرنے ۔

اگریہ کہا جاسے کہ اصحان کے اسم کا حربیت اور آزادی بریمی اطلاق ہونا ہے۔ اس بیلے فول باری ( وائسٹر مَعنی آئی اُنگا آئی اُنگا آئی میں آئی کہ اس منقام ہر کے لیے کہا رکا وق سبے کہ اس منقام ہر اصحان کا ذکر کر سکے اس کی ساری منز طوں کو کیجا کر دبنا مراد نہیں ہے نو چھر کسی کے بیجا تن انہیں ہوگا کہ اس منقام ہر وہ احصان کے اسم کے اطلاق کوکسی خاص معنی تک محدود کر کے دوسرے معانی نظر انداز کر دسے ۔

بلکَه درست طربغہ برسیے کہ جرب اسم کاکسی پہلوسسے اس معنی براطلاق ہونا ہونواس صورت بیں اس معنی کی صدنک اس کے عموم کا اغتبار کرنا وا سجب ہوگا جب ہونڈی کو احصان کااسم اس وفٹ شامل ہونا سہے جب اس کا اطلاق بعق معانی منتلاً عقبت وغیرہ پر ہونا ہے تو۔ بھراس ہیں لفظ کے عموم کا اغتبار کرنا جائز ہے۔

اگرمعترص کے لیے بہ جائز ہوجائے کہ وہ احصان کے اسم کوحربیت کے معنیٰ نک تھ دود کر دستے اور دوس کے سیائز ہوجائے کہ وہ کر دستے اور دوس کے انز ہوسکتا ہے کہ وہ احصان کے اسم کوعفت کے معنیٰ تک تحدود رکھے جبکہ ہمارسے بیے بہ جائز نہیں کہ جب لفظ کے عموم برعل کرنا فمکن ہوتو ہم اس کے حکم کوجمل رکھیں۔ الٹہ نعالیٰ نے لونڈی پراحصان کے اسم کے عموم برعل کرنا فمکن ہوتو ہم اس کے حکم کوجمل رکھیں۔ الٹہ نعالیٰ نے لونڈی پراحصان کے اسم

### 377

کا اطلان کباہے۔

بهتانچارستادیاری ہے وقادکا کھوٹ قبان اکٹین بفاحشنے فعکبھی نوشف ماعکی
ایکھٹوکنات مین العک ذاب ، بھرجب وہ حصارِ لکاح بین محفوظ ہوجا تیں اور اس سے بعد
کسی بھلنی کی مرتکب ہوں نوان ہر اس معزا کی برنسبت آ دھی سزاسے جومحصنات کے لیے مفرز
بعن کے نزدیک اس سے مرادسہ "جب وہ اسلام سے آئیں "اور بعض کے نزدیک
جب وہ لکاح کر لیں ۔ اس طرح ان لونٹر لوں ہر معد کے ایجا ب بین اس عموم کا اغذبار لوری طرح
مناسب رہا ۔ ایک اور آئیت ہیں فرما یا رکا کہ تھکٹنات مین اُنٹو مِنات،

اس بیں اصفان کی نمام شرطوں کا حصول مراد نہیں بلکہ صرف عفت مراد ہے اور محصنا کے معنی بیں عفیت اور محصنا کے معنی بیں عفیت اور باک دامن عور ہیں۔ اسی طرح الثّہ تعالی نے شوہروں والی عور آول سسے نکاح کی تحریم اسپنے اس قول بیں فرما دی ( وَالْمُدُحُصَنَاتُ مِنَ الدِّسَاءِ إِلَّامَامَلَکُ اَیْدَانُکُمُ اس طرح اس آیت بیں شوہروں والی عور توں سے نکاح کی تحریم میں عموم سے۔

البنه وه عوز نمي اس مكم سے خارج بين حنهيں مستنى قرار ديا گياہے۔ اسى طرح قول بارى الله وه عوز نمي اس مكم سے خارج بين حنهيں مستنى قرار ديا گياہے۔ اس ميں احصان كا ذكران عوزوں او المد حَصَدَ الله عَرْم اعتبار سے مانع نهيں ہے جی برعفت كی جہت سے اس اسم كا اطلاق ہوتا ہے۔ حيب اكر سلف سے اس بارسے ميں انوال منقول ہيں۔

عقلی طور برجی اگر دیکھا جائے نو بدیات واضح ہے کہ فقہار کے درمہان کتا ہی لونڈی سے
ملک بمین کی بنا بر بھیسنزی کی اباصت میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس بینے جس عورت
سے ملک بمین کی بنا بر بھیسنزی جائز نے اس کے ساتھ ملک نکاح کی بنا پر سمبسنزی کا جواز مجمی اسی صورت میں ہونا ہے جس صورت میں تنہارا آزاد کورت سے نکاح جائز ہم تا ہے۔
بھی اسی صورت میں ہونا ہوا جسے جس صورت میں تنہارا آزاد کورت سے نکاح جائز ہم تا ہے۔
آب بہیں دیکھتے کہ ابک مسلمان کورت سے ملک بمین کی بنا برجب ہمبسنزی جائز ہم تی باز ہوئی جائز ہم تی باز ہم ہم بازی کی بنا بر بھی اس کے ساتھ ہمبسنزی کا جواز ہم تاسے اور جب رضاعی بہن ،ساس بہدوا ورسونیلی ما توں سے ملک بمین کی بنا بر بھی ان کے ساتھ ہم بستری کا جواز نہیں ہم بازی کی بنا بر بھی ان کے ساتھ ہم بستری کا جواز نہیں ہم بازی کے ساتھ ہم بستری کا جواز نہیں ہم بنا پر بھی بستری کا جواز یوسب کا الفا

سے نونکاح کی بنا براس سے مبسنری کا اس صورت میں جواز واحب سے جس صورت میں

تنهار آزاد بورت سے بمبیزی جائز ہونی ہے۔

اگریه نکندا تھا اِس کی بیان کے کیعف دفعہ ملک یمین کی بناپرکتا ہی لونڈی سے بہبنری جائز ہونی سے لیکن لکاح کی بناپر جائز نہیں ہم تی مثلاً جس صورت میں مرد کے عقد میں ازا دعورت سہلے سے ہوجو دہر۔

تواس کا برجواب دیا جائے گاکہ ہم نے اسپنے مذکورہ بالا بیان کونمام صور نوں میں کت ابی لونڈی سے نکاح کے ہواز کی علت فرار نہیں دیا بلکہ ہم نے اسسے اس صورت میں نکاح کے ہواز کی علت بنا یا ہے جب لونڈی تنہا رہوا ور اسے عفد کے تحت کسی اور عورت کے ساتھا کھا نکیا گیا ہو۔ آپ نہیں دیکھنے کو سلمان لونڈی کے ساتھ بلک بمین کی بنا پر مہدنزی مبائز ہے اور اس کے ساتھ ذکاح بھی مبائز ہے بشرط بکہ وہ تنہا رہو۔

اس بیے ہماری بیان کر دہ علت درست سے اور اپنی نمام معلولات بین نسلسل کے ساتھ جاری ہیں ہیں اس کے ساتھ ہا ہوا نکنہ اعتراف ساتھ جاری ہیں اس بید معترض کا اعتما ہا ہوا نکنہ اعتراف اس برلازم نہیں انکیونہ اس علت کی بنیا دکتا ہی لونڈی سے اس صورت بین لکاح کے جواز برسے جب وہ ننہا ہوا درعقد نکاح بین استے سی اورعورت کے ساتھ اکٹھانہ کیا جا ہے۔

# نوندی کا اینے اقالی اجازت کے بغیر نکاح کرلینا

تول بارى سيد رفأنك مده من بازدن أهلهن الهذاان كيربرستون كى اجازت سيان کے سا تعذیکاے کرو) الدیکر حصاص کہتے ہیں کہ آبت لونڈی کے نکاح سکے بطلان کی مفتضہ سے جبكه ببذلكاح اس كية آفاكي اسيازت كي بغير مهوا بهواس ليه كه ببزنول باري اس برد لالست كرنا ہے کہ حواز نکاح میں اسجازت کا ہو انٹرط کی حیثیت رکھنا ہے اگر جیدنکا جنود واجب نہیں سے ببيساكة حضورصلي الثدعلية وسلم كاارمتنا دسبي امن اساغليسلم في كبيل معلوم ووون معلوم الي اجل معلوم ، چیشخص بیجه ملم کرنا جا ہے وہ منعین کیل منعین وزن اور منعین مدت کی صورت میں ، الیساکرے اس سے بہ ظاہر ہونا ہے کہ جب کوئی شخص سے سلم کرنا ہوا سے نواس کے لیے ان ىنراكى كولوراكرنا ضرورى سبے -

نکاح کا بھی بہی معاملہ ہے اگرچہر ہرواجب تہیں لیکن بیشخص کسی لونڈی سے لکاح کرنے كااراده كريث تؤده اس كے آفاكى اسبازت كے بغيرابيا نہيں كرسكنا بحضورصلى الله عليه وسلم سے

غلام کے نکاح کے سلسلے میں اس قسم کی روابیت مروی ہے۔

ہمیں عبدالیا تی بن قاتع نے روایت بیان کی ،انہیں محدین شا ذان نے ،انہیں معلّی نے ، انہبی عبدالوارث نے انہیں فاسم بن عبدالواحدسف عبداللدین محدین عقبل سے ،انہوں نے حضرت بها ترسي كرحضو صلى الشدعكب وسلم سنع قرما بالا دا تسدوج العبد بغيرا ذن مولا ه فعهوعاهد جب كوتى غلام اسبيخة قاكى احازت كے بغیر نكائے كرسے گانو وہ بدكار فرار پاستے گا) -

بهيرعبدالباني نيردايت ببإن كى انهيب فحدين الخطا بى نے ،انهيں البعيم الفضل بن دكين في انهير صن بن صالح في عبدالتدبن محدبن عقيل سد ، انهو سف كهاكه ميل في حفرت بجائي كوب فرمان ميست بساكه صفورصلى الشعلب وسلم كاارشا وسبع واليماع بدسوج بعداؤن

مولاه فهوعاهر، بحفلام بمی اسبینی آقاکی اجازت سکے بغبرنکائ کرسے گا وہ بدکارفرار پاستے گا۔

عبدالتربن عمر نے نافع سے اور انہوں نے مصرت عبدالتربن عمرا سے روابت کی ہے کہ" آقا کی اجازت سے اور انہوں سنے کہ" آقا کی اجازت کے بغیر غلام کا لکاح کرلینا زنا ہے ؟ ہنتیم نے یونس سے اور انہوں سنے نافع سے روابت کی ہے کہ حضرت ابن عمر شنے اسپنے ایک غلام اور اس کی ہیری کی اس بنا بجر پٹائی کا تھی کہ اس نے ان کی اس باری کرونی کے درمیا تا کہ تھی کہ اس سنے دائیس سے دائیس سے دائیس سے دائیس سے لیا ۔

علیمدگی کرادی ۔ نسبز غلام سنے اپنی بیری کو جو کے دیا تھا آ ب نے اس سنے وائیس سے لیا ۔

تصن سبدبن المسبب ، ابراہیم نحی اور شبی کا نول سبے کہ جرب علام اسبنے آقاکی اجازت کے بغیر کا کو اسبے کہ جرب علام اسبنے آقاکی اجازت کے بغیر لکاح کردیے تو بیمنعاملہ آقاکے سپر دکردیا جائے گاگروہ جسلہ کا تو اسبے کا نور دکر دسے گا۔عطاء کا فول سبے کہ آقاکی اجازت کے بغیر الم کا لکاح کر لیبا زنا نہیں سے لیکن غلام البیا کر کے داؤستت سیے ہمت جانے والا قراریا ہے گا۔

۔۔۔ را وی نے است سی سی جو لیا۔ حضرت علی اور حضرت عرفظ کا اس سی انفان سے کہ اگر عدت کے اندرکسی عورت نے لکاح کرلیا نواس پر صدحاری نہیں ہوگی ہمیں نہیں معلوم کہ اس مسئلے ہیں کسی سی بھی نہیں معلوم کہ اس مسئلے ہیں کسی حابی نے ان دونوں حضرات کی مخالفت کی ہو۔ اب ہوغلام اسنے آفاکی اجازت کے بغیر نکاح کرلیتا ہے اس کا معاملہ عدمت کے اندر نکاح کر لینے والی عورت کے معلی کے مفالے کے مفالے میں زیادہ نرم ہوتا ہے کیونکہ غلام کے اس نکاح برعامت النابعین اور فقہ اامصار کے نزدیک جواز کا حکم لاحق ہموسکتا ہے جبکہ کسی کے نزدیک بھی عدت گزارنے والی عورت سکے نزدیک جواز کا حکم لاحق ہموسکتا ہے جبکہ کسی کے نزدیک بھی عدت گزارنے والی عورت سکے

نكاج كوسجواز كالحكم لاحن نهيس موسكتا اس اليك كه كتاب التدييس اس كي نحريم كا ذكر منصوص بها-بِنا ني ارشاد بارى ب روَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّاعِ حَتَّى سَلُعَ الْكِنَابُ اَحْدَهُ ، نكاح كى كو كواس دقت تك بخنة مذكر وحبب تك عدن كى مفرره مدت ابنى أنتها كومذ ببني جائے اس کے مفاسیے میں غلام کے لکاح کی تحریم خبروامعدا ورنظرلینی فیباس کی جہرت سے سے۔

اگرببکہا جاستے کہ آ قاکی اجا زت کے بغیرنکاح کرنے واسلے غلام کے بارسے ہیں حصنور صلى الته عليه وسلم كاارنشادسيه كديه بدكارسها ورآب كاييمي ارشنا وسهد إ دللعاه والحدجو، بد کار کے لیے پنھر سے اس کے جواب میں کہا جائے گاکہ حضورصلی النّہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشا د میں غلام مراد نہیں ہے اس برسب کا انفان سے کیونکہ اگر غلام زنا کا مرتکب ہوجائے نداسے رحم کی سمزانہیں دی جاتی ۔

ر الله علیہ وسلم نے اسے مجازاً و رنشبہاً عام رکہا ہے اسے زانی کے ساتھاس بیے نشبہ دی گئی ہے کہ اس نے ایک منوع ہمسنزی کے جرم کا ارز کا ب کیا تھا جبکہ حضور صلی اللہ كا بريمى ارننا دسبه كدر العينان تؤنيان والسريعيلان تنونيان «اتكمين زناكرتي بين ، بالمحان نا

ا برارشادمان معنون برممول سے نبزاب نے برفرمایا دا بساعبد تندی بسیر ا دن مولا لا فهدعا هدم بهال آب ني سني سنتري كا وكرنهين قرمايا اوراس مين كوتى احتلاف نهين كر وه صرف نکاح کرنے کی بنا پریدکارا ورزانی نہیں بن ساتا۔

بہ بان اس پر دلالت کرنی ہے کہ آپ کا اسے بدکارکہنا مجازاً ہے اور یرفر ماکر آپ نے اسسے زانی اور بدکار کے مشابہ فرار دیاہے۔

قول بارى ( كَانْكِمْ عُوهُ مَنَ يِالْحَرِنِ الصَّلِهِ مِنَ ) اس بردلالن كرنا سب كرعورت ابنى لوندى کانھاج کراسکتی ہے اس بید کہ نو کی باری (اکھیلیدی) بیس مراد موالی ہیں، بینی آفا اور مالکن ۔ کبونکہ اس بارسے بیس کوئی انتظاف نہیں ہے کہ لونڈی کا اسپنے آفاکی اجازت کے بغیر نکاح کر لیبتا

سے کیونکہ کتاب النّد میں عورت کا نو دنکاح کر انے اور اس کی اجازت سے سے سی دوسری عورت کے نکاح کرانے کے درمیان کوئی فرن نہیں کیاگیا .

اوربرجبزاس بردلالت کرنی سے کہ اگر مالکن نے ابنی لونڈی کے نکاح کرانے کی کسی دوسری کے مورت میں وہ لونڈی مالکن کی اگر عورت کو اصارت میں وہ لونڈی مالکن کی اصارت سے کہ اگر الکن کی اصارت سے ہونڈی کے نکاح کے مواز اصارت سے ہونڈی کے نکاح کے مواز کا مقتضی سے برجیب آ فا یا مالکن لونڈی کے نکاح کے معلمہ کوکسی اور ورت کے مبہرد کر دست. تواس کا درست ہوجا تا بھی صروری سے کیونکہ طاہر آ بیت نے اسے سے ایمز فرار دیا ہے۔

میں لوگوں نے اس کی ممانعت کی سبے انہوں نے آبت کے حکم کوکسی دلالت کے بغیراص کر دیا ہے نیبزاگر بیسلیم کرلیا ہوائے کہ مالکن ٹو دابنی لونڈی کے نکامے کی مالک نہیں ہے تو مجبراس کام کے لیے کسی اور کو دکہیں بنا نا بھی در رست نہیں ہوگا اس لیے کہ انسان کاکسی کو صرف اُک امور میں اپنا وکبل بنانا در ست ہوتا سیے جن کا وہ نو د مالک ہوتا ہے۔

البکن جن امورکا وہ نو د مالک نہیں ہوتا ان میں کسی کو اپنا دکیل بنانا مبائز نہیں ہوتا۔خصوصاً ان عقود ہیں جن کے احکام کا تعلق دکیل سے نہیں ہونا بلکہ دکیل بنانے واسے نخص موکل سے ہوتا سبے ماگر ایک شخص کوئی سوودا با معا ملہ طے کرنا ہولیکن اس کا یہ سودا اور معاملہ درست فرار سند دیا جاتا ہوتو مہارسے مزد کے ایسانتھ کی تعقو دہیں کسی کو اپنا دکیل بنا سکتا ہے جن کے احکام کا نعلق دیاں سے ہمانا ہے ۔

نخرید و فروخ ت کے سود سے اور عفو دنیز اجار سے سکے عقود البسے ہیں جن کے احکام کا تعلق وکیل سے ہو تا ہے۔ موکل سے نہیں ہوتا۔ لیکن عفد نکاح کے حکم کا نعلق موکل سے ہوتا ہے۔ وکیل سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکاح کے وکیل کے ذمہ ندم ہر لازم ہم ناہیے اور ندہی بفیع اس کے تواسے ہوتا ہے۔ اس سبے اگر عور ن عفد نکاح کی مالک نہیں ہوتی تواس کام کے سبے اس کاکسی اور کو وکیل بنا نائجی در سین نہ ہوتا۔

کبونکے عقو دسکے احکام کا وکہل سے کوئی تعلق نہیں لیکن جیب اس کاسی اورکو وکہل بنانادست موگیا اور احکام کا تعلق اس کی ذات سے رہا، وکیل سے نہیں رہانواس سے بدولالت حاصل ہوئی کرورت عفدکی مالک ہے۔

كر فورت عفد كى مالك ہے۔ نول بارى ( وَأَنْهُ مُصِّنَّ ٱلْجُوْرَ هُنَّ بِالْمَعْدُونِ، انہيں ان كے مهرمعرو ف طريف ہے ا داکردو) لکاح ہوجانے کی صورت بیس مہرکے وجوب بردلالت کرناسہے تواہ مہر مفرر ہوبانہ ہوہ کبونکہ مہروا بوب فرار وسینے کے سلسلے بیس آبت کے اندر مہر مفرد کرسنے واسے اور مہر مفرر نکرنے واسلے کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھاگیلہے۔

آبت کی اس برتھی ولالت مورمی سیے کہ اس سے مہرشل مرادسیے کبونکہ نولِ باری ہے کہ ربائہ نولِ باری ہے کہ ربائہ عدودت) اس لفظ کا اطلاق ان امور میں ہو تاہے جن کی بندیا دعام طور برا ورمنعارت مورت میں اجتہادا ورغالب ظن بر بہوتی سے بیسا کہ نولِ باری سیے اَدعکی الْسَدُو کُورِ لَنَّهُ لِذُ قُدُّتُ وَلَيْ مُعْمَدُ اللّٰهُ وَ کُورِ لَنَّهُ لِذُ قُدُّتُ وَكُورِ لَنَّهُ لِهُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ اللّٰهِ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلِيْ مُعْمِدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ وَلِي مُعْمَدُ وَلَيْ وَلِيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مِعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ وَلِي فَالْمُولُ مُعْمَدُ وَلِي فَالْمُعِمِدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ فَالْمُولُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلِي مُعْمَدُ وَلَيْ فَالْمُ وَلِي مُعْمَدُ وَلَيْ وَلِي مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلَيْ مُعْمَدُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِي مُعْمَدُولُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِي مُعْمَدُولُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِيْنِ مُعْمِدُ وَلِي مُعْمِدُولِ مُعْمِدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِيْنِ مُعْمِدُ وَلِي مُعْمَدُ وَلِيْنِ مُعْمِدُ وَلِيْنِ مُعْمِدُ وَلِيْنَا وَمُعْمِدُ وَلِي مُعْمِدُ وَلِي مُعْمُولُولُ مُعْمِدُ وَلِي مُعْمُولُ مُعْمِدُ وَلِي مُعْمُ مُولِكُ مُعْمُ مُعْمُ مُولِعُ مُعْمُ مُولِكُ مُعْمُ وَالْمُعُمُ مُولِكُولُ مُعْمُ مُول

کھاناا ورکبیراسہے۔ قولِ باری وکا آئے کُمنَ اُجُو کُھنَ کے ظاہر کاا فتضار بہ سبے کہ اسے مہر حوالے کردینا واجب سبے ، ناہم مہرا قاکے بیے واجب ہو ناہے لونڈی کے لیے نہیں کیونکہ آفا ہی اس کے مسابھ ہمیستری کا مالک ہم ناہیے۔ اب جبکہ اس نے ہمیستری کوعفد نکاح کی بنا ہر لونڈی کے نئوم رکے لیے میاح کر دیا ہے نواس کے بدل کا بھی وہی سنختی ہوگا جس طرح لونڈی کی خدمت کسی کو کراہے ہر وینے کی صورت میں کراہ کا مشختی آفا ہم ناہے لونڈی نہیں ہوتی۔

مہر کا بھی ہیں تکم ہے۔ علاوہ آرہی لونڈی کسی جیز کی سنحق نہیں ہونی اس سے وہ مہرکولیف فیصنے میں لینے کی سنمی قرار نہیں دی جائے گی۔ آبت کودو ہیں سے ایک معنی برقحول کیا جائے گا با تواس سے بہمراو ہوگی کہ آفاکی امبازت کی شرط ہرانہیں ان کے مہر تواسے کر دو۔ اسس صورت میں حیں اذن کا مشروع میں ذکر ہو جبکا ہے وہ مہر تواسے کرنے کے ذکر کے اندر لوشیدہ ہوگا جس طرح نکاح کا جواز اس کے ساتھ مشروط تھا۔

اس کی مثال یہ قولی باری سبے دکا گفتا فیفلین کُودُ جَهُمْ طَالْتَحَافِظَاتِ ،اورا بنی مُرْکا ہوں کی مثال یہ اس کی مثال یہ فوت کی صفاقت کرنے والیاں پیمال معنی بہیں" اورا بنی مشرم گاموں کی صفات کرنے والیاں پیمال معنی بہیں" اورا بنی مشرم گاموں کی صفات کرنے والیاں "اسی طرح و حَالمَدُّ اکِونِیُ اللّٰهُ کَیاتُ کَیادَ والیاں "اسی طرح و حَالمَدُّ اکِونِیُ اللّٰهُ کَیاتُ کَیادَ اللّٰہُ کویاد

### اسم

مرسف واسف وریا دکرنے والبان) بہال معتی ہیں" التّدکو بادکرنے والبان" آبت نیر بجٹ ہیں اس بات کی نفی کر دی گئی سبے کہ لونڈی ابنا تکاح کرنے کی مالک ہونی سبے۔ بلداس کا آفا اس سسے بڑھ کراس کام کا مالک ہونا سبے۔ اس بونٹیدہ بعثی " اذن" ہراس نفی کی دلالت مور ہی سبے۔ قول باری سبے (ضُوَّبَ اللّٰهُ مُثَا لِاَّحَیْدًا مَهُدُدٌ گالاکیفٹید رَعَالٰی۔ شَکْیُ اللّٰہ لَعالٰی

سف ابک مثال بیان کی ہے، ابک مملوک غلام کی ہوکسی جینر بر فدرت نہیں رکھتا)۔
اس بیس غلام کی ملکیت کی عموم کی صورت بین نفی کی گئی ہے۔ ابک اور معنی جس بر آیت کو محمول اہنے مہر کی حن دار نہیں موتی اور مذہ ہی اس کی مالک ہوتی ہے۔ ابک اور معنی جس بر آیت کو محمول کی اجائے گا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مہر توالے کرنے کی نسبت نونڈ بوں کی طوف کی سے لیکن اس سے مراد آ قاسے جس طرح کوئی شخص ایک نابالغ بی بالونڈی کے سامتھ اس کے باب یا آ قاکی اجازت سے نکاح کرنے تواس کے مہروے دو ہے تا ہم مراد

میم کی کہ باب باآ فاکومہر دسے دو۔ آب نہیں دیکھنے کہ اگر کسی شخص بریتیم کا قرض ہوا دروہ اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام منافی اس وقت یہ کہنا درست ہوگا کہ '' فلال شخص تنیم سے اس کا حق روک رہا ہے'' اور

اُگرچینیم اس بن کواسینے نبیضے ہیں لینے کی ابلیت نہیں رکھتنا بھرتھی مقروض کو بہ کہا جاسے گاکہ'' پنیم کو اس کامن دسے دو" اسی طرح نولِ ہارمی سبے ( کا نِ خَاللُفُتُ ڈِی حَقَّلُہُ وَاکْیسُکِیْنَ کَابْنَ اسْتَبِیشِلِ ، اورفرابت دارکواس کامن ا داکرواورمسکین کواورمسافہ کو ہ

آ بین سکے الفاظ ان اصناف نلانڈ سکے نابالنوں ا وربالغوں دونوں پڑشتیل ہیں اور نابالغوں کو کچے دینا دراصل ان سکے سربیسنوں کو دینا ہو ناسہے ۔ اسی طرح سا مُزسیے کہ نول پاری ( وَ اُنْسُوْ هُ تَ َ) میں مرا دابیسے لوگوں کو دینا سبے جواس مہر سکے مسنحق ہول بینی ان لونڈ بوں سکے مالکان ۔

امام مالک کے بعض رفقار کا بہ خیال ہے کہ لونڈی ہی اسپنے مہر کو تبضے میں سلینے کی حقد ار سے۔اور آقا حبب ابنی لونڈی خدمت کی خاطرکسی کوکر اسپے پر دسے دسے تو اس صورت میں آقا کر اسپے کاحق دار موگا لونڈی نہیں موگی مان صفرات نے مہرکے مسئلے میں قول باری دَوَا تُوْکُتُ

ہم نے سابقہ سطور ہیں آ بت سکے معنی کی وضاحت کرنے ہوسے وجہ بیان کردی ہے کہ لونڈی اجینے مہرکوفیضے ہیں لیننے کی کیوں حق دار نہیں ہوتی سہے۔ علاوہ اذہیں اگر مہرلونڈی کو دبینا

#### 847

ام بنا برواجب به ناہیے کہ وہ اس کے بضع کا بدل ہے نو بجر کرا برجی اس کو ہی دینا واحجب ہوگا كبونكه كرابيلوندى كےمنافع كابدلسہے-

نیز ہوب آقا ہی بونڈی کے منافع کا مالک ہونا ہے جس طرح وہ اس کے بضع کا مالک ہے اور میں مار سر اس بلے اگر آقالونڈی کے کرا بے کا حقد ار ہونا ہے ، لونڈی حنی دار نہیں ہونی تو بیکھی صروری ہے كەمهر برنىھنے كا وہى تىنى دار فرار ياسئے ، لونڈى تىنى دارىد فرار باسئے كيونكەم رآ فاكى ملكبت كابدل ہے

لونڈی کی ملکیت کا بدل نہیں۔

اس لبے کہ لونڈی سنزوا بنے بضع کے منافع کی مالک ہوتی ہے اور منہی اسبنے صبم کے منافع کی اور دونوں صورتوں میں آنا ہی عقد تعنی سو داسلے کرنے والا ہمتا سے اوراس کے مبی ذرایع احارسے اورنکاح کامعا ملہ نکمیل کو پہنچنا ہے۔ اس سلیے ان دونوں صورنوں ہیں کوئی فرق نہیج ورج بالامسكه كفائل في بات نقل كى ك ك لعض عوافيوں في داشاره اسنان کی طرف ہے) برجائز فرارد یا ہے کہ آ فا اپنی لونڈی کا لکاح مہر کے بغیرا بنے غلام سے کرسکتا ہے بهكه بهجيركناب التدكيخلاف سے -

ابو مکر مصاص اس بزنبهره کرنے ہوئے کہتے ہی کہ ہمارا برفخالف کس شدت سے اسینے

دعوسے کوکتاب وسندت کے مطابق ٹا بت کرنے کی کوششش کررہاہیے۔ اگرکوئی شخص اس کے کلام برغورکرے اور اس کے الفاظ کو تیر کھے نواس کے سامنے ہماسے اس دوست کے دعولا

كابول كهل جائے اور ان كے اثبات كاكوئى ذربعه نظر ندا ستے -

اگراس فائل نے اہنے فول سے بیمراد لی ہے کہ عراقیوں بعنی احناف نے مہرمفرر کی افر آ فاکواس بات کی احازیت دسے دی ہے کہ وہ اسنے غلام کا لکاح ابنی لونڈمی سے کرا دسے **ت** 

التُدنعاني سنع ابيسے نكاح كے بواز كاحكم و إسبے -

بِمَا نِجِ نُول بِارِي سِهِ وِ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلْقَتْمُ النِّسَاءَ مَا لَهُ تَعَسُّوُهُ فَا أَوْ كَفُورُ عُوا لَهُ تَ خَرِيْفِيكَ أَنْم بِرِكُو تَى كُناه نهي كُنْم عورتوں كوبا عَف لگانے يا مهم مفرر كرنے سے تبل

طلاق دسے دو)۔

الشدنعائي في اليسين لكاح مين طلاق كي صحت كاحكم لكا دياسي حس مين كوتي مهرم فرمن كم ہواس کیے ہمارے دوست کا یہ دعویٰ کہ ہمارا بیمستلدکناب کے خلاف ہے اس کی تعد نودکتاب الند نے کردی۔ اگر ہمارے اس فائل کی بیمراد موکر عراقیوں کا مسلک بیسے کہ اس

#### him

تکاح کی صورت میں مہڑنا بت نہیں ہونا اورکسی بدل کے بغیرلونڈی کا بضع مباح ہوجا تا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کدعران کے اہلِ علم میں سے کسی سے بیات کہی ہوگی۔

اس طرح ہمارے اس فائل کے نول سے دونتا کے اخذ ہوئے اوّل اس کا بدد وقی کہماری ان کتاب اللہ سے میں کہماری بات کتاب اللہ سے عین است کر دیا کہ ہماری بات کتاب اللہ سے عین

مطابق ہے اور اس کی باٹ کتاب الٹیکے ممراسر خلاف سیے۔

دوسراننبیربسیے کہ اس قائل نے بعض عرافیوں کی طرف اس ہات کی نسبت کی ہے حالانکہ کسی عراقی اس مان کی نسبت کی ہے حالانکہ کسی عراقی اس صورت کے متعلق ان کا ذل کے اس صورت کے متعلق ان کا ذل ہے کہ جب آقا اجنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کر دسے گا تو عقد نکاح کے ساتھ ہی مہروہ ب موجب موجب کے کہ ایک بغیر بعنع کو میاح کم لینا ممتنع ہم تاہیے۔

کیچر جب آقااس مهرکامستحق ہوگانواس وفت برمہرسا فط ہوجائے گاکبونکہ لونڈی نواس مہرکی مالک فرارنہبس پائے گی آقا ہی اس کے مال کا مالک ہم تا ہے و وسری طرف غلام ہِرآ قاکما کوئی دین اور فرض ثابت نہیں ہم تنا اس سلے مہرکا سقوط لازم آئے گا۔

ت عرض اس مستلے میں دوسے التیں ہیں بہلی عقد کی سالت ہے جس میں غلام ہر مہزنا بت ہوجاتا سبعے اور دوسری وہ سالت سبعے جب عقد کے بعد مہراً قاکی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ اور اسس کے بعد ساقط ہوجاتا ہے۔

اس کی مثال بالک اس صورت کی طرح سبے کہ اگر ایک شخص کا کسی سے ذھے مال ہوا وروہ النہ بین ایک تو اس مال برفیضہ کیا ہے اس کی دو صالتیں ہیں ایک تو اس سے فیصنے کی صالت و اس صالت ہیں وہ اس مال کا اس حیثیت سے مالک ہوگا کہ یہ مال فا بل تا الن تفا اور کھردوسری صالت یہ مال اس مال کا بدلہ ہو جائے گا ہج اس شخص کے ذھے نفا یا بعض طرح ہم خریداری کے بیادہ و کبیل کے متعلق کہتے ہیں کہ خرید مثدہ جیز عقد بیع کے معافظ ہی دکیل کی طرف منتقل ہو جائے گی لیکن و کبیل اس کا مالک نہیں سنے گا بھردوسری صاحب میں اس کی ملکیت موکل کی طرف منتقل ہو جائے گی اس کے بہت سے نظائر اور ہیں جن کو بین مورث وہی لوگ میں میں ہو جائے گی اس کے بہت سے نظائر اور ہیں جن کو بین مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اصطلاحات اور مسائل کے متعلق ریا ضدت کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فقہی اسے اختلا کی اس کے متعلق ریا فرین کی مورث وہی لوگ سمجھ سکتے ہوں ہوں کی کی مورث وہی لوگ سمبھ سکتے ہوں کے دورٹ کی مورث وہی کی میں مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی کی مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی کی مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی کی مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی کی مورث وہی کی مورث وہی لوگ سکتے ہوں کی مورث وہی کورٹ کی مورث وہی کی کی مورث وہ کی کی مورث وہی کی ک

قولْ بارى سبى (مُحُمَّسُاتِ غَيْرُمَسَافِحَاتِ كَالاَمُتَّخِذِ نَى اَخْدَان ، تاكروه صلر

ن کا م بین محفوظ موکردیں، آزاد شهوت رانی به کرنی مچیری اور به چیری چیجه آشنا ئیاں کریں } بعن من مان علم ۔

بسی \_ والدائم \_ \_ ان کے سابھ نکاح کروناکہ وہ اس کے ذربیعے احصان کی صفت سے متصف ہوجائیں اور آزاد شہوت رانی سکریں اللہ تعالی نے بیٹکم دیا کہ ان کے سابھ نکاح جیجے کے ذربیعے از دواجی تعلق پیدا کیا جائے اور بیکہ ان کے سابھ زنا کے طریقے پرسم بستری سنی ہائے کیونکہ بہاں اصفا کے معنی نکاح کے بیں اور سفاح زناکو کہتنے ہیں ۔

مورت کے آشا کو خود نی "کہتے ہیں جواس کے ساتھ جوری جھیے زیا کا ارتکاب کرتا ہو۔ اللہ عورت کے آشا کو خود نی "کہتے ہیں جواس کے ساتھ جوری جھیے زیا کا ارتکاب کرتا ہو۔ اللہ نعالی نے فواص کی نما کا طاہر وباطن صور قول کی مما فعت کردی اور نکا صحیح یا بلک بمبن کے بغیر ہروطی سے ڈانٹ کر روک دیا۔ اللہ تعالی نے اپنے قول (مِنْ فَتَبَاتِکُو اُلُمُومُنَا آباب اونڈیوں کی معادر میں اور میں کو فتا ہوں کو سے لیکا را۔ فتا ہوں جو ان ہویا اور طبی فتا ہوں کہتے ہیں۔ اور طبی کا دادھورت کو فتا ہوں کی سے لیکن اور ٹی کو فتا ہوں کا اور سے اور

سیسے سین بوندی بو تورہ وہ بوران ہو با جری ساہ ہو با جا ہے۔ بوڑھی ہونے کے با وہو داسے فتا ہ کہتے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بونڈی ہونے کی بنا پراس کی وہ نوفیر نہیں مہوتی جوایک بڑی عمر والی بوڑھی خانون کی ہوتی سے۔ فتوت ۔ نانجر پر کاری اور کم عمری کی حالت ہموتی ہے۔ والٹ داعلم -

## لونڈی اورغلام کی صرکا بیان

قول بارى سبى (خَاخَ الْحُصِنَّ فَإِنْ اَتَّيْنَ لِهَا حِسْنَةَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحَمَّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ بِحِب بِرِحصار نكاح بين محفوظ بوجائيں اور مجرکسی برجلنی کا از نكاب كريں تو انہيں اس سزاكی نصف سنرا در درج خاندانی عور توں كے بیاب ہے ۔۔

ابوبکرجھاص کہتے ہیں کہ لفظ (انجھِت کی الف فتح کے سائفہ فراّت کی گئی ہے اور الف کے ضمد کے سائن ہوں کا دہ سے منقول الف کے ضمد کے سائن کی معلی ہوں کے دمین کے در سے منقول ہے کہ جب الف پر ببتی کی علام مت کے سائنہ اس کی فراّت کی مجائے تومعنی ہوں گے دمین ہوں گے دمین ہوں گے۔ منطق کہ کہیں گ

حفزن عرق حضرت ابن مسعود ، تعبی ا ورا برا به بم تعی سیے منفول ہے کہ العت برزبر کی علامت کے سانخواس لفظ کے معنی ہیں" جرب بہمسلمان بوجا بیس لاحس کا تول ہے انہریس اسلام ا در ان کے شوم صفت احصان سے منصف کر دینے ہیں ۔

نونڈی پرحدکب وا بوپ ہونی ہے اس بارسے ہیں سلف کے درمیان اختلات رائے ۔ سے ۔ لفظ (اُ حُصِتُ ہیں ہہلی ٹا دہل کے فاکلین کے نزدیک نونڈی ہراس وفت تک حَد واجب نہیں ہوگی جب تک اس کا نکاح نہ ہوجائے خواہ وہ مسلمان کبوں نہ ہوجکی ہوں ۔

حفرت ابن عبائش اور آب کے ہم خیال حفرات کا بہی ٹول سیے جن حفرات نے اس لفظ کی دومری نا وبل کی سبے ان کے نزدیک ایک لونڈی اگرمسلمان ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب \* کرے گی ٹواس پرحدجاری ہوجائے گی خواہ اس کا ابھی نکاح مذبھی ہوا ہو چھڑست ابن مستعودا ور آپ کے ہم خیال حفرات کا بہی ٹول سے ۔

بعض كا قول بے كه د وسرى تا وبل ايك بعيد تا وبل سيے كبونكه ان كے ايمان كا ذكر يبيلے م

چھا ہے بینا نج قول باری ہے ایم فکنیا تیکو الله ویا اس بیے برکہنا بعید ہے کہ تمہاری مومن لونٹریوں میں سے مجرحب وہ ایمان سے آئیں "

الو بکر جماص اس فول بررائے زنی کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ بات ایسی تہیں ہے اس یہے کہ نول باری (مِنْ فَتَدَاتِکُو الْمُوْمِدَاتِ) کا ذکر نکاح کے سلسلے میں ہے ۔ اس کے بعدایک اور حکم کا ذکر شروع ہوگیا بعنی حدِز تا کا ذکر اس لیے سنتے سرے سے بجراسلام کا ذکر درست سہے مفہوم یہ ہوگا۔

، مارس، میں اسلمان ہوں اور بجبر کسی برحلینی کا از نکاب کرمیں نوان پرستاندانی عور نوں برحلینی کا از نکاب کرمیں نوان پرستاندانی عور نوں بعنی محصدتات کی سنزاسسے نصف سنزاسہے ئاس مفہوم پرکسی کو اعتراض نہیں ہے۔

اگراس تا وبل کی گنجائش نه بونی تو حصرت عرف بحضرت ابن مستخود اور دو سر مصرات بین مستخود اور دو سر مصرات بین سخت افزال کا ہم نے ذکر کیا بید اس لفظ کی کھی بہ تا ویل ند کرنے اس بین کوئی انتخال موجود بین کرداس لفظ میں بین اسبلام اور لکاح دونوں ہی مراد میں کیونکہ لفظ میں دونوں کا اختمال موجود بین اور سلفت نے بھی اس لفظ کو ان ہی دومعنوں برجھول کیا ہے ۔

اسلام ا درنکاح نونڈی پریمدوا وب کرنے کے بیے نئرط نہیں ہیں کہ اگر نونڈی ہیں صفت ، احصال نہ ہولینی وہ مسلمان نہ ہو یا اس کا نکارِے نہ ہوا ہو تو اس برحد سیاری نہیں ہوگی۔

ا بہنے اس ارساً دسکے ذریعے یہ بتا یا سہے کہ احصال کی صفت سعے متصف نہوسنے سکے باو چرد بھی اس پر حد مجاری کرنا وا جب سبے ر

اگرىيكها جاسے كەالئەت تائىسنە اسپنے قول (خَاخَة اُخْصِتَ ) ميں اصحان كى جوننرط بيان كى سبے اس كاكيا فائدہ ہوگا جبكہ لونڈى بربہ مورت بيں حدجا رى ہوگى تواہ اس كے اندرصفت اصحان ہم يا مذہ ہو، تواس كے جواب بيں يہ كہا جاسے گاكہ جب آزاد عورت برصرف اس صورت بيں رجم كى حدجارى كى جاتى ہے جب وہ مسلمان اور شادى نئدہ ہوتى ہے ۔ ۔ ۔ نوالئة تعالیٰ نے بہال يہ بناياكہ لونڈ ياں اگر جباسلام يا نكاح كے ذريعے محصنہ برحكي ہموں ان برآزاد عورت كى حد كے نصف سے زائد مسزا وا جب نہيں ہوتى . اگر بہات مذہوتى تواس وہم برآزاد عورت كى حد كے نصف سے زائد مسزا وا جب نہيں ہوتى . اگر بہات مذہوتى تواس وہم برآزاد عورت كى حد كے نصف سے زائد مسزا وا درخير موجودگى كى صورتوں ميں ان كى حالت بيں فرق كا جدا ہم جو برقی اگر میں ان كى حالت بيں فرق ہمت سے دائلہ اس میں اور کی جائے گى اور اگر غير محصد ہم گى تواسس برا نصف سے درجم كى مسزا دى ساسے گى اور اگر غير محصد ہم گى تواسس ب

النّه نعائی نے اس وہم کو دور فرما کریہ واضح کر دیا کر لونڈی برتمام اسحال میں نصف معدسے زائد مجاری نہیں ہوگی اس طرح لونڈی کی معدسے ذکر سے سائخدا سے سان کی منز طرکے ذکر کا بہ فائدہ جسم کے دکر کا بہ فائدہ جسم کے دکر کا بست کی مدکا نصف و اسجب کر دیا تو ہمیں معلوم ہوگیا کہ اس سے مرا دکوڑے ہیں کیونکہ رحم کی تنصیف نہیں ہوسکتی ر

تول باری (نَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَی اَنْحُصْنَا تِ مِوتِ الْعَدَدَا بِ مِیں بیممراد سے کہ احصال کی صفت حربیت کی جہت سے ہوئین از دیورئیں ہوں وہ احصال مراد نہیں سے ہو اجراج کا موجب ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ نعالیٰ اس کا ارا وہ کرٹا توبہ کہنا درست سنہوتا کہ لوٹی پرنصف رج سبے اس لیے کہ رج کے جھتے اور مکارسے نہیں ہوسکتے۔

الشّدنعائی نے اس آبیت کے ذریعے حرف لونڈی کے رنا کے ارزکاب کی صورت میں اس سنراکا نصف مفردکر دیا جوآ زادعورت کے سیسے مفررسے اورامیت سفے اس سے برانخذ کرلیا کہ اس معاطعے ہیں غلام بھی لونڈی کی طرح سبے کبونکہ ظاہری طور مہرس سبب کوحدکی عمرکا توب سمجھاگیا تھا وہ غلام ہیں بھی ہوہو وسیع لیبنی غلامی ۔

اسی طرح قول ِباری (حَالَّذِ بَنَ بَوْمُوْنَ الْمُعُصَنَّاتِ، جِلوگ بِاک دامن عورتوں بِرَبِهِرت لگاستے ہیں) ہیں صرف محصنات کا ذکرکیاگیاہے اور امرت نے اس سے قدف کی صورت ہیں محصن مردوں کا محکم بھی ان خد کر لیا کیو نکہ محصہ سے اندر باکدامنی ، آزادی اور اسلام وہ اسباب بیس بھی کی وجہ سے اس برتہمت لگانے والے برحد فذف سجاری ہوتی ہے۔
ان اسباب کی موجودگی بیس محصن مردوں برتہمت لگانے والوں کے لیے بھی ہیں حکم تابت کر دیا گیا ۔ برجیزاس بردلالت کرتی ہے کہ اس کام کے اسباب جیسے محبوبیں آجا بیس نوجہاں یہ اسباب با سے سامی کر دیا گیا ۔ برجیزاس برحل کا تبوت ہم وجائے جس سے پائے سیا کی بنہ جیل سجا ہے کہ احتمام صرف بعض صور توں تک محدود سے اور لعض دوسری صور تیں اس بات کا بہنہ جیل سجا ہے کہ حکم صرف بعض صور توں تک محدود سے اور لعض دوسری صور تیں اس بسے خارج میں ۔

これである。 はいはないないはないはないのはのの

### فصل

### أيانكاح فرض بي ياستحب؟

قولِ باری (قَانْکِنْحَوْمُنَ بِالْحَرِنَ اَلْهِلْهِنَّ وَالْمُوهِ اَلْهُوهُ کَالْمُوهِ کَالْهُونَ ) اس پردلالت کرتا سے کہ واجب کومستوب برعطف کرنا درست بوناسے اس سلے کہ نکاح فرض نہیں سے بلکہ ندب لعبیٰ متحب سے اور مہراداکرنا واجب ہے۔

امى طرح يد قول بارى سهد و فالمنك محولا ما كما مك المرسان عبر فرما المولات النيساء عبر فرما المولات النيساء مند فا تبيت مند فا تبيت من المنتب الموتان المرسن الموتان المرسن الموتان المرسن الموتان المرتب الم

ربی ایک میں عدن واحسان اور فرابت داروں کوعطار کرسنے کاحکم دیناسپے عدل کرنا واجب اور احسان کرنامنخوب ہے۔ فول باری سے (دُلِكَ لِبَنُ عَشِينَ کُعنَتُ مِنْ عَنْ مِين سِيم ان سکميلے سبے جنہيں بند

تقوی توسنے کا اندبیشہ بمری محضرت ابن عمائش، سعید بن جبیر ضحاک اور عطیدعو فی کا فول ہے کہ اس سے مراد زناہے ۔ دوسرے حضرات کا کہناہے کہ اس سے مراد دینی یا د نباوی لحاظیسے بہند مدال شدید میں از زناہ

بهنجنے والا شدید هزرا ورنفصان سبے بیمفهوم فول باری اکترکهٔ امکاعِنِتُم میموس شدید نفصان پینجنے کی ان لوگوں سنے تمناکی -

نول باری (جَمَنَ تَحْتَی اَلْعَنْتَ مِنْكُمُ ) اس فول باری (خَیسَنَا مَلَکُتُ اَیْسَانَکُومِنُ فَعَبَاجُمُ ) اس فول باری (خَیسَنَا مَلَکُتُ اَیْسَانَکُومِنُ فَعَبَاجُمُ ) اس فول باری (خَیسَنَا مَلَکُتُ اَیْسَانَکُومِنُ فَعَبَاجُمُ ) ما مؤلف بن محدود رکھنے کی دی گئی ترغیب میں مشرط سکے طور برمذکور سبعے ناکہ اس کا پیدا ہونے ما مؤلکاح کومحدود رکھنے کی دی گئی ترغیب میں مشرط سکے طور برمذکور سبعے ناکہ اس کا پیدا ہونے وال بچکسی اور کا غلام رہ بن جاسئے لیکن اگر سی تخص کو مبند نقوی ٹوشنے کا خطرہ ہوا ور وہ اسبنے آپ وال بچکسی اور کا غلام رہ بن جاسئے لیکن اگر سی تخص کو مبند نقوی ٹوشنے کا خطرہ ہوا ور وہ اسبنے آپ

کو حرام کاری کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ نہ پاتا ہونو بجرلونڈی سے لکاح کی اباحث ہے۔ اورکوئی کراہرت بنہیں، مذلکاح کر لینے ہیں اور نہی نکاح نہ کرسنے ہیں ۔

اس ارشادک بعد مجرفر مایا (کاک کشید کا کا کشید کی اس کے ذریعے بدواضح فرمادیا کسنی اور بندیدہ فعل توہی ہے کہ لونڈی سے طلق تکاح نہ کیا جائے اس طرح آیت کی دلالت لونڈی سے تکاح کی کرامیت کی مقتضی ہے بشرطیکہ بند تقوئی تو منے کاخطرہ نہو لیکن اگر سخطرہ توجود ہوتو کی کرامیت کی مقتضی ہے بشرطیکہ اس کے عقد میں پہلے سے کوئی ازاد کورت موجود نہو ہجر لونڈی سے لکاح کی کرامیت کی مباح ہے بشرطیکہ اس کے عقد میں پہلے سے کوئی ازاد کورت موجود نہو کی مناز میں سے کہ لونڈی سے طلق ترک تکاح کیا جائے تتواہ بند تقوئی ہو منے کاخطرہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ قولی باری ہے (واک تھی ہوئے انک تھی سالتہ تو کی نرغب دی ہے نواس کی وجب تربی سے طلق ترک نکاح کی نرغب دی ہے نواس کی وجب تربی سے کہ لونڈیوں سے طلق ترک نکاح کی نرغب دی سے نواس کی وجب یہ ہوئے کے دوالا بچہ مال کے آقا کا میں جائے گا۔

نکاح کی کرا بہت کے سلسلے ہیں آبت کے ہم معنی ہے۔

مهیں اس کی روایت عبدالبانی بن فائع نے کی۔ انہیں محدین الفضل بن جا برانسفطی ہے۔ انہیں محدین الفضل بن جا برانسفطی انہیں محدین عقب بن حورہ نے، انہیں مخدین عقب بن حورہ نے، انہیں مخدین عقب بن حورت عائشہ سے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با (اَسْتُ کِمُعْدِا اِللّٰهُ عَلَیْہُ وَاللّٰهُ عَلَیْہُ وَسِلْمُ سَنَّے فَرَمَا بِالْاَسْتُ عَلَیْہُ وَاللّٰهُ عَلَیْہُ وَاللّٰهُ عَلَیْہُ وَاللّٰهُ عَلَیْہُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهُ عَلَیْ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ فَلَا اِللّٰہُ عَلَیْہُ وَاللّٰہُ عَلَیْ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ فَلَا عَلَیْ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ فَلَا عَلَیْ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ فَلَا مِنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَاللّٰہُ عَلَیْہُ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ وَاللّٰہُ عَلَیْ مَسْولًا۔ لِلّٰکُ فَلَا مِنْ اللّٰکُ عَلَیْ مَسْولًا۔ لَا اللّٰکُ عَلَیْ مَسْولًا۔ اللّٰکُ اللّٰمُ اللّٰکُ اللّٰمُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰمُ اللّٰکُ اللّٰلِیْ اللّٰکُ اللّٰمُ اللّٰکُ اللّٰکُورِ اللّٰکُ اللّٰ

اسینے بم کفوا ورہم پلہ لوگوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کر وا ورپورٹوں کو پھی ہم کفو لوگوں کے لکاح میں دوا وراسینے نطفوں کے لیے انتخاب سے کام لوا ورصینیوں کے فریب تھی نہ جا توکیونکہ یہ گڑی مہوتی فشکلوں والی مخلوق سیسے) ۔

ی ۔ بورید ۔ یہ ارت ارت اور است کے اور است بالی کے تعلقا محصندور میں اللہ کو کا است مشادی بیاہ کے تعلقا محصندور میں اللہ علیہ وسلم کا ارت اور بیم کفوا ورہم پلہ لوگوں سے نشادی بیاہ کے تعلقا کا مم کروٹ لونڈی سے لکاح کی کرا ہمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ لونڈی آزاد مردکی کفوا ورا س کے سم بلہ نہیں ہوتی ۔ اسی طرح آب کا ارت اوک است کا میں است کا کہ است کا کہ اس کے نظام سے بیدا ہمونے والا بحج مملوک غلام سنبن لو " بھی اس بردلالت کو تا ہے تاکہ اس کے نظافے سے بیدا ہمونے والا بحج مملوک غلام سنبن لو " بھی اس بردلالت کو تا ہے تاکہ اس کے نظافے سے بیدا ہمونے والا بحج مملوک علام سنبن

جائے حالانکہ اس کا ماء حیات آزاد ہو تاہیے۔ اس میں غلامی کاکوئی پہلونہیں ہونالبکن لونڈی سے نکاح کی بنا پروہ غلامی کی طرف منتقل ہوجا تاہیے۔ ابک اور دوا بت میں حضورصلی الدعلیہ وسلم سے منقول ہے کہ آ ب نے فرمایا رکھنگر دا کمنطف کو خات عدی اسدوء ہیں دیکے وسلم سے منقول ہے کہ آ ب نے فرمایا رکھنگر دا کمنطف کو خات عدی اسدوء ہیں دیکے ولا بعد حین اس بے نطفوں سکے لیے انتخاب سے کام لوکبونکہ برائی کی دگ یا لا تو تجیم کے اسے نواہ اس میں کچھ عرصہ کیوں ندلگ جاستے ۔

نولِ باری سہے (ٹیوٹیکہ اللّٰهُ لِیکیْنَ کَکُوُوکیکُولیکُوسُنَ اللّٰذِینَ مِنَ کَبِلِمٌ وَیَہُوکِ عَکیبُکُو) النّٰدُنعالی جا ہنا ہے کہ تم بران طربقوں کو واضح کرسے ا درا بہی طربقوں پرنمے ہیں جہا جن کی ببروی تم سے بہلے گزرسے ہوستے صلحار کرنے منصے وہ ابنی دحرت کے ساتھ تمھاری طرف متوجہ ہونے کا ارا دہ دکھنا ہے)۔ بعنی ۔۔۔ والنّٰدا علم ۔۔۔

الٹه نعائی ہم سے وہ بانبس واضح کر دبنا جا ہنا ہے جن کی معرفت کی ہم بس صرورت ہے۔ الٹه نعائی کی طرف سے بیان اور وضاحت کی دوصور ہم ہم نی بیس راق ل رنص کے ذریعے۔ دوم - دلالت کے ذریعے کوئی واقع خواہ چھوٹا ہمویا مجمدا اس سے خالی تہ بس ہوتا کہ اس کے منعلق نص یا دلیل کی صورت میں الٹہ کا حکم موجود نہ ہور

لعض دوسرے لوگ اس آبت کے متعلق برکہتے ہیں کہ اس میں فتلف سنر بعنوں کی کہما نیرت اور استراک برکوئی دلالت نہیں ہے آبت کے معنی توصرت بیرب کہ اللہ تعالیٰ تمسے قبل گزرجانے واسے لوگوں کے طریقوں کی تمحیب رسمانی کرتا ہے اس کا مفصد سے ہے کہ ان کے وہدی خصار سے سامنے وہ باہیں آجا بیرج نہیں اختیار کرنا تمحیا رسے اسپنے مفادس ہے۔ وہدیتے کوگوں سے بیان کی تعمیں اگرچہ عبادت سے صطرح بہی باہیں اللہ تعالیٰ نے ان گذرہ ہے ہوئے لوگوں سے بیان کی تعمیں اگرچہ عبادت

کے طریقے اور شرعی احکام ایک دوسرے سے مختلف تفصیلی جہاں نک اللہ کے بندوں کے مفادات ومدا لیے کا تعلق تحفان سب بیس کیسا نبت کا رنگ موجود بمنا۔

بعض دوسرے حضرات کا تول سیے کہ آبت سے معنی بریس کہ الٹرگزری ہوئی امتوں میں حن برست اور باطل برست گروہوں سے طریقے تمعار سے سامنے بیان کرنا جا ہنا ہے ناکہ تم باطل سے اجتناب کردا ورحن کے بیرو کا ربن جاؤ۔

قول باری (کَیْنُونْی عَکیُکُمُ فرقُهُ جبربه کے عفا کہ کے بطالان پر دالالت کرناہے کیونکہ آبیت میں النّہ نعائی نے بین حبروی سے کہ وہ ہماری طرف متوجہ موسفے کا ادادہ دکھناہے جبکہ ان باطل پریستوں کا عقیدہ سے کہ النّہ نعائی گنا ہموں پر اڑسے دسینے والوں کے بیے اصرار اور اڑے دہنے کا ادادہ کرتاسیے اوران سے توبہ وراستغفار کا ادادہ نہیں کرتا۔

تولٰی باری سے رومیدیک الگذین کینی عون الشَّهَوَات کُ تَدَمِیکُوا مَیکٌ عَظِیمُا، مگرجو لوگ اپنی خوابه شات نفس کی بیروی کررہے ہیں وہ جاہتے ہیں کتم راہ راست سے برٹ کردور نکل مجائی ۔

بعض حضرات کا فول ہے کہ اس سے ہرباطل ہرست مراد ہے کہ وہ سرصورت بیں اپنی نوا مبش نفس کی بیبردی کر ناہے تواہ بہت کے موانق ہویا مخالف اس کی اسے کوئی ہروا مہیں ہوتی اور اپنی خوا مبشن نفس کی مخالف کرنے ہوئے حتی کی بیبروی کی اس بیس ہمن نہیں ہوئی مہیں ہوئی میں اس بیس ہمن نہیں ہوئی مہیں ہوئی میا بہا فول سے کہ اس سے مراد رہود ونصار کی ہیں ۔ قول باری (اکن تیکی کوئی کے ایس سے مراد رہا ہے کہ اس سے مراد ہوں کی از تکاب کی وہرسے حتی براسند قامرت باقی ندر ہے اور فدم ان کھوا ہوا ہیں ۔

باطل برست جوبرچائے ہیں کہ تم راہ حق سے ہرٹ کر دور چلے جائۃ تواس کی دو وجہیں ہیں یا نواس عداوت کی بنا ہر جو وہ تم صاربے خلات اپنے دلوں ہیں چھپائے ہوئے ہیں اور یا اس دجہ کی بنا ہر کو وہ تم صارب خلات اپنے دلوں ہیں چھپائے ہوئے ہیں اور یا اس دجہ کی بنا ہر کہ گناہ اور معصیب سے انہیں دلی لگاؤ سے اور اس ہرڈسٹے رہنے میں انہیں سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ الشدنع الی نے بیا دیا کہ جو کچھ وہ ہمارسے سے جا ہما ہے وہ ان باطل برسنوں کے ارادوں سے بالکل مختلف ہے ۔

ر دری باس بید مول مصد میداد و است. آیت کی اس مفہوم بیر د لالت موریبی سبے کہ نوابش نفسانی کی بیبروی کا ارادہ فابلِ مدیت سے لیکن اگر بیٹو اہش حق سے موافق ہو تو اس صورت ہیں اس کی بیبروی فابلِ مذمت نہیں ہوتی

كيدنكهاس شكل ميں اس كااراده دراصل انباع من كابرتا ہے۔ اور البيشے خص كيے منعلق مبركہنا درمست نهبس بوناكه وه ابنی خوا بسشات کا بیپرو کارسنے اس لیے کمہ اس طربی کارسسے اسس کا مقصداتياع حق موناسي خواه يداس كي خوام شات كيموانق م يا مخالف -

تولِ اِدى ہے ( بيونيدُاللهُ إِن يُحقِّف عُنكُرُوكُ خُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا الله لعالى تممارا بوجهه للكاكرنا بجابرناب اورانسان نوكمز دربنا كربيداكيا كياسية بخفيف سيصيها ن لكليف کی تسہیل مرادسے لینی ہمیں جن باتوں کا مکلف بنا باگیا ہے ان میں آسانی اور سہولت کی را ہیں بداکردی کئی ہیں۔

نغفيف ننقبل دبوهيل بنادينا كي صديه راس فول بارى كى نظيريه نول بارى سيد و كيفك َعَنْهُ وَاصْرُهُ ۚ وَالْاَعْلَالَ الْمَتِى كَانَتُ عَلَيْهُمْ عَاوروه ان سبيح ان كا لِوجِوا و*رطوق ا ثار ويتا بوا*ن

ے ہوسے سے۔ نیز فرمایا (یولیک الله بِکُو الْسِرُ وَلَا بِدِید بِکُر الْعُسْدَ ، اللّٰه تعالیٰ تم سے آسانی ارادہ كُرْمَا ہِدِ اورو ہُمْ سے سختی كاارا وہ نہيں كرّنا ) نيز فرمايا ( كِمُعَاجِعَلُ عَكَيْكُو فِي الدِّرْنينِ مِنْ حَرجِ ، التُدنعائي نے دہن کے معاسطے میں نمھارے سلیے کوئی ٹنگی بیدانہیں کی ) -

نيزور ننادسه ومُرايْدِيْدُ إِيجْعَلَ عَلَيْكُومِنْ حَدِج وَنْكِنْ بُدِيْدُ لِيعَلِقَ وَكُو والسُّدُلُعالَى نہیں جا ہزنا کہ نم پر کوئی ننگی مسلط کر دے وہ نوھرِوٹ بیٹچا ہنا ہے کہ نمھییں باک کر دسے ہو ان آبات بس الدُّدندائي نے ہمارسے بلے نئي بداكر نے ،ہم پر بوجھ ڈاسنے اور ميس ختى بیں بنلاکرنے کی نفی فرمادی سہے اس کی مثال حضورصلی التّٰدعلبہ وسلم کا وہ ارمشا دسہے حب بیس آب في فرمايا (جُنْتُكُوْ بالحنيفية السمحاء ، بين مم لوگون كے باس البي نشر لعيت مدكراً يا بوں ہو بالکل سیدھی ا ورحبس م*یں بڑی گنجا کش سیے۔* 

وه اس طرح که اگر چهه الله نعالی نے ہم بروہ توریس ترام کردی ہیں جن کا ذکر سالفه آیات بیں گذرہےکاسے لیکن ان سکے سوا بانی ما ندہ نمام عور بیں ہمارسے سلیے مباح بیں کہ انہیں ہم نکاح یا ملک بمبین کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں۔

اسی طرح د درسری نمام سرام کر ده انسیار کی کیفییت سپے کہ جننی جیبزیں حالال کر دی گئی ہیں وہ ان حرام شدہ جبروں سے مفاہلے میں کئی گذا ہیں اس بلے حلال کر دہ اشیار میں ہمارے بیے اننی گنجائش اور وسعت دکھ دی گئی ہے کہ ان کے ہونتے ہوسے حوام انٹیا رکی طرف

جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے

جسس این بردالترین مستغودسے اسی مفہوم کا ایک قرامنفول ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری شفاان جیزوں میں نہیں رکھی ہواس نے تم برجرام کردی ہیں " حضرت ابن مستخود کی اسس فول سے مرادیہ ہیں متحصر نہیں کوئی اسس فول سے مرادیہ ہیں اللہ تعالی نے شفاکو حمرام شدہ جیزوں میں منحصر نہیں کردیا بلکہ ہمارے بیے جو غذا تیں اوردوا کیں حال کر دی ہیں ان میں اتنی وسعت اور کھائش سے کہم ان کے ذریعے حرام شدہ اشیار سے مستغنی ہوسکتے ہیں ناکہ دنیا وی امور میں ہمارے بلے جو جیزیں حمام کردی گئی ہیں ان سے دامن بچانے کی بنا بر سمیں کوئی نقصان نہینے بحضور صلی الشرعلیہ وسلم سے مروی ہے کہ آ ہب کو جب کہی دو باتوں میں سے ایک کے انتخاب کا انتقار دیا گیا تو آ سان تھی ۔

ان آیات سے ان مسائل میں تخفیف کے حق میں استدلال کیاجا تاہیے جوفعہا مرکے نودیک مختلف فریسی اور انہوں نے ان میں اجنہا دکی گنجاکش لکال لی سے اس بیں فرقہ تبریہ کے مذہرب کے بطلان کی ولالت موجود سیے .

ان کا قول ہے کہ التہ نعالی اپنے بندوں کو ایسے امور کام کلف بنادینا ہے جن کے کرنے کی ان کے اندرطاقت نہیں ہوتی۔ اس عقیب ہے کے بطلان کی وحبہ ہے کہ التہ نعالی توابیت بندوں برنخفیف کرنا جا ہتا ہے جبکہ تکلیف مالا بطاق لینی ایسی بات کا مکلف بنانا جواس کی طاقت سے بالا ہم وہ تقبیل کی انتہا ہم تی ہے۔ التہ تعالیٰ اپنی کتا ب کے معانی کو زیادہ جاننے والاسے۔

### تجارت اورخبار بيع كابب ان

قولِ باری ہے (آباکی کا اگذ ہُن اُ مُعُوالاً تَا کُھُواا مُوالدگُوْ بَلِیت کُوْ بِالْسَاطِ لِ الْآ اَنْ تَکُونَ نِجَادَ لَا عَنْ تَدَا اَضِ مِنْ تُحْد) اسے ایمان والو ا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناماً طریقوں سے مذکھا وَ -البت اگر باہمی رضا مندی سے نجارت کی صورت ہوجائے ، (تواس میں کوئی حرج نہیں) -

رن دی ہے۔ الو کمرجھا صربہنے ہیں کہ اس عموم میں ناجا تزطریقے سے دومروں کا مال کھانے نیزاپیا مال کھانے ، دونوں کی نہی ننا مل سہے ۔ اس لیے کہ نول پاری (اُمْھَا کَکُھُنُ کا اطلاق غیر کے مال نیزایہ خال دونوں ہر مہزتا سہے جیسا کہ ایک اور مقام ہرا دشا دباری سبے (کے گڑنے شکٹ کُوٹ

الفُسكُ كُورُ البِيحة بكوتنل مذكروم.

ا پنامال باطل طربغوں سے کھا نے کامفہوم بیسے کہ اسسے الٹرکی نا فرمانی کی راہوں ہیں ہرف کہا جائے کی دوصور بیں ہر حرف کہا جائے اورگناہ کما با جائے ۔ باطل طربغوں سسے دوسروں کا مال کھانے کی دوصور بیں بیان کی گئی ہیں ۔

بہلی صورت مفسہ ستری نے بیان کی ہے اور وہ بہہے کہ بدکاری اور فہار بازی کے اور وہ بہہے کہ بدکاری اور فہار بازی کے اور وں کہ مائی کھائے۔ اور وں کی کمائی کھائے یا ناپ نول میں کمی کرکے باظلم وزبردستی کے ذریعے کمایا ہموا مال کھائے۔ دوسمری صورت حصرت ابن عبائش اور حس سے منقول ہے کہ معا وضہ کے بغیرکوئی مال کھائے یہ بہاس آبیت کا نزول ہموا نواس کے بعد لوگوں کی یہ حالت ہم گئی کہ سنزخص دوسر سے کھائے یہ بہا س آبیت کا نزول ہموا نواس کے بعد لوگوں کی یہ حالت ہم گئی کہ سنزخص دوسر سے

کے ہاں جا کرکھانا کھا لینے کوگناہ کی بات سیمھنے لگا بہاننگ کے سورہ نوری آبت اکبش علی الکھ علی الکھ کے ہاں جا کہ کھا تھا ہے۔ الکھ علی الکھ کھا تھا کہ کھا ہے گئے گئے الکھ اللہ میں ہے گئے گئے ہے۔ اور بہلا المدرة ہی نم برکوتی گناہ سبے کہ تم اسپنے گھروں میں جا کرکھا ہی ناآخرآ بیت، نازل ہوتی اور بہلا حکم منسوخ ہوگیا۔

ا بو مکر مجھا ص کہتے ہیں کہ حصرت ابن عبائش اور حس کے اس نول سے ان کی مرادیبعلوم می نی ہے کہ درج بالا آبت کے نزول کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گھروں ہیں جاکو کھانے کوگناہ کی بات سمجھنے لگے نظے، بہ مراد نہیں کہ آبت نے یہ بات لوگوں پر واحرب کردی تھی کیونکہ اس آبیت کی بنا پر سمبہ اور صدقہ کی صور توں پر کمبی کوئی پا بندی نہیں لگی تھی اس طرح کسی کے ہاں جا کر کھانے پر بمبی پا بندی نہیں لگی تھی۔

البنة اگر بیمرادلی جائے کیسی کے ہاں اس کی اجازت کے بغیرجا کر کھالیتا تو آبت میں نہی کا حکم بفیناً اس صورت کو شامل ہے بشعبی نے علقہ سے اور انہوں نے حضرت عبدالتّد بن مسعّود سے روایت کی ہے کہ بی آبیت محکم ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ہے اور مذہبی فیبا مرت تک منسوخ نہیں ہوئی ہے ۔

ری ، ربیع نے صن سے روایت کی ہے کہ اس آ بن کو فراک کی کسی آبت نے منسوخ نہیں کیا۔ آبت میں نظیر بہ فول باری ہے۔ کہا۔ آبت میں نہی کا حکم غیر کے مال کو نہ کھانے کا مفتضی ہے اس کی نظیر بہ فول باری ہے۔ (حکم تُناکُکُوْ اَکْمُوَا کُکُوْ بِکُیْکُوْ بِالْکِا طِلْ وَتُنْکُوْ اِبْھَا إِلَیٰ اِلْحَکَامِ بَمُ آبِسِ مِیں اہنے اموال باطل طریقوں سے نہ کھا وّا ورنہ ہی انہیں ساکموں تک بہنجا وً)۔

اس طرح محضور ملی الند علیه وسلم کا ارت و ب (لاید ک مال امری پر مسلم الا بطیب نه من نفسه که ،کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ، إلّا به که وہ توش دلی سے اسے دبیسے) علاوہ ازیں غیر کا مال کھانے کی نہی ایک صفت کے ساتھ مشروط ہے اور وہ صفت ایک بغیرت برہے کہ باطل اور ناجا تر طور برکسی کا مال کھالیا جائے ۔ اس نہی کے ضمن میں فاسد یا کیفیت برہے کہ باطل اور ناجا تر طور برکسی کا مال کھالیا جائے ۔ اس نہی کے ضمن میں فاسد عقود کے بدل کے طور بریا طبح والے مال کی نہی بھی توجود ہے .

### www.KitaboSunnat.com

کے مترا دن سہے۔

نمام ننگلو*ل کو نتا مل*ے۔

اس طرح ان اننبار سے حاصل متندہ جیسے بھی اس حکم میں داخل ہیں جن کی فیمت رکھائی نہیں حاسکتی اور نہ ہی ان سے کسی طرح کا فائدہ اعظ ناحلال سے۔ منتلاً خنیز بر، بندر، مکھی اور بھط وغیرہ جن میں منفعت کا کوئی بہلوموجو دنہیں ہے۔ اس بے ان کی فیمت سکے طور برحاصل شدہ مال باطل طربیقے سے غیر کا ال کھانے کے ضمن میں آستے گا۔

اسی طرح نوحہ کرسنے والی اور گاسنے والی کی اجرت نیبز مرداد،سؤرا ورنٹراب کی فیمرت کا بھی بہی حکمسسے ربہ چینزاس پر دلالت کرنی سہے کہ اگرکسی سنے بیج فاصد کی اور مبیع کی فیمرت وصول کرلی نواس کے سلیے اس فیمرت کو اسپنے استعمال ہیں لاناممنوع سہے بلکہ اس پر اسسے خریدارکو والیس کر دبنا وا جرب سے ۔

اگربرکہاجائے کہ ظاہراً بہت اس کا مفتنعنی سینے کہ بہدا درصد فیہ کے تنویت صاصل مہدنے دالا مال اور مال کے خاص کے جواب دالا مال اور مال کے مالک کی طرت سے مہاج ہوا مال سعب کا کھانا ہوا م سینے نواس کے جواب بیں کہا جائے گا کہ اللہ نعائی نے جن عفود کومباح کردیا سینے اور ایا صنت کے تحت دو مرسے کا مال کھانے کی اجازت دیسے دی سینے وہ آبیت کے اس حکم سیسے خارج ہیں ۔

کیونکہ غیر کا مال کھانے کی مما نوت ابک تنرط سکے سا خدمشروط سبے اور وہ تنرط یہ سبے کہ باطل طریقے سے سے سی کا مال کھا یا جائے۔اس بلے جن طریقوں کو الٹر نعائی نے حلال کر دباہیے اور انہیں مباح فرار دباہیے وہ باطل طریقے نہیں کہلانے بلکہ وہ جا کڑط بیقے ہونے ہیں اس بیے ہمیں اس سبب پریخورکرنا ہوگا جو غیر سکے مال کو کھا لینا مباح کر دینا سہے اگر وہ سبب یا طل اور غلط نہیں ہوگا تو مال کا کھانا بھی باطل نہیں موگا اور آیت کے حکم ہیں مثنا مل نہیں ہوگا۔ لبکن اگر سبب میاج نہیں ہوگا بلکہ منوع ہوگا نواس مال کا کھانا آیت کے اقتصار کے عبین مطابق ممنوع ہوگا۔

مطابق ممنوع ہوگا۔ قول باری دالا آٹ آگوں نیجاز کو عُن سواخ بیاری ہوئی ہوئے گئی ہوارت کی ان تمام صور نول کی اباصت کا مقتصی ہے ہو باسمی رضا مندی سے اختدبار کی جائیں ۔ تجارت کے اسم کا اطلاق ان نمام عقو دہر ہونا ہے جن کی بنیاد معا دضوں ہر ہوتی ہے اور جن بیں منافع کما نا مقصد ہونا ہے۔ عقو دہر ہونا ہے جن کی بنیاد معا دضوں ہر ہوتی ہے اور جن بیں منافع کما نا مقصد ہونا ہے۔ قول باری ہے رکھ کی آجے کہ کو عملی شیخار خو میڈوٹ گئے ہوئی عَدَادِ کہ اِللہِ عَدَادِ اِللّٰہِ عَدَادِ اللّٰہِ عَدَادِ اِللّٰہِ عَدَادِ اِللّٰہِ عَدِی اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ) نجات دلائے والی ہے وہ تجارت ہیں ہے کہ تم النّٰدا ور اسے ان عقود کے سابخ نشبید دی گئی اللّٰہ ال

۔۔۔۔۔ والی تجارت کی امبدر کھنے ہم، اسی طرح خداکے دشمنوں کے خلاف بہاد کرنے ہوئے ابنی جان کی بازی نگا دسینے کو مِشری لعبی فوخت کا نام دیا۔ بازی نگا دسینے کو مِشری لعبی فوخت کا نام دیا۔

بِعَنَا نَجِيفُرِهِا يَا وَإِنَّ اللَّهُ الشَّنَاءُ عَنَى الْمُعْ مِنَا الْمُعْ مِنَا الْمُعْ مِنَا الْمُعْ مَ بِعَنَا نَجِيفُرِهِا يَا وَإِنَّ اللَّهُ الشَّنَاءُ عَنَى مِنَا لَهُوْمِ نِينَ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يُفَا يَلُونَ وَمَا لَكُواسِ بَاسَ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَعَالَىٰ فَعَالِهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ي ان كريك بيان كريك وه التارك داست مين فتال كرينه بيان جان كي بازى لكادين كران كرينه بيان جان كي بازى لكادين كروم از الرين المان كي بازى لكادين كرم از الرين المان كرم از المرين المرين

ا ببنی حانیں فروخت کردیں ، کانش کہ انہیں اس کا علم ہوتا ا) ۔ الله نعالی نے اسسے بینچ ومشرار لعنی خرید و فروخت کے نام سے مجازاً موسوم کیا اسے **خرید** الله نعالی نے اسسے بینچ ومشرار لعنی خرید و فروخت کے نام سے مجازاً موسوم کیا اسے **خرید** 

ادر فروخ ت کے ان عقود کے ساتھ تشبیہ دی گئی جن کے ذریعے معاوضے حاصل ہوتے ہیں ؟ اگھیک اسی طرح الٹ بر ایمان لانے کو نجارت کا نام دیا گیا کیونکہ اس کے بدلے بیں تواہ مھیک استخفاف ہوتا ہے اور اس کے مرسے برسے بدلے عطا کیئے جانے ہیں - اس بلیے نول باری (اگداک نُ نکوک تِعِجادَةً عَنُ نَداخِرِهُمُ کُمُ مِیں خرید وفروضت ، اجارہ کے نمام عغود نیبز مبرکی وہ نمام صورتیں داخل ہیں جن میں معا وسفے کی منرطرکھی گئی ہو کیونکہ لوگوں کے عام چلن ا وررواج سکے مطابق عفودکی درج بالاصورنوں میں معا وصہ اور بدلہ سماصل کرنا مقصد مونا سہبے

نعاح کوعرف عام بین نجارت کا نام بہیں دیاجا تاکیونکداکٹرحالات اور عام رواج سکے مطابن عوض بینی میرکاحصول مطلوب بہیں ہونا بلکداس بیں سٹوسرکی صفات بینی اسس کی نیکی ، مجھنداری ، دبینداری ،مرننبرکی بلندی ا ورجا ہ ومنزلت مطلوب ہونی ہیں ۔اس بنا پر اِکھاج کو تجارت کے نام سے موسوم نہیں کیا جا تا ۔

اسی طرح نولع اور مال کے بدسے آزاد کرنے کو بھی تقریبا اس نام سے موسوم نہبر کیا ہوا تا تجارت کا اسم اس مفہوم کے ساتھ مخصوص سیے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہی معا و مفے کا حصول ۔

اسی سلیے امام الوحنیف اور امام محمد کا فول سے کہ جس غلام کو اس کے آقائے ابنی طرف سے تجارت کرنے کی امبازت وسے رکھی ہو وہ ا بہنے آقا کے مذکسی غلام کا اور مذکسی لونڈی کا لکا ہے کرا مسکتا ہے ، ندکسی غلام کو مکا تب بنا سکتا ہے اور نہ ہی مال کے بد لے کسی غلام کو آزادی و سے سکتا ہے اور نہ ہی خود لکا چ کرسکتا ہے اور اگر غلام کی مجگہ لونڈی ہوجسے نیا رہت کرنے کی اجازت ملی ہو وہ بھی ا بنا نکارے نہیں کراسکتی ہے ۔

کیونکہ اس قسم کے غلام بالونڈی کے تمام نھرفات نجارت نگ محدود ہوتنے ہیں اور درج بالاعقو ذنجارت سکے ضمن میں نہیں آتنے ، ناہم ان حضرات کا قول ہے کہ ایسا غلام اپنی ڈات اور آ قاکے غلاموں نینراسنے زبرنصرت سامان نجارت کو اجارے ہردے سکتا ہے۔

کیونکہ اجارہ نجارت سکے خمن میں آتا ہے مضارب سکے متعلق بھی ان حصرات کا بہی نول سہتے نیز نظر بکہ العنان (ابنی مخصوص رفم باسم ما بہہ کے ساتھ دوسرسے کے ساتھ مشر بکہ) کا بھی بہی مسئلہ ہے اس سلیے کہ ان دونوں سکے نصر فات کا انحصار تجارت بریم تا ہے، اورکسی جبز بریم بیں مسئلہ ہے کہ نمام صور تیں نجارت میں داخل ہیں اس پر لوگوں کا آتفاق سہے۔

آبل علم کا اس بارسے بیں اختلاف راستے ہے کہ بیج کا انعفا دکن الفاظ سے ہم تا ہے۔ ہمارے اصحاب کا فول سے کہ جب ابک شخص دومرے سے بدکھے" اپنا بہ غلام مبرے ہا تخف ہزار درہم میں فروخ ت کردو" اور دومر شخص جواب میں بدکھے" میں نے فروخت کردیا " تو بیع اس و فت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک بہلانشخص است فبول مذکر ہے۔

ان حفرات کے نزدیک بیج کا ایجاب و نبول صرف ماضی کے لفظ کے ساتھ ورست نہیں ہونا۔ اس لیے ہونا ہے۔ زمانۂ مستقبل ہر دلالت کرنے واسلے لفظ کے ذریعے درست نہیں ہونا۔ اس لیے کہ توریدار کا یہ کہنا کہ 'میرے ہائتھ یہ چیز فروخون کردو'' درحقیقت کو ل تول کو نا اور بیج کا حکم دنیا ہو کہنا کہ 'میرے ہونا ہو اسے ، عقد بیج کو واقع کو نا نہیں ہم نیا ، اور ظا سریے کہ بیج کا حکم دنیا بیع نہیں کہلاتا۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ 'میر بنر نیروں گا' خرید کر نا نہیں ہونا للکہ یہ بنانا ہم تا ہے کہ وہ بہ جہز خرید ہے گا۔ کبونکہ لفظ 'می است یہ جہز خریدوں گا' میں العن زمان آئندہ ہم تا ہے کہ وہ بہ جہز خرید ہوگا ، کبونکہ لفظ 'می کہنا کہ 'مجھ سے یہ جہز خرید لو'' یا '' بیں بیچ نے بر دلالت کو نا ہے۔ اسی طرح فروخون کنندہ کا یہ کہنا کہ 'مجھ سے یہ جہز خرید لو'' یا '' بیں بیچ نے کہنا کہ 'مجھ سے یہ جہز خرید لو'' یا '' بیں بیچ نے کہنا کہ 'مجھ بی فروخون کروں گا'' عقد بیچ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اطلاع ہے کہ وہ عقد بیچ کر ہے گا۔ بالس کا سکم دسے رہا ہے۔

ان حظرات کا قرل بے کہ لکاح کی صورت ہیں بھی فیاس کا نقاضا بہی ہے کہ اس کے انعقاد کا حکم بھی بعی کی طرح ہولیکن ان حفرات نے اس معاملے ہیں استحسان کا طرابقہ ابنایا ہے بہنا نجہ انہوں نے بہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بہ کہے کہ '' ابنی بنٹی کا نکاح مجھے سے کردو'' اور دوسر اُشخص جواب میں بہ کہے کہ '' میں نے تمھارے سا مغداس کا نکاح کردیا'' تونکاح کا انعقاد ہوجا ہے گا اور موسفے واسے شنوم کوقبول کے الفاظ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس کی وجہ بہ سبے کرحفزت سہل بن سنٹارسے ایک روایت مردی سبے جس ہیں اسس عورت کا وا تعربیان کیا گیا سبے جس سنے اسپنے آپ کوحضورصلی الٹ ملیہ وسلم سے سبے مہر کردیا مخالبکن آپ سنے اسسے نبول نہیں کیا تھا ، پاس ہی موجہ دایک شخص سنے عرض کیا تھا کہ اسس خانزن کا مہرسے سیا تخذ نکاح کر دیجیتے ۔

آب نے استخص سے استفسارکہا نخاکہ اس کے باس اس خانون کو دینے کے لیے کیا مجھ سے استفسارکہا نخاکہ اس کے باس اس خانون کو دینے کے لیے کیا مجھ سے ۔ اس سلسلے بیس گفتنگو جابتی رہی تنگی کہ آپ نے فرمایا " بیس نے تمحمار سے ساتھ اس کا نکاح فرآن کی ان آیا ن کے بدرے کر دیا ہے جوٹم حیس یا دیس "حفور سلی اللہ علیہ وسلم نے استخص کے قول" میں ان تمحمار سے ساتھ استخص کے قول" میں نے تمحمار سے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ۔ اس کا نکاح کر دیا ۔ اس کا نکاح کر دیا ۔

اس سلسط میں کئی اور روایات بھی ہیں۔ ایک وجہ بی بھی ہے کہ لکاح کے الفاظاد اکہ لے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

K

کا پرمفصد نہیں ہوتا کہ سودسے کی صورت میں مول نول کے دریعے بان آگے بڑھائی جائے عرصہ عام میں لوگ لکاح کردو" اوردوسرے عرصہ عام میں لوگ لکاح کردو" اوردوسرے متحف کے فول" میرانکاح کردیا " سکے درمیان فرق نہیں کرنے۔

متحف سے قول" بیں نے ہمھارالکاح لردیا " سے درمیان فرق مہیں لرستے۔ جب نکاح سے معاسطے بیں عرف عام میں سے جس کا ہم سنے اوہر ذکر کیا توایک شخص ر

کاکسی عورت سیے کہنا" میں نے تجھ سے لکاح کرلیا" اور بہ کہنا" اپنا لکاح مبرسے ساتھ کرسے" دونوں نقروں کی حیثیبت بکساں سیے اوران میں کوئی فرق نہیں۔

اس کے مفابلہ میں خرید و فرونون کے اندر عرف عام بہ سبے کہ مول نول اور بھاؤلگا نے کے ذریعے بات کی ابتدا کی جاتی سے عقد منہیں کہلاسکتا ہے عقد منہیں کہلاسکتا۔

اس سیے فغہا ر نے اس صورت کو فیاس پرمحمول کرتے ہوئے اس سکے متنعلق وہ قول اختیار کیا جس کی گذشتہ سطور ہیں وہنا حسن کی گئی سیے ہمارسے اصحاب نے نویے بھی کہا سے کہ عرف عام بین نملیک سکے ایجاب اور عفد کی تکمیل کا ہوطریفے رائج ہو اس سیسے عقد بیع وقرع بذیر ہم جاتا ہیں۔

مُنْلاً ایک شخص فروخون کنندہ سے ایک بہیز کا بھا وَمعلوم کرنا سہے بھیرا سے بیسے گِن کر دے دبنا سہے ا درمبیع کو اسپنے فیصنے میں کرلینا سپے نوان حصرات کے فول کے مطابق ہیج کی تکمبل ہوجاتی سہے ۔کیونکہ اس عفد یا سو دسے پرطرفین رصا مند م کئے تنفے اور سرایک نے دوسرے کی مطلوبہ چیز اس کے حوالے کردی تنفی ۔

اس عقد کی صحبت کی وصبہ بہ ہے کہ عادیت اور عرف عام میں ایک چیز کا راتج ہونااس طرح ہونااس اسے گوبا الفاظ کے ذریعے اسسے بیان کر دیا گیا ہے ۔ کیونکہ زبان سسے اوا تنگی کا مقصد اپنے مانی الفریر کا اظہار مرد ناہیے ۔ بجیب یہ بات عادیت اور عرف عام کے تحت معلوم ہوا ور عقد بیج کے نحت اسے عقد کی صورت عقد بیج کے نحت اسے عقد کی صورت خقد بیج کے نحت اسے عقد کی صورت فرار دیا ہے۔

ایک اورمثال سے اس کی مزید وضاحرت ہوجاتی ہے۔ ایک شخص کسی کوکوئی جیز تخف کے طور پر پھیجنا ہے اور وہ شخص اس جیزکو اسپنے فیصنے میں سے لینتا سبے ٹوبہ بات اسس تحفے کونبول کر لیلنے کے منزا دون سبے چھنورصلی الٹارعلیہ وسلم شنے فربانی سکے کئی اونرے ا بینے وسن ِ مبارک سیے ذریح سکیے اور کھی فرمایا ( من شاء علیقت طع ، ہوشخص بیا سہے ان جانوروں سے کمڑے کامل سے ) -

اس میں مکویے کا شنا تملیک کے ایجا ب سے لحاظ سے ہمباقبول کرنے کے مسرادت مقارجن صور توں کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ اس باہمی رضامندی کی شکلیں ہی جس کی اس قول باری دالّدائی کُون یَجَالَةً عَنْ شَرَاحِ مِنْ کُنْم مِیں شرط عائد کردی گئی ہے -

ا مام مالک کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کہے" بہ جیزاتنے میں مجھے فروخت کردو" اور دومراشخص جواب میں کہے" میں نے فروخت کردیا" تو بعے کی تکمیل ہوگئی۔ امام شافی کا قول ہے کہ نکاح اس وفت نک درست بنہیں ہوسکتا جب نک ایک شخص برن کہے" میں نے تمھا سے سا مخواس کا نکاح کردیا" اور دومرا بہ نہ کہے" میں نے اس کے سامخے قبول کرلیا" یا بیغام نکاح دینے والا بہ مذکبے" میرے سامخواس کا نکاح کردو"۔

ا ورحباب میں ولی برنہ کہے" میں نے تمعارے سابخواس کا نکاح کر دیا" اس صورت میں مشوسر کویہ کہنے کی ضرورت بانی نہیں رہے گی کہ" میں نے فیول کیا "

اگرگوئی بیر کہے کہ آپ نے احناف کا بہ فول بیان کیا ہے کہ با نع اور شنری اگر ایک چیز کے منعلق مول نول کولیں ، پھرخر بدار فیمیت لقد گن کرفروخت کنندہ کے تو الے کر دسے اور وہ نویدار کوچیز تو الے کر دسے تو بیر بیج موجائے گی اور یہ با نہی رضامندی سے تجارت کی صورت بن جائے گی ۔

علیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نے بیج منابدہ ، بیج ملامسہ ا در بیج حصاۃ سے بنع فرما دبائھا۔ آپ کی بیان کر دہ صورت میں ان ہی ممنوعہ بیج کامفہوم یا یا جا 'ا ہے۔کیونکر اس صورت

بیں سودامند سے کھے کہے بغیرطے کیا جا ناہے۔ اس کے جواب میں کہا جا سے گاکرے بات الیی منہیں ہے جس طرح آب نے بیان کی ہے ہمارے اصحاب نے بیج کی کسی البیمی صورت کے

ہواز میں فتوی تنہیں ویا ہے۔ بیسے حصوصلی النّدعلیہ وسلم نے اختیار کرنے سے روک دیا ہو۔ کیونکہ بیع ملامسہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لبکا دہجیز بریا تھ لگانے ہی عقد بیع کی تکمیل ہوجاتی سبے ۔ اسی طرح بیع من**ا بذہ کی بی**صورت سبے کہ فروخت کنندہ اگر ا بنی بچیز تخریدار کی طرف بھینک

وسے نوبیع مکمل موسِحاتی سیے۔

رسے دیں میں ہوں ہے۔ بہی صورت بع صصاۃ کی ہے کہ اگر خریبار مال ہرکوئی بنچر کا فکر ارکھ دیے نوسود اسطے مجھے لیا سجا تا ہے۔ زمانہ جا ہلیت ہیں ان افعال کو بع کے انعقاد کا موجب مجھا جا تا تھا۔ خرید وفروخ ت کی بہ نمام صورتہیں البسی ہیں کہ انہیں اسباب وننر اکھ کے ساتھ مقید کر دیا گیا سہے حالانکہ عقد بع کے ساتھ ان اسباب کا کوئی نعلن نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس بھادیے معاب نیجس صورت کے جواز کا فنوی دیا ہے۔ آو بہت کہ پہلے طفین مول نول کریں اورا بہت تیمیت خوید پر بات آگر دک جا مے بھرنور پرا زمیت کی اداشکی کردے اور فروخت کنندہ خریری ہوئی جزاس کے سوالے کردے۔ مبیع اور ٹمن کی سوالگی بیع کے لوازم اوراس کے اسحام ہم سے سے۔

بیع کے لاندم اُدلاس کے احکام ہیں سے ہے۔ جنب طرفین کی طرف سے مبیع اور تمن کی حوالگی عمل میں آگئی ہوعقد کی موجب ہستو یہ کو با اس محارث میں دواکر لینے کمے لیے عملی طور بریا ہمی دخیا مندی کا منل ہرہ تھا جس بریات رہے ہوئیں۔

ىعاكرىتىم بىرىنى كى -

اُس کے بیکس کیڑے کو جھولینا یا بھر دکھ دیتا یا مال کونٹو یا دی طرف بھینک دیناعقد بیع کواہب کر دینے دالی معرتیں نہیں ہیں اور نربی سع کے احکام سے ان کا کوئی تعلق ہے اس طرح ان معدرتوں میں گریا عقد سیج کونٹھ لینے مستقبل کی سی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے اس بیماس کا ہوا زنہیں ہوتا - بہی چیز سیج نیا طرہ سے انتناع کے بیا دا و راصل تواریا تی ہے .

بیع مخاطرہ کی صدرت بہ ہم تی ہے کہ فروخت کنندہ خویل سے یہ کہے کہ بیں بیرجیز تھا آگے۔ ہاتھ فردخت کے ماہموں حب زیدی کا مدہم دہائے یا کل کا دن نثر وع ہوجائے یا اسی طرح

کیا در شرطیس بن کا اثندہ نرمانے سے نعلیٰ ہو۔ رئیس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسم کے تیجت اجارے کی تمام صورتیں نیزمعا وضہ کے بالمقابل کی جانے والی ہمیہ کی تمام شکلیں اور نوید و فرونوت کے تمام سودے ہیں اس لیے قول باری دُولا تَنْ کُلُولا اُمْوَا کُکُو بَدِیکُومِ اِلْہَاطِلِ) د و بالوں کومتنضمین سہے۔

اول به که اس میں مذکورہ نہی ایک ایسی منرط کے سا خفر مشروط سبے بیسے نہی سکے اس حکم کو واجر یہ کہ اس ملک کے داخر واجر یہ کرنے کرنے کے سیلے آگے خود بیان کی ضرورت سبے کیونکہ نول باری (دَلاَ مَا کُلُوْا اُمُوا کُلُوْ بُشِیکُو باکہتا طِلِل ) میں اس بات کو ٹا بت کرنے کی ضرورت با ٹی رسنی ہے کہ اس نے باطل طریقے سے مال کھا یا سبے تاکہ نہی کے لفظ کے حکم کا اس میراطلات کی اجا سکے۔

دوسری بات نجارت کی تمام صور تول کے بلیے اطلاق وعموم ہے اس سلسلے ہیں آیت کے اندر مذکوئی اجمال سیسے دیں توسم ان صحور تول کے بلیے اطلاق وعموم ہے اس سلسلے ہیں آیت کے اندر مذکوئی اجمال ہے اور مذہبی کوئی مشرط واگر سم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن الٹر تعالیٰ نے ان میں کچے صور توں کی نص کتاب اور سندت رسول صلی الٹر علایل کے قریبے تحقیص کردی ہے و

بین کچھورٹوں کی تھی کتا ب اورسڈت رسول صلی النہ علیہ کے قربیعے تعیقی کردی ہے۔
اس بیے شراب ، مرداد ، نون ، سور کا گوشت اور کتاب النہ بین حرام کی ہوئی تما م استبار
کی بیع جا نز بنہیں ہے۔ کیونگہ تحریم کے لفظ کا اطلاق انتفاع کی تمام صورٹوں کی تحریم کا مقتضی ہے
اور محضور صلی النہ علیہ وسلم کا ارشا و سبے ۔ إلعن اند الیہ و دحد مت علیہ جائشہ و مرفیا عوصا
کا گائد ان تعدا نہا ، بہر و برالنہ کی لعنت ہو ، ان برجانوروں کی جربی حرام کردی تقی لیکن انہوں نے
اس کی خرید و فروخت نئروع کردی اور اس سے صاصل شدہ بیبوں کو اسپنے استعمال بیں سلے
اس کی خرید و فروخت نئر اب کے شعلی ارشا و فرما با دان المدنی حرم جاحد مدید بعدا و اکل شعبا
و لعن با شعبا و مشتر بہا ، بس و ات نے نظر اب کی حرمت کا حکم دیا ہے اس سے بی اس
کی خرید و فروخت اور اس سے حاصل شدہ توم کو استعمال بیں لانے کی حرمت کا حکم دیا ہے
اور اس نے بی اس کے فروخت کنندہ اور خرید ار دونوں کو لعنت کا مشووجی فرار دیا ہیں)
د صورے کا بہلا موجود ہو ، بھا گے ہوئے غلام کی بیج اور فیضے نہ کی ہو تی بینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو تی بینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو تی بینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو بینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو بیج نیز البی جینز کی بیج اور فیضے نہ کی ہو بیج نیز البی جینز کی بیج اس میں جو دین ہو بیج نیز البی جینز کی بیج نیز البی جینز البی جینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج نیز البی جینز کی بیج نیز البی بیک کی بیج نیز البی بیک کی بیج نیز البی بیک کی بیک کی بیک کو بیک کو بیک کو بیک کی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کو بیک کی بیک

بی سے میں موری ہے بیست کی صفی ہوئے۔ عرض میع کی ان تمام صور نوں کی مما نعت ہوگئی ہے جن بیس عدم تعین کا کوئی پہلو موجود ہو یا دصور کے کی کوئی گنجاکش ہوان نمام صور نوں کی فول باری لاآلا اُٹ تَکُوْتَ بِعَادِقاً عَنُ تَوَاضِ مِنْکُمُّهُ

کے ظاہر سنتے صبص کر دی گئی ہے۔

اس تول باری کی فرائت نصرب اور رفع دونوں صور نول سے کی گئی ہے۔ اگر لفظ "نجارة" کومنصوب بڑھا حال تجادة عن نواحت گ کومنصوب بڑھا حاستے نوعبارت کی ترتیب بیرہ کی صورت ہیں ہوں) اس صورت ہیں باہمی اِلَّا بیر کہ بداموال باہمی رضامندی کی بنیا دبر نجارت کی صورت ہیں ہوں) اس صورت ہیں باہمی رضامندی کی بنیا دبر کی مجانے والی نجارت اکلِ مال کی نہی سے مستنئی مہوگی۔

کیونکہ آبت میں مذکورہ اکل بالباطل کیمی تجارت سے ذریعے ہم ناسبے اور کھی غیرنجارت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس بلے باہمی رضامندی والی نجارت کولچ دسے حیلے سے شنگنی کر کے واضح فرادیا کہ بہنجارت اکل بالباطل سے شن میں ہے۔

بن صفرات نے اس لفظ کورفع کے سانھ بڑھا ان کے نزدیک عبارت کی ترتیب برہو گی" الّاان نقع تجا رکھ " دالاً یہ کہ نجارت کی صورت وافع ہو ہجیسا کہ نتا عرکا فول ہے۔ سے خدی نتیب ان دھلی و مافتی اخاکان یو حریدہ کا کہ اشہب

بنوشیدیان برمبراکجا وہ اورمبری اونٹنی فربان ہوجا تیں حیب البیاد ن بیش آسے توہبہت سخت ہوا وراس میں سنارسے نکلے ہوئے ہوں (امشارہ جنگ کے دن کی طرف سہے) شاعر کی مرا دیہ سے کہ جب ایسا دن بیش آسئے جس کی بیصفات ہوں ۔

اگرآنین کو اس معنی برمحمول کبا جائے گا تو آبین بیس وار دنهی کا نعلق علی الاطلاق کمل مال بالباطل سے بوگاا در اس سے کوئی صورت مستنی نهبیں بوگی۔ اس شکل بیس حرف اِ لَدُا سَتَنَامُ منقطع کے معنوں بیس بوگا۔

آبت کامفیوم بر ہوگا" لیکن اگر باہمی رضامندی کی بذیا دبرتجارت کی صورت بن جائے تواکل مال مباح ہوجائے "آبت ان لوگوں کے قول کے بطلان برد لالت کرتی سے ہویہ کہتے ہیں کہ النّد نعالی کی طرف سے ہوئکہ باہمی رضا مندی کی بنیا دبرنجارت مباح کر دی گئی ہے اس لیے مکاسب بینی بیشہ ورایہ کما ئی اور مبنرمندی کی بنا برجا صل ہونے والی روزی حرام ہے۔ درج بالا آبت کی طرح برآبات ہیں ( حاکی الله البُّرِیم الله نوائی حقیل الله من محقیل الله من محقیل الله من محقیل الله مجب محملی نماز درہ بوجائے نوز بین بیں جب والدر الله کا فضل تلاش کرو) ۔

ْسِرْرَدَا خَرُوْنَ يَفْسِرِ بُنُوْنَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَنَعُونَ مِنْ فَضَيلِ اللهِ وَا خَوْدُونَ بَقَاشِكُوْنَ شِرْرِدَا خَرُوْنَ يَفْسِرِ بُنُوْنَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَنَعُونَ مِنْ فَضَيلِ اللهِ وَا خَوْدُونَ بَقَاشِكُوْنَ

#### 804

فی سَینی الله ، کچھ دوسرے ایسے ہیں ہوز بین پرجل بھرکر اللہ کا فضل کلش کر رہیں ہیں۔
اور کچھ دوسرے وہ ہیں ہواللہ کے راستے ہیں فتال کر رہے ہیں)۔
اللہ تعالیٰ نے جہا وفی سیبل اللہ کے ساتھ نجارت اور طلاب معائن کی عرض سے زمین میں چلنے بھرنے کا ذکر فروایا ہواس ہر دلالت کرتا ہے کہ طلب معائن ہیں جدہ واللہ اللہ اللہ کے ترفی ہے۔ واللہ اللہ کی ترفی ہے۔ واللہ اللہ ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# بائع اور شنزی کاخیار

فروتحت کننده اورخربدار کوعقد ربیع میں اپنی بات سے بلسف جانے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اس بارسے بلسف جانے کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اس بارسے بیں اہلِ علم کے درمیان انتظاف راستے ہے۔ ایام الوحنیف، امام الوابست امام تحمد، زفر جسن بن زیادا ورا مام مالک سکے نز دیک اگر دونوں نے کلام کے ذریعے عقد بیج کیا ہے لینی ایک سنے ایجاب ایا اور دوسرے نے استے نبول کرلیا تو بھرانہیں اپنی بات سے بل بی جانے کا اخذیار نہیں ہوتا خواج و و جسمانی طور برعلیجدہ نہی موسے ہوں۔

محفرت عمرضسے اسی سم کی روابیت منقول ہیں رسفیان نوری ، لیت بن سعد ، عبیدالٹہ بن الحسن ا درا مام شا فعی کا نول ہے کہ با کتع ا درمشتری حیب عقد بہج کرلیں نوانہ ہیں اس وفت تک نفتیار ہم تا ہے جسب تک جسمانی طور بر و ہ ایک دومرے سسے علیحد ہ نہ ہوجا تبس ر

اوزاعی کا نول سے کہ انہیں انخدیار ہو تاہیے جب تک وہ ایک دوسرے سے علیجدہ نہو جائیں،البنہ نبن نسم کی بیع میں انہیں یہ انخذیار نہیں ہونا اقل پھی طربکر یوں کی بیع جس میں بولی دے کرسو داسطے کیاجا تاہیے، دوم میراث میں نشراکت ۔ سوم ننجارت میں شراکت ۔ جب سود لسطے

ہوجائے و بیع واحیب ہوجائے گی ا ورانہیں اختیار نہیں رہے گا۔ ایک و وسرے سے علیمدگی کے و نت کا بیمان یہ سے کہ سرایک دوسرے کی نظروں سے اوٹھل ہوجائے .

لبت بن سعد کا نول سبے کہ اگر مبلس میج سسے ایک اٹھو کھڑا ہو نو تفرق ہوجا سے گا ہو لوگ خیار مع کو ضروری مجھنے بیں ان کا قول سبے کہ جب طرفین میں سے ایک نے مجلس میں دوسرے کو سووا قبول کرنے کا اختیار دسے دیا اور اس نے اختیار کر لیا نو میج وا ہرب ہوگئی رحضرت ابر عمرہ سے خیار مجلس کا قول منقول ہے۔

حیار بسن ، بون سون ہے۔ ابو بکر جصاص کہنے ہیں کہ قول باری اوکا کُتا کُلُو ا اُمُواکُکُو بِکینکُو بِالْیَاطِلِ اَلِّا اَتَّاکُونَ عِجَارَةً عَنْ نَدَاحِدِهِ مِّنْ كُونُ مَاس بان كامفتضى ہے كہ جب باہمى رضامندى سے بع كامعا ملہ طے ہو سیاستے نودونوں كى ایک دومرسے سسے علیمدگی سے بہلے اكل كامبراز سبے كيونكہ عفد بع بس ايجا وفيول كانام ہى نجارت ہے -

تفرق اورا بخناع کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نداسے سرع اور لغت ہیں تجارت کے نام سے موسوم کیا جا تاہے جب اللہ تعالی نے باہمی رضا مندی سے وافع مونے والی تجارت بیں تجارت بیں خریدی ہوئی چیتر کو کھا لینا مباح کر وباہد نوخیار کے ایجاب کے ذریعے اس میں رکا وسط میں خریدی ہوئی چیتر کو کھا لینا مباح کر وباہد نوخیار کے ایجاب کے ذریعے اس میں رکا وسط والنے والا ظامر آیت سے با ہر لکل جانے والا اور دلالت کے بغیر آیت کی تحصیص کرنے والا قرار باسے گا۔

عقد سبع کرنے کی صورت بیں اسے علیی ہم ہونے سب پہلے اس کام کاحکم دیا گیاہے کیونکر نول باری سبے واخ اسکاکیٹ کم بنیز الی اَجَلِ مُسَمَّی کَاکُتُوفُ کُی آبس بیں فرض کالبن دین کرتے وفت اسے لکھ لینے کاحکم دیا نیز کھنے میں انصاف کو مدِنظر کھنے کاسکم دیا اور کھواسنے کا کسے

میں کے ندیش میں اپنے ملکم میں کے ذھے فرض ہور

التّه تعالیٰ نے اپنے ارشا در و کیمی لیل الّدی علیت المکی فی میں فرض کے لین دمین کی صور میں اس برین تا بنت کر کے ضیار کی لفی اور معاملہ کی قطعیت کے اثبات کی دلیل مہیا کر دی ہے۔ میں اس برین تا بنت کر کے ضیار کی لفی اور معاملہ کی قطعیت کے اثبات کی دلیل مہیا کر دی ہے۔ میرفر مایا اوائسٹی میٹی ڈواشٹی کی کو کی اور اپنے مردون میں دوگواہ بنالو) تا کہ مال کی پوری پوری حفاظت موسائے اور فرونوت کنندہ کو مقروض کے الکاریا اوائیگی سے قبل اس کی موت کی صورت بین تحفظ حاصل ہو جائے .

بچرفرما یا دَوَلاَتُسْآمُوُّا اَنْ تُکُنْبُوُ وُصَغِیدًا کُوکِیئِوَّا اِلْ اَجْدِلِدِ- وَدِکُو اَنْسَطُعِنْدَ اللّٰهُ وَالْحَدَّا اِللّٰهُ وَالْحَدُوا اِللّٰهُ اَلَّهُ اَللّٰهُ وَالْمُؤَاءُ وَجَهُوا بُوا بُرامِعا دِکَمَ تعین کے ساتھ اس کی دستا ویز فکھوا پلنے ہیں نسائل ناکر و۔ اللّٰہ کے نزدیک بہطریق تمہا رسے بلے زیا دہ مبنی برانصاف سبے۔

اس سے شہادت قائم ہونے ہیں زیا دہ سہولت ہوتی ہے اوزنمھارے شکوک وشبہات میں مبتلا ہونے کاام کان کم رہ جا تا ہے)اگر دونوں کے بلے علیحد گی سے قبل خیار ہونا نوگواہ بنانے میں اختیا طرکا کوئی پہلونڈ رہ جا تا اور نہ سہی اس سے شہادت قائم ہونے میں زیا دہ سہولت ہونی کمیوکھ اس صورت میں گواہ کے لیے مال کے نبوت کی گوا ہی دینا ممکن نہوتا۔

پھرارشا دموا (وَاَشَهِدُولِا ذَا سَكُونُهُمُ ،اورسِب آبِسَ مِین تجارتی لین وبن كروتوگواه كولیا كرو) اس میں وفن كالحاظ رُضاگیا ہے اس لیے یہ اس بات كامفتضی ہے كہ آبیس میں لین دین كے دفت گوا بن فائم كرنے كاحكم ہے عليمدگی كااس میں كوئی وَكرنہ بیں سید ، بھرحالت معرفی رسن رسكنے كاحكم دباگیا ہے جوحالت حضر بیں گوا ہی كے وربعے احتباطی تدبیر كا بدل ہے۔

اس کیے خیار سکے انبات سے رمین کا ابطال لازم آتا ہے کہونکہ الیسے قرض کے بدلے ہوا تھی نک واجب الذمہ نہیں ہوا رمین رکھوانا درست نہیں ہے۔ اس کیے آبت کے خین میں

موجود امور بعنی ا دھارلین دین او زنجارتی لین دین پرگوا ، بنانے کا تکم نیز مال کی حفاظت کے سیسے کی اس پر دلالت مورسی کی منابر آبت کی اس پر دلالت مورسی کی مختل نائم کر کے اور کھی رمین کے ملکیت اور فروخت کنندہ کے لیے تمن کی ملکیت واجب کردی ہے اور اب ان کے لیے خیار باتی نہیں رہا رکیونکہ خیار کا انبات گوا ہی فائم کرنے ، رمن رکھنے اور قرض کے افرار کی صحت کے منافی سہے ۔

اگریہ کہا جائے کہ گواہ بنانے اور رمن رکھنے کا حکم دو میں سے ایک صورت پرجمول ہوگا۔

باتو یہ کہ گواہ عقد کے موقع پر موجو دموں اوران کے ساسنے عقد کرنے والے دونوں فرنتی ایک

دوسرے سے علیمدہ ہو جا بمب اس صورت ہیں عقد سے کی صحت اور نمن کے لزم سے تعلق ان کی

گواہی درست ہوسکتی ہے با یہ کہ دونوں فرنتی آبس ہیں قرض کالبن دبن کریں اور جھرعلیمدہ موجایں

اور اس کے بعدگوا ہوں کے سامنے اس کا قرار کولیں اور مجران کے افرار کی بنیاد ہرگواہ عقد سیج

بافرض کے بدلے رمین کی گواہی دیں اور اس طرح یہ درست ہوجائے۔

اس کے جواب ہیں برکہا جائے گاکہ بہلی بات نویہ ہے کہ تمھاری ببان کردہ دونوں وہبی مدم من آبت کے خلات ہیں برکہا جائے گاکہ بہلی بات نویہ ہے کہ تمھاری ببان کردہ دونوں وہبی مدم من آبت کے خلات ہیں بلکہ ان سے آبت کے خمن ہیں موجد دبات کا ابطال لازم آتا ہے کہ انتا اور رہبی در کھنے کے اختباطی اقدام کا حکم دبا گیا ہے اس لیے کہ ارتنا د باری ہے واڈ انتکہ بندہ گئی آگا کہ بھر کہ کہ انتخاب کے انتہ بندہ گئی کہ اور مہت واڈ انتکہ بندہ گئی کے اختباطی اقدام کا حکم اور بہت کہ ماری کے احتم طرف بین کے اور مہت ہیں وفقہ کے بغیرگواہ قائم کرنے کا حکم طرف بین کے بعد گؤا ہی قائم کی اور مہت ہیں گئی جبکہ اس بات کی گنجاکش ہوتی ہے۔ علیمہ گی سے بہلے ہی مال ہلاک ہم جائے اور اس جائے گی جبکہ اس بات کی گنجاکش ہوتی ہے۔ علیمہ گی سے بہلے ہی مال ہلاک ہم جائے اور ایک طرح قرض ڈ وب سیا ہے با یہ کہ مقروض اس وفت نک الکارکر تا دسیع جب تک ہم سی کہ وفول ایک دوم سے علیمہ مہوت دانع ہم جائے کہ دوم سے سے کہ کہ اس کی موت دانع ہم جائے کہ اس کی موت دانع ہم جائے کہ اور انتہ ہم کہ کہ اس کی موت دانع ہم جائے کہ اور انتہ کہ کہ اس کی موت دانع ہم جائے کی نرغیب دی ہے۔ اس کی نرغیب دی ہے۔

رساں تاہیں ہوں ہے۔ الٹہ نے بینہ ہیں فرما یا کہ '' رہے ہم باہمی لین دین کر وا ورابک دوسرے سیے علیمہ ہم ہوجا ہ نوگواہی قائم کرو" اس بیے خیار کو واجب کرنے والا آبت ہیں ایسے نفرن کا اثبات کرنا سے جو آیت میں موجود نہیں ہے۔ آبت سے حکم میں ایساا صافہ کسی طرح حائز نہیں ہے جآبت میں موجود نہ مواور اگر فریقین علیحد گی سے بعد تک سے سلے گواہی فائم کرنے کے معلسطے کو موخر کردیں قواس صورت میں وہ احتیاط نظرانداز موجائے گی جس کی خاطرگوا ہی فائم کرنے کی ترغیب دی

ا درعین ممکن سبے کہ گوا ہی قائم ہونے سسے سپیلے ہی خریدار کی موت واقع ہوجائے یاوہ الکار کر بیٹے اس صورت میں خیار کا ایجاب احتیاط کے مفہوم کوسا قط کر دسے گاا ور گوا ہوں سے کے ذریعے مال کے تحفظ کا معا ملہ بھی ختم ہوجائے گا۔ یہ لوری وضاحت اس بات کی دلبل ہے کہ ایجاب وقبول کے ذریعے ختمی طور برمیع کا انعقاد ہوجا تاہیے اور طرفین میں سے کسی کے لیے بھی خیب ارفاقی نہیں رہنا۔

اگربه کہا جاستے کہ اگر بالع اورمننتری عفد بیع میں بین ونوں نک خیار کی شرط لگا دیں توخیار مشرط کے با وجودگوا ہی فائم کرنا درست ہونا ہے اور اس صورت میں آبیت مداینہ میں مذکورہ اسمکا پینی دستا ویزی تحریر، گوا ہی کا فیام اور رہن رکھنے کا اقدام بشرط خیار کے ساتھ اس میچے کے افعقاد کہنے پرمجے نے اور اس پرگوا ہی فائم کرنے کی صحت کی راہ میں رکا ورش منہیں بنتے ۔

اسی طرح نمیار محبلس کا انبات بھی گوا ہی اور رس کی صحبت سکے منا نی نہیں سہے۔ اس کے حواب میں کہا جائے گاکہ آبت گوا ہی قائم کرنے سکے ذکر سکے ساتھ نشرط نمیاروالی بیع کے ذکر گومتعمٰی نہیں سے اور بہتنی صورت والی میع کومتعمٰن سیے ۔

ہم نے خیار کی مشرط کو ایک دلالت کی بنا پر جائز قرار دیا ہے جس کے ذریعے ہم نے عقود مداینت کی ان نمام صور تول ہیں سے جو آبیت کے مدلول ہیں خیار کی مشرط کی صورت کی تخصیص کردی ہما اینت کی ان نمام صور تول ہیں جاری کر دیا ہے جو خیار کی مشرط سے خالی ہیں۔ اس بے ہم نے مشرط خیار والی میع کی جن صور تول کو جائز قرار دیا ہے وہ آبیت کے حکم برعمل کی ماہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں اور آبیت بیں گوا ہی فائم کرنے نے، رمین رکھنے اور دستا و بر لکھانے نیز ماہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں اور آبیت بیں گوا ہی فائم کرنے والے کے افرار کی صوت کی جن احت باطی اقداما مور کی میں خوار کی میں احت باطی اقداما کو کرنے ہو وہ آبیت کی موہ صورت جس میں خیار کی مشرط لگادی گئی ہو وہ آبیت کی میں مراد بھی نہیں سے جب تک خیار کا سقوط ہو کر بیع کی کہ میں مراد بھی نہیں سے جب تک خیار کا سقوط ہو کر بیع کی کہ میں مراد بھی نہیں سے جب تک خیار کا سقوط ہو کر بیع کی کہ تکمیل مذہوبات ہم گذشتہ سطور میں بیان کر آ ہے بیں .

بھراس صورت میں بائع اورمشتری کوا فرار ہرگواہی فائم کرنے کی نزغیب ہوگی آلیں کے سودے اور بیع برگوا ہی فائم کرنے کی نرغرب نہیں ہوگی۔ اگر سم بیع کی سرصورت میں خیار کااٹیا كردينيذا ورمع بماري مخالفين كيمسلك كيمطابق أنمام كيمراحل طيكرليتي نويجركوتي اليجا صورت باتی بنده مجاتی جس میں آبت کے حکم براس کے مقتضیٰ اور مراد کے مطابق عمل ہوسکتا۔ ایک اور بہلوسے غور کیجئے۔ بع بیں مارکے انبات کی ضرورت صرف اس صورت میں بیش آنی ہے بہاں بع پر لوری آماد گی مذہو ناکہ طرفین میں سے سرایک کومزید سوینے اور بیع کو قطعی **مق** دینے یاختم کرنے کے نیصلے تک پہنھنے کے لیے مہلت مل جائے۔ اس کے برعکس اگرطرفین نے باہمی رضامندی سے کوئی عقد بیع کرلیا ہوا وراس میں خیاملی ىنئرطىجى ئەلگائى مونواس صورت مىس طرفېن مىس سىھ سرابك سودىكى رونىنى مىس فرىق آخركە كى والى بېتېركى تمليك بررضا مند موگانو بېررضا مندى كى موجود گى بير خيار كا اثبات ابك بيمعنى سى یات ہو گی ۔ بلکہ رضا مندی کا وہود خیار کے لیے ما لع بن جائے گا۔ آب دیکھے سکتے میں کہ خیار محلس کا انبات کرنے والوں کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب عقد مع کی مجلس میں طرفین میں سے ایک دوسرے فرنن سے کہے کہ لپند کراہا ہے... تواگروه لیندکریے اور رمنا مند موجائے تواس کی وجہسے دونوں کا خیار با فی نہیں رہے کا حالا کم اس صورت کے اندر اس سے زیادہ اور کچینہیں ہو ناکہ دونوں کی طرف سے بع کے نفاذ بررضا مندى كاظهار مونابيه لیکن بچ نکرنفس عقد کی بنا پر و ونوں کی رضا مندی موجود ہوتی ہے اس لیے انہیں دوہ رضا مندی کے حصول کی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس لیے کہ اگر عقد کی بنا ہرا بندا ہی ہے د ونوں کی رصا مندی کے بعدا یک اور رمنامندی کی شرط درست ہونی تو پیچردوسری اور میں کا رضا مندی کی مشرط بھی جائز ہو ہواتی ا ور پیھی ہمی ناکہ د ولوں کی بیر رضا مندی تیسیری ا ورجو بھی دفعہ کے لیے مانع سے موتی جب بیصورت درست فرار نہیں یائی نوبہ بات درست مہوگئی کم مع پر ال رضامندی ان کے خیار کو باطل کر دبنی ہے اور بیع کی تکمیل بوجانی ہے۔ اب رسی بدبات کرمیع میں خیار منرط کیوں درست سبے تواس کی وجربہ سے کجس ی طرمیے خیار کی مشرط لگائی گئی ہے اس کی طرف سے اپنی ملکیت سے سے سی حیز کے اخواج کیا مندی کا اس وفت اظهار نهبین مواعظا حب اس نے اپنے بیے خیبار کی شرط رکھی تھی اس بنا

اليلے مقدیع میں نوبارکا انبات درست ہوگیا تھار

اگریگها جائے کہ آپ نے بیج پر رضا مندی کے اظہار کے باو ہو دخبار رویت اور خیاری ب اثبات کر دبا اور اس طرح بیج پر ان دونوں کی رضا مندی خیار کے اثبات کی راہ میں جائل نہیں ہوتا جائی تو اسی طرح بیج پر ان دونوں کی رضا مندی کو خیار عبلس کے اثبات کی راہ میں جائل نہیں ہوتا جائی اس اعتراض کا برجواب ہے کہ خیار روبت اور خیار عبب کا خیار محلس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار روبت عقد بیج میں طے نندہ معاملے کے مطابق مبیح اور نمن کو مشتری اور با تع کی ملکبت میں ہے ہے جانے کی راہ میں جائل نہیں ہوتا کیونکہ بیج پرطونیس کی رضامندی

اس کیے اس خیار کو ملکبت کی نفی میں کو ٹی عمل ڈھل نہیں ہو تا بلکہ اس خیار سے ہوتے ہوئے مجھی طرفین کی رضا مندی کی بنا پر مبیع اور نمن پر ملکبت نا بہت ہوجاتی ہے جبکہ خیار عجلس کے قالمبن کے معرف کے باوجود کہ طرفین میں سے سرایک متعلقہ نشی لیعنی مبیع یا نمن کو دوسرے مسلم ملکبت میں دسینے بررضا مندم تا ہے بھرچھی خیار عجلس دونوں کے لیے متعلقہ نشی کو اپنی ملکبت میں دارہ میں رکا دے بنارم تا ہے۔

اس سلیے اگرا بتدارہی سے رصامندی کا پول اظہار ہو بجاسئے کہ ایک فرننی و وسرے فرنقی کمسلیے بیج واسم بسے کردسے بارضا مندی کا اظہار ان الفاظ میں کر دسے کہ" بیں نوراضی ہوں ا بنم مجالیند کرلو" اور اس کے سجواب میں و وسرائٹ نعس سے برراضی ہو جاسے تو ان و ونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں ہے

ملکیت سکے نبوت سکے کما ظرستے خیا دروبت اورخیادعیب والی بیچ بیں اورانس بیج میں کوئی **فرآن ب**یں جس بیں ان دونوں میں سسے کوئی خیار موجود نہ ہو۔ فرق صرف اس کحا ظرسے ہوتا ہے کہ ا**کی م**ورت سکے اندر ملکیت سکے سلسے غیر مانع خیا ربعیٰی خیا دروبت یا خیادعیب موجود ہوتا ہے۔ ا**ور د**مری مورت سکے اندرموجود نہیں ہوتا ۔

بی اوراس خیار کا وجود بھی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مشتری کو بنیع کی صفات کا علم نہیں ہوتا بنی کی بنا پر خیار روبیت کی گنجائنس رکھی جاتی ہے یا مبیع کو کسی الیسے جزکی عدم موجودگی کی بنا پرجس کافقہ بیج کی روسسے موجود ہونا صروری ہونا ہے خیار عیب کی گنجائنش ببیدا کی جاتی ہے۔ عقد بیج پر راضی ہوجانا ملکیت کا موجب بن جاتا ہے اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ نمام

#### LAL

لوگوں كا اس برانفات سے كەاگر بالغ اورمشترى ايب دوسرے سے علبى دە موجاتين توسراك کوا پنی منعلقہ چبزلینی مبیع یانمن کی ملکیت حاصل بہوجا تی ہے اور خیار باطل ہوجا تاہے۔ إدهرهم برجانت بين كه عليمد كى مذ نورها مندى بيرد لالت كرتى اورينه مى عدم رضا براس ليے كر عبلس عفد سيست بيلي جانب اوروبال موحود رسينے كا حكم اس لحاظ سيے بكساں ہے كدونوں مونوں في يي رضامندي بإعدم رضاكيه سائفواس كي دلالن كاكو تي تعلق نهب برنا يجس سيتيم سيات معلوم سوگتی کدا بتدا ہی سے عقد بررضا مندی کی بنا پر ملکبت واقع مونی ،ایک دوسرے سے علیمدگی کی بناير ملكيت وانعنهي موتى-رتمی نیزابک و مجربی ہے کہ اصول میں الیسی کوئی علیمدگی تہیں سے کہ جس کے ساتھ عقد لی مج ونمليك كالعكن بوبلكه اصول مين بيربات موجود سي كمعليمد كى مهبت سيعقود كفين مين تونز رتى م اس کی ایک صورت سونے جاندی کی مع بین فیصے سے پہلے علیجدگی ہے، اس طرح بی کم میں راس المال برفیصنه کرنے سیے بہلے ایک دوسرے سیے علیجہ ہموجا تا بھی اس بیس ٹنامل ہے۔ راس المال برفیصنه کرنے سیے بہلے ایک دوسرے سے علیجہ میں تاکھی اس بیس ٹنامل ہے۔ اس کی ایک مثال دمین کے بولم دمین کی مع ہے جس میں ثمن اور مبیع میں سیے سی ایک گان**دین ا** سے قبل اگر علیمدگی موسوائے نوج فسنے ہموجانی ہے ۔ حب ہم نے اصول میں علیمدگی کو بہت سے .. عقود کے ابطال میں مُوشر پایا جواز میں موشر نہ پایا ،اور سانھ ہی ساتھ ہمیں اصول میں کوئی ایسی علىحد كى نظرتهب أئى جوعفد كى تقيح اورحواز ميں كر دارا داكرتى ہو-تواس سے یہ بات تابت ہوگئی کرعقد کو درست قرار دینے میں خیا محلس اور بائع وشتری ایک د وسرے سے علیحدگی کا اغذبار مذھرت اصول سے نمارج ہے بلکہ ظاہر کتاب الٹسک ىچى مخالىنسىپە-ایک و مجد بھی ہے کہ سنت اور اتفاق سے یہ بات نابت ہو حکی ہے کہ بیع صرف کا کی ایک بغیرط میہ سے کہ درست قبضے کے بعد بائع اورشتری کی ایک دوسرے سے ملیمدگی ہے اگرعفنصرت میں نمن اورمبیع برطرنبین کے فیضے کے ساتھ ساتھ خیارمجلس کابھی نبرت ہم دوسرى طرت جب نك خبار محبلس بانى ربهنا ب اس دفت نك عقد سبع كى تكميل نهير ابوتى -تواس کانتنجه یه نکلے گاکہ جب باتع اور شنری ایک دوسرے سیے حبدا سموجا نیں م**ے ا** اس عقد کا درست ہم ناجا ئزینہ فرار دیا جائے کبونکہ اس عقد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس۔ درست موسمانے سے قبل طرفین کی علیمدگی اسے باطل کر دیتی سہے۔

تجب بیصورت ہوکرعفدانجی درست نہیں ہوا سبے اورط فیبن ایک دوسرے سے علیمدہ ہوگئے ہیں تو بہ سجائز نہیں ہوگا کہ طرفین کی علیحدگی کی بنا ہر بہ عقد درست ہوسجا سئے کیونکہ اس صورت میں اس عقد کی صحت کا موجب ہجی دہی صدیب سنے گا ہواس کے بطلان کا موجب سبے۔

خیار مجلس کی نفی بر صفوصلی الشد علبه وسلم کاب نول بھی دلالت کرتا ہے کہ (لا بیدسل مال امری مسلم الا بطیدیة من نفسه ، کسی سلمان کا مال سے لینا صلال نہیں سے اللہ یکہ وہ خوش دلی کے ماکھ تو دکھ وسے دسے اس میں مسلمان کا مال سے لینا صلال نہیں سے اللہ یکہ وہ خوش دلی کے ماکھ تو دکھ وسے دسے اس میں تاہد کا حکم معلانی مہانے اور بینوش دلی کی منز طرکے سائنظ مال کی حلت کا صکم معلانی مہانے سے دوسرے سے مال کی نمن اور مبیع کی صورت ہیں صلت ہوجانی مجابیت معلانی مہانے سے دوسرے سے مال کی نمن اور مبیع کی صورت ہیں صلت ہوجانی مجابیت اس بیر محدیث کی دلالت اس بیر موسیت کی دلالت اس بیر میں اللہ علیہ وسلم کی وہ صدیث بھی دلالت کرتی ہے جس بیں آب سنے معلم بین خورد نی شنی کی مبع سے منع فرمایا سے جب نک اس کا گذر دوصاعوں سے منہ ہوجائے معلم معلم بیر مجاسے معلم بیر خورد نی شنی کی مبع سے منع فرمایا سے جب نک اس کا گذر دوصاعوں سے منہ ہوجائے میں میں ایک بیمیان کے سے دون فرد خوت کنندہ سکے صاع دنا ہو کا ایک بیمیان کے سے گذر سے اور مجرخر بدار کے صاع

آپ نے اس کی میع کے تواز کا حکم دے دیا۔ حب بدد وصاعون میں سے گذر ہائے اوراس میں با نع اور مشتری کی ایک دوسرے سے علیجدگی کی منرط نہیں رکھی اس بتا بر بیرضروری مرکب کا کم شتری جب اس کے بائع سے اسے ناپ نول کر اسپنے قبضے میں کرسلے تواسی مجلس میں اسکے اس کی بی مجھی جائز موجائے۔

🕻 معے گذرہائے۔

بجبکه حضور صلی النّد علیه وسلم کا ارشا دہے کہ (من! تناع طعامًا فلا بیعه حتی یقبضه، بختی می کوئی طعام خربیسے نواسے استی نبیضے بیں سیلے بغیراً گے فروخت سرکرسے) ہوں اُ ب منے تنفی بیس سیلے بغیراً گے فروخت سرکرسے) ہوں اُ ب اُنے اور اُس بیں بالع اور شری ایک اور اُس بیں بالع اور شری کی علیمدگی کی مشرط نہیں لگائی تو اس محدیث کے مقتضی کے مطابق اگر مشتری نے محلبی عقد بیں اس کی آگے فروخت درست ہوجائے گی۔

به بات قروخ ت كننده كے خیاری نفی كرتی ہے كيونكر بس مال میں انجی باكع كے ليے خیار موجود ہواس میں شنتری كا تھروٹ جا كزنه بس ہوسكتا . اس پرحضور طی الٹه علیہ وسلم كا پر ارشا دیمی ولالت كرتا ہے كہ درمن باع عبدًا وليه مال فيماليه للبائع الاات يشتع ط المهبتياع ومن براغ نْعَلَاولْ فَهُونَةً فَتَمَرِيَّهُ لَلْبِالْعَ الْآلَانِ لِيَشَارَطَا لَمَبِيَّاعِمُ ـ

جسن خص نے کوئی غلام فروخوت کیا نواس غلام کے باس *اگر کوئی مال ہو گا* اور وہ فروخیت كننده كابوركا إللابه كه خريد ارعقد مبع مبن اس مال كي بهي شرط لكاجيكا بو اس طرح جس خص نيكسي کے باتھ معجور کے درخوت فروخوت کیے موں توان درختوں بیں لگا ہوا بھل فروخوت کنندہ کا ہو

گاللّٰ بەكەخرىدارىنےاس كى ئنرط لگا دىمبى)-

آپ نے مشرط کی بنا ہر درخوت کے محیل اور عالم کے مال کوخور مدار کے فیصے میں دسے دیا۔ اورابک دوسرے سے علیمدگی کا ذکر منہیں فرما یا جبکہ یہ بان محال سبے کہ خریدارا صل شی کی ملکیت کے بغیرس برعقدیع مواسے ال جیزوں کا مالک بن ماسے۔

بربات اس بردلالت كرتى ب كرنفس عفد كسا تقمييع برخ يداركي ملكيت وانع بوجاً ہے۔ اس برحصورصلی الشدعلبہ وسلم کا بہ ارشا دیمی دلالٹ کر نا سہے جس کی روایت حضرت الدہبر برق

کوئی بیٹیا ابنے باپ کواس کے احسانات کا بدائہیں چکاسکتا ۔ ایک مورت می ایسا ہوسکتا سے کہ وہ اسبنے اب کوکسی کی غلامی سکے اندر بائے اور مجراسے خرید کرکے آزاد کردے۔ نقهار كاس برانفان سے كربيتے كونے سرے سے اپنے باب سو آزاد كرنے كى صرورت نہيں ہے كيونكہ باب برسيلے كى ملكيت كى صحت كے سائھ ہى باب كونود كۆد آزادی مل جائے گی اس طرح معنوصلی التّدعليه وسلم نے باب کی خريداری کے ساتھ ہی اس کی آزادی واحب کردی اور اس عمل کے لیے مشتری عبی سبیٹے اور با تع کی ایک دوسرے سے علىمدگى كى كو ئى نشرطىنېيى لگانى -

عقلى طور بريحي اس طرح دلالت مورسى سي كرعفدسع كى عبلس كهي طويل موجاتى سي الد كمع مختصر الرسم نصار وللس برملكيت كے دفوع كومونون كردس نوب بات اس عقد كے بطلان كا موجب بن سجاست گی کیونکه اس صورت میں نویار کی وہ مدن مجہول ہوتی ہے جس پر ملکیت سکھ

و توع کومونوت رکھا جا ناہیے۔

و ووٹ میں دیکھتے کہ اگرکسی نےکسی کے سا تفرنطعی طور بریسودا مکمل کرلیا ہولیکن دونو<del>ں نے</del> '' ہے پنہیں دیکھتے کہ اگرکسی نےکسی کے سا تفرنطعی طور بریسودا مکمل کرلیا ہولیکن دونو<del>ں نے</del> مجلس میریسی ایک خاص شخص کی شمن<sup>د</sup> کی مدت نک نصیار کی بھی منترط لگادی ہونو بیسج باطل ہ**و** ہائے گی کیونکہ اس صورت بیں وہ مدن جہول سے حس کے سانف عفد سے کی صحت کومع**لّق** 

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردیاگیا تخفا ۔

تنجار عملس کے قائلین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے ہو حضرت ابن عم جھڑت الوبرزہ ، اورحد تر حکیم بن حزام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ آب نے فرمایا والمنتبا یعان بالخیار مالم بیف ترفنا ، بیع کرنے واسلے طرفین بائع اور مشتری دونوں کواس وفت تک اختیارہ تا ہے جب تک ابک دو مرسے سے علیم دہ تہومایس مشتری دونوں کواس وفت تک اختیارہ تا ہے جب تک ابک دو مرسے سے علیم دہ تہومایس کی ہے مالم سے روایت کی ہے کا فیر نافی میں بائد یہ مالم عدم ایسان عرض سے اور انہوں نے حصور صلی اللہ علیا دمن بائد یہ مالم عدم الم الم الم الم الم اللہ عن خیار فقد د جب ، جب دو شخص آبر میں یفتر خااد یکون بید جہما عن خیار فاذ اکان عن خیار فقد د جب ، جب دو شخص آبر میں عقد بیج کریں توان میں سے سی خوص کو دو سرے کے ساتھ واسے بانی رکھنے یارد کرنے کا اختیار عقد بیج کریں توان میں سے سی خوص کو دو سرے کے ساتھ واسے بانی رکھنے یارد کرنے کا اختیار موانی ہیں کہ برا ہے جب تک برا ہے دوسرے سے علیم و منہ ہو جائیں کی ۔

باں اگر ان کا بہ عفد بیع خبار کے سائھ کیا گیا ہونوالیسی صورت میں خیار وا ہوب ہوجائے گا۔ حضرت عمر کا طرایفہ کاربر عفا کہ حرب آ ب کسی سیسے سو داکرنے اور اسسے اخذیار مددسینے اور مذہبی مود سے کوشنم کرنے کا ارادہ کرتے نو محبلس عقد سیسے اعظ کھوٹے سے سے نے نو تھوڑی دہر تک فدموں سے بجلنے کے لہد والیس آجائے .

خیار مجلس کے فائلین نے حضور کی النہ علیہ وسلم کے ظاہر قول (المہ تب ایدان بالیغیاد مالیونی بنی انہوں مالیونی بنی انہوں مالیونی بنی انہوں سے محضور کی النہ علیہ وسلم سے محضور کی انہوں سے محضور کی النہ علیہ وسلم سے مہما نی طور پر ایک و وسر سے سے علیمدگی مرادیم محقی کے الریکر حصاص کہنے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے اسپنے نعل کی جس روایت کا ذکر کیا گیا ہے قواس کی اس بات برد لالت نہیں سے کہ حضرت ابن عمر کا اس کی اس بات برد لالت نہیں سے کہ حضرت ابن عمر کا مسلک بھی بہی تفار کیونکہ اس بی اس بات کا حکم میں بات کا خطرہ در بیش ہوج مبیع کی نمام عیوب سے برائت کے سلسلے ہیں ایک دفعہ بین اس کے تھی۔

حتی که معاملہ حضرت عثمال کے ساسنے بیش ہوا تھا اور حضرت عثمال نے معضرت ابن عمر ان کا مرائل کا در سرائت کو اسی صورت میں قابل قبول قرار دیا تھا ہوب خریدار کے سامنے حصرت ابن عمر کی طرف سے ایسی کے سامنے حصرت ابن عمر کی طرف سے ایسی

روا بین بھی منقول ہے جواس بات کی موانقت پردلالت کرنی ہے ۔

یدروابن ابن شهاب نے حمزہ بن عبدالیّد بن عمرالیّد بن بن تول اسس بات بردلالت کریّا ہے کہ حضرت ابن عمرالی کا رائے بیرتھی کرسودا ہوجا نے کے ساتھ ہی مبیع خریداد کی ملکیت سے کلی جاتا ہے اور فروخوت کنندہ کی ملکیت سے کلی جاتا ہے بد بات خیاری لفی کوئی ہے۔ کی ملکیت سے کلی جاتا ہے بد بات خیاری لفی کوئی ہے۔ رہ گیا حضور صلی اللّٰ علیہ وسلم کا بیرتول کہ داکمہ تبدیدات یا لحبیا دما لیویف ترقال اور بیش روایات کے الفاظ میں دالیا تم عان بالحبیا دما لیویف تول کہ دوایات کے الفاظ میں دالیا تم عان بالحبیا دما لیویف تا ہے کہ

طرفین کوسو دامطے کرنے وفت بعنی مول نول کرنے کی حالت میں اختیار ہو تاہیے۔ لیکن حب سودانطعی طور بریہ طے ہوجائے اور بع برطرفین کی رضا مندی کا اظہار ہوجائے نوجع

کی نکمیل موجاتی ہے اور مجراس سالت میں حقیقت کے لحاظ سے طرفین متبایع نہیں رہتے جس طرح ایسے و شخصوں کو اسی ونت منت ارب اور منتقابل کا نام دیا جانا ہے جب وہ ایک دوسرے

كوضرب لكافي اورابك دوسر الكامفا بلكرف كى حالت بين موسف بب

کیکن اس سالت کے ختم موجانے پر انہیں علی الاطلاق ان ناموں سے موسوم نہیں کیا جامالگر بہ کہا جاتا ہے کہ بید دونوں شخص منتفیارب و منتقابل تخفے جدیب حدیث کے لفظ کے معنی کی حقیقت میں کہا جاتا ہے کہ بید دونوں شخص منتقد اللہ منتقد ہوں اللہ منتقد ہوں اللہ منتقد ہوں کا معنی کی حقیقت

وہ ہے جہم نے بیان کر دی نواختلا نی نکتے پراس لفظ سے استدلال درست نہیں رہا۔ اگر بیکہ اجائے کہ آب کی اس نا ویل سے حدبت کا فائدہ سا قطام وجا تاہے کیونکرکس شخص کو

اگرید کہاجائے کہ آب کی اس نا ویل سے حدیث کا فائدہ سا فظ ہوجا باہنے ہوندسی مقل و اس بارے بیس کوئی انشکال نہیں ہے کہ بالکے اور شتری عقد پر دضا مندی سے قبل جب بھا وُلگانے اور مول تول کرنے کے مرحلے بیس ہمستے ہیں تو دونوں کو اس سودسے کے قبول کرنے یا نرک کمہ

روروں وقت میں اس کیے صدیت میں ایسے خیار کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ دینے کا اختیار موتا ہے ،اس لیے حدیث میں ایسے خیار کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔

اگر بہ اعتراض کیا حائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ معترض کے تول کے برعکس حدیث کے اعدر ایک مڑا فائدہ موحو دہیے۔

اس بان کاامکان تفاکرکوئی برخیال ندکربیشه که جب فروخت کننده خریدارسے کهددے " بیں نے فلاں جینی تھارے ہائے فروخت کردی " نوخریدار کی طرف سے اسے قبول کر لینے سے بہلے پہلے فروخت کنندہ اسپنے اس تول سے رجرع نہیں کرسکنا۔

ہما ہمیا ورخت لنندہ البیعے اس تون سے رہوں ہمیں کر سات ہ بنجس طرح مال کے بدیدے آزادی دسینے یا نحلع کرنے کی صورت بیں آفاا ورشوس غلام اور بنجس طرح مال کے بدیدے آزادی دسینے یا نحلع کرنے کی صورت بیں آفاا ورشوس غلام اور بوی کی طرف سے اسے نبول کرنے سے پہلے پہلے اسپنے نول سے رجوع نہیں کرسکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے اسپنے درج بالا نول کے ذریعے بیچ کے اندر خیار کے انبات کا حکم واضح فرما دیا بینی فرننی آخر کے فیول کر سیلنے سے بہلے رہیلے دونوں میں سے سرایک کورج کر لینے کا اختیار ہے اور خیار سے سرایک کورج کر کی معاملے عتی اور خلع کے معاملے سے مختلف ہے۔

اگریہ کہا جاسے کہ تول آنول اور بھا وکرنے واسے دواشخاص عقد بیج کے انعقاد سے بہلے کس طرح بائع اور ششری کس طرح بائع اور ششری کہا جاسے گاکدانہ ہیں بائع اور ششری کہنا درست ہوگا جب وہ تول نول اور بھا وکرنے کے ذریعے بیج کا قصد کرلیں جس طرح ایک دوسرے کونٹل کرنے کا ادادہ کرنے والوں کومتھا نل کہا جاتا ہے۔

اگریجہانھی ان سے فتل کا فعل سرز دنہیں ہوا ہے یا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میٹے کو ذیجے کہاگیا تھاجس کے ذیجے کا اللہ کی طرب انہیں حکم آیا بخفا-کیونکہ وہ ذیجے کے قریب پہنچے گئے شقے اگر جہ ذیج نہیں ہوئے ۔

اسى طرح نول بارى سبى ( خَا دَا كَلَغُنَ اَ جَلَهُ تَ خَا مُسِكُونُهُ تَ دِمَعُ وَوْفِ اَ وْ فَالِهِ حُوهُ هُتَ يَمُدُونِ ، حِب يه عورتبس ابنى مدت كوبهنج جائيس نومچوانهيس يا نومجعلے طريقے سبے روسكے دكھو يا جھلے طريقے سے عليمده كردو) آيت كامفهوم برسبت كه «مجب برعوزبيس مدت كو پينج في سكن فربب بوجا ئيس ش

ٱبِهُبِ رَبِي وَ يَجِعِنَى كُمُ السُّدُنَعَالَىٰ نِهِ وَرَسَرَى آبِتَ مِينِ فَرَمِا بِالرَّدِادَ اَطَلَّقُنَّمُ النِّسَاءَ وَيَهُ لَعُنَى اَجَكَهُنَّ فَلاَ تَعُفِّدُ فَيْ هَنَّ ، ا ورَجِبَ مَ عُورِ نُون كُوطُلان وسے دو اور وہ اپنی مدت كو بہنچ جائيں تو انہيں مذر وكو ) اس آيت بيں مدت كو بہنجنے كے خينى معنى مراد بہن ۔

اس بنا پر بھا دَا ور مول تول کرنے والے فرلقین کو متبا بع لعنی فروخوت کنندہ اور خرید ارکا نام دینا درست ہے جبکہ بر دونوں اس طریقے پرعقد بیع کی تکمیل کا ارادہ رکھتے ہوں ہو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں ۔

البنذایک با شرس کے شم<u>حعنے میں کسی کو</u>کوئی دفت پیش نہیں اسکتی وہ بہ سبے کہ بیع العنفا دکے بعد حقیقات کے اعتبارسے ان دونوں کومنیا یع بینی بائع اورمشتری کا نام نہیں دیا جاسکتا یعنی بائع اورمشتری کا نام نہیں دیا جاسکتا یعنی طرح نمام افعال میں ہونا ہے کہ جب بدا فعال انتقام پذیر ہوجائے بیں قرانہیں ممانح الم مجھی مرط جاستے بیں ہجوان افعال سیے شتق ہم سے منظمے۔

البنة مدح وذم کے اسماراس فاعدے کے ذبل بیں نہیں آنے سیساکہ ہم اپنی اسس کناب کی ابتدا بیں بیان کرآئے ہیں۔ افعال کے اختنام پذیر ہوجانے برانہیں سرانجام دینے دالوں کو ماضی کے الفاظ سے موسوم کیا جائے گا۔

عقد بیع کے انفتام بذیر ہوجانے کے بعدان دونوں براس اسم کا اطلاق ان معنوں بیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کہی آبس میں بیج کیا تھا بہ اطلاق بطور عباز ہوتا ہے جب بہ بار ، واضح ہوگئی تواس لفظ کو حفیفی معنوں پرقیموں کرنا صروری ہوگیا۔ بعنی وہ حالت حس بیس نویدارسے فروخت کنندہ ہے کہے: " بیس نے برجیز تھا رہے ہاتھ فروخت کردی " فروخت کنندہ سنے بہ کہہ کراپنی طرت سے بیع کے اسم کا اطلاق کردیا جبکہ نویدار نے ابھی اسے فبول نہیں کیا۔

بهی وه حالت ہے جس میں بید دونوں متب ایعان کہلاتے بیں اوراسی حالت میں ان دونوں متب ایعان کہلاتے بیں اوراسی حالت میں ان دونوں میں سے ہرابک سکے سلے خیار کا نبوت مونا ہے۔ فرونوت کنندہ کو نربدار کی طرف سے اسے نبول کرنے سے پہلے اس سے فسخ کا اختیار مونا ہے اور خربداد کو علیحہ کی سے پہلے اسے خبول کر لینے کا اختیار ہونا ہے۔

تحدیث بین بہی حالت مرادسیے اس پریہ بات دلالت کرنی ہے کہ حضور صلی التّدعلیہ وسلم نے المعتب بیعان 'کالفظ استعمال فرمایا جس کے عنی ہیں" ایک دوسرے کے سائھ بیج کر سنط لے سالانکہ بائع ان بیں ایک بھڑنا ہے لینی وشخص حور کیاؤ سامان کا مالک سڑنا ہے۔

حضورهلی الدّعلبه وسلم کے ارشاد را امتبیاییان با لخیار ما دویف توف کی تا ویل بیس فقهار کے درمیان اختلات را انتخاب کی تا ویل بیس فقهار کے درمیان اختلات را سے ہے تحمد بن الحس سے اس کا بیمفہم مروی سیے کرجب فروخ ست کنندہ خریدارستے یہ کہد دسے کر میں سنے اسپے قول سے اس وقت نک رہوئ کرنے کا اختیا دسپے جب نک خریدار برند کہد دسے کہ '' میں سنے نہول کر دلیا ''

امام محدنے فرمایا کہ امام ابر حنب نے کا بھی بہی نول سہے۔ امام البر لیسف سے مروی سہے کہاں سے کسی سے کہاں سے کسی سے کہا کہ اسلے کہا ہے کہ دیا ہم سے کسی بین کا بھی ہیں جب فروخوت کرنے والے نے یہ کہہ دیا ہم بہ نے تھیں بہر ہے اسلے موادی ہوئے کا اختبارہے افرادی جلس میں اسے فیول کر لینے کا اختبارہے اور اسی جلس میں خریدار کی طوف سے اسے فیول کر لینے سے فیل فروخوت کنندہ کو اسپنے تول سے دیرے کر لینے کا بھی اختیارہے۔

بیع قبول کرسنے سسے پہلےان دونوں ہیں سسے ہوتھی جس وفن عملس سسے اُ کھوکھڑا ہوگا اسی وقن وہ نوبار باطل ہوسائے گاہج ان وونوں کوساصل تھا۔اور اب ان دونوں ہیں سکے سی کوبھی اس کی اجازت نہیں ہوگی ۔

امام محد نے خیار کوافتران بالقول پرمجول کیا ہے بین ان دونوں کونے یا رحاصل رہ تاہے جب تک قول کے نویا رحاصل رہ تاہے جب تک قول سکے ذریعے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوجائے۔ اس معنی پر اسے محمول کرنے کی گنجائش سے ۔ قولِ باری سے ( دَمَا تَفَدَّقَ الْسَدْبُنَ الْدُنْ الْمَا نَبِيَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اسی طرح محاورہ ہے" نشا ورانغوم فی کذا خاف توخوا عرب کندا "راہوگوں نے فال معاصل ہوگئی "اسس فلاں معاسطے میں باہمی مشاورت کی مجر فلاں بات پر آنفاق ہوگیا اور سب کی مضامندی صاصل موگئی مجراس ما درسے کہ فلاں بات پر آنفاق ہوگیا اور سب کی مضامندی صاصل موگئی مجراس

کے بعد نواہ عبلس بانی کیوں سربھی ہو۔

حدیث میں افتراق کے لفظ سے افتراق بالقول مراد ہے اس پروہ روایت دلالت کرنی ہے جسے یہ میں محدین میں افتراق کے لفظ سے افتراق بالقول مراد ہے اس پروہ روایت دلالت کرنی ہے جسے یہ انہیں الودا وُد سنے، انہیں فتیب نے داللہ انہیں اللیت نے محد من عجلان سے، انہوں نے عمروبن شعیب سے ، انہوں نے اپنے والد سعے ، انہوں نے معفرت عبداللہ بن عمروبن العاص سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ والمتبایعان بالغیبار ما الد نیف وقا الاان تکون صف تہ خیا دولا بید کی کے ان یفادی مقابع خشینة ان یقیب لله ۔

با نئے اورمشتری دونوں کو نوبار ماصل ہونا ہے جب تک وہ ایک دوسے سے علیمدہ نہ ہوجا کیں اِلّا بدکہ بیرسو داخیبار والام دلینی اس صورت میں خیارختم نہیں ہوتا اورکسی کے سیے سے مملال نہیں ہے کہ وہ اس ڈرسے ابیعے ساتھی سے علیمہ ہوجائے کہ کہیں وہ اسے یہ سود اُنوردینے کے سلیے نہ کہے ہ۔

معنوص الدعليه وسلم كاارتنا و (المنبايعان بالغبار ما لحدنيف فتام افتراق بالقول كم معنون برجمول معند مرابع من ويكمعت كم اسك بعد حضورصلى الشرعليه وسلم في فرما يا (ولا يحلل لمان بغادة له خشية ان بستقيله)

بدا فتراق بالابدان کے معنی پرچھول سے جبکہ پہلاا فتران بالقول کے معنی دسے رہا ہے۔ نیزاس سے افتراق بالقول کے سامخ عقد کی صحت برچھی دلالت ہورہی ہے استفالہ کا مفہوم یہ سبے کہ ایک فریق دوسرے کو بیغ تواڑ دسینے کی تجویزیٹین کرسے ۔

میر پیزعقد بهرجائے کے بعد خیار کی نفی پر دوطرح سے دلالت کررہی ہے اوّل برکمارگر اسے خیار مجلس حاصل ہو تا تو بھر فرلنی آخر سے بعج تو اُرد بینے کی تجریز بیش کر سنے کی ضرورت اسے مدبیر تی بلکہ وہ اسپنے خیار کے حق کو استعمال کرنے ہوئے تو دبیع کونسنے کر دیتا ۔ دوم ۔ اقالہ بعنی بعد کو تو اُرد بینا اسی و فقت درست ہو تا ہے جو یہ عقد درست ہو جائے اور اس عقد کی بنابر طونین بل سے سرایک کو اس چیز کھی خیار کی نفی اور عقد کی صحت بردیالت کرتی ہے ۔

سن سن برد السائد علیه وسلم کاارشا و (ولامبیل له ۱ن بیف دفه) اس برد لالت کرناسیه که سخت نک دونون مجلس عقد میس موجود ربین اس دفت تک ایک کی طرب سے آقاله کی تجویز کو

- 1 とうないとうないというになるのではないないないないのではないというない

دوسرے کی طرف سیسے فبول کرلیبالبندیدہ امر ہوگا اور اسسے فبول نہ کرنا نا ببندیدہ فعل ہو کا آب کے درج بالاارشا دکی اس پریمبی دلالت ہورہی سہے کہ فبلس عقد سیسے ایک دوسرے کی علیحدگی کے بیدا قالہ کاسکم درج بالاحکم سیسے مختلف ہوگا۔

یعتی علیحدگی سے بعد اگروہ فرنتی آئے سے افالہ کی نجویزکونہ مانے اور اسسے رد کر دسے تواس کے بلیے اس میں کوئی کرا ہمت نہیں ہوگی لیکن علیحدگی سسے بہلے اگر وہ البسا کر سے گا تواس کا بدا فدام مکر وہ متصور ہوگا۔

اس بروه روایت ولالت کرنی ہے ہوسمیں عبدالباتی بن قانع نے بیان کی ہے ، انہیں علی بن احمدازوی نے ، انہیں اسماعیل بن عبداللہ بن زرارہ نے ، انہیں ہنے ہے ہیں سعید سے ، انہول نے تا فع سے ، انہول نے حضرت ابن عمر سے کے حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمابا۔ والبیعان لابیع بین ہما الاان بفتر فی الابیع المخیباد۔

بیے کرنے داسے طرنبین کے درمیان کوئی بیج اس وفت نک نہیں ہونی جب نک وہ ایک دوبر سے سے علیحدہ سنہ وہ ایک البنا خیار اس بیس داخل نہیں سے یا ہمیں عبد البافی نے روایت بیان کی ، انہیں معاذبن المثنی نے ، انہیں فعنبی نے ، انہیں معبد العزیز بن مسلم الفسلی نے عبدالله بن وینارسے ، انہوں نے حضرت عبد الله بن عرض سے کر حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(کل بیعین لا بیع بینه ما حتی دف ترف اعقدیع کرنے والے سر رو راسے کے درمیان بین بہت بین لا بیع بین لا بیع بین ال بین بہیں بہوتی جب نک وہ ایک دوسرے سے علیمدہ نہ ہوجا تیں ) حضور صلی التہ علیہ وسلم نے بہتا دیا کہ بیع کرنے والے طفین بینی بائع اور مشتری کے درمیان علیمدگی کے بعد بہی بیع ہوتی ہے یہ جیزاس بر دلالت کرنی سبے کہ حضور صلی التہ علیہ وسلم نے مول نول کرنے اور مجما و لگانے کے مربطے میں ان کے درمیان بیع کی نفی مرادلی ہے۔

اس کی درجہ سبے کہ اگر ان کے درمیان مبع کاعمل بور اموجا نا توحضور ملی اللہ علیہ وسلم صحت عقد اور ان دونوں کے درمیان اس عقد کے انعقا دینر برموسنے کی صورت میں ان کی اس سوداکاری پر کی نفی مذکرتے اس بیے کہ آ ہے ایک جیزکو نابت کرنے کے دعد اس کی نفی تو نہیں کرسکتے تنے۔

اس بیے بمیں اس سے بہ بانت معلوم ہوگئی کہ آپ کے اس نول سے مرا دمول تول اور بھا وُ لگانے واسے طرفین ہیں بجنہوں نے آپس ہیں عفد بیج کا ارا دہ کرلیا ہوا ور فرونوت کنندہ سنے ٹریدار کے بیے بیج کی ایجاب کر دی ہوا ورٹرید ار نے بھی اس سے ٹرید نے کے ادا دسسے

#### مدلر

سے بدکہددیا ہو " تھیک ہے ، اسے مبرے التفروخوت کردد" حضور کی اللہ علبہ ولم نے تول اور قبول کے درمیان بیج کے تول اور قبول کے درمیان بیج کے انعقاد کی نفی کردی ۔ ا

کیونگذیریدار کی طون سے کہا ہوالفظ" بعنی "رمجھے فروخون کردسے)عقد کو نبول کرنے پر ولالت نہیں کرنا اور نہ ہی بدبیع کے الفاظ میں شمار ہونا سبے۔ اس کے ذریعے تو ایک کی طرف سے دوسرے کو سمکم دیا گیا ہے۔ اگر دوسرانشخص سے کہد دسے کہ مجھے نبول ہے تو بیع واقع ہو جا ہے گی ۔

یمی وہ علیحدگی سیے ہونول کے ذریعے ہونی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بیں بہی مرا دہیں۔ ہم نے عربی زبان کے محا ورانت ہیں اس کے استعمال کے بہت سیسے نظائر کا ذکر پہلے کر دیاسیے -

اگریدکہا بجائے کہ آب کویڈسلیم کرنے سے کبوں الکارسے کہ مضور صلی النّد علیہ وسلم نے اسپنے درج بالا ارشا دسے ابجاب و فبول کے ذریعے بیج کے انعقا دی حالت بیں اس کی فقی مراد کی ہو ، حضور صلی النّد علیہ وسلم نے نکمیل کے اس مرجلے ہر بیع کی اس بینے فی کی ہے کہ انجمی ان دولوں کے درمیان خیار محالس بانی سبے ۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بربات غلط ہے اس کی وجہ بہ ہے کہ خیار کا نموت بیع سے اسم بیع کی فئی کا موجب نہیں ہوتا ۔

ا بہبیں دیکھنے کہ حضوصلی اللہ علبہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان اس صورت ہیں ہیں۔ کا اثبات کر دیا جب انہوں نے علیحد گی کے بعد بھی نصار کی تنرط رکھی ہواس صورت ہیں ہیے کے اندر خویار کا نبوت اس عفدسے سے نام کی نفی کا موجب نہیں -

اس لیے کہ آپ کا قول ہے رکل بیعین خلاہی بین ساحتی یف تو قا الابیع الحنیائ آپ نے بیع نویار کو بھی بیچ کا نام دیا ۔ اگر آپ کا اس سے ارادہ بر ہونا کہ ایجاب و فبول واقع بوجانے کی حالت بیں بیع کی فقی ہم نی ہے جب نک کہ دونوں کے درمیان علیحد گی نہ ہو جائے تو بھر خیار کی شرط کی بنا پر آپ ان دونوں کے درمیان بیع کی ہم گرنفی نہ فرمانے جس طرح بیع کے اندر نویار کی شرط کی موجود گی کی صورت میں آپ نے بیع کی نفی نہیں فرمائی لیکہ اس کا اثبات کر کے اسے بیج کا نام دے دیا۔

. برجیزاس بر دلالت کرنی ہے کہ صنورصلی النّہ علیہ وسلم کے درج بالاارٹ دہیں" البیعات ' سے بیج ہیں مول نول کرنے والے اورفیرت لگانے والے جانبین مراد ہیں اوراس سے
یہ بات معلوم ہوئی کہ بائع کا بہ کہد دیناکہ ''مجھ سے بہجیزخریولو'' یا مشنزی کا بیکہ وبناکہ'' بہجیز میرے با کے فرونوت کر دو'' بیع نہیں ہوئی جب نک کہ دونوں ہیں فرل کے ذربیع علیحدگی نہو اینی بائع بہ کے کہ ہیں نے فرونوت کر دیا اورمشنزی بہ کیے کہ ہیں نے خرید لیا۔

ان فقروں سے کہنے برعلیمدگی عمل ہیں آسے گی اور بیع کی کمبیل موجائے گی ۔ اس سے بہ بان بھی صروری موگئی کہ اس بیع بیس کسی خیار کی مشرط منہ رسیے اور بیع کی تکمیل ہو جائے بنوا جہما نی طور پر ایک دوسر سے سے علیمدہ نہ بھی ہوں لیکن ایجاب و نبول سے ڈرسیعے تو لاً علیمہ کی ظہور پذیر ہو کی ہو۔

حضورصلی الله علیه وسلم ستے مروی اس روابت بیس زیادہ استمال نوان ہی معنوں کا ہے جو ہم نے اور سمار سے مغالف سنے بیان کئے ہیں۔ لیکن احتمال کی بنا پر ظا ہر فرآن سکے مفہوم میں رکا دہ والنا جا گزنہ ہیں ہوتا بلکہ صدیث کوظا سر فرآن سکے معنوں کی موافقت کا جامہ بہنا نا اور اس کے مغالف معنوں پر محمول مذکر نا واجب ہوتا ہیں۔

اگرنباس اورنظری روست دیکھا جائے توحدیث کے جمعتی ہم نے بیان کیتے ہیں اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ سب کااس امر براتفاق ہے کہ نکاح اور مال کے بدینے لعاویت فی نیز قتلِ عمد بیں صلح کی صورتوں ہیں جب طرفین کے ایجاب وفیول کے دریا ہے بات بکی اور درست ہوجاتی ہے اور طرفین ہیں سے کسی کے لیے نویار باتی نہیں رہتا ۔

اس کی وحہوہ ایجا ب وقبول سپیے جس کی بنا پران صورتوں ہیں سطے کیاجائے والامعاملہ درمست ہوجا تاسیے ا ورخیارکی کوئی ننرط بانی نہیں رہنی۔

نول باری ( وَلَاَنْفُتُكُوُ النَّفْسَكُوْ، اورنم ابنی جانوں كوفنل نه كرو) كی نفیبر میں عطار اورسدی كانول بین کانول کانول

کہ بہآ بین اس نول باری کی نظیرسے اوک کفت کو کھی عین کہ است کو کھی تھی ہے۔

الکسیجد الْحَدَا مِحَة تُی یَفْتُ کُو کُم فِیہِ اور انہیں سی جرام کے نزدیک تتل مذکر وجب تک دونم ہیں اس جگہ تنل مذکریں "
اس جگہ تنل مذکریں ) اس کے معنی ہیں " جب تک وہ نم ہیں سے بعض کو فتل مذکریں "
درج بالا آبت کی یہ فرائٹ حمزہ اور کسائی نے کی ہے۔ باتی فرائر نے اس کی فرات الف کے سابھ کی سے باتی فرائد کے فیے اس کی فرات الف کے سابھ کی سے باتی بھاندکی ہے ہے۔ کا میں ہے کہ سابھ کی سے باتی بھاندکی ہے۔ کے سابھ کی سے باتی بھاندکی ہے۔ کا میں ہے کہ سے کہ سابھ کی سے باتی بھاندکی ہے۔ کا میں ہے کہ سابھ کی سے باتی بھاندکی ہے کہ کا میں ہے کہ سے باتی بھاندکی میں ہے کہ سے باتی بھاندکی ہے کہ باتھ کی سے باتی بھاندگری ہے کہ باتھ کے سابھ کی سے باتی بھاندگری ہے کہ باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی باتھ کی باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی باتھ کی باتھ کی سے با

بن" فَسَلْمًا درب الكعبة "(رب كعب كي تسم بم تشل موسكة) -

بعض افراد کے تنل موجانے کی صورت بیں بیفقرہ کہا جاتا ہے۔ ایک نول بیمبی ہے کہ فول باری رکھی ہے کہ فول باری رکھ کا بیانداز اس بلینے وبصورت ہے کہ مسلمان ایک دبن کے ماننے والے بین اس بلیے وہ ایک جان کی طرح بین اسی بلیے فرما باگیا (حکا تُقْتُلُوْا اُنفُسَامُ اور اس سے مرادیہ کی گرتم بین سے بعض لعض کو تنل نہ کرسے ۔

صفوصلی الشرعلیه وسلم سیمی مروی سے که آب نے فرمایا (۱ن المومنین کالنفس الحاحدة اخدا کی عیصہ ندائی سائر کا بالمسلی والسهد ، تمام مسلمان ایک جان کی طرح بس کداس کے کسی ایک حصے کوکوئی تعلیمت لاحق ہوجا تی ہے نوبا تی تمام مسلمان ایک حصے بخار اور میدادی بیس مبتلا ہو کراس کا سائف دسیتے ہیں ) نیز آپ کا ارشا دسے (المعون نون کا لمبنیان بیشد ابعضه بعضا ، نمام مسلمان ایک عارت کی اندیس کداس کا ایک حصد دوسرے صصے کی لفوین کا باعث ہم تا سے ۔

اس بنابر درج بالاآبیت کی عبارت اس طرح مفدر ما فی جائے گ " ولا یقتل بعضد که بعضا فی امل اموا دیکر بالله بیت کی عبارت اس طرح مفدر ما فی جائے گ " ولا یقتل بعضد کم بعضا فی امل اموا دیکر بالله اطل و غیر کا مال کھانے میں سے بعض بعض کو قتل نہ کرسے ہرورام کر دیا گیا ہے ایک دوسرے کا مال کھانے میں نم میں سے بعض بعض کو قتل نہ کو اس کی مثال یہ تول یاری ہے رکھا کھا کے اکھر کے میں گائے انگر این میں سے بعض بعن گھر وں میں وائول ہو اپنے آپ کوسلام کہو ہم ہماں مراد یہ ہے کہ ابنوں ہیں سے بعض بعن گھر والوں کوالسلام ، علیکم کہو۔

آبین بین به به به به است که اس سے مراد به بو" مال کی طلب بین ابنی جانوں کوتنل مذکرو ؛ وہ اس طرح که اپنے آب کو دھوکہ دہی پر کمرلسنذ کرسے اور اس طرح اس کا بیطری کا اس کی ہلاکت کا موجیب بن جائے۔ اس بیں اس مفہوم کا بھی احتمال سے کہ غضے اوراکتا ہمت کی بنا برا بنی جا نیس نہ لے تو دہنی خود کننی مذکر پیٹے ہوؤ کا بیت کے الفاظ بیں جو نکہ ان نمام معانی کا احتمال موجود ہے۔ اس بیے بیدمعانی مراد سے لبنا جائز ہے۔

قول ِباری ہے اوکھٹی کَیْکَ فَدلاکے عُدُکا نَّا وَ ظُلُما کُسُوٹ کُفیلیہ دَالاً ، ہوشخص کلم اور زبادتی کی بنا پر ابسا کرے گا اسے ہم ضروراگ میں جھوٹکیں گے، اس وعید میں روسے شخن کس طرف ہے ۔ اس کے متعلق کئی اقوال بیان کیئے گئے ہیں ایک ہدکداس کا مرجع باطل طریقے سے بال کھانے نیز ناحق کسی کی جان سینے سے گھنا وسے افعال کی طرف ہے۔ اس بیے ہوتخص محمد ان بین سے کسی ایک فعل کا مرتکب ہوگا وہ اس وعید کا منزا و ار قرار پائے گا۔
عطار کا تول ہے کہ اس وعید کا تعلق صرت ناحق کسی کی جان لینے کے تعل سے ہے۔ ایک قول ہے کہ اس کا مرجع مروہ فعل ہے جس کی سورت کی ابند اسے بہاں تک ممانعت کر دی گئی ہے۔
ایک اور قول سے کہ اس وعید کا تعلق تول باری (یَا اَشْما اللّهِ نِیْنَ اُمْنُوا لاَ کِی کُولُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

التُدتعالى نفطهم وعدوان دونو سكا ذكركيا حالانكه ان دونوں كے معانی متنفار بين تواس بين قواس كا وجرب ہے تواس بين قواس بين فواس كا وجرب ہوں بين ان بين الله بي

م فدما دکھی المحقی مشکل ایک سعدی کو کو کبس النعال ولا احتفاد الها است فدما دکھی المحق مشکل ایک سعدی کی طرح مذکسی سنے کنکریوں کوروندا ہے اور مزہی کسی نے ہج سنے بہت ہیں۔ اس سبے ان دونوں لفظوں کے معنی ابک بیں لیکن لفظی انتظامت کی بنا برشعر میں ان کا ایک سامنے ذکر مرگبا ہج معیارت کی خوبھورنی کا سبب سے روال داعلم ر

## تمناکرنے کی ہی

تناده نے میں اسی مال مبس اس کی ہلاکت کا سے کہ کوئی شخص مال کی نمیان کرسے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کہیں اسی مال مبس اس کی ہلاکت کا سامان مذموجود ہو۔ زیر بحث آبت کی لفسیر مبس سعبہ نے تتا دہ سے روابت کی ہے کہ اہل جا ہمبت عورت اور بیجے کو ابنا وارث نہیں بنانے سکتے اللہ معند مند اور مند کی ہے کہ اہل جا منہ خفسہ

ا پنی اپنی لبندگے افراد کودے دسینے تنقے۔ این اپنی اپنی کی افراد کودے دسینے تنقط

کھراسلام آنے کے بعد جب عورت اور بچے کواپنا اپنا صحد مل گیا اور مرد کا حصد دعور آلال کے حصے کے برابر فرار دیا گیا توعوز نیں کہنے گئیں کائش ہمار استھ بھی مردوں کے حصے کی طرح ہوتا اور دوم مری طرف مردیہ کہنے گئے کہ جس طرح میراث بیں محصوں کے کحاظ سے بہیں عور توں پر

اور دوم مرى طرف مردبه مجنف كي كربس طرح عميرات بيل مقول تفيح كالفسط بين كورون به فضيارت بهدا مبيد به كه آخرت مين بمي سمين اسى طرح ان برفضيلات ساصل موسائے گی۔ اس ميراك نعالی نے بدآبت نازل فرمائی دللزّح الِ كَصِيْبَةُ مِسَّا أَكُنْسَبُوْ اَدَّ لِلنَّسِّاءِ نَصِيْبُهُ

اس برالندنعای نے بہابت باری فرمای (مِلوِی نَصِیب کِسَ الدَوَ وَمِوَا مِلَانِی الْمِیب کِسَ الدَوْ وَمِوْرُوں نے کمایا مِنَّا اُکْنَسَ بْنَیَ ، جو کچیومردوں نے کما یا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچیوروں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ عورت کو اس کی نیکیوں کا دس گنا بدلسطے

گاجس طرح مردکواس کی نیکیوں کاسلے گا۔

بجر فرما با ( وَاسْتُكُوا للهُ مِن فَفَيلِهِ النَّا للله كَانَ بِكُل شَيْعً عَلَماً ، بال التهسه اس كه فضل كى و عا ما تكف رم و بقب الترسر جيز كاعلم ركه تاسه الترتب الترتب كو ووسرول سك مقل بلي من رباده و باسبه اس كى نمنا كريف سه مع فرما و باسبه و كيونكه اس كه علم ميں اگر به بات بونى كه نلال كوعطار كريف بين اس كى بھلائى سبت تواس كے مقابله ميں كسى اور كو اپنفضل بات بونى كه نلال كوعطار كريف بين اس كى بھلائى سبت تواس كے مقابله ميں كسى اور كو اپنفضل سع بن نواز تا -

دوسری دجہ بہ ہے کہ النّدنعالی بنل باعدم فضل کی بنا برکسی سے ابنا فضل نہیں روکتا ملکہ روکتا اس بلئے سبے کہ اسسے وہ چیبز عطا کرسے ہو اس سے بڑھوکر موراس آبیت کے خمن میں حسد سے نہی بھی موجود سبے کیونکہ حسد میں اس بان کی نمنا ہونی سبے کہ دومرسے کی نعرت اس سسے زائل موکر صاحب کو بل معاسمے ۔

اس کی مثال وہ روابین سیے جس کے داوی صفرت الوسرئی جی کے صفور صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرما با (لا پی طب الموجل علی خطرہ آ خیبے والا بیسو مرعلی سو مراخد به ولا تسال المداع وسلم سنے فرما با (لا پی طب الموجل علی خطرہ آ خیبے والا بیسو مرعلی سو مراخد به ولاتسال المداع وسلاق اخترا الله و کوئی شخص اس عورت کو بینام نماح شریع جب اس کا مسلمان بھائی بیلے ہی بیتام نماح بھی جبکا ہو۔ کوئی شخص اس جیز کی فیمت ناگا جبکا ہو۔ اور کوئی عورت ابنی کی فیمت ناگا جبکا ہو۔ اور کوئی عورت ابنی بہن کی طلاق کی اس نبیت سے طب گار سرینے کہ اس سے مرتن میں ہو کچھ سبے اسے خود معربط سے۔ اس کا دازت بھی اللہ تعالی سے ہ

صفوصلی التّدعلیه وسلّم نے فرما دیا کہ جب ایک عورت کومرد کی طرف سیے نکاح کا پیغام مباجکا ہوا ورعورت کامبیلان بھی اس کی طرف ہوگیا ہوا ور وہ رضا مندیجی ہوگئی ہو توابسی صورت بیں کوئی شخص اسسے بیغیام نکاح نہ جھیجے

اسی طرح آب نے کئی جبزیر ایک شخص کی طرف سے مول بھاؤ ہوجانے بردوسرے مشخص کو اس جبزی قبیردوسرے مشخص کو اس جبزی قبیرت مگانے سے منع فرما دیا تو صفورصلی الند علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس خور مان سے اس خور مان سے اس خور مان اس کے غیر کو مل جہا ہو اس خور سال اس کے غیر کو مل جہا ہو ادراس پر اس کی ملکیت ہو وہ مال اس کے قبیضے میں آسیائے۔ ادراس پر اس کی ملکیت ہو وہ مال اس کے قبیضے میں آسیائے۔ آپ سے طلبہ گار رہن جاتے کہ آپ سے بھی فرما یا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی اس نبرت سے طلبہ گار رہن جاتے کہ

اس کے برنن میں جو کچھ ہے اسے خودسمیر ہے سے لینی اپنی بہن کاحتی اسنے لیے حاصل کرنے کی سعی نذکریسے ۔ سفیان نے زہری سے ، انہوں نے سالم سے اورانہوں نے اسپنے والدسے روا ببت کی سبے کہ حضورصلی الٹرعلید وسلم سنے فرہا با۔

الرحسدالاف اشتتبن رجل آنالا الله مالافهويفق منه آناء الليل والنهاردرجل أتناكا القندان فهولفي ومبه أضاع الكَّبِل والسهب ار، دوباتوں كے سوا اوركسى بات بين صد كرنا ورسست نهبين ايك بان نوببرسي كه كوئي ننخص موسيسے التّٰد نے مال عطاكيا ہم اور وہ دن رات است التدكى راه بين خرج كرناموا وردوسرى بات بدسي كه كوكى شخص بويجي التدتعالى في قرآن عطاكبا موا وروه دن ران اس برعمل كرينے بيں لگا بھ)-

الوبكر يجصاص كيتضيين كذنمناكي وفسعيرين ايك ممنوع اورد دسرى غيرممنوع بمنوع تمنا کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسہ سے کی نعمیت سے زوال کی نمنا کہے کہ بہصدسہے اور اس تمناکی نہی کی گئی ہے۔ دوسری صورت بہ سے کہ کوئی شخص بہ نمناکرے اسے بھی وہلیمت حاصل موجائے ہواس کے غرکوحاصل ہے لیکن اس کے ساتھ غیر سے اس تعرث کے زوال کی نواہش شہواس طرح کی نمناکی ممانعت نہیں ہے۔ بشرطبکہ صلحت اور بھلائی کی خاطرانسی تمنا

کی جائے نیز محکمت کی روسسے بھی اس کا بواز ہو۔ ممنوع تمناكي ايك صورت برسيح كه انسان البسي حينركي نمنا اسيفه دل ميس في بين مي مكن

سی نہ بومنلاکوئی مردعورت بن جانے باکوئی عورت مردبن جانے کی عنا کر منتھے باکوئی عورت اليف دل مين خلافت اورا مامن بااسى فسم كىسى اورجبزى تمنا ببداكر الحص كمنعلق سب

كومعلوم موكه بركهجى وقوع بذبر نهبي بوسكتى -

ول بارى الاِرْحَالِ نَصِيلِكُ مِتَمَا ٱلْمُسَادُوا وَلِلقِسَاءِ نَصِيلُكِ مِتَا ٱلْمُسْبِعُ مَي تَصَالِكُ مَتَ كئى افزال منفول بين ـ ابك ببر ہے كەسىزىنخص كے ليے نواب كا وەحصە بوناسىے جواسے اپنے معاملات میں صن ندسپراور باربک بینی کی بنا برمل جا تا ہے اس طرح وہ اس کامنتی ہوگرامی کے دریعے او نبیجے مرتبے پر مہنے جا تاہے ، نم اس کے اس صن ندبر کے خلاف نمنا ند کرو کو کا ہر شخص کے لیے اس کا مصدم فررہ سے نہ اس میں کمی ہوسکتی ہے۔ اور نہ اسے گھٹا یا جاسکتا ہے۔ دوسرا فول بیرسے کہ میر خص کواس کی کمائی کا بدلہ ملے گا اس سیے دوسرے کے بدلے کی تمناکر کے اپنی کمائی صالع مذکرے اور سبی اپناعمل رائیگاں کر دھے۔ ایک نول یہ ہے کہ

مرددا) ورعور تول کے طبقوں میں سے سرطبقے اور گروہ کے بیسے دنیا دی تعمنوں کا وہ حصتہ سہے بچواس نے حاصل کیا ہے اس بیا اللہ تعالیٰ نے اس کی فسمت میں ہو کیے لکھ دیا اس بر راضی ہوجا نااس کی ذمہ داری ہے۔

فول باری (وانستگواندهٔ مِنْ وَهُ سِلهِ ، اورال سساس کے فضل کی دعا مانگتے رہی) کی تغییر بیں ایک نول سبے کہ اگر تمعیں اس جیز کی خرورت بڑ تغییر بیں ایک نول سبے کہ اگر تمعیں اس جیز کی خرورت بڑ ساستے تو تمعار سے خبر کے پاس سے نوالٹ تعالی سیے سوال کر و کہ وہ ا پینے فضل سیے اس بھیں چیز تمعیں بھی عطا کر دسے ۔ غیر کی جیز حاصل کر سفے کی نمنان کر والبت الٹ تعالی سے سوال معلمات اور بھلائی کی منرط کے ساتھ منشروط مونا بچا جیجے ۔ والنّدا علم بالعدوب ۔ معلم تناور کو ماتھ منشروط مونا بچا جیجے ۔ والنّدا علم بالعدوب ۔

### عصبه كابيان

تول بارى ب ( وَلِكُلِّ جَعُلْمًا مَدَالِي مِسَاسَوكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَفْوَلُونَ، اور سم نيسراس نزکے کے حق دار تھے وڑے بین حجر والدین اور رشتہ دار تھے وڑیں) حضرت ابن عبائش ، مباید اور تناده كاقول كريهان موالى سعمراد عصبين ستى كاقول سع كدموالى ورنار كوكت بس ابك فول كےمطابق مولی کے اصل معنی تیں وہ تخص حوکسی جبر کا وبی اور سربریست بن گیا ہو جس کامفہدم بہ ہے کہ مسرمیت کا تعلق اس جبز میں نقرت کے حق کے ساتھ فائم موجائے۔ الويكر حصاص كين بين كدمولى ايك مسترك لفظ مع حس كركسي معاني بين البين غلام کوآ زا دکر وسبنے والا آفا مولی کہلا ناہیے کیونکہ اسسے آزادی دسینے کے <u>سلسل</u>ے ہیں دہی اس کا '' ولى نعمت بمينا سب اس اليا اليساة فاكومولى النعمة ك نام سي يميم موسوم كياجاتا الهاء آزاد شنده غلام کونچی مولی کہتنے ہیں کبونکه آقا کی طرف سے اسے آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کی بنامیراس کے آفاکی ولا بہت اس کے ساتھ منقل ہوجانی ہے۔ اسس لفظ کی سے نتیت وہی ہے مجولفظ *غریم کی ہے۔* طالب بعنی فرض دہینے والے کو بھی غریم کہتے ہیں کیونکہ اسے مفروض سے پیچے بڑے رہنے اور قرض کی والبسی کے مطالبے کاحق ہو تاہے ،اس کے سا تخفر سا تخد مطلوب تعنی مقروض کو بھی غریم کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے کیونکہ وہ فرض کی ادائیگی کے مطالبہ کی زومیں ہوناہے اور اس کے ذھے فرض کی رقم لگی ہونی ہے . باب ا درسینے کے واسطے سے مذکر رشتہ داروں مینی عصبہ کو کھی مولی کہا جا تا ہے اور کسی سلف لینی دوستی کےمعابدے میں منزیک حلیف کوبھی مولی کا نام دیا جا تاہیے کیونکہ دوستی کے · اس معابد سے کی بنا بروہ اسپنے علیف کے معاملات کا وئی اور سربر سن و گران ہو اسے جیا زا دېماني کويمي مولی کېت مېرې کيونکه وه فرابت اور رينمنه دارې کې بنيا دېر مد د کرنااور سائقه د بناسيمه

دلی کوہی موئی کہتے ہیں کیونکہ وہ مدد کرنے اور سانخ دینے کی صورت ہیں مربیتی اور معاملاً
کی نگرائی کرتا سیے فول باری ہے (دائلہ باکن الله حولی الذین آمنوا و آٹ الکغری لامونی سیسم)
یہ اس لیے کہ الٹر تعالی اہل ایمان کامونی اور ان کامد گارسیے اور کافروں کا کوئی مولی نہیں سہے )۔
یعنی الٹر تعالیٰ نصرت اور مدد کے ذریعے اہل ایمان کی سربیستی کرتا ہے ہیکہ کافروں کا
کوئی مدوکر سے دالا نہیں جس کی مدوکسی شمار و فطار میں ہوفیضل بن عباس سے برشعر منسوب سے۔
سے مہلا بنی عدنیا مہل موالیت ا

ا ہے زمار سے چہا کے خاندان والو، اسے ہمار ہے موالی ذرا صبر سے کام لو اور ہمار ہے ہے۔
اس بشمنی کا اظہار نہ کرو جواسلام آنے کے بعد وفن کر دی گئی کئی، شاعر کارو سے سخن بنی امید کی طرف سعر بیس شاعر ہے جیا کے بیٹول کوموالی کا نام دیا ہے ۔ فعلام کے مالک کومی مولی کہنے ہیں کیو تکم مائیٹ نصرت ، وال بہت ، فصرت اور حما بیٹ کی صورت میں وہ اس کا نگران اور مربر پست ہوتا میں سے داس طرح مولی کے اسم کے درج بالامعانی ہے اور اس لیے بدایک مشترک لفظ ہے جس کی بنا مراس کے عموم کا اعتبار نہیں کہا جائے گا۔

اس ایے ہمارے اصحاب کا نول سبے کہ اگر کسی تخص نے اسپنے موالی کے لیے وصبت کی ہم تواگر درجے کے لیا فارسے اس کے اعلی اور اسفل دونوں قسم کے موالی موجود ہموں گے تواس کی یہ وصبت باطل ہوجائے گی کبیز کہ ان دونوں قسموں کے موالی کا ایک ہی حالت بیس لفظ کے تحت اس میں وصبت باطل ہوجائے گی۔ اس میں دومسرے کے مقابلے میں اولی نہیں سبے اس میں وصبت باطل ہوجائے گی۔

بهان مولی کے نمام معانی بین سے عصبہ کے معنی زیادہ واضح اور زیادہ قربیب بین کیونکہ اسم نیک کی سے دوا بیت اسم نیک سے دوا بیت اسم نیک سنے دوا بیت کی سبے کہ مضوصی ان تدعلیہ وسلم سنے قرمایا (۱ نا اولی جا لمدومنین من مات و تولي مالا فعالله للمدالی العصب قدمن تولی کا اوضیاعًا خا خا دادیہ ہے.

بیں الی ایمان کے سب سے زیادہ قربی ہوں ۔ مین ننخص و قات پا جائے اور مال جھوڑ حباستے نواس کا مال اس کے موالی بعنی عصبہ کوسطے گا اور پوشنخص کوئی لو تھر باعبال جھوڑ جاستے تو ان کا ولی اور مہر پریسن ہوں گا)

ر المساح معرب المبياني من المبين المبين المراد المبين المرام الم

سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اوا تسبید السال ہیں ہیں مدر مضافیا ابقت السیام خلا والی رحل دوجو ابقت السیام خلا والی رحل دوجو خود الفروض بین لفت ہم سے مقدر میں انہیں ان کے جصے دینے کے بعد حبر بانی کی رہے دوالفروض بین لغیر میں مذکر رشت دار کا ہوگا ، ایک روا بیت میں سے کر سب سے فریبی مذکر مصد کا ہوگا ) ۔

اسی طرح وه روابین بھی سبے جس میں موالی کو عصبہ کا نام دیا گیاسیے یہ حضو علی الشد علیہ وسلم کے ارشاد دفلاء بی عصب آنہ کھ کس میں وہ مفہوم موجود سبے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ قول باری رولکی حَبَعَلُتُ مَوَالِی مِسْمًا تَسَوَلَظُ الْوَالِدُ الْنِ مَا اَلْاَحْدُ وَقَلَ مِیں عصباً من مراد میں م

کو میں میں میں اس بارے بین کوئی انٹنلات رائے نہیں ہے کہ ذوی الفروض کو الفروض کو الفروض کو الفروض کو الفروض کو الفروض کو دیا جائے گاہمیت کا اس سے حصلے کا جمیت کے است فرہبی عصبہ تو گا۔ عصبات ان مرد رشند داروں کو کہا جاتا ہے جن کی میہت کے ساتھ فراہت باب اور ہیں کے واسطے سے متصل ہوئی ہے۔ فراہت باب اور ہیں کی سے واسطے سے متصل ہوئی ہے۔

مثلًا دادا، علاتی بھائی، جہا اوراس کے بیتے اس طرح وہ مذکر رشنہ دارجن کی بشت ان سے نبچی بولیکن میں سے اس کا انصال بیٹوں اور بالوں کے ذریعے بولائے اسے اس کا عدسے سے بہنیں خارج بیں کیونکہ وہ بیٹروں کی موجو دگی بیس عصبات بن ساتی میں بہم عصبات بیں وراثت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ بومین سے زیادہ فربیہ بھوگا وہ دارت ہوگا اوراس کے بوتے ہوئے دور کے عصبہ کو دارت فرار نہیں ویا جائے گا۔

اس مسئلے بیں بھی کوئی انتخابات نہیں ہے کہ میبت کے ساتھ جس مذکر رشتہ دار کی طور کو داری کا عور توں سے واسطے سے انصال ہوتا ہے وہ عصبہ جہیں بنتا ۔ آزاد کر دہ غلام اور اس کی اولا د کا عصبہ بختا ہے ۔ اسی طرح آزادی دینے والے آقا کی مذکراولاد آزاد کر دہ غلام کی عصبہ بہتی ہے ۔ جب اس آقا کی وفات بوجائے گی تواس کی مذکراولاد آزاد کر دہ غلام کی عصبہ بہتی ہے۔ جب اس آقا کی ولار انہیں منتقل ہوجائے گی تواس کی مذکراولاد آزاد کر دہ غلام کی عصبہ بہتی ہوجائے گی۔

یہ ولارا تاکی مبٹیوں کو منتقل نہیں ہوگی کوئی عورت والارکی بنار پرکسی آزا دکردہ غلام یالونڈی کی عصہ نہیں بہتکتی۔ ہاں اگراس نے خودکسی غلام کو آزادی دی ہو یا اس کے آزادکردہ غلام نے آگےکسی کو آزاد کر دیام و نواس صورت ہیں دلار کی بنا پر وہ عورت اس کی عصد بن ماگی۔ اگریکها جائے کہ منے والدندا زاد کرنے والے آفاکے دشتہ واروں میں سے ہونا ہے در جی اس کے ولید بیل سے ہونا ہے در جی اس کے ولیر بیل سے نوا بیت زبر بجنت کے نوت بیرات کا کیسے می دار در جی اس کے دلیا بیر کیا جائے گاکہ اگر ازاد کرنے والے آفا کے ساتھ میبت کا کوئی اس کے ساتھ میبت کا کوئی اس کے اندر ان رشنہ واروں کے اس خواس کا جی جو نواس صورت میں نرکہ کے اندر ان رشنہ واروں کے مانخواس کا جی حصد وار بنا ورست ہوتا ہے۔

اگرجہ بیمبت کے انسۃ داروں ہیں سنے نہیں ہوتالیکن نزکد کے حصوں ہیں لسے بھی حق کھٹل موٹا ہے کہ نہ نہ داروں ہیں سنے نہیں ہوتا ہے جن کے منعلق بدکہ نا درمست ہوتا ہے کہ وہ اس نئر کے در است ہور سنے ہیں جو دائد ہن اور اشت دار چھوٹر کئے ہیں اور اس صورت ہیں بعض وڑنا رہ بر بہات صادق آستے گی کہ وہ والدین اور افر بار کے وارث بنے ہیں

مولی اعلی سے مولی اسفل مینی آزاد کرنے والے آفاسے آزاد کردہ غلام کی وراثت کے متعلق ابل علم میں اسفل میں اسفل مین آزاد کرنے والے آفاسے آزاد کردہ غلام کی وراثت کے متعلق ابل علم مالک الم منطق ابل علم مالک اور سفیان توری اور دوسر سے نمام ابل علم کا تول ہے کہ مولی اسفل کومولی اعلی سے وراثت بیس سملے گا۔ ابو بی عفر طحا وی نے صن بن زیاد سے روایت کی سبے کہ مولی اسفل مولی اعلی سے وراثت بیس سملے گا۔ ابو بی عفر طحا وی نے صن بن زیاد سے روایت کی سبے کہ مولی اسفل مولی اعلی سے وراثت بیس سملے گا۔ ابو بی گا۔

ان کا استدلال اس موربیت برسید جما د بن سلمه جماد بن زید، و برب بن خالدا و دمجد بن مسلم الطائقی نے عمروبن و بنارسے ، انہوں نے حضرت ابن عبائش کے آزاد کردہ غلام عوسجہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عبائش سے روایت کی سبے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کردیا اور پھراس شخص کا انتقال ہوگیا اور اس سکے پیچے حرف اس کا بہآزاد کردہ غلام رہ گیا۔ حضوصلی الشعلیہ وسلم نے اس شخص کا نزکہ اس آزاد کردہ غلام کو وسے دیا، الوجعفر نے فرمایا ! جونکہ اس روایت کی مخالفت میں کوئی روایت موج دہمیں سبے ، اس سیے اس روایت

كے حكم كاانبات واجب قرار بإيا "

الومکر میصاص کہتے ہیں کہ اس روا بہت سے متعلق یہ کہنا درست ہوسکناہے کے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غلام کو مرنے والے کا سارائز کہ دے دینا میراٹ کی بنا پرنہ ہیں تھا بلکہ اس کی عناجی اور فقر کی بنا پر نہ ہیں تھا بلکہ اس کی عناجی اور فقر کی بنا پر نہ ہیں تھا بلکہ اس تھا کہ عناجی اور فقر کی بنا پر نظارت نہیں صورت تھی کہ حرورت مندوں اور فقر ارپر اسے صرف کردیا جانا۔

اگریہ کہا جائے کے جن اسباب کی بنا پر میراث واحب ہونی سے دہ بہ ہم ولا، نسب اور فکاح، نسب کی بنا پر رسند دارا بک دوسرے کے وارث ہونے ہیں، اسی طرح مبان ہو کا بک دوسرے کے وارث ہونے ہیں، اسی طرح مبان ہو کا بک دوسرے کے وارث ہونے ہیں، اسی طرح مبان ہو کا بک دوسرے کے وارث ہونے ہیں، اسی طرح مبان ہو کا بک دوسرے کے وارث ہونے ہیں آزاد کر دہ غلام ) سے اعلیٰ (آزاد کر دہ غلام ) سے اعلیٰ (آزاد کر دہ غلام ) سے اسفل کی میراث کی بھی موجب بن خوبیا علیٰ سے اسفل کی میراث کی بھی موجب بن جان ہے۔

اس کے بجواب بیں الو بکر جھاص کہتے ہیں کہ بدیا نن صروری نہیں سہے اس سے کہ جمیں نسبی رہندند داروں بیں البی مثال ملتی ہے کہ ایک رشند دار کا دوسرا رشند دار دارت بوجا ما سبے کہ ایک رشند دار اس کا دارت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بید دوسرا رشند دارم رہائے نو بہلار شند داراس کا دارت نہیں ہوتا۔

منتلا ایک عورت اگر اسینے بسماندگان میں ایک بہن با بیٹی اور بھا تی کا بیٹیا جھوڑ ہوائے نواس صورت میں بہن با بیٹی کو فصف نزکہ ل جائے گا اور با فی فصف بھا ئی کے بیٹے کو جلاجائے گا۔ لیکن اگراس عورت کی بجائے اس کے بھائی کا بیٹا دفات با جاتا اور اسینے بھیے بہن یا بیٹی اور مجھوج بہن یا بیٹی اور مجھوج بہن کوئی صحد نہ ملنا۔ اس طرح اس عورت کا بھتی جس صورت میں اس کا فارٹ بہن کوئی سمدن ملنا۔ اس طرح اس عورت کا بھتی جس صورت میں اس کا فارٹ بہن بن سکتی۔ میں اس کا فارٹ بہیں بن سکتی۔ وارٹ بہن بین سکتی۔ دوالتہ اعلم)

### ولاءموالاست

بجرسب آبت ( ولِنُقِ جَعَلْنَا مَوَائِي مِنَهَا تَدُكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْوَلُؤْتَ ) نازل ہوتی نوب اول الذکر آبت بیس ترکہ میں حصہ وسینے کا حکم منسوخ ہوگیا ۔ بچر صفرت ابن عباس نے اول الذکر آبت نا ور فرما یا کہ ( کَا اَتُوْهُ مُنْ لَمُونِدُ ہُنْ اَی صورت اب بیسبے کہ ایسٹے خص کی مدد کی جائے ۔ اسسے سہارا دیا جائے ۔ اس کے دارت ہونے کی جائے ۔ اس کے دارت ہونے کی بات تنفی وہ اب ختم موگئی ہے ۔ کی بات تنفی وہ اب ختم موگئی ہے ۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس فول باری کے سلسلے میں روابیت کی ہے کہ ایک نشخص دوسر سے نیے حضرت ابن عبان کو لینا ہے کہ ایک نشخص دوسر سے نیز عصر سے بیرعہدو ہیان کو لینا ہے کہ ایک شخص اس کا دارت برگا۔

التُذنعائي نے به آیت نازل فرمائي ( وَاُولُوالُا ذَکا مِرِیْفُصُّهُ وَاُولُو بَبِعْضَ فَیْ کِتَ بِ اللّهُ نَعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه

مبہت کے نہائی تر کے سے ایسا کرنا جا تزہے۔

آبت بیں مذکو درمعروت کے بہی معنی ہیں۔ ابولبشر نے سعید بن تہیہ ہے اس تول اس کی لئی تفسیر ہیں روابت کی ہے۔ تفسیر تفسیر ہیں روابت کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت ہیں ایک شخص دوسرے سے عہد وہیمان کر '' تھراً کہ وہ مَرسا نا تو وہ تخص اس کا وارث بن جانا ، حصنت ابو بکڑھنے تھی ایک شخص سے اسی سی کا معاہدہ کیا تفطا و راس کی موت پر اس کے دارت بن گئے سنتھے ،

سعیدمین المسیب کا لول ہے کہ بیرحکم ان لوگوں کے متعلق سیسے ہو تگروں کو متبتی بناکرانیں اپنے ورثارفرار دینے ہنے ۔الٹرنعالی نے ان کے متعلق برآ بہت کا زل فرمائی کہ اپنے لوگوں کے بہلے وصیرت کی بجائے اور میبراٹ کو اس کے حتی وار دشتہ واروں اورعصبات کی طاب لوالم ویا ۔

الو کمرحصاص کہتے ہیں کہ ہم نے سلفت کے جوانوال ہیان کیے ہیں اس سے یہ بات ' ثابت ہم گئی کہ عہدو ہمیان اور موالات کی بنا ہر میراٹ کے استحقاق کا حکم زمان اسلام ہیں ہمیں جاری رہا نظاء

بحروگوں نے بہ کہا کہ بیٹکم نول باری ( وَ اُولُوالْا وَ کَا اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِللَّهِ مِنْ اَلَٰ اِللَّهِ مِنْ اَلِي اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِلْ اِللَّهِ مِ كَا بِنَا بِرِمْنُسُوخِ بُولُيا -

بعض گوگون کا فول سے کریہ بالکلیمنسوخ نہیں ہو، ملکہ ذری الارسام بینی نسبی رشنہ داروں کوعہد و بیمان کی بنا برینفنے واسے دوسننوں ستھے بڑھے کم سنتی قرار دسے دیا ابرا در ریشنہ دروں کی موجودگی ہیں ان دوسننوں کی میہ انٹ منسوخ ہوگتی لیکن افرابا کی عدم موتودگی میں بیملے مقار طرح بانی سیے جس طرح بیہلے نتھا۔

موالی الموالات بعنی عبد و بیبان کی بنا بر بغنے واسے حلیف و روستوں کی میراث کے تعلق فقہ اور دوستوں کی میراث کے تعلق فقہ ارکے درمیان انتظاف رائے ہے ۔ اما م البوخیبیف، اما م البولیسف ، امام تحد اور زرم قول ہے کہ بونتخص کسی کے اعظم برمسلمان ہوگیا ہوا ور مجراس نے اس کے ساتھ دوستی کا عبد و ہمان کر بونتخص کی موت پر اگر اس کما کوئی وارث موجود نہ ہوتو اس کی میراث اس شخص کو الب حاسے کی امام مالک ، امام شافعی ، امین شبرہ ، سفیان توری اور اور اعلی کا قول ہے کہ اس کہ میراث مسلم انوں کو مطرف کی مرز بین سے ہولان کے مسلم انوں کو میرائی مرز بین سے ہولان کے اکر کوئی شخص و شمنوں کی مرز بین سے ہولان کے ایک میرائی سے موالات اس کی ولام اس شخص کو حاصل ہرگہ جس کے مساتھ اس سے موالات

سبے ہوں۔ ایٹ بن سعد کانول ہے کہ جننخص کسی کے بائفے براسلام فبول کر سے نوگر اس نے اس کے ہی سانف عقد موالات کر ایراا در اس کی میراث اس کے بیے ہوگی اگر اس کے سوا کوئی ادر دار نے موجود نہ ہو۔

ابو کمرتھ اص کتنے ہیں کہ آین اس شخص کے سیے مبرات کو دا ہوی کر آئی ہے جس کے ساتھ مرسنے واسے نے داسے اصحاب نے ساتھ مرسنے واسے نے عہد وہمان کا اس طریقے ہرمہا بدہ کیا تفاہر ہمارسے اصحاب نے میان کیا ہے کیونکہ ابتدائے اسلام میں بیر مکم جاری تھا اور اللہ نعا کی نے فرآن میں منصوص طریح سے اس کا حکم دیا تھا۔

الله تعالى سنه مها (وَأُولُو الْآدُحَامِلِعُفَاهُما وَلَى بَعْضَ فِي كَتَابِ اللَّهُ مِن اَلْمُؤْمِنِيَ وَالْمُهَاجِدُ بَيَ) اللّه تعالى سنے اس آیت سکے ذریعے و وی الارسام کوعہدو پہان کرنے واسے موالی سے بڑھ کمض دارفرار دیا۔ اس سنے ہیں۔ و وی الارسام موجود شعوں توآیت کی روسسے میرات کماسنخفان ان موالی کر۔ اسروا ہو سیم گا۔

بی ان موالی کے بینے واجب ہوگا۔ کبونکہ آیت نے وہ حق ہوان موالی کو صاصل تھا است فروی الارسام کی طرف ان کی موہودگی کی صورت میں منتقل کر دیا تھا۔ اگر ذوی الارسام موجود نے مول آؤاس صورت میں نہ تو فرآن میس اور نہیں سنت میں کوئی البساحکم موجود سیسے ہواس آیت کے نسخ کا موجوب بن رہا ہو۔

اس بیاس آبن کاحکم ابن اورغیرمنسوخ سیدا در اسینی مفتضی کے مطابق قابل عمل سیده این دو الارسام کی عدم موجود گی بیس موالی کے سید میراث کا حکم نابت اور جاری سید بعضور معلی الدّعلبه دسلم سید بیمی روابیت موجود سید جوذ دی الارحام کی عدم موجود گی بیس اس حکم کے نبوت وبقا بر دلالت کرتی ہیں۔

میں ہروا بت نحرین بکرنے بیان کی انہیں الو داؤد نے ،انہیں بزیدین خالدالرملی اور بمشام بن عمارالد شفی نے ،انہیں بجئی بن همزه نے عبدالعزیز بن عمرسے وہ کہننے میں کہ میں نے معبدالندین موسمی کو عمرین عبدالعزیز سے روا بت کرنے توسئے سنا سے ،انہوں نے اسسے تعبیمہ بن ذویب سے بیان کیا اور انہوں نے تمیم الداری سے نقل کیا کہ انہوں نے حضورصلی النگر علیہ وسلم سے بوجہا تحاکد اس ننخص کے نعلن کیا حکم سے جمسی مسلمان کے اعضوں اسلام ہے ، المہد آب نے جواب ہیں فرمایا مخاکدا سے مسلمان کرنے والا بیشخص اس کی زندگی اور موت وونوں حالتوں میں دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کراس سے فریب ہے۔ آپ کا باتول اس بات کا مفتضی ہے کہ بیشخص دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کراس کی میبراٹ کاحتی دارہ ہے کہو کہ اس کی موت کے بعدان دونوں کے درمیان صرف میبراٹ کے اندر والاس کی صورت باتی رہ جاتی ہے۔ اور برجینزاس فول باری کے ہم معنی ہے (دَلْكِلِّ جُعَلْتُ مَدَانِی ورثار۔

اس کے متعلق ہمارسے اصحاب کے نول کے متراد ف الوال حضرت عمرا محصرت ابن مستقود جن اورابراہم نمخی سے بھی مروی ہیں معمر نے زسری سے روایت کی ہے کہ اُن سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گبا مختاجس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص سے عقد موالات کر لیا تھا آیا اس میں کوئی توج قرنہیں۔ زسری نے فرمایا مختاکہ کوئی حرج نہیں۔ اس کی اجازت توحضرت عراض نے بھی دسے دی تھی "

تقادہ نے سعید بن المسبب سے روابیت کی ہے کہ تو تخص کسی گروہ کے انھون مسلمان ہو گیا ہو وہ اس شخص کے جرائم کا تا وان اوا کرسے گا اور اس کی میراث اس گروہ کے بیے حلال ہو سجا ہے گی ۔ رہید بن ابی عبدالرحمٰن کا قول ہے کہ جب کوئی کا فرکسی مسلمان کے یا تحق برد شمنوں یا مسلمانوں کی میرز نبین بیں ایمان سے آیا ہو تو اس کی میراث اسسے ملے گی جس کے باتھ بردہ سلمان ہوا تھا۔

ابوعاصم النبل نے بن جوزیج سے انہوں نے ابوالز میرسے اور انہوں نے حفرت مجابر سے دوابت کی ہے کہ حضور صلی الند علیہ وسلم نے حکم نامہ نحر کر کیا تخاکہ اعلی کل مطن عقد له مہر فیلئے باگروہ پر اس کے افراد سے کہ ہوئے جرائم کی دبنوں اور ناوانوں کی ادائیگی کی ذمر داری ہا گی فیلے باگروہ پر اس کے افراد سے کہ ہوئے جرائم کی دبنوں اور ناوانوں کی ادائیگی کی ذمر داری ہا گی اب کا بیمجی ارتشاد ہے والمان کی اجبازت کے بغیر کسے رشتہ موالات فائم مذکر ہے اس ارتشا دہ دو با ہم بیان کی والمان کی اجبازت کو بیک ارتشاد دالا با دخوے اس بر دلالت کرنا ہے کہ ان کی اس بر دلالت کرنا ہے کہ ان کی اجبازت سے ہوئے والے موالات کے جواز کا آب نے حکم دسے دیا

وم برکه رستند موالات کرنے والا ولائے۔لیے کسی اور کارخ کرسکنا ہے لیکن آپ نے اسے اسے نامپین آپ نے اسے اسے نامپر آگر مہلوں کی اسجازت سے ہو نواس میں کوئی کر اجست اور حرج کی بات نہیں ۔ بات نہیں ۔

برکہنا درست نہیں ہوگاکہ اس بارسے ہیں حضورصلی الٹہ علیہ وسلم کی مرادھرت ولا ہموالات
کی صورت سے۔ کیونکہ اس مسلط ہیں کوئی انتظاف نہیں سے کہ آزادی دسینے کی بنا پر حاصل ہونے
والی ولارابعنی ولارعت فیہ ہیں کسی اور کی طرف نتنظل ہوجا نامیا کر نہیں ہوتا اور حضور صلی الشہ علیہ رسلم
کا ارشا دسے (الولاء لحد کہ کلحہ فہ النسب) ولاء کی فراہت بھی نسب کی فراہت کی طرح سبے باگرکوئی شخص اس روابیت سے استد لال کرسے جو ہم بی محمد بن بکرنے بیان کی ،انہیں الجوداکو النہ بی عثمان بن الی نشیبہ نے ، انہیں محمد بن ابتہ ہوں نے معد بن ابراہیم سے ،انہوں نے معد بن ابراہیم سے داخوں نے والدسے اور انہوں نے معد بن ابراہیم سے ،انہوں نے والدسے اور انہوں نے معد بن ابراہیم سے داخوں ا

الاحلف قی الاسلام وا بیما حلف کان فی الجاهلیة لعدین و کالاسلام الاستندادة، املام بیس کوئی معابده نهی معابده موانخا اسلام نے اور بھی معیبوط کر دبا سنے) برروایت زمانه اسلام بیس معابده کے بطلان اور اس کی بنا بر آبیس کے توار بیس کی معالدہ کے بطلان اور اس کی بنا بر آبیس کے توار بیس کی معالعت کی معالعت کی معالمی سنے۔

اس کے جواب ہیں برکہا جائے گاکہ اس میں براضغال ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کا بہت کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کا بہت بیں ہونے واسے معامدوں کی طرز سکے معامدوں کی زمانہ اسلام میں نفی کر دی ہو۔ اس میں کہنا ہے کہذا میں ایک نفیض دو مسرسے سے یہ کہنا ہیں میراگرانا میں کہنا ہے کہ میراگرانا تیراگرانا ہے، میرانون نیبرانون سبے ، نومبرا وارث موگا اور میں نیبرا وارث منوں گا ہے۔

اس طرزکے معابد سے ہیں بہت سی الیسی با ہیں بھی ہونی تھیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے مثلاً اس ہیں بین طرب کی کہ سرایک دو مرسے کا سا تفد دسے گا داس کی خاطرابہ باخون بہائے گا اور جس جہز کو گرائے گا اسسے بیعی گرائے گا۔ اس طرح جائز ناجائز سرکام میں اس کی مدد کرسے گا۔ اس طرح جائز ناجائز سرکام میں اس کی مدد کرسے گا۔ مثر بجت نے اس قسم کے معابد سے کو باطل قرار دیا ہے اور ظالم کے مفا بلے میں مظادم کی جہا۔ اور معونت واجب کردی ہے ، بہاں تک کہ ظالم سے اس مظادم کا بدلہ سے ابیا جائے اور قرابت کے فاغر قرابت کسی جیز کالحاظ مذکریا جائے۔

﴿ بِهِنَا نِجِيارِشَادِبَارِی سِصِرِیَا یُنْهَا الَّذِینِ اَمَنُوْاکُوْ نُوْاحُوّا مِیْنَ بِانْقِسْطِ شُنْهَاکاءَ بِنَهِ وَکُوْعَلَیٰ اَنْفُسِکُوْ اَوِالْهَ اِلِیَ بَینِ مَا لَا خَهَ بِنِیْ اِنْ بَیْکُنْ عَنِیْکَا اَوْفَقِیْبُلُو فَاشْهُ اَوْلَا پِهِمَا فَلَا تَنْبِعُواالْلَهَ وَیَ اَنْ لَنْدَرِلُوْا . ن اسے ابہان والو إالصات کے علم پردار اورخدا واسطے کے گواہ بنو اگر ہے بمحصار سے انسا اورنم عماری گواہی کی زونو دنم عماری اپنی ذات پر بانم عمار سے والدین اور رشنہ داروں پر ہی کیوں شہر نی ہو۔ فرننی معا ملہ خواہ مالدار مویا عزبیب ،الٹہ نم سے زیادہ ان کا خبر خواہ سبے کہ نم اسس کا لحا ظاکر ورلہ خدا ابنی خواہش نفس کی ہیروی ہیں عدل سے بازنہ دیو) ۔

عیاطار ورابها ابی توابس علی بیروی بین عدل صحیح بادر بود است مدل وافعا است بین عدل وافعا است بین عدل وافعا سے کام کی نے رشتہ واروں اور اسجا نہی غیر رشنہ واروں کے معامالات بین عدل وافعا سے کام کی اور اللہ کے حکم میں ان سب کو کیسال درجے برر کھنے کاامرکیا اور اسس طرح زمانہ کا مکر وافعا میں خلیف طرح زمانہ کا اس طری کار کو باطل کر دیا جس کی روستے غیر کے مفاسلے بیں حلیف اور رشنہ وار کی معونت اور نقر اس طرح تحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشا دستے والمعمل خالے ظالما آؤم فلا و ما است مارک مونوا و وہ ظالم ہو با مظلوم ) صماب سے عرض کہا کہ بھائی اگر مظلوم ہونواس کی مدداور معونت کی بات آئی مدداور معند رہیں ،

اس برآب نے ارت او فرمایا ( ددی عن المصلہ فلا الله معودة منك ، اسطلم كرنے كرنے سے بیم اس برآب اسكام كرنے كرنے سے بیم اسے اس كام سے روك دو تحصارى طرف سے بیاس كى دو تو كا اللہ اللہ ت كے معابدے بیں بیربات بھى ہونى تفقى كدا بك شخص كى موت براس كے افر باراس كے نزكد كے وارث نہيں ہوت بلكداس كا حليف وارث بوتا ،

حضورصلی الدعلیہ وسلم نے اسپنے نول سے اسلام بیں ایسے معابدے کی نفی کردئ بس بیں فرنق آخرے دین و مذہب ا ورمعاسلے کے جوازا ورعدم حواز کا لحاظر کیئے بغیر سرحالت بیں اس کی مدوکرنا اوراس کا دفاع کرنا ضروری ہمذا ۔ اس کے بالمفا بل آب نے اسکام شریعت کی انباع کرنے کا حکم دیا اوران بانوں کی بیرو می سے روک دیا جو تعلیف ایک دوسر سے سکے سیے اسپنے او برلازم کر لینے سکتے ۔

اسی طرح آب سنے اس بات کی تھی تھی کر دی کہ حلیف مرنے واسے کی میراث کا اس کے افرار سنے مرحد کر حلف فی لاسلام الدو مار میں اسلام کے ارتباد ولا حلف فی لاسلام کے بیٹر عنی ہیں ۔

من المارين وكر ومرس مع والبها علف كان في لجاهلية ليويؤده الاسلام

1150

فسدة) بیں براحنمال ہے کہ اسلام نے ایسے معابدے سے روکنے اور اس کا ابطال نے میں اور زیادہ شندن اور شخنی سے کام لیا ہے۔

گویا آب نے بوں فرمایا کہ حب اسلام بیں حلف کا کوئی ہوا زنہیں سالانکہ اس میں مسلمانوں میں بیں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے نعاون کی صورت موجود ہے نوجا بلیت زمانے ہیں کئے گئے معامدے کے لیے کہاں گنجائش ہوسکنی ہے۔

آبابکمل جائبداد کی وصبت لا دار بشخص کرسکنا ہے؟

الو مکر جھا ص کہتے ہیں کہ موالات کی بنیا دیر ایک دوسرے کے وارث قرار پانے کا ہو ملاہم نے بیان کیا ہے ہمارے اصحاب کا اسی جیسا برقول ہے کہ اگر کو کی شخص اپنی پوری انگیاد کی وصیت کرجا ناہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہونا تو اس کی یہ وصیت ورست ہے۔ ہم نے گذشتہ الواب میں اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابک مسک لیے عقد موالات کی بنا ہر اپنی میراث غیر کو دے دسینے ا در ہیت المال سے اسے منام سکھنے کی اجازت ہے نواس کے بید یہ بھی جائر ہے کہ سکے بید ہواہے اس بات کی وصیت محاسے کہ مہری موت کے بعد یہ میراث اسے دسے دی سیاستے۔

کیزگر دو تخصول سکے دیں بان توالات کا قیام اور اثنات عقد توالات اور اس کے ایجا ب سے مسلط میں کا نہا ہے ہوئا ہے ا میلیع مونا ہے اور جب کک کسی نے دومسیسے سکے کسی جرم کا بچرماند ند تھے ابواس وقت نگ اسے اپنی دھیں تن کے مشاب ہوگئی ہو دھیں ت این دلار منتقل کر سینے کی گنجائش ہم تی ہے اس طرح یہ ولار وصیرت سکے مشاب ہوگئی ہو دھیں ت کم لے واسے کے نول اور اس سکے ایجا ہے سے نا بہت ہم تی سبے را وروہ ہوب بہاہیے اس میں دہوع بھی کرسکتا ہے۔

البنة ولا مرابک بات میں وصیت سے مختلف ہم نی سبے اور وہ بیکہ وصیت کی صورت میں اگر چینتعلف تنحض مرسنے وسلے کی جائیدا واس کے وصیت والے نول کی بنا پر لینا ہے لیکن میں اگر چینت علف تنحض مرسنے و ربر ہوتا ہے ر

آب نہیں دیکھتے کہ اگر میت ایک رنستہ دار جھوٹر کر مُرجائے نو وہ مولی الموالات کے مقلبے میں اس کی سرات کا زیادہ حق وار موگالیکن نہائی نرکہ ہیں اس کی حبنتیت اسٹ خص کی طرح نہیں ہو گاجس کے لیےکسی نے اسپنے مال کی وصیت کی ہوا و راس صورت بیں اسسے اس کے مال کانہائی 799

حصہ دیے دیا سہائے گا. بلکہ مولی الموالات کو تو وارٹ موجود موسنے کی صورت بیں مرنے والے کے ترکے میں سے کچھ کی نہیں طاعے گا بنواہ یہ وارث اس کا رشنہ دار مو بااسے آزادی دہنے والا اس کا رشنہ دار مو بااسے آزادی دہنے والا اس کا بنوں۔

اس طرح موالات کی بنا بریصاصل موینے والی ولاد ایک صورت میں وصبیت بالمال کے مثنا بہ سیرے بعنی مورث میں اس کے مثنا بہ سیرے بعنی موسنے والے کاکوئی وارث موجود نہ ہواور ایک صورت میں اس کے مثنا بہ سیرے بیدیا کہ ہم نے درج بالاسطور میں بیان کردیا ہے۔ واللہ اعلم -

# عورت پرنتوم کی اطاعت کا وہوپ

قُلِ بِارى سِبِ (المِرِّجَالُ فَوَا مُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَقَى اللَّهُ بَعِضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ بِسَا العَقُوا مِنْ اَمْنُ المِهِسَمِ، مردعور نوں برفوام بِس اس بنار برکم النِّدتعالیٰ سنے ان بیس سے ایک

كودوسم برفضيلت دى سے اوراس بنابركم مرد اسبنے مال خرج كرنے بير.

یونس نے صن سے روابت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بوی کو مار کرزخمی کر دیا۔ اسس کا مائی صفوصلی النہ علیہ دیا کہ مردسے فصاص

مجریربن حازم نے صن سے روابت کی ہے کہ ایک شخص نے اپتی بوی کو کمانچہ مارا ، بوی کے معورہ کی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف شکا بہت کی محضورہ کی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ

تعاص لیا جائے اس برالٹ نعالی نے برآبت نازل فرمائی ( وَکَاتَعْمَیٰ مَا نَفُوْ اَنِ مِنْ قَسُلِ اُن کُفْقَلی اِکَیْتُ کَا وَحْیْتُ ، نم فرآن بڑے سے بیں جلد بازی مذکر دفیل اس کے کہ آب براسس

کی وی پرری نازل ہوسیکے) بھرالٹ تعالی نے آبیت زیر بھٹ نازل فرمائی۔ ابو بکرچھاص کہتنے ہیں کہ بہلی صدیت اس بر دلالت کرنی سے کہ میاں بوی کے درمیا ہ

مان لینے سے کمنز کی زیادتی اور تفصان کاکوئی قصاص نہیں ہے. را رسری سے بھی اسی نسم کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں بیمکن سے کہ شو سرنے

ار سربری سے بی می روابیت ہے۔ دوسری حدیث بہن بیمن ہے اسلام کی تعدید میں بیمن ہے اسلام کی اللہ میں اسلام کی بنا برطمانچہ مارا ہوکیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابسی حالت ہیں صرب اور ماریرٹ کی اہارے ن کر دی ہے۔

رية جِنائِ ارشَادبِ وَاللَّا فِي تَنَفَافُونَ أُنشُونِهُنَ فَعُظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فَي الْمُسَابِحِ ﴾ اغسيه كيْ هُنَّ. ا و يحين عورتور سينتي ها بريشتري كا ندبيشه موانفي بسمجها كه بنوالبكا بورايبران سے علی دور ہو ، اور مارو)

الربيكها مباست كدورج بالاوافعدين الربوي كي مُنشِي كي بنابرم و كي ه نست بنائي كالله ہو یا توصفہ صلی التدعلیہ وسلم می قصاص واحب شکرنے۔اس کے ہوا ب بیں برکہا جائے کا کہ آپ نے بدیان اس آیت کے مزول سے نبلے اینا د فرمالی منی جس بیل سام ان ایمور

كي ابا حن كاحكم د بأكباسها

اس يبكر تول بارى واليونجال في من على السيد و الول بارى الله من العد میں نازل موااس کیے آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد شوم مرکوئی چیزوا ہے۔ اس لين فول بارى ( لرجيا كي في المول على النساء ) بين مردك قوام بوف المفهوم بيسب کہ وہ عورت کی مفاظت ونگھیا نی کرینے اس کی خروریا ت مہیا کرنے اوراست کا دیب کہنے اور درست سالت بین رکھنے کا ذمیہ دار ہو تا ہے۔

كبوكمهالته نعالى فيعقل وررائح شك لحاظه سهم دكو عورت برنضيلت دكه

نیزنصیلت کی دوجھی ہےکہ مردعورت کے تمام شریبات کا کفیل کو اسے ماس آیت کی کھیا معانی بر دالات ہورہی ہے۔ ایک نوید کہ درجے اور مرسیعے کیے اظریسے مردکوعورت پرنفیل ساصل ہے اور مردی یہ ذمہ داری ہے کئورٹ کی حفاظت و گہربانی اور اس کی دکھر تعالیٰ **نیز** 

اس کی اوبب کا کام نودسنیماسے رکھے۔

بیجیزاس بردلالت کرنی ہے کدمرد کو اسے گھرمیں روکے رکھنے اور گھرسے امراکلنے يربا بندي لكأني كانخنبار ب اورعورت برمردكي اطاعت اوراس كالحكم بجالانا والحبب بشرطكيه دكسي معصيت اورگناه كے از لكاب كاسكم بنر دسے را مور

س ببت کے اندر بید دلالت بھی سے کہ مرد سرعورت کا نان و نفقہ داہوب سے جیسا کا

موادبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُو الِهِيمُ) اس كي مثال يدقول بارى بير رُوعَنِي الْهَوْ وَهُمُ فَا دِذْ فَعَمْ وكينونيه والمعدودي البزرلينية وكالمنتوم وكالتنافي والمالية

کے مطابق خرج کرنا جاہئے۔

حضورصلی الشدعلیبه وسلم کاارنشا و به او نهین در قهین دیسه تهن به بعودف مو**ت** كے مطابق ان كے ليے كھانا ،كيرابيد، فول بارى دَفِيماً نَفَقَوْا مِنَ هَوْ لِيدَم المهراورمان دونوں پرشتیل ہے کیونکدان دونواں بانوں کی ذمہ داری شوہر بہر ہے ۔

ول ارى سبع افَالصَّالِحَاثُ تَّى نِتَاتُ حَافِظَا ثُ لِلْعَبِنِي بِمَا حَفِظ إِللهِ السِي جِعالِ لَح عود بمي بس ده اطاع ندنشه رسوني بين ا ورم د وں كے پچھے النّد كى محفاظن ونگرا نى بيسان كے

حقوق کی حفاظ نہے: کرتی ہیں۔

آیت اس بردلالت کرنی ہے کہ عور نوں کے اندرتھی صالح اور نیک مبیرت خوانیس موجود مرتی میں . نول باری (خانِتَا مُثَ ) کے متعلق فرنا وہ سے مروی سے " التّٰدکی اور ابنے منوسروں کی اطاعت گذارعوزنس" قنوت کے اصل معنی اطاعت پر مداومت کرنے کے ہیں

ونرس برسمی جاسنے والی فنون کوطول فیام کی بنا براس نام سے موسوم کرنے ہیں.

تول بارى رحَافِظَاتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَقِظَ اللَّهُ ) كَي تَقْيِرِين عَظَار ا ورقتاده سيمروى سبے" لینے شوسروں کے پہلے ان کے مال کی حفاظت کرنے والباں،اسپے شوہروں کا لورا

پرداخیال در کھنے والباں ا ورا بتی عزت و آبروکوان کے بلے محفوظ کرسنے والی عور میں " تولِ باری دِسِد حَفِظ اللَّهُ ) کی نفسبر پس عطار کا تولِ ہے" اس تحفظ سے بدیے اور حوا<sup>ب</sup>

و الندتعالی نے ان کے مہرکے سلسلے میں انہیں عطارکیا اور ان کے نان و نففری ذمرداری الن کے شوم روں بر ڈال دی ڈانس کی تفسیر میں دو مسرے حضرات کا تول ہے" بہ عور میں صرف

اس بنابرصا کے ،اطاعت شعارا ورسفاظت کرنے والی بن سکی بیں کہ الٹرنعائی نے انہیں ب فمابون بسيمحفوظ ركهما تطاا ورانهب توفيق دى تفى نييزا بينے لطفت وكرم ا ورمعونت سسے ان کی دستگیری کی تھی۔

الومعشرسنے سعیدالمقبری سیسے، انہوں نے حضرت الوہ ریش سے روایت کی ہے کہ حضور ملى التعليروسلم سنے فرمایا (خیوالنساء) حواکا اوا خضرت المیہا سوتلے وا ذا اصوتھا اطا والراغبت عنها خلفتك في مالك ونفسها-

عورتول ملبى سب سيسه بهتروه خانون ب كرجرب نم اسيد دېكى و نونمى مىسرت جاصل مور ﴿ إِورجب است كوئى بات كهونوده فوراً مان ساء ورجب اس كى نظروں سسے دوربوجا وَنونمهارسے میری ایری ایری ایری ایری ایری مفاطن کے سلسلے میں نمھاری اوری ایری نیابت کرے ين فرماكراً ب في لول إرى التِرْجَالِي قَوْا مُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِسَا فَضَلَ اللَّهُ لَعْضَهُمْ عَلَىٰ كَبْغِفِى ﴾ كَيْ نَا آخراً بيت نلادت كى . والتَّد الموفق .

## سكرشي كي ممانعت

ارت دِبارى ١ واللَّه فِي تَعَافُونَ نَشُو رَهُنَّ فَعِظُوهُ فَنَ وَالْجُرُوهُ فَنَ فِي الْمُصَّاجِعِ، ا ورحن عورتوں سیے تھے ہیں مکشی کا اندلیشہ ہوا نہیں سمجھا ڈ ا ورخوالیگا ہوں ہیں ان سیے علیجہ دہ دمجا آبیت میں لفظ (ﷺ تعلمون میں بیان کیے گئے میں ایک" تعلمون المحمیل علم میں کیونکہ کسی جیز کا خوت اس وفت ہو استے جب اس کے وفوع بذیر ہونے کاعلم ہو۔اس ليے و دور دو کی سبکہ عضاف و لانا درست سوگها جس طرح المحجن نقفی کا شعر ہے۔ م والاستدفيني بالفيلاتم فاستي اخاف اذا مامت ان لا أدوقها محصينكل بهابان ميس دفن مذكرناكبونكه مجيعة خديشرسي كدمرني كيه بعداست ليني شراب إ كويكي نهين سكون كالم خفت ومين وركي كم عني ظننت ومين نه كمان كيا كي عني النظمة فرار نے اس کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن کعی کا فول ہے " وہ خوف ہوامن اور اطمیبنان کی ضع مو ، گویا یون کهاگی "تمهیران کی مرکشی کا ندیشه اس سالت کے تعلق اینے علم کی بنا بر موجواس مركنتي كى دستك وسيدر مهى موية لفظ نشوز كي متعلق حضرت ابن عباسٌ ،عطار اورستى كانول يهم اس سے مرادان باتوں میں مشوسر کی نافرمانی سیے نہیں مان لیناعورت برلازم ہوتا ہے نشور کے اصل معنی شوسری مخالفت کے دریعے اپنے آپ کوبلندر کھنے کے ہیں بدیفظا کشید الا دخ سے ماخونہ جس كے معنى بيں زبين بيں انجيرى بوئى بلندجگە . فول بارى (خَعِنُطُونُهُ تَنَ) كے معنى بير " انہيں النّداودا مي كے عتاب سے ڈراؤ لا فول پارى (طاھ جُرُوھ کَ فِي الْهَ صَاحِع ) كے منعلق حضرت ابن عبائش، عمرمه صحاک اورستری کا قول ہے کہ اس سیسے مرا دفیع کلامی سے رسعیدیں جبہر کے فول کے مطابق اس سے مراد بمبسنزى سيحنار كنشى سبعه بمجابد بشعبى اورامرابهبم كانول سيحكداس سيدمراد ابك بسنر بريشي سي اجتنام سے ۔ قولِ باری ( وَا مُعِرِكُو اُهُ مَّى ) كم متعلق صفرت ابن عبائش كا قول ہے كہ جب عورت خوابگا الم اسپنے شوسرکی، طاعت شعار ہو تو پھراسے مار بریث کرنے کا کوئی حق شوسرکورہا صل نہیں بڑا جا

کاٹول ہے کرجب عورنٹ شوہرکے سا تفلیمنز ہر لیٹنے سسے روگردانی کرسے تو شوہراس سے بہ کہے" اللّٰہ سسے ڈراورواہیں آجا"

ہمیں محدبن بکرتے روایت بیان کی ،انہیں الدواؤد ،انہیں عبداللہ ،انہیں عبداللہ ،انہیں عبداللہ بن محمد النف بن محمد النفیلی اورعثمان بن ابی شیبہ اور دوسرسے حضرات ، ان سب کوسانم بن اسماعیل سفے ،انہیں محفر بن محداسینے والدسسے ،انہوں نے حضرت سا بربن عبدالنہ سسے ، انہوں نے حقوصلی النہ علیہ سلم سے کہ آب نے ع فائن کے اندر وادی کے لننییب بیں خطیہ وسینے ہوئے فرمایا ۔

( آنفوا الله قالنساء خانکواخذ نسبوهی با ما تنه الله حاست حلا نفووجهت بعد الله قالله قالنساء خانکواخذ نسبوهی با ما تنه الله حاست حلائم خووجهت بعد الله وان کرعلیهن ان لابطش خوشکو احداً تکوهونه خان فعلن قاضویوهی فی نام غیر مبرح و له نام علیکم و دخون و کستی می بالله سے ور شد ور نفر مرکب الله کی اما نت کے طور برحاصل کیا ہے اور الله کے کلمہ سے تم نے ان کی بچا در کشائی کی ہے۔ نمواری طرف سے ان بربر فرض ہے کہ و کسی السنے خص کو تموار سے اندوں برقدم رکھنے نموان بر تو تموین نابسند ہو۔ اگر انہوں نے الیا کیا تو تم ان کی اس طرح بٹائی کروجس کے انران جسم برد فی نفران جسم برد نام نام برند ہوں نموارسے وسنور کے مطابق ان کا کھانا اور کی اسبور بیا

ابن جربج نے عطارسے روایت کی ہے کہ مسواک وغیبرہ سسے بٹائی ابسی بٹائی ہے جس کے انران جسم پرظا سرنہیں ہونے ۔ سعید نے فنا دہ سسے نقل کیا ہے کہ البسی بٹائی ہو جہرے بہم کو داغدار نذکر دسے اور لبگاٹونہ دسے۔

ہم سے یہ بیان کیاگیا سپے کر صفور صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا او مشل المداکۃ مشل الفسلع متی تود! قامتها تکسدها و لکن دعها تستمتع بها اعورت کی مثال ٹیم صی پہلی جیسی سپے کہ برب تم اسسے سید صاکر ناجا ہوگے تو توڑ ڈ الوگے سید صائبیں کرسکو گے ، اس سیے اسے اسے اسی صالت میں درا ور د طفت اندوز بہوئے رمید)۔

صن نے (وَاضِحِکُوٰ اُسَیَ ) سکے متعلق کہا سبے کہ اس سسے مرا والیسی صرب سبے بوسخت آئے۔ نہوا ورجس کے انرائٹ جسم برنطا سرنہ ہوں۔

ہمبر عبدالله بن محمد بن اسماق نے روایت بیان کی ، انہیں صن بن ابی الربیع نے ، انہیں عبدالرزاق نے ، انہیں عبدالرزاق نے ، انہیں معمر نے صن اور فنا وہ سے نول ہاری ( فَعِظُوهُ فَ الْمُدُّوهُ فَي الْمُسَاجِ اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر و فصیوت قبول کریے نوفبہار ورہ نوابگاہ میں اس سے علیمدگی انعتبار کرسے ، اگر وہ باز آجاسے نومٹیک ہے ورہ اس کی ہلکی سی بٹائی کرسے ۔ مجربہ آبیت بڑھی ( کیات اَ طَعَنگُهُ آَ خَلاَ بَہُ اُ عَلَیْهِ کَ سِیْبِلاً ، بھراگر وہ نمعاری طبع ہجائیں توخواہ مخواہ ان بیر دست وہ ازمی کے سیے بہانے تلاش نوکر و) بعنی علطیوں برا نہیں باربار سرزنش نہ کرور والٹ اعلم ۔

### ئى دومىن كے نعلقات برگرین کو کونساط بن کا اعتبار نا جا ہے۔

مدن الوبکر جصاص کہتے ہیں کہ تول باری دواللّاتِی تَعَافُون نُشُود هُتَ بِمِي سُومِ دِن كوضطاب الوبکر جصاص کہتے ہیں کہ تول باری دواللّاتِی تَعَافُون نُشُود هُتَ بِمِي سُومِ دِن كوضطاب ہے ۔ کیونکہ ایست کے نسلسل ونز ترب میں اس پر دلالت موجود سبے ہوتو کہا ہیں بہتر بات ہیں فی المُعْمَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُورت بہن سبے اور نول باری دُوان فراتی سے کہ بداس جا کم کو خطاب ہو ہومف سے دونوں فراتی سے جھاگھ سے برعور کرتا اور ظلم دُلعتری کی داہ میں دکاوت بن مجانا ہے ۔

براس بیے کر شوسر کا معاملہ بیان کرنے کے بعدا سے اپنی بوی کو سمجھانے ، نصبحت کرنے اورالٹدسے ڈرانے کا حکم ملا، بھر باز نرآنے برخواب گاہ بیں علیجدگی اختیار کرنے کے بیے کہاگیا اور بھر بھی باز نرآنے اور مرکشی برقائم رسنے کی صورت بیں بٹائی کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد شوسر کے بیاس سے سوااور کوئی جارہ نہیں دہ گیا کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے بیے اس شخص کے بیاس سے سوااور کوئی جارہ نہیں دہ گیا کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے بیاس کے موان دونوں بیں سے مطلوم کی دادرسی کردے اور اس کا فیصلہ دونوں برائذ موائے .

... شعب نے عمروین مرہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سعید میں جب برسے کم بین سے متعلق دریا فت کیا توانہیں عصد آگیا ، کھنے سلے کرمین نواس وفت بیداہی نہیں ہوا نظا ( دراصل سعید کوفلط فہمی مہدی نہیں ہوا نظا کا دراصل سعید کوفلط فہمی مہدی کی کہ سائل ان سے بینگ صفین کے نتیجے میں منفر ہونے واسے حکمین کے منعلق لوچھ رہا ہے ،
رہا ہے )

، من من مرہ نے کہا کہ میں میاں بوبی کا جھگڑا نمٹانے واسے مکمین کے متعلق معلوم کرناچاہتا ہوں ، بیمن کرسعید بن جبیر نے فرمایا المجب میاں بوی کے درمیان سے وسے ننروع ہوجائے تورشنہ داروں کو بچاہیئے کہ دو حکم مفرر کردیں ۔

یہ دونوں اس فرتی کے پاس جائیں جس کی طرف سے جھگڑ ہے گیا بندار ہوئی تھی۔ اور
اسے جھا ہیں بچھا ہیں اگروہ ان کی بات مان سے نوفہہار ورنہ بچرد دسرے فرتی کے باس جائیں
اگروہ ان کی بات سن کران کے حسب منشار وید اپنانے ہر رضا مند ہوجا سے نوٹھیک ور سنان
دونوں کے بارے ہیں وہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ ان کا ہونیصلہ ہوگا وہ جا کر اور درست ہوگائ
عبد الو باب نے روایت کی ہے کہ انہیں الوب نے سعید بن جبہ سے لی کو اہش مند
بیری کے منعلت بیان کیا کہ شوسر بہلے اسے بچھا ہے اگروہ باز آجا نے نوٹھیک ہے ور شاس
سے علید دہ رسمنا ننہ وی کروے اگر بھر بھی باز نہ آسے تو اس کی پٹائی کرے اور اگر بھر بھی دہ اپنا
سابفہ رویہ نزک نہ کرے نوسلطان کے باس اس کا معاملہ لے جائے سلطان خاوندا ور
بیری کے رہند واروں ہیں سے ایک ایک حکم مفرد کردے گا۔

بیری کے خاندان سے مفرر ہونے والاحکم شوسرکی کارگذاریاں گنوائے گا اور شوسرکے خاندان سے مفرر موسنے والاحکم بیری کی کارگذاریاں بیان کرسے گا۔

ان بیانات کی روشنی بین جس فرنت کی طرف سے زیا دہ ظلم نظر آسے گا اسے حکمین سلطان کے روشنی بین جس فرنتی کی طرف سے روک دسے گا ۔اگر عورت کی سکشی ّ ابت ، موجوائے گی تومرد کوخلع کر لینے کا حکم دے دیا جائے گا ۔

ابو کمرج صاص کہتے ہیں کہ بیطرانی کاراس لحاظ سے عنبین (نامرد) جمبوب اجس کا عضونالل کرف بچکا ہی) اور ابلار کے سلسلے میں انتخبار کئے جانے واسے طابق کار کی نظیر سبے کہ ان سکے معاملات بریمی سلطان سوچ بچار کر تااور الڈ کے حکم سکے بموج یب ان کا فیصلہ کر ناسہے۔ جب مبال ہوی ہیں انتخلافات بڑھ رہا ہیں اور شوسرا بنی بموی کی سرکشی اور نافر مانی کی شکلیت کرے اور بہری منٹو سرکے ظلم ستم اور ابنے حقوق کی بائمالی کی شاکی ہونواہسی صورت ہیں حاکم میاں بیری دونوں کے رنشتہ داروں میں سے ابک ایک تھکم مقرد کر دسے گا تاکہ وہ دونوں مل کران دونوں کے معاملات کی جیمان بین کریں اور اس کے نتا بچے سے حاکم کوآگاہ کر دیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے خاندانوں سے ابک ایک تحکم لینے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان دونوں کے اجنبی ہونے کی صورت میں کسی ایک کی طرف ان کے مبیلان کی مدگما نی پیدا ہو مجاسے لیکن جب ابک شکم مرد کی طرف سے اور دوسرا عورت کی طرف سے مقرر ہوگا توالیسی مدگمانی کی کوئی گنجائنس باتی نہیں رہے گی اور سرتھکم اسبنے فرلنی کی طرف سے بات کرسے گا۔

قولِ باری ( خَانَعَتُوْ احَکُمُا حِنْ اَ هُرِلَهِ وَ حَکُماً حِنْ اَ هُرِلِهِ ) کی اس بردلالت بورس سبے که نشوم سے خاندان سے مفرر بونے والایمکم نشوم کا وکیل ہوگا اور بوی کے خاندان والا محکم بوی کا وکیل ہوگا۔ گو باالدُنعالیٰ سنے یوں فرما باکہ نشوم کی طرف سے ایک شخص کوا وربوی کی طرف سے ایک شخص کومکم مفرد کر دو۔

یہ بات ان لوگوں کے نول کے بطلان ہر دلالت کرنی ہے ہو سے کہتے ہیں کہ حکم بین کو بہ اختیار سے کہ میاں ہوی کہتے ہیں کہ حکم بین کو بہ اختیار سے کہ میاں ہوی کے بغیر وہ اگر جا ہیں تو دونوں کو بکجا رکھ بیں اوراگر جا ہیں توان میں علیحد گی کر اذب ۔

اسما عیل بن اسحاق کا خیال ہے کہ امام الوحنیف اور الن کے اصحاب سے بہ منقول ہے اسما عیل بن اسحان کو کئی علم نہیں تھا۔ ابو بکر حصاص کہتنے ہیں کہ بدان حضرات کے خلاف ایک جوڑا بیان ہے۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کی کس فدر صرورت سے خاص طور خلاف ایک جوڑا بیان ہے۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کی کس فدر صرورت سے خاص طور

برجب وه ابل علم کی طرف سے کوئی بات نقل کر بریا ہو۔ قولِ باری سے (مَا يَلْفِظُ مِنْ هَوْ لِ إِلَّا لَدَيْهِ دَقِيْتُ عَنِيْدٌ ، وه کوئی لفظ مندسے نہيں نھالتا مگر بہ کہ اس کے آس پاس ہی ابک ناک بیں لگار ہینے والا تبار ہے) جس شخص کو اس بات کاعلم ہو کہ اس کی کہی ہوئی با نوں برمواخذ ہجی ہوگا۔ اس کی با تیں کم ہونی بیں اور جن با نوں سے اس کا نعلق نہیں ہونا ان کے متعلق وہ سورج ہجے کہ کر اپنی زبان کھولتا ہے۔

اس کا تعلق نہیں ہونا ان کے متعلق وہ سوج ہو کہ کراپنی زبان کھولتا ہے۔ زوجین کے دربیان اختلافات اورکشیدگی پیدا ہونے کی صورت میں حکمین مقرر کرناکتا اللّٰیہ کا منصوصِ حکم ہے تو یہ کیسے مکن ہوسکتا ہے کہ ان حصرات کی نظروں سے بیختی رہ جائے جبکہ علم، دین اور شریعیت کے معاملات میں ان حصرات کو حواد نجامقام ساصل ہے دہ سب برعیاں ہے بس بات صرب اتنی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک حکمین کو زوجین کے وکلار کا کردار اداکرنا جائے نایک شوہر کا وکیل بن جائے اور دوسرا بوی کا چضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسسی

طرح کی روایت سہے ۔

ابن عیبند نے ایوب سے ، انہوں نے ابن سیرین سے ، انہوں نے عبیدہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک و نعد ایک مردا وراس کی بیوی آئی۔ سرفران کی جمایت بیں بھی لوگوں کی ایک ایک ٹولی سا تھ تھی ۔ آ ب نے ان کے متعلق پر جمیا تولوگوں نے بتا پاکسان دونوں کے درمیان انشیدگی بیدا ہوگئی ہے۔

میر حفرت علی نے دونوں حکم سے مخاطب ہوکر فرما با "تمصی معلوم بھی ہے کہ تمصاری کیا ذمہ داری ہے جہماری کیا فرمہ داری ہے ہے کہ تم ان دونوں کو تفدر و حربت بیس باقی رکھنا جا ہو تقدر و حربت بیس باقی رکھنا جا ہو تقدر اوراگرانہ ہیں علیحدہ کر دو "
قربانی رہم نے دوا وراگرانہ ہیں علیحدہ کر دسنے بین تمصی مصلحت نظرا کے نوانہ ہیں علیحدہ کر دو "
یرسن کرعورت نے کہا " بیس الٹ کی کتاب کے نیصلے پر راضی ہوں " مرد کہنے لگا!" جہاں اس کے لیے رضا مند نہیں ہوں " حضرت علی نے یس کرمردسے بیا تحدیل میرسے با تحدیل سے جھوٹ کرنہ ہیں جا سکتے جب کم اس بات کا افرار نہ کرلوجس کا تم صاری ہوی نے افرار کیا ہے "

سعرَت علی نے یہ داضح کر دیاکہ حکمین کا تو آل میاں بوی کی رضامندی پیر شخص ہے۔
ہمارے اصحاب نے بہ کہا ہے کہ حکمین کو ان دونوں کے درمیان اس وفت تک علیحدگی
کرانے کا اخذیار نہیں ہے جب تک شوہراس پر رضامند شہو جائے۔ اس کی وحب ہے کہ
اس مشلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر شوہ ہر بوی کے ساتھ برسلوکی کا افرار کرنے توجی ان
دونوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرائی جاسکتی ۔

دووں سے درسیان بیعدی ہیں تو ہائی ہا ہیں۔ اور حکمین کے فیصلے سے فیل ساکم بھی شوہر کوطلاق دسینے برجیبورنہیں کرسکتا اسی طرح اگر عورت سرکشی اور نا فرمانی کا افراد کر لیے نوحاکم است خلع کو البینے برجیبورنہیں کرسکتا اور نہی فہر کی وابسی کے لیے اس بر دباؤ ڈال سکتا ہے۔

ی سے میں بعنی نالنوں کے نقررسے بہلے مبان بوی دونوں کے متعلق مذکورہ بالاحکم ہے۔ حب حکمین بعنی نالنوں کے نقررسے بہلے مبان بوی دونوں کے متعلق مذکورہ بالاحکم ہے۔

آوان کے تقرر کے بعد بھی ہیں ہونا بیاسہتے کہ نئو ہر کی رضامندی ا دراس کی طرف سے اس معاسطے کی ہوکات کے سیاہے دکیل بنائے بغر حکمین کا اس کی بوی کو طلان دسے دیٹا جا نزیذ ہو۔ اسس طرح عورت کی رضا مندی کے بغیراس کی ملکبت سے مہرکی رہم نکلوالینا بھی درست بذہو۔

اسی بنا پر ہمارے اسماب نے کہاہے کے حکمین کی طرف سے خلع کرانے کا عمل زوجین کی
رضا مندی کے سائفہ ہی درست ہوسکنا ہے۔ ہمارے اصحاب کا بیرہمی نول ہے کہ مہاں بوی کی
دفار مندی کے سائفہ ہی درست ہوسکنا ہے۔ ہمارے اصحاب کا بیرہمی نول ہے کہ مہاں بوی کی

رضامندی سے بغیر حکمین کوان دونوں سے درمیان نفرن کا اختیار نہیں ہوتا۔ کبونکہ جب حاکم وفنت کوبھی اس کا اختیار نہیں سے فوحکمین کواس کا اختیار کیسے ہوسکتا سبے بھکمین نودونوں سکے دکیل ہونے ہیں ، ایک عکم ہوی کا دکیل ہوتا سبے اور دوسر انشو سرکا ،

اگر شوسر سنے خلع یا نفر نب کے سلسلے ہیں معاملہ اس کے سپر دکر دیا ہو۔ ا

اسماعبل کا قول شبے کہ دکیل حکم بینی نالٹ نہیں ہوتا ۔ پوشننے میری حکم سنے گانٹو سپر بریاس کا حکم جلنا ہا مُز ہوگانٹوا ہ نئو سپراس سے حکم کونسلیم ک<u>ہنے سے</u> انکار ہی کبوں مذکر نار سبے۔

اسماعبل کایر نول ایک مغالطه بے اس کیے کہ اس نے ہو وجہ بیان کی ہے وہ وکالت کے معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی کسی کا دکبل بن جا تا ہے نو دکالت سے متعلقہ معلی ہے میں موکل پر اس کا حکم ہو جا تا ہے۔ اس بیے میاں پر حکمین کے حکم بر جیلئے کا ہو از انہیں میں موکل پر اس کا حکم جو ان اس اس بیات میاں پر حکمین کے حکم بر جیلئے کا ہو از انہیں

وكالت كے دائرے سے خارج بہيں كرا۔

کہمی ابسا ہوناہے کہ دنتخص کسی بمبسرے آدمی کو ابنے جھڑے کے بیاے کم یا تالت بنا یعتے ہیں اور اس صورت ہیں چھگڑا سطے کوانے کے لحاظ سے اس نالٹ کی جینیت ان دونوں کے وکیل کی ہونی سے بھرجب نالٹ کوئی فیصلہ کر دینا ہے۔ ان دونوں کی آبس ہیں صلح ہوجاتی ہوں اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ زوجین کی ناچانی کے سلسلے ہیں مقر ہونے واسے ثالثوں کی کارر دائی اور ان کی کوشش و کالت کے مفہوم سے کسی طرح بھی سعد انہیں ہونی۔ دو شخصوں کے جھگڑے کے سلسلے میں ثالت کا فیصلہ ایک لحاظ سے ساکم کے فیصلے کے مشابہ ہوتا ہے۔

ا درایک لحاظ سعے وکالت کے مشابر ہونا ہے رجیدا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے بجبکہ میاں ہوں کا است وکالت میاں ہوں ک میاں ہوی کی ناجا فی کے سلسلے میں تگ و دوکرنے واسے نالٹوں کے کرداد کی بنیا دخالص وکالت کے مفہ وم ہر ہوئی سیے جس طرح وکالت کی دیگر صور نوں سکے اندر موزاسیے۔ اسماعیل نے کہا کہ وکبل کم یا نالٹ نہیں کہلاسکتا حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔
طرح اسماعیل نے سوبیا ہے کیونکہ اس خاص صورت ہیں وکبل کو نالٹ کا نام محض اس لیے دیا
گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس وکالت کی اور ناکید ہوجائے ہواس کے سپردکی گئی ہے۔
اسماعیل نے کہا ہے کہ حکمین کے حکم کا میاں ہوی دونوں ہر جانا جا کر تر باہے خواہ وہ
استا لیم کرنے سے الکار ہی کیوں نہرسنے رہیں ۔ بہاں بھی بات اس طرح نہیں ہے ۔ اگر
میاں ہوی الکارکر دیں نوحکمین کا حکم ان پرجل نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں وکبل ہوتے ہیں ، بلکرحاکم
میاں بیری الکارکر دیں نوحکمین کا حکم ان پرجل نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں وکبل ہوتے ہیں ، بلکرحاکم
کو ضرورت بینی آتی ہے کہ وہ ان دونوں کو میاں ہیوی کے معلم طے بیں غورکر نے اور بہملام کرنے کے لیے کہے کہ ان دونوں میں سے تن کے راست سے کون ہمٹا ہوا ہے۔

بھراپنی جمع شدہ معلومات کوحاکم سکے ساسف بیش کر دیں اوراگراس بارسے ہیں دونوں سکے درمیان انفان راسئے ہونوان کی بات قبول کرلی جائے گی اورمیاں بھری ہیں سسے جو بھی ظالم تا بت ہوگا حاکم اسسے ظلم کرنے سسے روک دسے گا۔

اس بید بیمکن سید که انهیں اس بنا پرحکمین کانام دیا گیا بوکه زوجین کے تنعلق ان کافول فیر لریا بھا نا ہے اور بیھی ممکن سید کہ اس کی دحرتسمیہ بہ پوکہ جب زوجین کی طرف سے وکالت کرنے کا معاملہ ان کے سیر دکر دیا بھا تا ہے اور اسسے ان کی اپنی صوا بدید اور معاسلے کو سجمانے کے لیے ان کی کوششش اور تگ وو و پرچھوڑ دیا جا ناسیے نوخلع کر انے کی بنا پر انہیں حکمین کہا گیا ہو کہ یہ نکہ نکہ کا اسم معاسلے کو سلحھانے کے لیے نگ و دوکر نے نیز فیصلے کو عدل والعا کے ساتھ نا فذکر انے کا مفہوم اداکر تاہیں ۔

سوب اس معاملے کوان کی صوابد بد برجھوڑ دیا گیا ہوا ورانہوں نے مبال ہوی کورشتازدوا بیں بندھے رہنے باایک دوسرے سے علیحدگی اختبار کر لیف کے سلطے میں اپنا فیصلہ سنادیا ہو اور وہ فیصلہ نا فذیھی ہوگیا ہم تو عین ممکن ہے کہ اس بنا برا نہیں حکمین کے نام سے موسوم کیا گیا ہو جس معاملے کو سلے کہ اس بنا برا نہیں حکمین کے نام سے موسوم کیا گیا ہو جس معاملے کو سلے کہ کام ان کے سیر دکیا گیا تفااس کے منعلق خیر وصلاح کے نقط نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کسی فیصلے پر بہنچ جانے کے بعد زوجین پر اس کے نفا ذکے سار سے ممل میں ان کی حین بیت سام وقت کی حین یہ سنا بہ سے اسی بنا بر انہ بی حکمین کے لقب سے ملف کیا گیا ہے۔

ملف کیا گیا ہے۔

لیکن اس کے با وجود وہ زوجین کے دکیل ہی ہوں گے کیونکہ یہ بات نو بالکل درست نہیں لیکن اس کے با وجود وہ زوجین کے دکیل ہی ہوں گے کیونکہ یہ بات نو بالکل درست نہیں

بے کہ زرجین کی اسبازت کے بغیرسی کوان برخلع اور طلاق ہجیسے امور کی ولا برت حال ہو ہوئے۔ اسماعبل کا خیال سبے کہ حضرت علی سسے مروی وا نعہ میں جس کا گذشتہ سطور میں ذکر ہو چکا ہے شوسر کی تردید آ ہے سنے اس لیے کی تنی کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے بررضا مند تہیں ہوا مقا۔ حضرت علی شنے اس کی گرفت اس سیے نہیں کی تفی کہ اس نے وکیل نہیں بنایا تھا مبلکہ اس لیے گرفت کی تفی کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے بررضا مند تہیں ہوا تھا۔

ابد کم برجهاص کھتے ہیں کہ بہ بان اس طرح نہیں ہے کیونکہ اسٹ خص نے جب بہ کہاکہ بہا تک علیمہ کی کا نعلن ہے نواس کے لیے ہیں رضا مند نہیں ہوں " توصفرت علیؓ نے ہواب میں فرما یا تفاکہ " تم جھوٹ کہتے ہو، بخدااب تم میرسے ہا تفرسے نکل کر نہیں سجا سسکتے جب تک اس طرح افرار نرکر وجس طرح نمیماری ہوی نے افراد کیا سے "

تحضرت علی شنے علیجدگی سے معاملہ ہیں وکہل مقرد نہ کرنے پراس کی ہمرزنش کی اوراسے اس معاسلے کے بیسے وکہل بکرظ نے کاحکم دیا ،اس شخص نے بہ نونہیں کہا نخفاکہ" میں کتاب النّہ کے فیصلے ہر دخا مند نہیں ہوں "کہ بچر صفرت علی اس کی سرزنش کرنے راس نے نویہ کہا تخفاکہ" ہیں علیحدگی پر دضا مند نہیں ہوں " جبکہ اس کی ببوی تحکیم ہر دضا مند ہوگئی تحتی ۔

بداس بات کی دلیل بے کہ ببوی سے علیمدگی کا فیصلہ شوہرریاس وفت کے تا فذنہ بن ہوسکتا ہوب کک شوم سنے اس کی وکالت کامعاملہ سپرون کر دیا ہو۔

اسماعبل کا فول سبے کہ جہ الٹ نعالی نے ارشاً دفرمایا لائے بُہوئیکہ الْ صَلَاحًا يُوقِی اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ) نوبمبس اس سسے یہ بانٹ معلوم ہوگئی کہ حکمین اپناسکم اورفیصلہ نافذکر آمیں سگے اور اگرانہوں نے فبصلہ کرنے وقت حق وانصاف کوبنش نظر کھا توالٹہ تعالیٰ انہیں صبحے فیصلے کی توفیق عطافر مائے گا۔

اسماعیل کاکہناسے کہ ایسی بات وکبیوں کونہیں کہی جانی کیونکہ وکبیل کے لیے اس معلیط کے دائرے سے با سرقدم نکا لنا درست نہیں ہو ناجس کے لیے اسے وکبیل مفرد کیا گیا ہو۔
ابو بکر جصاص کیت بہی کہ اسماعیل نے بر ہو کچھ کہا ہے وہ وکا لت سکے فہرم اور معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب دونوں وکبیلوں کو بیر معاملہ اس طرح سپر دکر دیا جائے کہ وہ خیر و ملاح کے حصول کی تگ و د د سکے بعد ابنی صوا بد بد سکے مطابق ز دجین سکے رشتہ از دواج کو باقی رکھنے یا اسے منقطع کرنے کا ہوتھی فیصلہ کریں اس ہیں ان کی بہ ذمیہ داری ہے کہ ابنی مجھ

بوجوسے پوری طرح کام ہے کوفیصلے کا علان کریں۔

اس سلسلے بیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اگران کی بیتیں درست ہوں گی توالٹہ تعالیٰ تھی انہیں صلاح وخیر کی نوفیق عطا کرسے گا اس لیے وکیل اور تھکم بینی نالت بیس کوئی فرق نہیں ہے کیونکم ہروہ تخص جے اس نسم کا کوئی معاملہ بھی خیر وصلاح کو بہتی نظر سکھنے ہوئے بلھانے کے لیے ہوائٹہ تعالیٰ نے سوالے کر دیا جائے اسے نوفیتی ایز دی کی وہ صفت صرور لاسن ہوجاتی ہے جواللہ تعالیٰ نے آیت زیر بیجت میں بیان کی ہے۔

اسماعبل نے مزید کہاکہ حضرت ابن عبائش، مجابد، ابوسلمہ، طاقس اور ابراہم بیخی سے مروی ہے کہ تحکمین ہو بھی فیصلہ کر دیں وہ درست ہوگا۔

ابر بگرجها ص کہتے ہیں کہ مہارے نزدیک ایسا ہی ہے۔ بیکن ان حفزات کا برقول اسماعیل کے نول کی موافقت ہردلالت نہیں کرنا کیونکہ ان صفرات سنے برتہیں فرما یا کہ خلع اور نفراتی سلطے ہیں زوجین کی رضا مندی سے بغیر حکمین کی کارروائی درست ہوگی۔ بلکہ بہاں اس بات کی گنمائش ہے کہ ان حفزات کا مسلک ہی بہر ہوکہ حکمین کوخلع اور نفران کا اخذیار ہمانہ بیں ہوتا جب نکسے زوجین و کالت کے فیام کے فریعے اس بارسے ہیں اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرویں۔اور و اس جیز کے حصول کے نغیر حکم ہی ہوئے۔

ہاں اگر زوجین کی رضا مندی حاصل مورجائے نواس کے بعداس بارسے ہیں ان کا ہرفیصلہ ورست ہوگا۔ ذراغور کیجئے حکمین کے لیے ننوسر کی رضا مندی کے بغیر خلع کا فیصلہ دینا اور میوی کی رضا مندی کے بغیراس کی ملکیت سے مال لکلوانا کیسے حائز ہوسکتا ہے۔

بِصِكُ النَّدِّتُعَالَى كَارِشَا وَسِهِ (وَاتَّوالنِّسَاءَ حَسَدُ قَاتِهِ فِي نِعْلَةٌ فَإِنْ طِبْقَ لَكُوْعَن فَنَيْءِ مِنْكُ نَفْسًا كُمُكُوعَ هَنِينًا مَرِينًا)

 اس صورت حال کے نوت زوجین کی رضامندی کے بغیج کمین کے بینے لع یا طلاق وقع کردینا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے منصوص طریقے سے بی فرماد باکہ دی ہوئی جیزو<sup>ں</sup> بیں سے کوئی جیزات بیں سے کوئی جیزات کی جیزات کی جیزات

وابس کردے۔

اس بیے بولوگ اس بات سے فائل ہیں کہ شوہ کی طرف سے خلع کے معلمہ میں لوکیل کے بغیر کھیں ہوگیل کے بغیر کھیں اور سے بہر ہوں کہ بغیر کھین کو خلع کرا دسیتے ہا انتقابی ارستے۔ وہ نص کتاب کی مخالفت کر دسیتے ہیں۔
ارشا و باری سے رکا گُنگا اللّہ ہے ا مُنواک شاکھ کا اُکھا نے کہ دیکھ کا کھانے کہ دو سراہی اس کے بیے رضا مند ہوجائے۔
کہ دو سراہی اس کے بیے رضا مند ہوجائے۔

حضورصلی الشدعلیہ وسلم کا ارتشا دسہے (لاجعل مال امدی شمسلو الله بطید نه من نفسه،
کسی مسلمان کا مال کسی کے سیسے ملال نہیں سبے مگر بیر کہ وہ ابنی نوشنی سسے کچھ دسے دسے اکب
کا پیجی ارتشا دسہے (خسن فضیبت له من حق اخیسه بشتی ع خانسما اقبطع لیا قطعه من المثنان میں خص کو میں اسپنے فیصلے کے در بیعے اس کے بھائی کا کوئی حق دسے دوں گانوگو یا بین جہنم کی اگر کا ایک کھڑا کا م کراس کے بوالے کر دول گا)۔

اس سے بہ بات تا بت بوگئی کرے کم بہ اختیار نہیں کہ وہ بوی کے مال کاکوئی مصداس سے کے کرنٹو سرکے حواسے وکیل مقرر سے لئے کرنٹو سرکے حوالے کر دسے ، نیز اسے بہ اختیار بھی نہیں کہ نٹوسر کی طرف سے وکیل مقرر موسے بغیرا در اس کی رضا مندی سے بالا بالا بوی برطلان واقع کر دسے ۔

به کناب وسنت اوراجهاع امت کاتمکم بهے جس کے روسیے حاکم کے لیبے درج بالا خصوق کے علاوہ دومس سے حفوق کوسا قط کر دبنا اورا نہبس کسی اور کی طرف منتقل کر دبنا بھی جائز نہیں ہے اِلّا یہ کہن والابھی اس میری ضامند موجائے۔

اب ذراحکمین کی حبنیت ملاحظ کیمئے انہیں نومرف زوجین کے درمیان صلح کرانے

ا وران میں سسے بخطلم کررہا ہواس کی نشا ندہی کرنے کے لیے مفرکیا جا تا سے حبسا کرسعیونے قیا وہ سسے قول باری ( دَلِاثُ خِفُتُمْ شِفَاتَ بَنْیَهِ ہِمَا) کے سلسلے میں روایت کی ہے کہ حکمین کا نقور حرف صلح کرانے کی غرض سے کبامیا تا سہے۔

اگرانہیں اس بیں ناکا می ہوجائے تو وہ ان بیں سے جوظا کم ہوگا اس کی اور اس کے ظلم کی نشان دہی کردیں گے۔ ان کے ہانخوں میں زوجین کی علیمدگی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں اس کا اختیار ہونا ہے۔ عطارین ابی رباح سے بھی اسی فسم کی روایت ہے۔

جائے گی جیسا کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔
اب ان کے لیے جائز ہوگا کہ اگر بہتر بھیجیب نوخلع کرا دیں اوراگرا نہیں زوجین کے درمیان رہند از دواج بافی رکھنے میں بھولائی نظر سے نوصلے کرا دیں۔ اس طرح حکمین ایک حالت ہیں گوا ہوں کا کرواریک حالت ہیں اور ایک حالت ہیں اور ایک حالت ہیں اور ایک حالت ہیں امر بالمعون اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا اور اگر انہیں نوجین میں علیمہ گی کرانے اور رہند توجیت بانی اور نہیں علیمہ گی کرانے اور رہند توجیت بانی رکھنے کا کام سپر دکر دیا گیا ہو تو ہیاں کے وکیلوں کا کر وارا داکر نے ہیں۔ رہ گیا یہ تول کہ حکمین نوجی کی طرف سے وکہل منفر رہے ہے نبیران کے درمیان خلع کرسکتے اور انہیں ایک دوسرے سے ملیمہ اکم سیکتے ہیں یہ نوایک زبروستی کی بات سے ہوکتا ہے وسنت سے خارج سے۔ والٹراعلم م

# سلطان اورحاكم سے يا لا بالاخلى كرا ببينا

ا مام البوسخييفه، امام يوسيف، امام محمد ، زفر ، امام مالك بهس بن صالح اور امام شافعي كافول ب كرسلطان كے بغیر خلع سائر ہے بحفرت عمر استحفرت بعنمائ اور حضرت ابن عمر سے اسی فسم کی روابت منفول سیے۔

سن اورابن سیرین کا فول ہے کہ خلع حرف سلطان کے باس جاکر ہوسکتا ہے سلطان کے بغير لع ك وقوع برقول بارى إخان طِلْ كَكُوْعَنْ مَنْتَى عَمِينًا مُنْهَا مُعْمَا مُعْمَدُ الْعَرَالُ ولالت و المرتاب كبينكه اس كا ظائم رعورت مسي العلام باكسى اوروج سے مال بينے كے مواز كامتف في سبے نیز قول باری سبے (حَلاَ حُنَائِح عَلَيْهِ مَافِيْمَا اخْتُ دَتْ بدم) اس میں سلطان کے باس جاکر ندیر دسینے کی مشرط نہیں سہے نیز جم طرح عقد نکاح اور دوسرے نمام عقود سلطان کے پاس جا كما دراس كے باس كتے بغيرجائز بوجائے بيں اسى طرح خلع بھى جائز بوجاتا ہے۔ کیونکہ ان عفود کی اصولی طور پر بیخصوصیہ سے نہیں کہ ان کا انعقا وسلطان کے باس ساکر

ہوناسیے۔

## والدین کے ساتھ نیکی کرنا

رت دالدین کے حقوق کی عظمت اور ان کے سامھ نیکی اور صن سلوک کے وجوب پر ہیں دلا کا فی ہے نیبز فرمایا ( دَلاَ نَشْلُ لَهُ مُدَاتِّ وَ لاَ نَنْهَ مُدهُمَا دَوْ فَلْ لَهُمَا فَوْلاً كَرْمُ لما ور انہیں اُف مک

کای مید بیز فرما با ( دلا کفت انهه ای و لا کمه رفت کو کتاب و در این میداند. نه کهوا ورنه بی انه بین مجوم کوا وران سیم بیشه نزم که میدی گفتنگو کرد ر

نیز فرمایا رَوَدَمَیْنَااُلِانْسَاتَ بِوَالِدَیْنِ مُسَلَّا اوریم نے انسان کو اسبنے والدین کے سام نیکی کی وصدت کی).

﴾ فروالدین کے متعلق ارمنیا دیموا ( وَانْ جَاهَدَ الْطَّعَلَىٰ اَنُ تَسْوَكَ فِي مَا کَيْسَ لَكَ بِهِمْ الْمَا هَ لَا تَطِعْهُ هُمَّا وَصَاحِبْهُ كَافِي الْمُدْنَبِيا مَعْوُدُونًا ﴾ اوراگرتمعین به دونوں اس بات برمجبور کردیا کہ تم میرے سائف ایسی چیزکومشر کیسی تھم راویوں کے بارسے بین تممین کوئی علم نہیں نوان دونوں

کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز ٹوئٹر بیٹ تعمراؤ بھن سے بارسے کی مذمانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بچلے طرسیفے سے رہو)

عبدالتدبن انبس نے حضورصلی الترعلیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آب نے فرمایا داللہ اکسیا تُوالا شہرالمظ مالتہ وعفوق الوالمدین والیمین المغموس والمسلمی نفس هجد دریا الا العجم احد وائن کان علی مثل حیاح البعوض آء الاکانت وکت آء فی تعلیدہ الی بیوم القسیامی ۔ التد کے ساتھ شربک عظم رانا، والدین کی نافر مانی کرنا ور تھو ٹی فسم کھانا کہ ہرہ گنا ہوں ہیں سب سے بڑھ کر ہیں فسم کھانا کہ جو اس کے فبضۂ قدرت میں محمد رصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حب کوئی شخص کسی جیئر کی فسم کھانا ہے خواہ وہ جیئر مجھر سکے مرابر کیوں نہ ہو نواس سکے دل ہیں ایک دھر بڑ جو تا سب حوفیا من نگ باتی رہنا ہے ہے۔

الوبکرجھیاص کہتے ہیں کرمعروف میں والدین کی اطاعت واجب ہے اللہ کی معصیت میں نہیں ۔اس لیے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی ۔

ہمیں محمد بن بکر سنے روایت بیان کی ، انہیں ابوداؤ دسنے ،انہیں سعید بن منصور نے ،انہیں عبد اللہ بنا مسلم کی عبداللہ بن اللہ بنا میں عبداللہ بن مروب الحارث نے ، انہیں الوالسمے دراج نے الوالہ بنا سے ، انہوں نے حضرت الوسعید خدش سے کہ بن کا ایک شخص ہجرت کر کے حضورت الوسعید خدش سے کہ بن کا ایک شخص ہجرت کر کے حضورت الوسعید خدش کے بیا کہ بنا کے بیا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بار کا بار بنا کہ ب

آب سفاس سے دریافت کیا کہ بمن میں تھا داکوئی رنستہ دارسے ہاس نے حواب ہیں عرض کبا کہ میرسے والدین ہیں۔ آب سف ہو جھا '' انہوں نے تعمیں بہاں آسف کی اجازت دیے دی تھی ہیں جواب دیا، آب سفے فرمایا :'' والیس حاوا وران سے اجازت طلاب کرد آگروہ امہازت دسے دیں توجیح جہا دمرجا و ورندان کے ساتھ نیکی کرتے رم ہو "

اسی بناپر بہمارے اصحاب کا تول ہے کہ کسی خص کے سلیے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں سبے بحبکہ دشمنوں کے ضلاف بجہاد کر سنے والوں کی موجودگی میں اسے جہاد پر نظافے کی حرورت سنہو۔ تجارت باکسی اور عرض سے سفوجس میں قتال کی صورت بیش نه آئی ہواگر والدین کی احبازت کے بغیر کر لبا جائے تو ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق ہوگی کئی ہوا کہ موج نہیں سبے اس بلے کہ حضور صلی الشد علیہ وسلم نے اس بمنی کو والدین کی احبازت کے لغیر جہاد ہر میانے سے منع فراد با تھا۔ جبکہ اس فرض کو اس کے سواد و مسرے لوگ ادا کر رہے ہے۔

اس کی وجہ بیخفی کہ جہا د برسجانے کی صورت ہیں ممکن تھا کہ وہ شہید ہوجاتا اوراس کے والدین کواس کا صدمہ برداشت کرنا بڑتا ۔ لبکن نجارت اورجائز نسم کے کاموں کی عرض سے سفر میس بین نتل دغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ۔ والدین عام طورسے اس سے نہیں روکتے اس لیے

ان کی اجازت کی صرورت نہیں ہوئی ۔

والدبن كيحقون كىعظمت كى التُدنعالي نع جوناكيدكى بيه اس كى بنابر سمار سے اصحاب

#### ماله

کا فول سے کہ اگرکسی مسلمان کا کا فریا ہے مسلمانوں سے برسربیکا رمونو وہ اسنے ہا تفریت للکرنے سے گربز کرے کیونکہ فرمان الہی سبے روکا تَقُلُلَّهُ مُنَا أُحتِّ ) نبز قولِ باری ہے روَاِن عَاهَدَاكَ عَلِيَ أَنْ تُشْرِكِ فِي مَا كَشِي لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَغَوُوفًا) الشدنعالي نے ان دونوں کے سا بخداس حالت ہیں بھی تھلے طریفے سے بنش آنے کا حکم د با جبکہ وہ کفر رہاس کے خلاف بر سر پیکار موں معروف میں سے بات بھی داخل ہے کہ بیٹا اِن کے ۔ خلاف ہتھ بارندا تھائے اور سنہی اُنہیں فتل کرسے، ہاں اگر اس برمجبور برسائے توالگ

منلاً بیٹے کو بیخطرہ پیدا ہوجائے کہ اگر وہ کا فربا ب کوفتل نہیں کرے گا توخوداس کے ما مخون تنل موسائے گا اس صورت میں اسے قبل کر دینا جا تز ہوگا کیونکہ اگر وہ ایسانہ ہی کرے گانوگریا وہ خودا بنی ذات کے قنل کابایں صورت مزمکب پھٹھرے گاکداس نے دوسرے کوا بنے ا وبد فا ہو پانے کا موفعہ فراہم کیا ۔جبکہ اسے اس کام سے اچھی طرح کروکاگیا ہے جس طرح اپنے ہاتھوں ا پنی حان لینے سے *دوکا گیا س*ے۔

ا بنا برابین کا فرباب کو البیم و قعه برقتل کر دبنا جائز ہے جصورصلی التہ علیہ وسلم سے ، مروى سبے كم آب فيصطله بن ابى عامر البهب كو اپنے باب كے قتل سے روك ديا تھا ال كا

باب مشرک تفار

ہمارے اصحاب کا بیمی قول ہے کہ اگریسی مسلمان کے کافرماں باب مرجاتی تو وہ انہیں عنسل دے گا،ان کی ارتقی کے ساتھ جائے گا اور ندفین میں منٹر کی ہوگا کیونکہ یہ بات سطے طریقے سے بینی آنے کے مفہوم میں شامل ہے جس کاالٹہ تعالیٰ نے مذکورہ بالاآبت میں کم دیا ہے اگريد پوجها سائے كر قول بارى و دريانكوالد ين افت الله است كيامعنى بن اوراس فقر مين كون سافعل بوشيده سي توبيركها حاست كابداحمال بهاس كامفهوم براو" استومسوا بِانُوالدين احسانًا " والدين كرما خفرص سلوك كي وصيت فبول كرو) اوريهي احمال بيكم معنی بیموں " احسنوا بالوالد بن احسانا "روالدین کے ساتھ حس سلوک کروہ۔ قُولِ باری سے راء بِذِی الْعُنْدُ بَی ، اور قرابت داروں کے ساتھ) التّٰدُنْعِ اللّٰ فرابت داروں کے سابھے صلہ رحمی اور سن سلوک کا اسی نہجے برحکم دیا ہے جس کا ذکر سورت کی ابتدام میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اینے قول (دَ الْكَوْمُكُم م كے ذريعے كيا ہے-

التدتعالى في الميت زير مجت كى ابندار ابنى واحدا نيت اورعبادت كي ذكريس كى . كيونكه نوحيد كاعضيده وه اصل اوربنيا دسبيه جس ميزتمام آسماني منزبعتنوں اور نبونوں كي عمارت كھرمي سے اور س کے حصول کی بنا برمصالح دین تک رساتی ہوسکتی ہے۔

اس کے بعدالٹ نعالیٰ نے ان بانوں کا ذکر فرما باہرِ والدین کی نسبت سے اولاد ہر واجب بین بعنی ان کے ساتھ حسن سلوک ،ان کے حقون کی ادائیگی اوران کی نعظیم ونکریم بیمراس برسی کا ذکرفرها بالبودشنة دا دهمی مواس سی مراد ایک مسلمان کا و مسلمان دشنند دادسی سیسے دشنند داری کی بنا پرحق صاصل سے اوراسلام نے بھی اس سے موالات اوراس کی نصرت وا بجب کردی ہے بعراجنبى بهسابه كاذكركبا اس سعيم ادكسى كاوه بمسابه سع ونسب كے لحاظ سے اسس سے دور مولیکن مسلمان ہو۔ اس میں ہمسائیگی کے حق اور ان حقوق کا اجتماع ہوسجا سے گاہج اسلام نے اس کھیلیے دبط ملت اور رشنہ مذہب کی بنا بروا جب کر دسیتے ہیں بحضرت ابن عباس مارد ، قناده اورضحاك كاتول سي كررنسند داريروسى سيدم دو دة خص سي بونسب كي الماسي

### "بین طرح کے ہمسائے

معضوصلى الشعليد وسلم سعم وى سب كراب سف فرمايا (الجديدات تلاثة فجادله تلاثة حقوق حق البعواره حتى القوابية وحق الاسلام و دجا وليه حقان حق العوار وحتى الاسلام وجارك مق الجيوار المشوائيمين اهل الكتاب.

بر وسی بین قسم کے موسنے ہیں۔

- (۱) ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے نین حقوق بیں بنی ہمسائیگی ہوی قرابت اور حق اسلام ۔ (۲) ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے دوحقون بین حق ہمسائیگی اور حق اسلام۔
- ۱۳۱ ایک ہمسایہ وہ ہے بیسے صرف حتی ہمسائیگی حاصل ہے۔ یہ وہ ہمسایہ سہے جمہ اہل کتا<sup>ب</sup>

تول باری سبے ( دَاِنصَّاحِیب بِالْجَنْبِ ، اور بہلو کے سانفی) اس کے منعلق حضرت، ابن عباس سے ابک روابیت کے مطابق، نیز سَعیدین جبیر بصن ، مجابد، فنادہ ، سدی ا ورضحاک سے مروی سیے کہ اس سیسے مرا دسفریس سا کف بویجانے والانتخص سیے۔ محضرت ابن مستعود ، ابراہم بختی ، اور ابن ابی لیلی سے مروی سے کہ اس سے مراد ہوی ہے ہوں سے مواد ہوی ہے ہوں سے بوکسی ہے بھوسی ابک اور روابیت کے مطالق اس سے مراد وہ شخص سے بوکسی سے خیر و بھلائی کی اس لگا کر اس کے دربہ آگر مٹر رہے ۔

ر رہاں ہے۔ ایک مطابق اس سے مراد ہم سابیہ ہے خواہ نسب کے لحاظ سے فریب ہو بابعید ایک فیل کے مطابق اس سے مراد ہم سابیہ ہے خواہ نسب کے لحاظ سے فریب ہو بابعید اس میں ہو

بنشرطبك مومن بور

ابو مکر حبصاص کہتنے ہیں کہ جب لفظ میں ان نمام معانی کا احتمال ہے تواسے ان سب برقمول کرنا واجب ہے اور دلالت کے بغیرسی خاص معنی کے ساتھ اسے مخصوص کر دینا درت نہیں ہے۔

معضور صلی الترعلیه وسلم سے مروی ہے کہ آب نے فرمایا ( ماذال جوبیل بوصینی بالحار حتی ظننت انه سید رته ، مجھے جبر بل ہمسا بہ کے منعلق اتنی وصیت کرنے رہے کہ میں یہ سوچنے بر مجبور ہوگیا کہ اب وہ اسے میرا وارث بھی بٹا دیں گے )

سفیان نے عمروبن دینارسے، انہوں سے نافع بن جبیرین طعم سے اور انہوں سنے الوین کے الخزاعی سے روابت کی سے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( مَن کان یومن بالله والیوم الآخد فلیکوم خدیفه ومن کان یومن کان یومن بالله والیوم الآخد فلیکوم خدیفه ومن کان یومن بالله الله والیوم الآخد فلیکوم خدیفه ومن کان یومن بالله والیوم الآخد فلیقل خیرا اولیوم سن

جوشخص الشدا ورادم آخرت برابمان رکھنا ہواسے جابیئے کہ وہ اسپنے بڑوسی کا احترام کرے۔ اور جو خص الشدا ورادم آخرت برابمان رکھنا ہواسے جابیئے کہ اسپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور جو شخص الشدا ورادم آخرت برابمان رکھنا ہواسے جا جیئے کہ بھلی بات کرے بابھرخا ہوش رہے۔ اسے جا جیئے کہ بھلی بات کرے بابھرخا ہوش رہے ۔ عبیدالشدا لوصا فی نے البرجعفر سے روابت کی ہے کہ حضورصلی الشد علیہ وسلم نے فرما باس عبیدالشدا لوصا فی نے البرجعفر سے روابت کی ہے کہ حضورصلی الشد علیہ وسلم نے فرما باسر برامن میں احمالی مشہور و مسلم سے ایکھ جا لگا ، وہ شخص ایمان والانہ ہیں جونو و توشکم سیر ہو اس کا ہما ہر بھوکارہ مجاسے کے۔

عمرين بارون انصارى في بين والدس اورائهون في حضرت الوسريرة وسيروايت كي مب كيرض والمن الدعلم من فرمايا ( من اشراط الساعة سوء الجواردة طبعة الاحامر و تعطيل الجهاد)

سے قطع تعلقی کی حباستے اور جہا وکو معطل کر ویا جائے ہے۔

زمانہ جہا ہلیت میں عرب کے لوگ بڑوسی کی عظمت کو نسلیم کر نے تنفیہ اور اس کی حفا و حمایت میں بوری مرکزی و کھانے ہے تھے نیز ہوج حفوق رشتہ داری کے سلسلے میں نسلیم کیے جہاتے سمتے بڑوس اور ہمسائیگی کی بنا بر ان ہی حقوق کی باسداری کی جانی خصر کے انسواء مدار البیت والد حیل المنادی امام المعی عقد و حاد البیت والد حیل المنادی امام المعی عقد و مدا سواء ہمسایہ اور قبیلے کی عملس میں سائفر رہنے والانتی میں بیسا نے دونوں کے سائف نمیں بیسا نین ہوتی ہے۔

نعلق میں بکسانین ہونی ہے۔ 'المدحبل کمنادی' سے وشخص مراد ہے جونجیلے کی مجلس میں سائھ رہنے والا ہولیعض اہلِ علم کا قول ہے کہ الصاحب بالجزب سے مراد وہ بٹروسی ہے جس کے گھرکے سائھ اس کا گھرطا ہوا ہو اللہ تعالی نے خصوصیت کے سائھ اس کا اس بیے ذکر فرمایا تاکہ اس بٹروسی براس کے حق کی فوقیت کی تاکید ہو جائے جس کا گھر شھل ہزہو۔

ہمیں عبدالبانی بن قائع نے روا بت ہیان کی ، انہیں الوعمرو تحدین عثمان فرشی نے ، انہیں الماعیل بن سلم نے ، انہیں عبدالسلام بن حرب نے البرخالد دالا بی سے ، انہوں نے البوالعلار الدی سے ، انہوں نے حبد ببن عبدالرحل حمیری سے انہوں نے دیک صحابی سے کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا () حالا جاتھ المداعیان فاجب افدی ہا یا با فان اقد بھدا یا با اقد بھدا جواراً علیہ وسلم نے فرمایا () حالا جاتھ المداعیان فاجب افدی ہا یا با فان اقد بھدا یا با اقد بھدا جواراً وافسین احدها خال با کہ دعون طعام داخل سبتی احدها خالی اللہ علی دعون طعام سبتی ایک کی دعوت تعمیں بہلے بہنج مبائے تو تھے دون کو قبول کر لو)

بیں اکر تھے ہواہوں توکیا اب وہ تخص کا میرے سانج سلوک سب سے بڑھ کر کوگا وہی میرا سب سے فریبی بڑوسی موگا ؟ -

راوی کینے ہیں کہ میں نے زمبری سے پوچھا!" الوبکر، جالیس گھرکس طرح" انہوں لے جواب میں فرمایا ؛"اِس طرف جالیس گھراوراً س طرف جالیس گھر" النّہ نعالیٰ نے ایک نشہر میں اکٹھی رہائش کوبھی بڑوس کانام دباہے۔

؞ٵ؞؞ ڝۭ**ٵڹڿٷڸٵڔؽٮڄٳ**ڮؿؙڬٷؽؗؾٷٲڷۺٵڣڡؖٷٮٙػٵڷۜڂؽؽٷؙڞؙڰٷؚڽۿ۪ٶڡۘڡڟۜڰؙٵؖۿڮڣڠ ڣۣٵڶ۫ڡۧڋؽؽؘٷؘڶؿؙٷؠؽۺۜڰ بهِؠٝڎؙؖ۫ڐۘڰڵؿۘڿٵۅۯؙڎؘؽڰ ڣۿٳٳڷڵڟؘڸؽڴ

کی معرف کے استوں اور وہ لوگ ہازت آسے جن کے دلوں بیں روگ بیسے اورجومدینہ بیں انواہیں اگر منا فقین اور وہ لوگ ہازت آسے جن کے دلوں بیں روگ بیتے اورجومدینہ بین بس الرایا کرنے ہیں نوہم ضروراک کوان پرمسلط کر دیں گے بھرید لوگ آ ب کے پاس مدیبہ بین ان لوگ تدریت خلیل رہنے ہائیں گے آ بیت کے اندر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدیبہ میں ان لوگ

کے اجتماع کو پٹروس کا نام دباگباہیے۔ الٹد تعالی نے آبت ہیں جس حس سلوک کا ذکر فرمایا سہے۔اس کی کئی معور نیس ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان میں سعے ہومفلس ہوا ور بھوک اور ننگ کی بنا پر اسے نندید ضرر پہنچنے کا اندلیشہ ہمواس کی خبرگیری کرسے اور حتی الام کان اس کی صرور نیس پوری کرسے ۔

ہو کا میریروں کے اور اسے بازر سے ادر کا اظہار کرسے اور ابندار سانی سے بازر سے ادر دو وہری صورت یہ سہے کہ حن معام شرت کا اظہار کرسے اور ابندار سانی سے بازر سے ادر اس برظلم کرنے والے کے خلاف اس کا لور ابورا دفاع کرسے نیبر حسنِ اخلاق اور حسنِ سلوک کا بھی مظام رہ کرہے ہوجسنِ معامشرت کے خی میں آنے ہیں۔

ہ ، ی کے ہرہ رہے بدی کا مورٹ کے مارک کے ماری کا این میں سے ایک حق شفع کھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بٹروس کی بنا پرجرحقوق واجب کیئے ہیں ان میں سے ایک حق شفع کھی ہے۔ سجوا سشخص کوچا صل ہم ناہے جس کے پہلو میں واقع مکان فروخت کردیاگیا ہو۔ والٹ الموفق۔

### بع سفعه بالجوا رميس اختلا*ت بلغ كاذكر*

امام الدسنیف، امام الوبوسف، امام محمدا ورز فر کا تول سے که فروض مشدہ بجبز بیس منز بکہ مبیع تکد، جانے واسے راسنے تکد، جانے واسے راسنے بیس منز بک سے بڑھ کرتن دار ہونا سے بچرمیبے تک جانے والے راسنے بیس منز کید ساتھ واسے بڑوسی سے بڑھ کرتن دار ہونا ہے بچراس بڑوسی کا نمبر تاسبے جوان بڑوسیوں کے بعد آنا ہے ۔

ابن شبرمد، نوری ۱۰ ورحس بن صالح کاجی بہی نول ہے۔ ۱۰ مام مالک اور ۱۱ م شافعی کا نول ہے۔ ۱۰ مام مالک اور ۱۱ م شافعی کا نول ہے کہ الیسی جیبز بیس کوئی شفعہ نہیں ہونا ہو کچھ کوگوں بین شترک ہوا ور اس کی تقسیم بھی نہ ہوسکتی ہو۔ کنوبی بیس بھی کوئی شفعہ نہیں ہونا جس کے ساتھ خالی زبین نہ ہوا ور اس کی تقسیم بھی نہ ہوسکتی ہو۔ سلف کی ایک جماعت سے بیٹروسی کے ابیات شفعہ کے دیوب کی روابیت منفول بحقے عشر سے بروابیت ہے۔ اور الو بکرب ابی حقص بن عمر سے مروی ہے کہ فاصی شریع نے کہا " مجھے حضرت عمر شنے کو بری حکم جھیجا تھا کہ میں شفعہ بالجواری پی بڑوس کی بنا بر شفعہ کا فیصلہ کروں " عاصم حضرت عمر شنے کو بری حکم جھیجا تھا کہ میں شفعہ بالجواری پی بٹا پر شفعہ کا فیصلہ کروں " عاصم سے نام میں نظر کے سے دوابیت کی سبے کہ شریک (مال کے اندر شراکت رکھنے والا) ملیط (مال کے اندر شراکت رکھنے والا) ملیط (مال کے تعرف بین شریک ) سبے بڑھا کہ کردنی وارسی اور ضلیط بڑوسی سے بڑھا کرا ور بڑوسی بانی ماندہ تمام کوگوں سے بڑھا کردنی واربیو تا ہیے۔

ایوب سفی امام مجمدسے روابیت کی سبے کہ انہوں نے فرمایا "کہاجاتا نخاکہ نثر یک خلیط سے بڑھ کرا ورنملیط یا فی ماندہ لوگوں سے بڑھ کرچنی وا رسخ ناسیے "

ابراہبنم بختی کا نول ہے کہ اگر نٹریک ہوجو دیڈ ہونو پڑوسی کو سب سے بڑھ کر منی نشفہ ہوگا۔ طاؤس کا بھی بہی فول ہے۔ ابراہیم بن مبسرہ کا کہنا ہے کہ ہمیں حصارت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا تفاکہ جب کسی مکان یا حکہ کا حدود اربعہ متعین کر دیا جائے تو بچرحتی نشفعہ بانی نہیں رہنا۔

طاؤس کا قول سے کہ بڑوسی رہا دہ حن دار ہونا ہے۔ بڑوسی کے لیے حن شفعہ کے وجوب بردلالن كرف والى وهروابت سيحس كراوي حين المعلم ببر، انهول في عمروبن تعيب سے اس کی روابت کی ،انہوں نے عمر دین الشربدسے ،انہوں نے اپنے والدسے کہ ہیں نے حصنورصلی الندعلبه وسلم <u>سی</u>عرض کباکه ابک زبین سیے جس میں بڑوسی کے سواا ورکوئی تنریب بنیں ہے آب نے فرمایا ب<sup>از</sup> پڑوسی اینے فرب کی بنا ہر دوسروں کے مفاسلے اس کا زبا دو حق دار سيے حب نک وہ فرب بانی رہیے " سفیان نے ابراہیم بن مبسرہ سسے ،انہوں سفے عمروب خرید سيد، انہوں نے حضرت الورافع سے اورانہوں نے حضوصلی الٹرعلیہ وسلم سیے روابت کی ہے که ۲ ب نے فرمایا (المحاد احق بدنف ۱۰ برگروسی اسبنے فرب کی بنا پرزیا دہمتی وارسیے) امام الويعليفه ني فرما يا سميس عبدالكريم في حصرت مسورين مخرمة سعدا ورانهول فيصفرت را فع بن خدر بخسسے روابت کی سیے کہ حضرت سیخدنے اپنا ایک گھر تجھے خرید نے کی پیش کش کی اور کهاکه مجھے اس کی قبیرت اس سے زبا دہ مل رہی سبے ہوئم دو گے لیکن نم اس کی خریداری کے زبادہ حن دار موكبونكريس نے حضورصلى الشرعليه وسلم كوب فرمانے بوك سناسبے كد (المجاد احتى بسقيله) ابوالز ببرینے حضرت حیا بڑنے مصے روابت کی ہیے کہ حضورصلی الشدعلیہ دسلم نے بڑوس کی بنا برین *نشفعه کا فیصله دیا خفا عید*ا لمالک.بن ابی سلیمان <u>ند</u>عطار سی*ے اور انہ*وں <u>نے حضرت جائر گم</u> يسروايت كىسب كرحضورصلى الشرعليه وسلم في فرمايا (الجادا حق بسقيه يستظدمه وان كان عانبًا إذا كان طويفها واحكًا بيروسي اسبيط قرب كي بنا برزيا وه حق دار موزاسيد.اس كي جواب كانتظار كبا حباسيًة كاخواه وه غائب كبيون مهر ميريكه ان دونون كاراسىند مشترك بهواابن ابي ليلي نے نافع سسے اورانبوں نے حضرت ابن عمرض سے روابیت کی ہے کہ حضورصلی الٹد علیبہ وسلم نے فرما بالالجا داحق بسقید مساکان) قتادہ نے صن سے اورا مبوں نے حضرت سم ہے سے روابیت کی سیے کے حصور ملی التدعلبه وسلم في قرما بالحادلدادات بشفعة المجداد ، كمرك سائق والابر وسسى شفعه كالرباده عقدارم تاب نتا ده في حضرت الس سيروابن كي بي كراب ني فرمايا ( حاداليدا داحق بالداد ، گھركا يُروسي اس گھركا زيا وہ تفدار بوناسيد) سفيان نيمنصورسے ، انہوں نيحكم سے روايت كى سبع كه حكم في كها أ مجهما بك البينخص في روايت سناتى سبع بي معفرت على اور معنرت عبدالتدبن مستغود كويبفرما كني موسئة سناخفاكي حفنوصلي التدعليه وسلم في بثيروس كى بنبا دبرص شفعه كافيصله فرمايا تخفا وينس منيصن سيدروابت كي بي كيصفورصلي التلاعليه وسلم في نشفعه بالجواسكافيصله دبا

نفا۔ بربوری جماعت حضورصلی الله علیہ وسلم سے اس روابیت پرمنفق ہے اور ہم برکسی جمیمی صفح کے بارسے بین علم نہیں جس نے ان روابات کورد کر دبا ہو جبکہ ببر وابات امرت میں مثنائے و ذائع تفییں اور ان کی کشرت کی بنا پارصطاحی طور برحد استفاضہ کو پہنچ ہوئی تحییں۔ ذائع تفییں اسب جی تفییں کے میں مسلم کرنے سے گریز کرسے کا وہ حضورصلی الله علیہ وسلم سے ثابت

شده ابک سنت کا تارک قرار باسے گا۔ سندہ ابک سنت کا تارک قرار باسے گا۔ ابدعاصم النبیل ہیں - انہوں نے امام مالک سے اس کی روایت کی ہے ، امام مالک نے زسری سسے ، انہوں نے سعیدبن المسبب اور الدسلمہ بن عبدالرحمٰن سسے اور انہوں نے حضرت الدسري سے اس مشترک جیز میں شفعہ کا قبصلہ فرما یا تھا جو تقسیم نہ ہوئی ہوجب مید دومنفر موجبا ہیں نو سی اس مشترک جیز میں شفعہ کا قبصلہ فرما یا تھا جو تقسیم نہ ہوئی ہوجب مید دومنفر موجبا ہیں نو

اس طرح الوفنيلدالمدنی ا ورعبدالملک بن عبدالعزيزا لما بيشون في امام مالک سے روا بندی کی ہے۔ کی سبے راس محد بہت کوائر بہران محضرات الجد برتر ہم سعت موصولاً روا بہت کی ہے۔ لبکت اصل بیس برسعبد بن المسبب سے مفطوعاً مروی ہے۔ اسسے معن ، وکیع ، انفعنبی ا ورا بن وبسب سب نے امام مالک سے ، انہوں نے زسری سے اور انہوں نے سعبد بن المسبب سے روایت کی ہے اس بیس مصرت الجر برتر ہ کا ذکر نہیں ہے۔

امام مالک کی کتاب" الموکا " ہیں ہر دوا بن اس طرح مندرج سہے۔ اگر اس روایت کاموصولًا مروی ہوجا تا بھی ٹا بن ہوجا کا ٹو بھی اسسے ان روابات کے مفاسلے ہیں پیش نہیں کیا سیا مکنا حنہیں نفریگا دس صحا برکرام نے شفعہ کے وجوب کے سلسلے میں حفنورصلی الٹرعلیہ وسلم سے روایت کی سے۔

کیونکہ یہ روابات اصطلاحی طور پر متوانز دمستفیض روابیت کے درجے کو بہنچ گئی ہیں اس
لیمان بار اسحا دکے ذربیع ان کا معارضہ نہیں ہوسکتا ۔ اگر بیا خیار اسحاد کئی وہو ہ سے نا بت
موجات جس کی بنا بیران کے ذربیع ان روابات کا معارضہ جا تزیوجا تاجی کا ہم نے اوپر ذکر
کیا ہے توجی ان اخبار آسحا دمیں ایسی بات نہ ہوتی ہو بڑوس کے بیمے نی شفعہ کے ایجاب کی
دوابات کی نفی کر دبنی کیونکہ ان روابات میں زیا دہ سے زیا دہ بیمی بات ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ
وسلم نے اس مشترک جبز میں شفعہ کا فیصلہ صا در فرما با تصابح نفسیم نہیں ہوئی تھی مجرج ہے حدود اراجہ

#### DYY

متعین ہوجائے توحق شفعہ مہوجا ماہے۔

حضرت الوہرئی کے الس قول پرکہ "حضوصلی التہ علبہ وسلم نے اس مشترک چیزیں شفعہ کا فیصلہ صادر فرما یا تضا ہو تھیں ہوئی تھی " نثر بک سے بیاحی نشفعہ کے ایجا ب بر عمل کرنے بیں سب کا اتفاق سبے ناہم اس سے با وجود اس بیں حضوصلی الشہ علبہ وسلم سکے صرف ایک خاص فیصلے کی حکابت سبے اس کے لفظ بیں عموم نہیں اور نہی اس بیں حضول صلی الشہ علیہ وسلم سے ایک قول یا فرمان کی نقل سبے ۔

ره گیا حصرت ابوسر مربه کابد فول که بوب حدودمنعین مربح انین نونجر کوئی شفعه نهین موناً تواس میں بیداحتمال سے کہ بیررا وی کا کلام ہو کیونکداس میں بید ذکر نهیں سے کی حضورصلی الشدعلیہ دسلم نے میرفرمایا تنفیا با آپ نے اس کا فیصلہ صا در کیا تنفا-

مبارک سے نکلی مردی بات کے منعلی یہ احتمال بیدا ہوجائے کریرحضور صلی التہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی مردی بات سبے بایہ راوی کا بنا قول سبے جسے اس نے اصل حدیث بیس مبارک سے نکلی مردیا تھا جس کی روایات بیں ہمیں مہبت سی مثالیں ملتی بیں توابسی صورت میں ہمارے داخل کر دیا تھا جس کی روایات بیں ہمیں مہبت سی مثالیں ملتی بیں توابسی صورت میں ہمارے لیے حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے اس روایت کا اثنیات جا سرنہ ہیں ہوگا۔

سن قانع نے بیان کی ہے ، انہیں حامد بن محمد المردف نے ، انہیں عبید التّدب عمرالباتی بن قانع نے بیان کی ہے ، انہیں حامد بن محمد المردف نے ، انہیں عبید التّدب عمرالقواریری نے ، انہیں عبدالله احد بن زیا دیے ، انہیں معمر نے زسری سے ، انہوں نے الموسلم بن عبدالتّد سے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے الس مشترک جیئر بیس من شفعہ کا فیصلہ صادر فرما یا تفاہوا بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ایک جیئر یعنی مکان بیس من شفعہ کا فیصلہ صادر فرما یا تفاہوا بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ایک جیئر یعنی مکان باز میں وغیرہ کی حدود منتعین ہوجا ہیں اور راستے بدل دیئے جا ہیں نو تجرش فعد با فی نہیں رہتا۔

اس روایت میں شفعہ بالجوار کی نفی مرکوئی دلالت نہیں ہے۔

ایک وحه نوید سبه که اس میں دحوب شقعه کی نفی کا اس صورت میں ذکر مواجب حدود متعبین ہوجا تیس ا ورراسننے بدل دیستے جائیں اس سیسے نوانس شخص کے سلیے شفعہ کی نفی کا افلہار ہوناسہے حوسا نفرواسے بڑوسی کے سواکوئی اور ہوناسہے کیونکہ راستوں کی نبدیلی اس پڑوس کی فئی کرتی سبے حبس میس گھرسے گھرملا ہوا ہواس سلیے کہ ایلیے دوبڑوسیوں کے درمہان آسنے جانبے سکے سلیے ایک اور راسسنذ ہوناسہے۔

دومری و بعرب ہے کہ اگریم اس روابیت کو اس سے قبافی معنوں برخمول کریں گے تو معدیت کے الفا فاحد و دار بعد کے قبام اور راستے کی نبدیلی برشفعہ کی نفی کے مفتضی مہل گے معدود کا قبام اور راستوں کی نبدیلی نفسیم کا دوسرانام ہے گو باحدیث سے بہ بات معلوم ہوئی کہ تقسیم بیں کوئی شفعہ نہیں مہذنا۔ تقسیم بیں کوئی شفعہ نہیں مہذنا۔ تعسیم بین شفعہ نہیں مہذا۔ بہلی صدیت بھی ان ہی معنوں برخمول کی مہاسے گی نیز عبدالملک بن افی سلیمان نے عطام سے دوایت کی سے کہ سے دایت کی سے کہ سے دایت کی سے کہ آب سے داری درایا داری درایا دی درایا در درایا در

یہ دونوں روانئیں حضرت جائڑے واسطے سیے حضورصلی الٹ علیہ وسلم سیسے مروی ہیں اب یہ بانٹ درسست نہیں کہ ایک ہی صحابی سیے مروی دوروا نیوں کو ایک دوسری سکے متعارض \* قرار دیا جلسمے جبکہ ان دونوں برعمل بیرا ہوسنے کا امکان کوجود ہم ر

ہمارسے بیےان دونوں پر اس طَریفے سے عمل بیرام ناممکن سیے جوہم نے ایمی بیان کیے ہیں ہمکر سیے جوہم نے ایمی بیان کی بیان کیے ہیں ہمکر سے مخالفین ان دونوں کو ایک دوسری کی منتعارض فرار دسینے ہیں اور ایک کو دوسری کی بنا پر دوسری کی بنا پر سانط کر دسینے ہیں۔ اس بیس بیھی امکان سے کہسی سبب اورلیس منظری بنا پر معنوصلی الشعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے برالفاظ ادا ہم سے ہوں لیکن را وی نے آپ کے الفاظ توقعل کر دسینے اور سبب کا ذکر نہیں کیا۔

مٹلاً بیمکن ہے گہ آپ کے باس دونخص اپنا جھکڑا لے کر آئے ہوں ان بیس سے ایک مجردسی ہوا ور دوسراشخص شرکب ہو آپ نے مشر کیس سے لیے شفعہ کا فیصلہ کر دیا ہو، پڑوسی کے ملیے نہ کیا ہوا ورب فرما دیا ہو کہ جب حدود منعین ہوجا کیں گے نو بھیر بڑوسی کے ہونے ہوئے یاس جھے دار کے لیے کوئی حق شفعہ نہیں ہوگاجس کا حصہ نقسیم ہو گیا ہوگا۔

جس طرح محضرت اسامہ بن رئیہ نے روا بہت کی سبے کہ طفورصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما با ، ولاد با الانی النسبید ہ صرف ا ومعا رکے اندر سو دیج تا ہے ۔ نمام فغہار کے نزویک برابساکلام سے جس کے بس منظر میں کوئی سبب ہم تا ہیں ا وراس کا راوی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا قول نو

#### DYM

نق*ل کر* و نتاہیے نیکن *سبسپ کا ذکر نہیں کر*نا۔

درج بالاحد ببت بین بات اس طرح ہوئی ہوگی کے حضوصلی النہ علیہ دسلم سے سونے اور بیاندی کے دومختلف توع کی ایک دوسرے کے بدلے بیع کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا ان اور اس کے متعلق سوال کیا گیا ہوگا کہ ان اور اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ تو آب نے جواب بیں فرمایا ہوگا کہ اللہ علیہ وسلم کے تول کا بھی بہی مفہوم وقحل ہے۔ کیا گیا ہے جی تنفقہ کے متعلق حضورصلی النہ علیہ وسلم کے تول کا بھی بہی مفہوم وقحل ہے۔ ایک اور بہیلہ سے اس برغور کریں اگر شقعہ بالجوار کے ایجا ب اور اسس کی نفی کی رواتیں کیا نفرار دی سجا کیس نواس صورت بیس ایجاب کی رواتین بنفی کی رواتیوں کے مفالے میں اولی ہوں گی کیونکہ اصل کے لی ظریب شقعہ کا اس وقت تک وجوب نہیں ہوا تھا جب نک مشرع کے ذریعے اس کا بجاب وراوز نہیں ہوا۔ اس لیے شفعہ کی نفی کی رواتیت اپنے اصل بہدارد موتی ہو کی سے اور نشفعہ کے تکم کواس سے منتقل کورس کے اثبات کی روایت اس کے بعد وارد ہوئی ہے اور نشفعہ کے تکم کواس کے اصل سے منتقل کورسی ہے۔ اس سے منتقل کورسی سے اس سے یہ روایت اولی ہوگی۔

اگریہ کہاجائے کہ بڑوسی سے ننریک مراد ہوسکتا ہے نواس کے حواب میں کہاجائے گا کہ ہم نے گذشتہ مسطور میں جن احادیث کی روایت کی ہے ان میں سسے اکثر حدیثیں اس ناویل کی نفی کرتی میں اس لیے کہ ان احادیث میں یہ بیان کیا گیاسہے کہ تھو کا بڑوسی اس گھر کے شفعہ کا زیادہ حق دار موتا ہے اور نئر کیک کو گھر کا بڑوسی نہیں کہا جاتا۔

حصرت جائش کی روایت کرده حدیث بین کهاگیا سے که اس کا انتظار کیا جائے گاخواه وه کهیں جلاکبوں تدگیا موجبکه ان دونوں کا راست مشترک مو مبیع بین شریب کے متعلق بیکہنا درست نہیں موسکنا .

نیز سنزیک کو میروسی نہیں کہا جاتا کیونکہ ننراکت کی بنا ہراگر منزیک بڑوسی کے نام سے ہا اسے ہا اسال منزوں میں منزوں منزوں میں منزوں میں منزوں میں منزوں میں منزوں میں منزوں میں منزوں منزوں میں منزوں منزوں میں منزوں منزوں میں منزوں من

بٹروسی نو وہ ہوتا ہے جس کا حن اور حصہ شریک کے حن اور حصے سے بالکل علیمدہ ہتا ہے اور سرا بک کی ملکبت دوسرے کی ملکبت سے العل متمیز ہوتی ہے . نیز مثر اکت کی ہا پرشفعہ کا استخفا ن اس سہے بہدا ہونا ہے کہ دہ تقسیم کے ذریعے پڑوس کے مفہوم سکے محصول کی مفتضی ہوتی سے۔

اس کی دلبل بہ سبے کہ تمام ا نتیا رمیں منٹراکن نشفعہ کی موجب نہیں ہوتی کیونک تفسیم کے دنسان سرکے دربیعے بڑوس کے مفہوم کا حصول نہیں ہوتا۔ بہجیزاس بات پردلالت کرتی ہے کہ زبین کے اندرسٹراکن کی بنا پر شفعہ کا استقاق اس لیے ہونا ہے کہ تقسیم کی صورت

کرنی ہے کہ زمین سے اندرسترالت نی بنا پر شفعہ کا استحقاق اس میلے ہونا ہے کہ تقسیم کی صورت میں اس کے سانفر بڑوس کا مقہوم متعلق ہو جا ناہیے اگر جہ تشریب اس فضیلت اور خصوصیت کی بنا پر بڑوسی سے بڑھ کرحق دار ہم ناہیے ہوا سے پہلے سے حاصل ہونی ہے اور اسس

ع بدید ہے۔ اس میں میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور سے ہے۔ اس ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس ہے۔ کے ساتھر ساتھ تقسیم کی وہرستے پڑوس کا حق بھی اس میسے منتعلق ہوجوا تاہیجے۔

اس کی دلیل بیر سیسے کہ نمام اشیار میں سراکت شفعہ کی موجب بہیں ہونی کیونکہ اسس کے ذریعے بڑوس کے معہوم کا حصول نہیں ہوتا یجس طرح حقیقی بھائی علانی بھائی سے بڑھ کر

مبرات کا حقدار سوتا ہے۔ اگرچہ باب کی جہت سے بھائی موسنے کی بنا بروہ عصبہ قرار پانے کامسنحتی موجا ناہے اور حقبقی بھائی کی عدم موجود گی میں مبراث کامسنحتی ہوتا ہے۔

جبکدید بات داضح سے کہ ماں کی طرف سے فرابت کی صورت بیں وہ عصب فرار پانے

لاستخدى بايرة اكيونكراس صورت بيس باب كى طرف سيے فرابت نهيں ہونى .

تا ہم بیربان اس فرابن کے عصبہ فرار بانے کوموکد کر دبنی ہے جوباپ کی جہن سے ہو۔ نمیک اسی طرح نشریک منزاکن کی بنا پر شقعہ کا اس لیے منققی ہوتا ہے کہ فصیلے کی وجہسے پڑوس کے مفہوم کے حصول کا اس کے سافہ تعلق ہوجا تاہیں اور منشر بک اس نفیلت اور

خصوصبیت کی بنا پر سجراسے حاصل ہونی ہے بڑوسی سسے اولی فراریا تا ہے۔

جیساکہ ہم نے میراث بیں عصبہ کی مثال کے ذریعے اسے بیان کیا ہے اور حب مسبب کی بیان کیا ہے اور حب مسبب کی بنیاد پر اس کے ساتھ نشفعہ کے وہوب کا تعلق ہم تاہد کی بنیاد پر اس کے ساتھ نشفعہ واجب ہم وہ انا ہے وہ ہمائیگی ہوئی ہے نیزوہ سبب حب کی بنا ہر شراکت کی وجہ سے شفعہ واجب ہم وہ انا ہے وہ کی مورت میں دومرے کا سمیٹ تکلیف میں مبتلار ہمنا ہے۔

ایک سفر کیا کے وجود کی صورت میں دومرے کا سمیٹ تکلیف میں مبتلار ہمنا ہے۔

" بہی سبب بڑوس کی صورت میں بھی موجود ہوتا سبے کیونکہ ایک بڑوسی دوسرے بڑوسی کے وجود کی صورت ہیں اس طرح تکلیف اعظا تا ہے کہ دوسر ابڑوسی اسپنے گھر کی ججت وغیرہ سے اسے جھانک سکتا سبے ، اس کے معاملات سسے آگا ہ ہوسکتا ہے اور اس سکے امودکو

ا بنی نظروں میں رکھ سکتا ہے۔

اس بیے بڑوسی کے کیے بین نفعہ کا وج ب صروری ہوگیا کیونکہ اس سے اندریمی وہی سبب با یاجا تا ہے جس کی بنا ہر منظر کے لیے شفعہ واحجب ہوا تھا۔ لیکن اس سعیب کا دجود اس بڑوسی اس بڑوسی اس بڑوسی اس بڑوسی اس بڑوسی اور بہلے بڑوسی کے گھروں کے درمیان گذرگا ہ ہوگی ہوا وہرسے اس کے گھر ہیں جھا تکنے اور اس کے معاملات سے باخر ہونے کی راہ ہیں حائل ہوگی۔

### ابن السبيل مسافريامهمان

قول باری ہے اکہ بن استیبیٹ ، اور مسافر کے سانف مجابدا ور رہیج بن انس سے مردی ہے کہ اس کے معانی مہمان سے کہ اس کے معانی مہمان کے ہیں ۔ الو بکر حصاص کہتنے ہیں کہ اس کے معنی راستے والے کے بہر ۔ بر اسی طرح سے جیسے آبی ہرندسے کو ابن مسائم کہا جاتا ہے ۔ شاعر کا قول ہے ۔ آبی ہرندسے کو ابن مسائم کہا جاتا ہے ۔ شاعر کا قول ہے

م وردن اعتسافًا والمسترياكانها على فه المراس ابن ماء معلق

میں راسنے کوجائے بہجا نے بغیراس برجانتارہا اور ران کے باعث نزیا سنارہ اول نظراً رہا تھا گو باوہ سرکے اوبرحکے لگانے والاکوئی آبی برندہ ہو۔

جن حفرات نے اس لفظ کومہمان کے معنوں پرٹھول کیا ہے ان کے لیے بھی اسس کا گغیاکش ہے کیونکہ مہمان بھی اسس کا گغیاکش ہے کیونکہ مہمان بھی استخص کی طرح ہم ناہے جومسا فت سطے کرنے والاا ورفیام من کرنے والے مساف مہمان کونشبہ یہ دسے کراسے ابن السبیل کے نام سے موسوم کیا گیا -

ا مام سنا فی کا فول ہے کہ ابن السببل و شخص ہے جوسفر کا ادادہ رکھنا ہولیکن اس کے پاس زادِراہ نہو۔ بہ بات درست تہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص حب نک سفری راہ پر بجل نہ نکلے وہ نہ ابن سبیل کہلا تاہے، نرمسافرا وریہ ہی راست طے کرنے والا۔

بی نول بادی سبے (وَمَا مَلَکُتُ اُیُمَاکُکُوْء اوران لونڈی غلاموں کے سانھ تونمصار سنضیے بیں ہوں لعنی ان کے سسانھ بھی حس سلوک کروحس کا سمکم آبت کی ابندار ہیں دباگیا سبے سلیمان التیمی نے فنا دہ سیسے اور انہوں نے حصرت السؓ سبے روابیت کی سبے کرحف ورصلی التدعلیہ ڈم DYC

عام طور پرمسلمانوں کوجس جینر کی نصیحت فرمایا کرنے تنفے وہ نمازا ور دوناری غلاموں کے منعلیٰ موتی تخفی جتنی کہ حالت یہ تنفی گر با بہی نصبحت آپ کے سینے میں جوئنں مار رہی ہے اور آپ کی زبان کیجی بند نہیں ہوتی تنفی ۔

تحفزت الم سلمة في السي كاروابين كى سبد الممش في طلح بن مهرف سيد، النبول في الإعمارة سيدا ورائبول في ورائبول في الإعمارة سيدا ورائبول في عروبين تترميل سيدروايين كى سبدك وضوره لى الدعليه وسلم سن فرمايا (الغنم بدكمة والابل عزلاهلها والخبيل معقود فى نواحبيها الخبرالي يوم القيمة والمسلوك اخواة فاحس البيدة فان وجدته معلوبًا فاعند.

بھر الک کے بیٹ ابول بیں فیامت کا سبب بیں، اونٹ مالک کے لیے باعث عزوا فتخار ہیں گھوڑوں کی بیٹ ابول بیں فیامت تک کے بیٹ ایمن کی بیٹ ابول بیں فیامت تک کے بیٹ نیوں بیں فیامت تک کے بیٹ خبر و مجعلائی رکھودی گئی ہے۔ اس سے سن سلوک کروراگر نم اسسے کام کے بوجھ ستلے دبا ہوا باؤ تواس کا ہا نم مبنا و با مرز الطبیب سنے حضرت الو بگر سسے روا بیت کی ہے کہ حضور صلی التہ علیہ وسلم نے فرما با۔ الاید خل الجن فی سی الملکة ، ابنی ملکبت میں آجانے والوں کے ساخھ بر اسلوک کرنے والا ہمنت بیں نہیں جائے گا) برس کرص ابر کرام سنے عض کی التہ کے دسول اکبا آ ب نے بہیں فرما یا تھا کہ برامت لونڈی غلاموں اور مانختوں کے لیا ظریبے و دسری نمام امنوں سے بڑھوکہ

موگی را س براکب نے فرما با ( مبلی ، خاکر موھے ککوا منہ اولاد کیو وا طعب دھے مہا تاکلین ، کیوں نہیں ، اس بیے تم کیوں نہیں ، اس بیے تم اسبنے ماتحتوں اور لونڈی غلاموں کی اس طرح نکریم کروجی طرح نم اپنی اولاد کی کرنے ہو اور انہیں بھی وہی کچھ کھملاؤ ہونم نو دکھا نے ہو)۔

اعمش نے معرور بن سوبدسے روابت کی سے کہ میرا ایک مرتبہ حضرت ابودگر کے
پاس سے گذر مواجب وہ ربنرہ بیں تقیم سے بیس نے بدفر مانے موسئے سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتباد سبے (الممالیا ہے ہوا نے انکود لکن اللہ خو لکہ اللہ عوالی بیں لیکن اللہ مما تاکلون والبسوهم حما تلبسون انمھار سے مماک بعنی غلام نمھار سے محالی بیں لیکن اللہ اللہ المائی محمد معالک دیا ہے اس لیے انہیں کھلاؤ اور بہنا کو ج تم خود کھاتے اور بہنتے ہوں بین کی مذمریت ،

قل بارى سعد (اللَّذِينَ يَبْنُكُونَ وَيُأْمُوهُ وَنَ النَّاسِ بِالْبُحْمِلُ وَكُلُّمُ وَنَ مَا أَمَّاهُمُ

الله مِنْ ذَهَ لِهِ ، اور البعد لوگ بھی اللہ کولیندنہ بین جوکنجرسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجرسی کی بدایت کرنے ہیں اور جو بھی اللہ دنے اپنے فضل سے انہ بین دیاہ ہے اسے جھیاتے ہیں) ،

مناں کے معنی کے بارے ہیں ایک فول بیے کہ سی کو کچھ دینے کی مشقت اور لوجھ کانام بخل بند کول بیے ایک فول بیے کہ سی کو کچھ دینے کی مشقت اور لوجھ کانام بخل بیت ایک فول بیے کہ دینے سے کوئی فائرہ حال بیت ایک فول بیے جس کے نہ دینے سے کوئی فقصان نہیں ہے تا ایک اور فول بیے کہ جس جیز کا دینا واجب میں میں اور فول بیے کہ جس جیز کا دینا واجب میں اس کا مترا دون لفظ شی اور متضاد سے دوسے میں اس کا مترا دون لفظ شی اور متضاد سے دوسے میں اس کا مترا دون لفظ شی اور متضاد سے دوسے میں ہے۔

شربیت بیں استعال مونے والے اسمار بیں اس لفظ کی شمولیت کی بنا پر اس کے جُوفی میں مسمجھے گئے ہیں وہ واسجب شنی کوند دبنے اور رو کئے کے ہیں۔ ایک فول ہے کہ نشر بعبت بیں اس لفظ کا اطلاق صرف اس جہت سے درست ہے کہ اس کے مرکب نے ابنا ہا کھ روک کراور واجب مونے والی چہزند دے کر بہت بڑاگناہ کیا ہے۔

سر میں میں اور اس وعید کا ان اوگوں پراطلاق کیا ہوالٹہ کے اس حق کی اوائیگی مبرکنج سی سے اللہ تعالی نے اس حق کی اوائیگی مبرکنج سی سے کام لینے ہیں ہواس کے مال ہیں واحب کردباہے ۔ اول باری ( وَیَکُنُمُوْ اَنَ مَا أَ اَسَا اَهُا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ ) کی تفسیر ہیں حضرت ابن عبائش ججابہ اور سندی سے مروی سبے کہ بیا بین ہیودیوں کے بارسے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ کے عطاکر دہ رزق ہیں نجل کیا تخطا ورحضور صلی الله علیہ وسلم کی جن نشانیوں اور خصوصیات کا انہیں علم دیا گیا تخطا اسے وہ جھیا کتے تنہے۔

بیت کا بی ایست کا بیت کے مصداف وہ لوگ بین جن کے اندر بیصفت بائی جاتی بواوروہ ایک بین کے بین کے بیانی بواوروہ لوگ بین کے مصداق بین جوالٹد کی نعمتوں کو چھپا جائیں اوران کا انکار کر بیٹھیں۔ بیجیزالٹد کے سابھ کے کو کے متراووٹ ہے۔

الویکرجهاص کینے بین که الله دُنعالیٰ کے انعامات کا اعتراف واجب سیے اور ان کا جملا ہے والا کا فرہے کفر کے اصل معنی اللہ نعالیٰ کے انعامات پر بردہ ڈالنے ،انہیں جھیا عالے اور جملا

آھے ہیں یہ بانشداس برد لالٹ کرنی ہے کہ انسان سکے لیے اس بریم سنے واسے انعامات ربا فی کو بیان کرنا جا کز سبے لیٹر طبکہ اس ہیں فخر کا ہم لم دنہ و بلکھ نعم کی نعم ت سکے انحنزافت اور اس سکے شکر ماہد یہ

ببات اس قول باری کی طرح سے ( وَ آَمَا بِنِعَهُ لَا تَبِكَ عَلَاثُ ، اور ابنے رب کی نعمت کو بیان کر ) حصود مل الشدعلیہ وسلم کا ارتشا و سہے وا نیا سبید، ولد اور دلاف خوہ وا نیا افسی العدب ولا غند ، بیں اولا دِ آدم کا سروار موں لیکن میں اس پرفخر نہیں کرتا ، اور بیں عربوں ہیں سب سے بڑھ کرفسیے ہوں لیکن اس پرفخر نہیں کرتا .

حصنورصلی الشرعلب وسلم سنے بر فرماکرآپ پر مہدنے واسے افعا مان ربانی کی نصبردی اور پرواضح فرما ویا کہ آب ان افعا مان کا ذکر اظہار فخر کے طور میر نہیں کر رسبے ہیں۔ آب کا ارتشا و سبے۔ الایسبعی لعسدان یفول ا ما حیومت بیونس بن حسنی ،کسی بندسے کے لیے منا سب نہیں سے یہ کہنا کہ بہر یونس بن منی سے بہتر ہول) مصنورصلی الشرعلبہ وسلم اگر جیرحضرت یونسس بن منی علیہ السلام سے بہتر سخے لیکن آب نے اظہار فخر کے طور میر البیا کہنے سے منع فرما دیا۔

﴾ نول باری ہے افکا کُر گُوا اُلْفُسکُ اُلُمُ اُسکُ اُلُمُ الله علیہ وَسِکَ اَسِیْتُ آ بِ کُومَفَدس سَمِعو، تقوی والوں کو دہی توب جا تناہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص کوکسی کی تعریف کرنے ہوئے سنا ، آپ نے فرمایا ( اوسمعاظ مقطعت ظیھے دی ، اگر وہ شخص تمماری بات سن لیٹا تونم ان تعریفی الفاظ کے لوجھ سے اس کی لیشت تو اُکررکھ وسینے۔

تحفرت منفداً وسنے ایک شخص کو حفرت عثمالی سے منہ پران کی تعریفیں کرنے ہوئے سنا قونوراً مٹی سے کو اندی منہ پر دسے ماری اور فرما ہے کہ بیں نے حفنورصلی النّدعلیہ وسلم کو بہ فرما ہے ہوئے سنا ہے کہ '' جرب نم تعریف کو بہ فرما ہے منہ برمٹی ڈالو '' بہ ہوئے سنا ہے کہ '' جب بنم تعریف کو کی باند حضے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ برمٹی ڈالو '' بہ مجی روابیت ہے کہ '' آبیں بیں ایک دوسرے کی مدح سرائی سے پر بہنر کر وکیونکہ یہ بات ذیج محمد کردینے کے منزا دن ہے ''

ابو بکر جھاص کہنے ہیں کہ نو دستائی کی بہنمام روا بنہیں اس صورت پر محمول ہیں جبکہ اظہار نخر کے طور برکی جائیں ۔ لیکن اگر الٹار کے العا مان کا ذکر نحد بیث نعرت کے طور برکوئی شخص کرے یا اس کے ساھنے کوئی دوسراشخص ان کا تذکرہ کرسے توخدا کی ذات سے بیہی امبیسہے ۔ کہ اس سے نقصان نہیں بوگا تا ہم انسان کے فلب کے لیے سعب سے بڑھ کرمفید باش بہی سپے کہ وہ لوگوں کی زبان سے اپنی تعربفیں سن کر دھوکے میں شیر جائے اور نہی الن تعریفوں کوکوئی اہمیت ہی دسے -

### سخاوت میں ریا کاری کی مذمت -

نول بارى بى رى الكَّذِيْنُ نُنْفِقُوْنَ اَمُوا لَهُ وَدِنْكَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِدُنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْهُومِ اُلاِخِرِءا وروه لوگ يجى الله كونالين ديس جواجبنے مال محف لوگوں كو د كھانے سكے بليے خرچ كرتے بيں اور در حفيقت نذالت پر ايمان ر كھنے ہيں ندروز آخر بي) -

آبن کامفہوم ۔۔ والنّداعلم ۔۔ بہ ہے کہ النّد لَعالیٰ نے ان نوگوں کے لیے جونوکہ کو کو کہوں کے النّد لَعالیٰ نے ان نوگوں کے لیے جونوکہ کو کہوں کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم وینے ہیں نیزان لوگوں کے لیے جو ابنے مال مخصوص اوگوں کو دکھانے۔ کو سے خرج کرنے ہیں، ذلت آمیز عنداب تیار کررکھا ہے۔

ی تو د کھائے کے لیے حرب کر سے بین اولت اس بیر طور اب سیار کر رفعا ہے۔ اس میں اس بات کی دلبل موجود ہے کہ مبندہ جو کام بھی الٹار کی نما طرنہ بیس کر نا اس میں عباد

کا بهاد نهبین بوزا اور سه بی د و داس کام بر زواب کامستحق فرار با تاسب اس بید کسنده جو کام مجلی

د کھلا وسے کی خاطر کرتا ہے۔ اس بیں اس کا ارادہ د نبا وی معاوصہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثلًا یہ کہ اس کام پرنے بصورت الفاظ بیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تعریفوں کے ڈونگرسے برسلتے

حائيس وغيره وغيره -

اس طرح ببہات اس فاعدے کے لیے اصل اور نبیا دہن گئی کہ سروہ کام جس میں دنیاوی معاوضہ مّدِنظر ہووہ قام جس میں دنیاوی معاوضہ مّدِنظر ہووہ قربت بعنی عبادت نہیں کہلاسکتا۔ مثلاً حج کرنے یا نماز کے لیے کسی کواجرت برلینا، اس طرح نمام عبادات کا حکم ہے کہ جب عبادت کرنے والکسی معاوضے کامستحق فراد دیا جائے گانووہ عبادت نقرب الہی کے وائٹریسے سے نمارج موجائے گی۔

ہمیں یہ معلیم ہے کہ ان افعال کی اوائیگی کا ایک ہی طریقہ سبے اور وہ برکہ انہمین نظرب الہی اور اس کی رضاح بنی کی نفاطر اواکیا ہجائے اس سے بہ بات تا بن ہونی ہے کہ ان عمادات برکسی ممعا وسفے اور اجریت کا استحقائی ہجائز ٹہمیں اور ان کے لیے مزدوری کے طور مرکست کو منفر کرنا باطل ہے۔

سرر مرد المسلم المسلم

اس ہیں سے خرج کرسنے۔

بہ آبن فرفہ جبربہ کے مربب کے بطلان بردلالت کرنی سے کیونکہ اگر بہ ہوگ الٹہ بہد ایمان لانے اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے نوان کے تنعلق آبت میں کہی مجوئی بات درست نہ بوتی اس لیے کہ ان کا عذر واضح سبے اور وہ بہ کہ جس بات کی طرف

انهيں بلايا مبار باسبے اس كي شانهيں استنطاعت سے اور شهي فدرت ۔

جس طرح کسی اندھے کے متعلق بید کہنا درست نہیں کہ"اگروہ دیکھ لینا تواسس پرکیا افت آجاتی یُر یا مربض کے متعلق بید کہنا کہ"اگروہ نندرست ہوتا تواس کا کیا بگر جاتا یُر اس بیں اس ان کرد اضر نویں دلیا میں میں میں مالان اللہ نا اگر یک دول ملاسات میں میں بنت

بات کی واضع نزین دلبل موح دسپے کہ الٹرنعائی نے لوگوں کو ایمان لا نے اورنمام دوسری عبادات بجالا نے کا ہومکلفت بنا باہے نواس سلسلے ہیں ان سکے نمام عذر کوختم کر دباسیے اور بہ بنا دیاسیے

کمانہیں ان عبادات کے بجالانے کی قدریت حاصل سہے۔

نُولِ بارى سبے (كَوْمَنِّذِ تَكُورٌ اللَّذِينَ كَفَرُواْ هُ عَصْوَا الرَّسُولَ لَوَثَسَوْ ي بِهِمُ الْأَدُّ ضَ وكَا يُكُتُنُ وَ كَاللَّهُ حَدِيثًا اس وَفِي وه سب لِأَكْ جَنبول نے رسول كى بات سنمانى اور اسسى ك

﴾ نافرمانی کرسنے رسبے بنمناکریں گے کہ کانش زملین بھیسے سیاستے اوروہ اس میس سما سیائیس ویاں بہ ابنی کوئی بات الٹدسسے جھیا بنرسکیں گے )۔

ابناكونى حالى في بنادياكه وبان بيلوك ابناكونى حال اورابناكونى عمل الترسيع جبيا

نہیں سکیس کے کیونکہ انہیں معلوم ہوگاکہ الٹدکو ان سکے نمام اعمال کی اطلاع سبے اوروہ ان کی نمام پوشیدہ باتوں سے آگا ہ سبے اس سبے وہ اسپنے ان اعمال کا اعرّات کرلیں گے اور انہیں پوشیدہ

ہدیں۔ نہیں رکھیں گے۔ ایک نول ہے کہ یہ کہناہی درست سبے کہ بہ لوگ وہاں اپنی پوشیرہ بانوں ہرمزہ نہیں ڈال سکیں گے جس طرح انہوں نے دنیا ہیں ان پر بردہ ٹوال رکھا ہے۔

دب کی قسم، ہم مشرک نہیں نفطے لا نواس کا ابک ہوا ب نوبہ سبے کہ آخریت کے کئی مراحل ہیں ایک در مرحلہ تو وہ سبے حمیاں آپ ان کے ہمس بعنی دهیمی آ واز کے سوا کچھ نہیں سنیں گئے، ایک اور مرحلہ

ومسے جہاں ان لوگوں کو کذب بیانی کاموفعہ مل جائے گا اور وہ کہیں گے" ہم فوٹرے کام نہیں کمتے تھے اللہ ہمارے رب کی قسم ، ہم توشرک نہیں کرنے سے نے "

نبزاكب مرصله وه سبع جهال ليالوگ اينى غلطى كا اعتزات كرليب سكه اورال مسعد درتواست

#### orr

کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا مبن تھیجے ویا جاستے بھن سے پرنفسیم وی سے بحضرت ابن عبائل کا فول سبے کہ قولِ باری دولا مکیٹھو کے انٹلہ تحدیثاً ) اس نمنا میں داخل سیے جس کا ذکر آیت کی ابتدا میں ہوجی کے سے رجب ان نا فرمانوں کے اعتصار و ہوارج زبان گویائی ماصل کر کے ان کا پول کھول دہیں گے توان کی بینمنا ہوگی ۔

سے وہ ن ہے۔ ایک قول کے مطابق آبت کا مفہ م بیسے کہ ان کے کنمان کو کوئی اہمیت نہیں دی حلکے
ایک قول کے مطابق آبت کا مفہ م بیسے کہ ان کے کنمان کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔
گی کیونکہ اللہ پرسب کچھ عیاں ہے اور اس کی نظروں سے کوئی چیز لوشیدہ نہیں ہے۔ گویا عبارت کی
ترتیب لول سبے "یا منہ و غیر فا درین ہنا لکھ علی الکتمات لات الله چظھ دید "ایہ لوگ وہاں
کنمان پر فا ورنہ ہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نعالی اسے ظام کردسے گا )۔
ایک فی لیہ سبے کہ انہوں نے کتمان کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے بیربات اپنے توہم

آبک فی لیدہے کہ انہوں نے کتمان کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ انہوں کے بیات اسپے ہو، کے مطابق کی ہے۔ اور بہ بات انہیں اس سے خارج نہیں کرنی کہ انہوں نے کتمان کیا تھا۔ (والنّداعلم)

# تحسيفن كاحالب جنابت بين سجد كاندرس كزرجانا

تول بارى سى دَكَايُنها اكْرِين أَمْنُوالا تَقْدُم بَواللَّهَ لُولاً وَانْتُمْ مُسَكَادِ فَى حَتَى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوُلُونَ وَ لَا مُجِنْبُ الْآعَا بِدِئَى سَبِيلِ حَتَّى نَغْنَسِ لُوَاءا عابمان والوابوبِ مَ نَشِ كامانت بين بونونما ذك فرب نها دُنه زأس وقت پر هوجب نم مبانو كركيا كه دست بوا دراس طرح جنابت كى مائت بين بينى نمازك فربيد، نه مبا وُحبب تك غسل نه كرلوالا بركردا سترسف گردنني بين

الدبکر حصاص کہتے ہیں کر بیت ہی سکی بینی نت کے فعہ م دمرا دہیں انقالات دائے ہے جفرت ابنی عباس، مجا بد الراسم اور قبادہ کا قول ہے کہ نشراب کی وجہ سے بیدا ہونے والانشذ مرا دہے مجاہدا ورشن کا قول ہے کر نیم مرم مسمے حکم نے سے نسوخ کر دباہے۔ ضماک کا فول ہے کراس سے نماص کر نمیند کی وجہ سے بیدا ہونے والی دہونشی مراویے۔

اگریکه با با کے کہ نشے بی دیمیش انسان کوروک میسے دوست ہوسکتا ہے جی عقل پر پردہ بر میا نے کی نیا پردہ ایک کہ نشے بی دیمی بی با با نے کا کہ اس بی بر میا نے کی نیا پردہ ایک کہ اس بی کا کہ اس بی بر اس سے کواس سے مواد وہ شخص ہے جس کی عقل اس صدرتک نہ ما دی گئی ہو کہ وہ کا کہ اس بی مائرے سے باہم ہوگیا ہو اور سریمی احتمال ہے کواخیب کم اقدال وہ اس میں نیشہ کرنے سے روکا گیا ہو برموا دونیا بھی درست ہے کہ نہی مون اس پردلالمت کرتی ہے کہ اگرانھوں نے نینے کی سامت بی مرا دونیا بھی درست ہو بالا تمام معانی واد ہوں۔ مائمت بین اس سے درج بالا تمام معانی واد ہوں۔ اور بہوں۔ اگرکوٹی بیسوال کو سے کہ جب آیت بین اس تادیل کی گئی تین سے کہ اس سے مرا دوہ شدیا نہرسکتا ہے جس کی عقل اس صدرت بین اس تادیل کی گئی سوکہ وہ معاف ہی نروا سروکی اس سے مرا دوہ تشدیا نہرسکتا ہے جس کی عقل اس صدرت بین اس تادیل کی گئی سوکہ وہ معاف ہی نروا سروکی اس سے مرا دوہ صدرت بین درست ہوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست ہوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست ہوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے کہ میں درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے صدرت بین درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے سے کہ بورکہ کو درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے سے کہ کہ بورکہ کو درست بوسکتا ہے جب کرسے کا اس برانفاق ہے جب کرنے کہ بورکہ کو درست بوسکتا ہے جب کر دورسے کا برانس برانس برانسان کی کو درست برسے کا برانسان کی کو درست برسے کا برانسان کی کو درست برسے کا برانسان کی کورس کے کہ برانسان کی کورس کے کہ برانسان کی کورس کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسا

كاس مائت مين ما زا داكرنے كا حكم إس بدعاً مرس و الب.

اس سوال کامبواب برسے کرمن وزنما دھسے مردی سے کربیکم نسوخ ہوجیکا سے ۔اگر نے تسبیم نہی جائے نواس میں بہاختال بڑگا کہ استحفوصال لٹرعلیہ وسلمنے ہمرا ہ باہجاعت کے ساتھ نما ذا دا کرنے سے روکا کیا ہے۔ الو کرجماص کتے ہیں کہ ایٹ کی دوست ناویل سے ہے کے شکرسے نزاب کا نشدم اوسے ۔ اس لیے کہوئے ہوئے اسان نیز اس شخص کوہس ک من مورين عندكا عليه موسكان نهيس كما ما ما .

الكي حس بريننزاب كانشرطاري موديتقيقت السيسكال كها جانل سي اس ييفظ كواس محقيقي مغور برمح كركروا واجب سب اوريان معنون برمرف اس دفت محول كمياجا مكنا بيے جب اس كم بلے كوئى ولالمت بويو ويہو- دورري ويربر ہے كەشفىيان نے علما والهيك سع الفول نع الوعد الرحل سع اورا مفول نع حفرت على سعد وابين كى سعكم الك فعد ا بمانصاری نے مجھولاگوں کو عینے بلانے کی دعوت دی محلس میں دور ما مرحلنے کے بعد حب مغرب ي مازكا وقت بوكما توسفرت عبالرحن بن عوف الامت كم بيع الكي بره على ماز میں انھ دی نے سورہ الکا فروں کی قرائٹ کی اور بوری طرح ہوش میں نہ ہونے کی وہرسے آیا ن کو باسگرگر مذکر دیا -

من المستريدة الميت الزل بهوفى الاكتفريدا الصَّالِةَ وَأَنْتُمْ سُكَادَى) بهر بعفر بن محمد السموق بريد الميت الم الواسطى نے دوایت بیان كى القبن عیفرین تھے ہن البان المؤدب نے والحقیں البعبید نے الخنين حجاج نے ابن ہمریج اور عنمان بن عطاء سے الفول نے عطا رہنوا ساتی سے ،الفول نع حفرت ابن عباس مسك الشرقعالي كارشاد ب (كيستُنَّا وَ نَكُ عَنِ الْحَدْدِ وَ الْمُكْسِدِ

قُلُ فِيْهِكَا إِنْ كُوكَبِينَ ذُوَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ)

اورسوره النساركين ارتبا وسب ركزتَقُومُ إلى الصَّالَة وَالسَّمَ السَّكَارَى حَتَّى لَعْلَمُ إِلَا لَقَوْلُونَ يواسعاس بتن منسوخ كرديادكا تُهكا لكَنْ أَمَنُو النَّسَا الْحُمُورَ الْمُنْسِدُ وَالْاَنْصَابِ وَالاَذْ لَامْ رِعْبَى مِنْ عَمَلِ الشَّيْكُطَانِ كَالْجَنِينُوكُ- العابيان والوالي

شاب اورشوا اوربيه متنانع اورپانسي بيسب گندے شيطاني کام بي ان سے بيسز کرد) الوعبيب ني كها بيس عبدا لشرين صالح في معاويرين معالج سير الخفول في على من الي طلحه ادرا كفول نع مفرت ابن عباس سع فول بارى اكبيت كُو لَكَ عَنِ الْمَدْمِودَ الْمَبْسِرِقُولَ فِيكِياً

سائے رہ ایت کے الفاظ وہی ہی ہو درج ہالا روایت سے یں۔ الوعید نے کہا ہیں شہر نے روایت بیان کی اخیر الفاظ وہی ہی ہو درج ہالا روایت سے در الدر این کے نزول کے بعد میں الفیاری الف

اس میں یہ دلامت موجود ہے کہ توگوں نے قول ہاری ( اَلَّ نَکْفَدُ کُبُوا لَفَسَلُوکَا کَ اَسْتُمْ مُسُکّا دِیُّ سے یہ باست اندکی تفی کہ انجیس اس معالمت میں نشارب نوشی سے روکا گیا ہے جب پنزاب کی وہے سے ان پزنشدهاری مجوا و طاح عرض نہ کا فافت آجائے .

بینچیزاس بر دلامت کرتی سے کہ قول باری (کاکھٹو کُواالصّلُوکَ کاکٹیم مُسُکا دی ) مرفی وات نمازیں منزا سب نوشی کی مما نعت کی خبردسے رواس کا مفہوم سیسے کرائیسی منزامی نوشی نرکروس سے ماز کے وقت کک تم بزیشہ طاری رہیسے اوراسی حالات میں تم نما زاد اکر ہو۔ سیز کرمسلانوں پراوتوات صلوۃ ہیں نمازول کی ادائیگی فرض تھی اور ترکی صلوٰ تہ سے نیس روک

کیبزگرسما دل براوفات میں نمارول کی ادامی دلمن اور کئی ادامی در کئی اور کئی اور کرکے صلوبی سے میں روک دیاگیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہتکی بھیج ویا کہ (کا تَقْبُو کَبِوَاللَّهُ الْوَحَٰ کَا اَسْتُمْ شِکا لُری ) ہمیں اس سے بہمعلوم ہوگیا کہ آبت سے مازکی فرضیت نمسوخ نہیں ہوئی۔ آبیت کے لفا طرکے خمن میں اس نڈا سب ذرقتی می نمانعت تھی جونماز کے افغات میں مرجب سکہ ہوجس طرح ہمیں جب حدیث

#### 274

کی حالت میں نمازکی اوائیگی سے منع کردیا گیا ہے۔

نیزلس تخفی کا جنابت یا حدث کی حالت بین به وا نماز کی ذرخیبت سے منفوط کا بوجب نہیں سے بلکہ اسے مرف اس ما اس بی نماذکی ادائیگی سے درکا کیا ہے دیکا کیا ہے اس کے با وجو داسے نماذ کا داکر نے سے پہلے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سکر کی حالت بین نمازکی نمانعت مرف اس بات پرولالت کرتی ہے کالیسی شارب نوشی کی نہی ہے ہونمازسے قبل سکر کی نوجب بن جائے کیکی نمانکی فرضیت اس برقائم ہے اس مکم سے ذرخیب نماذکا مکم بالکل منا ثر نہیں ہوگا۔

من جائے کیکی نمازکی فرماندی کی میں اسی مفہوم کا بویم نے بیاب کیا ہے تقتفی ہے ۔ یہ نا ویل نستے کی خواہر سے مرفی میں نہیں ہے جس کی روایت ہم نے سلف سے کی ہے کہ بروسکا سے کا کھیں ایسی نمازکی فرماندی کی نماندی کی نماندی نمان

اس صوریت میں برممانعت فائم رہے گی۔ اگرالیا اتفاق بیش آجائے کہ کوئی شخص شراب نوشی کرنارہے جئی کہ نما نرسے وفت بھی وہ نشہ کی حالت میں رہبے تواسے نما زکی اوا میگی سے ممانعت ہوگی اور نشسانزنے کے لعد نما ڈکا اعادہ اس پرخوض ہوگا با ایک میودت بیھی سے کا بہت بی نہی حضور وسایا لٹر علیہ دسلم کے ہم اوبا جاعت سے نما ذراح صف تک محد و درسے ،

اس بیت بنها مه معانی در تعدت به به او ما بیت تخیالفاظ میں ان نمام کا عثمال و بود ہے۔

ذبل باری ( منتی تعدید کا تقوید کی اس پر دلامت کر ناہے کہ جس سکران کو نماز پڑھنے سے دوک د باکھیا ہے۔

د باکھیا ہے۔ اس سے مراد وہ سکران ہے جس کی نشری وجہ سے یہ حالت بہوگئی ہوکراسے بتہ نہارہ میں دولا ہوتے والے انفاظ کا بینہ مبول سے نماز اوا میں نماز اوا کہ نے نہیں ہے۔

میں کہ نہی شامل بہیں ہے۔

ببات ہمادی اس ناوبل کے تق بیں گواہی دے دہی ہے ہوہم نے گزشتہ مسطوریں بیان کھی کرنہی کا درخ صرف نتراب نوشی کی طرف ہے۔ تما ذکے فعال بیجا لانے کی طرف نہیں ہے۔ اس بے کرم سکڑان دلہنے منہ سے اوا مونے فرالے انفاظ کا ہمیش نر بولسے اس ما اس بیمی تماز کا مکلف بنا اہی درست نہیں ہے۔ اس کی مالت دیوا نے، سوئے ہوئے انسان اوراس بیمے کی مالت کی طرح ہے جے کسی کی تجو نہیں ہوتی۔

دیکن جسط بنے منہ سے ادا ہونے الطانفاظی ہے ہواس کی طرف نہی کا در جسے کیونکائیت،
میں اس صورت کے اندونما دکی اباحث موجود ہے جب اسے پہنے منہ سے ادا ہونے والمیالفاظ
کا علم ہوا وربدینہ اس پردلالمت کرتی ہے کہ بہت نے اسے نیزاب نوشنی کی مما فعت کردی ہے،
جبکنشہ کی دجہ سے اس کی بیمالمت ہوکہ اسے اپنے کے بہوئے انفاظ کا علم نہ ہود یا ہو، نما ذکے
افعال کی میت نے کا نعت نہیں کی ہے کیونکہ لیسے سکوائی کونماذ کا ممکلف بن نا درست ہی نہیں
سے میں کی جوا و رفق ماری جا میکی ہو۔

به بات اس برد لاست برخین شکه می توسید می اقد میاندن کری کا نعاقی سیاس سے مرادوہ نشسید میں کرنے تا تا ہمی ہو۔ بد مادوہ نشسید میں تحت نشہ میں بنیالشعمی کو اپنے مندسے تکلنے دالے الفاظ کی سمجے نہارہی ہو۔ بد بات امام الجو میبنف کے اس فول کی صحت برد لادے کر فی سبے کہ صدیشر ب کو دا جب کرنے والانشر دہ نشہ ہے جس سے تحت نستے والا نشخص ایک مردا ورعورت کے درمیان انتہاد کر نے سے عاجز ہونیز دہ تحق حسل بنے کہ بہر کے الفاظ کی کھی سمجھ نہ ہوا ورعورت اورم دکی پہیان نہ بہد۔

تول باری (عَنِّی لَعُلَمُوْا مَا لَعُوْدُ اَوْنَ) نما ذین فرات کی فرضیت بریمی دلالت کرناہے کمونکوشندیں مبتلا انسان کونما دیلے شخصے سے اس بیے روک دیا گیا ہے کہ وہ درست طریقے سے قرات نہیں کرسکنا ہے۔ اگر فرات نما زیمار کان وفرائض میں داخل نہوتی تواس کی وجہ سے نشہ میں بتلا انسان کونما زیمے سے دوکا نہ جاتا۔

اگریرکها جائے واس بین نمازے اندر فرات کے ہوب بیرکوئی دلان نہیں ہے اس لیے محتوق اول باری (حقی نعک مورد کا اندائی کو اس مالت میں نمازی میں نعک مورد کی نعک مورد کی اندائی کو اس مالت میں نمازی مقتصد سے دوکا کیا ہے جب کروہ اپنے منہ سے تکلے ہوئے الفاظ کو سیجینے سے عاہونہ ہے فرات کا اس میں دکر نہیں ہے۔ مرف یہ خرکورہے کہ سے اپنے انفاظ کا علم نہیں ہوتا اور ہوجیز مام انوال اور کلام کو شامل ہے۔

سکری وجہ سے حبین خص کی ہے مائٹ بہواس کے بیے نہ آرسی نبین کا استفدار درست نبین ہوا اور نبی اس کی ادکان صلاقہ کی ادائیگی درست ہوتی ہے۔ اس بیے نما نہ سے ابیتے نفس کوردک دیا سیا ہے جیس کی تندکی وجہ سے بیال ان بہو کہ باس مالت میں نداس کی نماز کی نبیت درست ہوتی سے ندارکان صلاقہ کی ادائیگی درست بہوتی ہے ادراس کے ساتھ اسے ہیجم معاوم نہیں بو ناکراً یا دہ با وضو سے با ہے وضور

اس کے جواب ہیں کہا جائے گا کہ عرض نے جن باتوں کا تذکرہ کیاہے وہ سب بجابیں کہ حب شخص کی مالت نشد کے عالم میں اس درج کو پنچ گئی ہواس کی تمارکی اوا تیکی نمادکی شرطوں کو ملحظ طریحت ہوئے دوست نہیں ہوتی سکی جو تکہ است میں نماز کے دوسر سے انعال واحال کی سجا کے صرف مند سے شکلنے والے انفاظ کا خصر بسیت سے ساتھ ذکر کیا گیاہے۔

اس بیے بیااس پر دلالت کرتی ہے کہ قول سے مرا دون فول ہے جو نما نکے ندیمرا نجام بالہ بالی مکن ایسی جائے ہے۔

یعتی فران و ایسی حیب نشد کے عالم میں اس کی المینی حالت ہوئی۔ نیز یہ کہ تما زمین فران کا وجود نہ ہوئی۔ نیز یہ کہ تما زمین فران کا وجود نما نے کہ فرانفس او دارکان میں سے ہے۔

ما ذکے فرانفس او دارکان میں سے ہے۔

اس كى منال به تول يارى بسے (النهم الفطافي نمازة نم كرو) اس سے بريات معلوم وركا ا سے كونماز من قبام كھي برزيا ہے جو فرض ہے جا به نول بارى (حَادُكُوْا مُعَ الدَّ الْحِدِيْنَ اور سے كنا وال كے ساتھ جھكوا نماز ميں دكورع كى فرضيت پريہ فول ولائت كرد لج سبے .

جنابت کی الت بین سجدسے گز دہانے کے منطق میں سلف کے اندوانقلاف وائے سے محفرت جا بڑسے مروی ہے کہ میں سے کوئی تخص جنا بن کی حالت میں مسجد سے مرکز دہا تا تفاء عطا ، بن بیداد کا قول ہے کو صحابہ کام میں سے بہت سے لیسے تقے جو جنابت کی حالمت میں بوتے اور کا غین کرنے دستے ۔
ہونے اور کھروفلوکر کے مسجد میں آگر معظیم جا تیے ور باغین کرنے دستے ۔

سعیدبن المسیب کا قول ہے حتیق عص سیدی بیٹے نہیں سکتا البنہ مسیدی سے ہو کرگزر سکتا ہے بھن سے اسی قسم کی دو اس ہے ۔ اس با دے بین صفرت عبدا لئر سے بو قول مردی ہے تواس کا درست مفہوم و، سے بولٹر کیے نے عیدا لکریم المجزری سے اورا تھوں نے الوعی بدہ سے قول باری (وکا جنب الاعاب ی سبجیل کے ٹی کفتیک الوالی سے المیال کی بیان کیا ہے لیوی مبنی مبنی مسیدے ہوکہ گذر جائے گا کیکن اسے ویال بیٹھنے کی اجا ذہت نہیں ہے۔

ا سے عمرنے عبدالکیم سے ، اکھندن نے ابوعبیدہ سیسا ورا کھوں نے حفرت عبہ اللہ میں سیود سے دواہت کی ہے۔ اکیب نول بر ہے عمر کے سواکسی را وی نے حفرت عبداً للہ سیسے ان کا بہ توان تعسالہ معنی نہیں کیا ، ملکسیب نے سے موزو فا بعالی کیا ہے۔

خفها وامسار کا بھی اس مشلے ہیں اختلاف رائے ہیں۔ امام الرحند فرہ امام الولیسف، اہم محد : رفرا درسن بن ریاد کا فول ہے کے سبحد میں صرف ویہی شخص داخل برگا ہو طا ہر سول حتی اسے عنس کی فرورن لاحق نہ ہو، کھر بیا ہے وہ وہال بطیعا وہ سے اور حیا ہے وہال سے گزرجائے . ایام الک اور سفیان فردی کا کھی ہی قول ہے ۔ کیٹ بن سعد کا فول ہے کہ کو فی شخص مسجد

۱ مام الکسا و دسفیان لودی کاچی کهی تول سے بیپیٹ بن سعد کا قول ہے کہ کو بی سعص مسجد بن سے ہوکر نہیں گزرسے گا آلا ہے کہ اس کے گھر کا **در و**ا زدمسجد کی طرف مہو۔ امام شافعی کا قول سبعے کرمسجد سے متوکر گذرجا ہے گا کیکن و ہاں <u>بسٹھ</u> گا نہیں۔

اس بات کی دلیر کرمنی کے بیمسیدسے ہوگرگزدجا نا جائیز نہیں ہے وہ روایت ہے جسیبیں محدین کرنے ہے بیسی جمرین کرنے ہے بیسی محدین کرنے ہے بیسی محدین کرنے ہے الفیس اوراندو نے الفیس اوراندو نے الفیس محدین کر میں نے ہوئی الفیکو کئے الفیس افلیت بن محدید نے الفیس حجہ و بنت دجاجہ نے وہ کہتی ہی کہ میں نے ہوئیت عالمت کو کھے معلی مساور کے گھرول محدید ماری مسید کی طرف میں اللہ علیہ وسلم نشا میں میں کھلتے تھے آ ہید نے این دروازدن کا در دواز سے مسید میں کھلتے تھے آ ہید نے این دروازدن کا درخ موڈ لینے سے اسی در کا درخ موڈ لینے کے اسید کی کا درخ موڈ لینے کی در دوازدن کا درخ دواز سے مسید میں کھلتے کی در دوازدن کا درخ دوازدن کا درخ دوازدن کا درخ دواز سے مسید کی در دوازدن کا درخ دوازدن کی در دوازدن کی د

﴾ '' 'س کے ابعدا تیمسی، بیں کنٹر نعیت اہا ہے نو دیجیا کا س<u>سلسلے میں کچ</u>یہ نہدیں کیا گیا ، اُوگو ل کو تو قع می کرنا پیاس سلیمی خصن نادل ہوجائے ۔ حضورصلی اللّم علیہ وسلم نے باہر نکل کردگوں کو مسجد سے درواز وں سے مرخ موٹر کینے کا تھم دیستے ہوئے فرما ہے اوجہ وا ھاد کا البیدت خانی لااحل لمسیحا، احداً تف ولا جذب، ان گھروں کے رخ موٹر کو کیو نکریم میجد کو نہسی حاکفنہ عودت کے بیسے اور نہی کسی جنبی کے لیے حلال خواد درسے مکتا ہوں)

یدروا بیت بهاری نکوره بات پردو طریقوں سے دلالت کرتی ہے ۔ ایک توبیک آئی نے فرایا رالااحدا المسجد لحائف ولاجنب آئی نے اس بی سے سیدیں سے سوگر کزد جانے ورسی کے اندرجا کر بیچھ حبانے سے درمہان کوئی فرق نہیں کیا بلکاس ہیں دونول کاسکم کیساں ہے۔

دوسری وجربیب کرآب نے صحابہ کرام کو می دیا تھا کہ جن گھوں کے درفازے مہری کھلتے

ہیں ان کے ان دروازوں کے ڈرخ کو سیلے جائیں تاکہ کو کی جنابت والاان گھروں سے نکل کر سیر

یں سے بونا ہوا با ہر کی طرف گذر نے زیائے بیو کلا گر آپ کی مراد تعود فی المسجد ہوتی تواس سویت

یس آپ کے فول (وجھوا ھذہ المبیوت فانی لا احل المسجد لحاقف ولاجنب) کے کون معنی

نہ بوتے اس لیے کہ مبیریں داخل ہونے کے بعدو بال بیٹے جانے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں

کر گھ کا در وازہ مسجد کی طرف کھ تناہو۔

به یات اس بردلالمت کرتی ہے کہ آب نے کھروں کا رخ مول لینے کا صرف اس سے تکم دیا نفا کہ لوگ جنابت کی حالمت بین مسجد سے ہو کر گر رسنے برنجبور نہ ہوجا تیں کیونکان کے کھردل کے ان دروازوں کے سواج مسی میں کھلتے تھے کوئی اور درواز سے نہیں تھے .

سفیان بن تمزه نے کتیر بن زید سے دوابیت کی سے انفول نے بید کم طلب سے کہ حضوق اللہ علیہ وہ نے کہ اللہ علیہ وہ اس کے حضوق اللہ علیہ وہ نے کہ منازت بم سمبر سے گذر نے اور وہاں بیٹنے کی امنازت نہیں دی تھی۔ معنی معنوت علی جنابت کی حالت میں سب دمی داخل بہوکر وہاں سے گزرجات نے کھے کہ وہ کان کا گھر سب کے اندر تھا ۔ اس دوابیت میں بہر نبا با گبا کہ حضور وس اللہ علیہ وسلم نے بنات کی مالت میں سب بروگر گذر نے کی گول کو ممانعت کودی تھی حس طرح اس حالت میں وہاب نے بیاب کی می است میں معنوت میں معنوت میں جو تصویریت بیان کی می سے دہ درست ہے۔

تام را دی کایترفول کُرمفرت علی کا مکان میں کے اندرتھا ،اس کا این خیال ہے اس بیے کے حضور صلی النّه علیہ وسلم نے ہم صدیت میں لاگوں کو لمبنے گھروں سمے دروا زول کا دُخ موڑ لینے کا حکم ویا تھا اورا تھیں اس بنا میرکران سمے گھر سی میں ہمی مسید سے گز دنے کی اچا ذت نہیں دی تھی۔ کالیے بنابٹ کی مالت بین مسجد سے گزرمانے کی بات مرف حضرت علیٰ کی خصوصیت تھی۔ جس طرح محفرت مخفر طبیاد کی بیخصوصیت تھی کرمبنت ہیں آپ کو دو ٹیرنگا دیے گئے تھے کسی وشہید کی بیخصوصیت نہیں تھی یاجس طرح محفرت مختطانہ کی بیخصوصیت تھی کہ آپ جنابت کی مات میں شہید ہوگئے تھے تو ملاکہ نے آکیے کو غسل دیا تھا۔

اسی طرح حفرت دیمیرکلیری کی خصوصیت تفتی می حفرت جگریل ان کی شکل پیر صفور صایات علید در ایم کی می می می می می می مامی آت تھے با حفرت ندیئر کی خصوصیبت بی تقتی کرجیب آب نے تفتی کو سے کا کمنے کی شکا بیت کی تو معمومالی افترعلید دسلم نے آمیب کوریشم بیننے کی اجازت دسے دی تھی ۔ اس سے بدبات نابت ہوگئی مقام لاگوں کو جبابت کی حالت میں مسجد بیں داخل ہونے کی مما لعدت بسے نواہ دہ و ہاں سے گزرشے ملے میوں یا ڈیگر دینے والے .

حفرت عائم کی به مدامت که یم بس سے کوئی شخص سبتا بنت کی حالت بین مسبی سے ہوگر گزرہا یا کر تا اور کوئی دلیل نہیں سپے کیدو کداس سے یہ بات معام نہیں ہونی کہ حف ورصایا لٹر علیہ وسلم کواس کاعلم معامنے کے لبدی ہی آئی نے اسے برخ ارسینے دیا تھا۔

اس طرح عطا دین میداری دوایت کی صودت سے کہ بہت سے صی برکوام بنیا بہت کی مالمت ا کی دفعو کرکے مسیدیں آجاتے اور دیاں بیٹھ کر ہائیں کرنے دیتے اس روایت بیں بھی فرہنی خیاف معیلے کرنی دلیل نہیں سے کیونکا س بی اس کا ذکر نہیں سے کر صفود صلی الشرعلیہ وسلم کو اس کا معیلے کوئیا تھا اود آسید سے اسے برفرا روسنے دیا نفا۔ اس میں بریھی ڈیٹنے کش سیے کر صفود صلی اللہ

فلروس کے رمانے بی ممانعت کا حکم منے سے پہلے ابسا ہونا تھا. اگر مندوسی انٹر علیدوسلم سے ان کا تیوت ہوتھی بھلٹے اور کھراس کے بعدان روایات ہے۔

نیزجب نقها مسے تفظ طور پرجنابت کی حالت میں سیرسی عظمت کے پیش نظر وہاں بیٹھنے المانعت است میں مسیری عظمت کے پیش نظر وہاں سے المانعت البت میں میں کا بھی ہیں تکام ہو۔ ایک وجہ یہ کی مسید میں بیٹھنے کی ممانعت کی عدت اس شخص کا بنیابت المان کا بھی ہیں تکم ہو۔ ایک وجہ یہ علیت گزرنے والے انسان کے اندر کھی یا ٹی جا تی ہیں۔ اس کیے مانعت بی میں ہیں ہی جانب ہیں علیت گزرنے والے انسان کے اندر کھی یا ٹی جاتی ہیں۔ اس کیے

#### 177

اس کے اندر کھی اس حکم کا یا یا جانا خروری سے ان دونوں صورتوں میں اس محافظ سے شاہدت میں سے کدا کیا۔ انسان کے لیکسی شخص کی مما کے تھگے ہیں اس کی اجازت کے بغیر پیٹھینا ممنوع ہے اوراس مگہ سے بہوکر گزرنے کا بھی وہی مکم سے جو و بال بیٹھنے کا ہے ۔ اس طرح گزرجانے کی دہی حیثیت ہوئی ہو بیٹھنے کی ہے ۔ اس بار حب مجد یں سیمنے کی ممانعت سے تو دہاں سے گزیدے کی مانعت بھی داجب سے وران سب صورنوں میں فرس علت جابت كى مالت بين معدك ندريونا ب-ول بارى ( كَالْجُنْفِ اللَّاعَا بِرِي سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِ لُواْ) مِن ايك اولي نويس اس سے مراد خیابت کی مالت میں سی میں ہے گزر تھانے کی اما حت ہے۔ ایک ورثا ویل حفرت **کا** اور حفرت ابن عبائل سے مردی ہے کاس سے مراد سما فر سیسے جنابت کی میورت بیش ا**بلے** ا وغسل كرنے كے ليے إنى نه ملے توسم كر كے نمازير هاہے -بددوسرى ناويربين ناويل كى نسلت اولى سبكيوند نول بارى ( دَلاَ نَفُرَدُ والنَّسَلُولَةُ فَا سكالى من مائت سكوين مازير صفى كى ممانعت سے مسجد سے ممانعت نہیں ہے اس ليے كونغا كتفية في عنى اورخطاب كامفهوم هيي سيد اگراست سي مانعت رجي لکيا جائے گاتواس صورت میں کلام کواس کے تقیقی معنوں سے اکال کر مجازی عنوں کی طرف بھیر دینا لادم آئے گا در اسطرح اس صورت بين نفط صالوة كوموضع صالوة بعنى مسجر كي تعبير كا ذرتيد زايا جائے كاجن مجازى طورماكب يعزكواس محفيرك مام سيموموم كياجأ ماسي حس كي دبيرياتوان دوللا پیزوں کے درمیان مجاورت باغیوس کا تعلق مونا ہے۔ بالک سبب سونی ہے اور دوسری سبب مِّلُاس فول ادى يربورك عي (وَكُوْ لَا دَنْعُ اللَّهِ النَّاسَ لَهُ فَا هُوْ مَا لَكُوالنَّاسَ لَهُ فَا هُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ لَهُ فَا هُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حَمَوامِعُ كَرِيرُعُ وَحَمْلُونَ أَنَّ اوراكران لُولُون كازوراك دوسے كے وربعے ندگشا اور الله ك خالفا بي ا دريا دت خلنه ا وربهود كي عادت خاني منهدم بو كئے مون ا يهال صادبت سيمرا دموضع صلات سعيد جب سمار سيد اكسافقط كواس كي تعيد برجمول نمراحكن برونوا سيكسي دلالت كمي بغيري زي منون كي طرف بيبرد نيا درست نهب بونا لين ين كوئى السي دلالت نهير سے سولفظ صالون كواس محقق قي معنوں سے مثا كرفحاري عنول عني ا العداؤة ومسجد كاطرف كفيرن كالمرحب مو بكارس للاوت بيرالبيرى بات موجود مصر جواس بعر ميردلانت كرتى سے كوملوة ك

مفیقت صادہ ہے۔ اور یہ نول باری (حَتیٰ تَعکموا مَا تَعُولُتُون ) ہے کہوکہ مرحد کے لیے کوئی تعلق میں معالی وجسمیاس تول منزوط نہیں ہے ہواس و قت مسجدیں داخل بہونے سے مانع بن جائے جب نشد کی وجسمیاس اللہ میں نول منعذر بہوجا سے جب نماند کے انداز قراست کی شرط ہے سے ورست طریقے سے بجا ندلانے منا کی بنا با سے ماذا واکر نے سے منع کر ویا گیا ہے۔

یرچیزاس بردلاست کرنی بے کہ فظ صلاق سے فیقت صلاق مراد ہے اس بنا پرجن مضات مفاس کی ہے باول کی جو افق ہے۔ فول مضاس کی ہے باوی کی جو ان کی بات لفظ صلاف کی مقیقت اور ظاہر دونوں کے بوائق ہے۔ فول باری ( وَلاَ حَبِنَدُ بَاللَّا عَابِرِی سَبِیْلِ حَتَّی نَفْتَسِلُوْلا) میں عام بربیب سے مراد مافر سے کیونکہ مساف کو عابر بیبال کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے .

آگرما فریاس لفظ کا طلاق نه به تا تو مفرت علی اور مفرت این عباش کیجی اس کی بذاولی مفرک کین که در بات کسی کے بیے بھی بھائمز نہیں بہ تی کہ وہ سی آیت کی ان معنوں بین تا دیل کر ہے بن مفرک کین کہ در با بر بسیل کہنے کی در بر بہت کہ وہ ملستے پر بوتا ہے اور الستہ طے کرد کا بہت سام کا طلاق نه بوتا ہو مما فرکو این بدیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

بوتا ہے اور الشراع کرد کا بہت مل طرح مما فرک این بدیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

بوتا ہے اور الشراع کی نام موسود کی ما دیا ہو ما موسود کی کی مورد سے کی دو با توں پر دالا میں موسود کی کی مورد سے میں میں کردی اس طرح آ بیت کی دو با توں پر دالا میں موسود کی کی مورد سے میں میں کہا ذریع ھو میں باقی کی مدم موسود گی کی صورت میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دو با توں پر دالا میں مارو دگی کی صورت میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دو با توں پر دالا میں مارو دگی کی صورت میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دو با توں پر دالا میں میں موسود گی کی صورت میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دو با توں پر دالا میں میں میں موسود گی کی مورد سے میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دا در بیک میا تو بی میں موسود گی کی مورد سے میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دار کی میں موسود گی کی مورد سے میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی میں میں کی مورد سے میں میں کی کردی کی میں موسود کی کی میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی میں میں کردی۔ اس طرح آ بیت کی دار کردی۔ اس طرح آ بیت کی دان کردی۔ اس طرح آ بیا کا کی میں موسود کی کی میں میں کردی۔ اس طرح آ بیا کردی۔ اس طرح

ددم یہ تیم جنابت کی مالی و دورنہیں کرناکیونکا لٹرتیائی نے ہم کر یہنے کے با دجود اسے منبی کے نام سے موسوم کیلہے - اس ہے بہتا دیل اس تا دبل سے ہتہ ادرا د ئی ہے جس کے مطابقہ آیت کومبید سے گذر مول نے معنول بوقیحول کیا گیا ہے -

تول بادی اکنتی نفتیسگول نماندگی باحث کی نابت ہے بعین غسل کے ساتھ نماندی اباحث میں میں بیت ہے بعین غسل کے ساتھ نماندی اباحث میں میں بیت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف بہیں ہے کاس متفام میں نما بیت مماندت میں داخل ہے بیان کہ میں خوارت میں اس کی نماز جا اُنر کی جماعی نماز کا کچھے حصد باقی مہوا وراسے یا فی مل جائے اوراس کا استعمال بھی ممکن ہونیزاس میں نمال سے کسی خرد کے لاحق میں نے کا اندلیٹ بھی نہ ہو۔
میل متعمال سے کسی خرد کے لاحق میں نے کا اندلیٹ بھی نہ ہو۔

یہ بیزاس بردلاست کونی سے کہ معفن دفعہ غابت ابینے ماقبل کے جیلے ہی داخل تھی جاتی ہے

#### م ۲ ۵

تول باری ذَنْدَ اَبْتُهُ وَالدِّمِنِيَا مَرَالِیَ اللَّیْتُ لِي اس مِن نابیت ایسے ماقبل کے تملے سے نارج ہے کیزکم دات كتفيى دونده داد دوز سيس بابر بروجا تاب وحرف إلى موف حتى كى ظرح غايت كيمعني داكرماس.

بربات اس فاعدے کی بنیا دا وراصل ہے کہ غامیت کا مجھی کلام ہیں داخل ما ناما نادرست بخوما ہے اور کھی نمارج ما ناجا نا-اور پھران دونوں صدر ندں کا حکم اس دلانت پیرمونوف ہتوہا ہے عبى سے عابت كے دخول فى الكلام با خروج عن الكلام كا يته حليات سے بم بنابت سے اسكام، اس كيمعني اورويفن ومسافر كي عكم ميسورة مائده مين ينيح كمردوشني فواكبس كميد انشاءاللدر ولا بارى سِي را مِنْ أَلِيمًا لَنْ لَنَا مُصَدِّي مُنَا إِنَّ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ فَبْلِ آنُ نَظْمِس ومؤهاء مان دواس تاك دويم نياب نازل كي سعا وديواس تنب كي نصدي كرني سعجم تھارے باس پہلے سے موجود تھی، اس پرائیان ہے آٹے قبل س کے کہم ہیرے لگاڑدی) بیرفل بادى م بوبهار سے اصحاب كياس فول كى محت بردلالت كرنا ہے كما كركونى شخص ابنى بوى سے بركيے كم فلاں شخص كى المست ف ل مجھے طلاق سے " تواسع فورى طور برطلاق برجائے گئواہ فلال شخص کی مربوجائے با امدنہ ہو۔

بعف فقهاء سے مروی بیسے کراس مبورت میں جب کک فلائن خص کی آمدنہ ہوجا ہے اسے طلاتی نهیں ہوگی کیونکر حبب انھی فلانشخص کی آ مدنہ ہوٹی ہوتواس میودنٹ میں کَبُسل تعدوم فسالما ز فلا نشخص کی آ مرسے پہلے سے الفاظ نہیں کے بعا سکنے میکن درست بات وہی ہے جوہا ک

اصحاب نے میں سے اور یہ ایت اس کی صحت پر دلالٹ کرتی ہے -

إس يسك المتدنعال نع زما باركاً يُهما الله في أوكو الكِتاب (مِنْوَا بِهَا لَوَّا لُكُا مُصَدِّة قَالِيمًا مَعَكُمْ مِنْ قَدِلِ أَنْ نَظْمِسَ وَجُوْهًا-ابِ بِهَال نَظْمَ وَبِوهِ سَعِيكُمُ ايان لانع كاحكم دينا ويسنت بوكي عمس وسوه كالمعيى وسود نهيس سروا-اس طرح بدايان كمي وجوه سے پہلے برگیا جبکا بھی و جود پیں بھی نہیں ہوا تھا۔ بیا بت اس تول یا سی ( نَتَحْدِيُورُدُ ا مِنْ قَدْلِ أَنْ يُسَمَّا مُنَّا تُوان مَع ذم فيل اس مَع كدوونوں بالم مانتلاط كريں ابك ممكول كوافا كمناسع ملوكوأ زا دكرف كالمكراكب درست مكرس أكرحير بالبم انتلاط كا وجود ترجي ماء الكربيها جائے كرائيت زبريج شبير بيريوروا لنترتع بن كى طرف سے به وعيد شائر ممى تقى بېر ابمان نهیں لا مُصاور جودعیدا تعیس مناکی گئی تقی وہ بھی و توع تیرینہیں ہوئی۔ اس مے جلم

کہا جائے گاکر ہم ودکا ایک گروہ سلمان ہوگیا تھاجی ہی حفرت عبالیترین سلام، تعلیہ بن سعید، زیدین سعنہ اسدین عبیدا و رخیراتی اور عبید دوسرے گوگ شامل سے معبی فوری وعید کی تھیں خر دی گئی تھی وہ اس امر کے ساتھ معتق تھی کہ اگرتمام کے تمام ہم و ذکر اسلام سے فرکس ہوتے۔ اس میں میں بھی استمال ہے کواس سے مراد وعید انفرت ہے۔ کیونکر آبیت میں دنیا سے ندرسلمان نرمونے کی صورت میں فوری طور پر منز اکا ذکر نہیں ہے .

قول باری سے (اکٹھ تنگو آئی السدین میکوت انفسی کے کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بہت اپنی باکبرگی نفس کا دم کھرتے ہیں مسن، قتا دہ اور ضحاک کا قول سے کواس سے مراد ہیر دونصارئ کا دہ قول ہے جس کے انفاظ رہیں گئر ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بیاد سے ہیں۔ یزیہ گر جنت ہیں مرف وہی لوگ جا میں گئے ہو ہی جدیا نفاظ رہیں گئر ہم اللہ عن مرف وہی لوگ جا میں گئے ہو ہی جدیا نفال کی مول گے " مفرت بیدائل بن سنتود سے مردی ہے کو اس سے مراد کو گول کا ایک دور سے کی باکٹر گئو تفس کا اظہار سے تاکہ اس کے ذریعے کوئی دناوی مفادحا مسل مردا ہے۔

الوبكر حصاص كيتے بي كديہ جيزاس ير دلالت كرتى ہے كاس نقطة نظر سے پاكبرگئ نفس كا دم به فرانمنوع جے - اللہ نقال كا بھى ادنناد ہے (فكلا شكر كُوْ الْفَشْتُ كُوْ بَمَ النّهَ بِالْكِيْرِ كَى نفس كا دم بَه بِعِرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نول باری سے لا مرتجیمیگر و ک الق سی علی می افتا کھٹھ افتا ہوئی فینسیلہ بھرکیا یہ دوسروں سے اس بے حسد کرنے میں کو اللہ نے ابنیس اپنے ففل سے تواز دیا) سے مراس بی بارضاک میں اور مکر مسے مروی ہے کہ بیاں انناس سے مراد صرف سے نورسی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی ہے۔

میں اور کی کا فول ہے کواس سے مراد عوب سے کوگھ بیں ۔ کچھ کوگوں کا فول برہے کواس سے مراد مراد معنوصل اللہ علیہ وسلم اور اکر ہے کواس سے مراد عوب بین اویل بہتر ہے ۔ کیو کہ خطاب کی ابتدا میں بہور کا وکر اور کا اور کہ کی بیت کے اور ما اس سے قبل این کتا ہوں میں مفتوصلی اللہ علیہ دسلم کی بیت ، آب کے اور ما اس اور کی کی بیت کے اور ما اس سے مراد نے سے اور کی کی بیت کے اور ما اس کے اور کا دوراک کی بیت کے اور کا کر اور کی کی بیت کے اور کا دوراک کی بیت کے دوراک کی بیت کی بیت کی کا کہ کی بیت کے دوراک کی بیت کی کا کو دوراک کی بیت کے دوراک کی بیت کے دوراک کی بیت کی بیت کے دوراک کی بیت کی بیت کی بیت کی کی بیت کی کوراک کی بیت کی بیت کی بیت کے دوراک کی بیت کی کوراک کی بیت کے دوراک کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی کوراک کی بیت کی ب

بلکرہ لوگ آنوی نبی کی بعثنت پرع بوں توفقل کی دھنجی دیتے تھے اس لیے کان سے خیال میں موسی کو گئی دیتے تھے اس لیے کان سے خیال میں موسی کو گئی اس نبی کی موسی کو گئی اس نبی کی اس نبی کی بیٹنت بنواسماعیلی نبیت بنواسماعیلی اللہ تعالی میں بوگی ، نمیکن جب اللہ تعالی نے معفور صلی اللہ علیہ دسلم کی بعثنت بنواسماعیلی م

کر دی نوان لوگوں نے ایک طرف عربوں سے حسد کرنا ننروع کر دیا اور دوسری طرف مصنور مسال نے علیم م کی گذریب برکرب تنه برگئے اور حن حقائق کا انفیس اپنی کتابوں کے ذریعے علم بیوا تھا ان سے معاف

يِتَا يُؤارِثِنا دِارِي سِعِد وَ كَانْوَا مِنْ فَبِثْلَ يُسْتَفَيِّحُوْنَ عَلَى النَّاذِينَ كَفَامُو اَفَلَقَا جَاءُهُمُ مُاعَدُفَةً إِكُفَ وَاحِبِهِ بَا وَيَحِيَاس كَ ٱلدسے بِهِ وہ خود کھا دے مقلبے بِس فتح ونعرت كى دعا مِن الكا كرنے تف مگرجيب وہ جيز آگئي سے دہ بيجان هي گئے نوانھوں نے اسے مانے سے الكاركرديا) نيزار شاد بايى سے اور كَتَانِيْرُ مِنْ أَهْرِل أَلْكِنَا بِ كُوْكِوْدُ وْنَكُوْمِنُ بَعُلِالِيكَانِكُوْ مُنْ أَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ الْمُنْسِيهِ عَدِ اللَّهُ مِن عِنْدِ اللَّهُ مِن سِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال ایمان سے بھیرر کور کو ف بٹی سے جائیں۔ اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تھا رہے لیے ان کی بيرتواس سي-

عربوب كے ساتھ بہود بول كى علاوت اور دشمنى حضور صلى الله عليه دسم كى بعثت كے دقت سيسيمي ظا بهر پرگئري كفي-اس وشمني كي نيبيا داس حسار مريقي كرحف ورصلي لشدعلب وسلم كي بعثبت عوادل

ىسى كىيول بىدى مىنى اسرائىلى يىن كىيول نىسى بىو ئى-

اس تشریح کی روشنی می آست کواس معنی برجمول کرنا نه یا ده واضح برگا کدان سسم مراد معفود ملى الته عليدوسلمى فات اقدس اوراً بيد مصحاب كرام بب اوربيد داول كوات سيط ورات . كے منی بر وام سے، دور سے الفاظ میں عراق سے حسارتا ۔ حساراس تمنا کا نام ہے بوکسی قص اس كى نعمت كيس جائے .

اسى بنا برييمقولهب يتم شخص كولاض كريئة بهوليكن حاسد كولاضي نبس كريكة كيوك ووتو حرف بمت کے زوال اوراس کے تھیں جانے برسی داخی بوسکتا ہے " حسد کے تعالیے می فیط مامی نہیں سے جس مرکسی نعمت کی تمنا تو کی جائے لیکن دوسرے سے اس نعمت کے تھین جانے کی توامق کا پہلونہ برد ملک اس کے باں اس نعمت کی نفایراس نشا کرنے والے کو نوشی اور مروجیوں ہو ابرو-ول بارى سے ركتك أغيب عن مجلة و هُوكيد كن هُورجكُودًا عُيْرَ هَا جب ان محمدان کی کال گل جائے گی تواس کی جگہ دوسری کھال پیدا کرویں گئے اس کی تفیہ میں ایک نول ہے کے انداما جل جانے والی کھا اول کی مجارشی کھالیں بیدا کردےگا۔ اس تفییرسے فالمین وہ اوک بم ہو یہ کہتے ب*ېن که کهال انسان کا حصه نوین موقی ملکه گوشت او د نېريان کې انسان کی نېز نېيين مېوټين د انسان ای* 

ددح کا نا مہیجیں نے اس برن کو ابنالبکس بنارکھا ہے۔
اس کے برعکس جو گوگ اس بات کے فائل بین کہ کھالی انسان کا حقیہ ہے اورانسان ہمرسے
پیم برنک موجود شخص کا نام ہے ان کے نزدیک ابب فریک نے تقییر یہ ہے کہ کھا لوں کی اس طرح تحدید
ہوگی کہ انھیں اس مالت پر لا یا جا کے گا جس برحل جانے سے پہلے تقییر جس طرح اگرا کہ آگونٹی
کو نور کو اس سے دوسری انگونٹی نیا لی جائے تو کہا جانے گا کہ یہ آگونٹی اسس بہلی آگونٹی
سیفنلنہ ہے باجس طرح کوئی شخص اپنی تمہیں کو قطع کو کھے قیاء کی تسکل دے دیے و کہا جائے گا
کہ یہ لیاس اس پہلے لیاس کا نے رہنی محتلف ہے۔

تعفن کا تول سے کہ تبدیلی ان کی کھا اول میں واقع نہیں ہوگی بلکان کرتول کی ہوگی ہوا کھوں نے مین دیکھے ہول کھے ہول کے اللہ اعلم منے مین دیکھے ہول کے میکن میں میدید تا دیل سے کیونکھ کے کھال نہیں کہلاتے۔ والداعلم

### ا مانتوں کی ا دائیگی کے سلیم التاتھا لی کے اجب کوٹا کھا

بومها حب ادر بدل ابن جریج کافول ہے کہ بت کا نزول عثمان بن طلح کے بادے میں براتھا اس بی کا مزول عثمان بن طلح کے بادے میں براتھا اس بی کا مزول عثمان بن طلح کے بادے میں براتھا اس بی کا مزول عثمان بن مفرت ابن بی کا تعلق مبراس تحص سے ہے جے کسی بحریکا امین مفرد کیا گیا جو اس کا مجمل میں دور اس کا مجمل میں موخوطا ب سے اس کا مجمل میں دور کا دیا دور کی دیا دور کا دیا دیا دور کا دیا دیا دیا کہ کا دیا دور کا دیا دور کا دیا دیا کیا گیا کہ کا دیا دور کا دیا دیا کہ کا دیا دیا کہ کا کا کہ کا کہ

تما م م کلفین کامقتضی ہے اس کیے اسے سے دلائت کے بغیر صرف بعض افرادیک می دو دکر دنیا الدیک نہیں ہے۔ میران بیال ہے کہ بن صفرات نے اس کی تا دمل ولاۃ الا مور سے کی ہے ان کا ذہن فول باسکا دور خوا کے گئے ہے میں استا ہی آئے تھے کہ والما کو سے کہ اور حیب مراد کو درمیان نعید کا اس کے درمیان نعید کا می توعدل کے ساتھ کرو) کی طرف کیا ہے رہی کا اس میں ولاۃ الا مربعتی ادباب بسب وکشا دوخوا ب

اس بیےاس خطا ب کے ابتدا کی تنصبے کا رُخ بھی ان بھی توگوں کی طرف نصتور کرلیا گیا ہیں۔ لیکن بات البیبی نہیں ہے کیونکراس ہیں کوئی و تنساع نہیں ہے کہ خطاب کا ابندا کی حصہ

مین بات بینی بهی جیر بین بین بات بین ب مام لوگور کے لیے عام بوا دراس پر بید کا جو مصر معطوف کیا گیا ہے دہ اربان کردیے ہیں۔ ساتھ فاص بہو ۔ ہم نے فرای اور غیر قرآن بین اس کے بہت سے نظائر بیلے ہی بیان کردیے ہیں۔ البیکہ جیمامی مزید کہتے ہیں کو بس جیر کا کسی کو امین بنا یا گیا ہو دہ امانت کہلاتی ہے اس این کی دمردادی ہے کردہ امانت کو اس کے الک کے کو دیے۔ ودلیتیں بھی ا مانتوں بین داخل بیں۔ اس یعے بہ ودینیس حن کے یاس رکھی گئی ہوں ان برانھیں ان کے اکس کے ماکس رکھی گئی ہوں ان برانھیں ان کے اکس کے واکس کو لوٹا دینا واجب ہے۔ تاہم تھا، امھار کے ما بین اس مسلم بین کوئی انتقلاف نہیں ہوگا ، انہیں ہوگا ، میں ہے کا گرود لعیت استخف کے پاس ہلاک ہوجائے تواس براس کا ما وال ما گرنہیں ہوگا ، سلمن بین سے معنی سے سے ماکس سلم بین ما وال اوا کرنے کی دوایت بھی موجود ہے بشعبی نے محفوت انس سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنا سا مان مجھ سے اکھوا یا اس کا یہ سامان بہرے کہوں کے دومیان سے ضائح ہرگیا ۔ حضرت عرض نے بینا سامان کا دام کا دام کا کھوا کیا ،

ہمیں عبدالباتی بن فافع نے روایت بیان کی ہے، انفیس مامد بن محد نے ، انفیس نظریج نے انفیس نظریج نے انفیس اندرسے انفول نے انفیس نے ہمام بن حسان سے ، انفول نے انسس سے کہ میرے یاس جھر ہزار در در می فیطور و دلعیت رکھے گئے ۔ بھریہ درہم فنائع ہو گئے رہ نظر نے محمد سے بوجھا کہ تمھاری بھی کوئی بیزاس تھم کے ساتھ فنائع ہو تی ہے یہ بین نے نفی میں جا اس بر تفرست عرض نے تھے سے تا وان رکھوا لیا ۔ دیا اس بر تفرست عرض نے تھے سے تا وان رکھوا لیا ۔

مين عبدالبا في من فائع في روابت بيان كي ، الخين استال من ففل في الخين في الخين التي والمسلم الخين التي التي والسطر سد الخين التي والدسم والدسم والدسم والسطر سد الخين التي والماست كر حفود من التروي و دوية فلا فعان عليه حبيث فعن التي والتي والتي

ہمیں عبدالبانی بن فالع نے روایت بیان کی ، انھیں ایراہیم بن باشم نے ، انھیں جربن عولی النے النہ میں عبدالنہ فی النہ میں انھیں جربن عولی النہ النجی سے ، انھوں ترا بنے والنہ سے النہ میں النہ علیہ وسلم نے فرما با ( ولا ضمان علی والد سے اور والد ضمان علی والد سے اور والد ضمان علی والد علی مؤتمدن بحروا بسے اور ایمن برکوئی ما وال نہیں)

الو کم بیصاص کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شا دکہ امین برکوئی نا وال نہیں "عارت پر اوان کی نفی کر نا سے بیزی کا دمیت متعیر بعنی عادیت لینے والے شخص کے با تھوں میں انت کے

طور بہر نی ہے اس لیے کرعا رہت دینے والے نے اسے این تھیا تھا ، فقہ اسکے درمیان دلیبت کی ہلاکت پڑ ماوان ا دانہ کرنے کے تشکے بیں کوئی اختلاف نہیں ہے لبنہ طبکی استخص کی طرف سے سوئی زیادتی نہ ہوئی موجس کے بایس بر ددلیبت رکھی گئی تھی .

وہ در اس میں اس بات کا اس کے متعلق ہور وا بت مروی ہے نواس میں اس بات کا امکا سے کہ ود لیے ت رکھنے والے نے سی ایسی حرکت کا اعتراف کرلیا ہو ہو سے فرت عرض کی نظروں میں اوان کی موجب بن گئی۔ عادیت کے سلط میں یا وان بھرنے کے تعالی سلف کے درمیان انتقلاف لائے کے بعد قتم ہاد کے درمیان کھی انتقلاف لائے ہوگیا۔

تحفرت عرفی محفرت علی محفرت علی افتی شریج اورا برابیم بختی سے مردی ہے کہ عادیت غیر مفرون ہے تعنی اس کے ضیاع برتا وان واجب نہیں ہوتا معفرت ابن عباس اور ورحفرت الجہر برقی سے روایت ہے کہ اوان واجب بہر قاسے ۔ الم الدخلیف، الم الوبسف ، الم محری و فرا ورحن بن زیاد کا تول ہے کراس کی بلاکت برتا وان لازم نہیں ہوتا ۔ ابن شیر مر، سفیان توری اورا وراعی کا بھی بہی تول ہے ۔ غمان البتی کا تول ہے کم شعیر بینی عادیت لینے والا قدامن ہوگا۔

ابنته جانورا در تقتول کی دبیت می تا دان تبین لیکن اگرمتنعبر رینه وان کی شرط مگا دی گئی ہمو تو کی جو تو کی جو تو کی جو تو کی کا در اسے ناوان بھر ہا بڑسے گا اہام الک کا تو کہ جب کہ جانور کی خات ہو جانور کی کا در اسے کہ جانور کی کا در اسے کہ جانور کی کا در اسے کہ جانور کی کا در البت خوات کی میں در سی سے گا۔ البت ذرور اس اور کی خات کی میں میں گئے جانور کی کا در البت خوات اور کی جانور کی کا در البت خوات اور کی جانور کی کا در البت کی میں کا میں کا در البت کی کا در البت کی کا در البت کی کا در البت کی کا در البت کا در البت کی کا در البت کی کا در البت کا در البت

لیت کا تولہے کہ عادیت ہیں کوئی نا دان نہیں سکین ایمرالمونیین ابوا لعباس نے بھے تھ ری طور برعادیت بیں لھی نا دان لینے کا حکم دیلہ ہے اس لیے آنے کل ہیں نا دان دینے کا فیصد ساتا ہوں ، امام شانعی کا قول ہے کہ برعادیت قابل بادان ہے ،

ابد کر حصاص کیتے میں کہ عادیت کی ملاکت کی مدرت میں جبکہ اس کے ساتھ کو ٹی زیادتی تر ہوٹی ہو تا دان بھرنے کی نفی کی دلیل سیسے کہ عاریت دینے دائے اسے نے عادیت لینے والے کوامین تھے سرعادیت اس کے جوالے کی فقی رجب عادیت یعنے دائے کو ابین سمجہ لیا گیا تواب اس برعادیت کا تا وان لازم نہیں دیا کینو کر ہم نے حضور صلی التہ علیہ وسلم سے بردوایت کی ہے کہ آئی نے ہمایا الا ضمان علی مذمی جیس خص کوامین فرار دیا گیا ہواس برکوئی تا وان نہیں) اس ارتسادیس براس شخص سے تا وال کی ففی کاعموم سے جسے ایمن فرار دیا گیا ہو۔ نیز حب مارین کواس کے مالک کی اجازت سے فیضیے میں ایباگیا ا دراس میں تا وان کی ننرط نہیں دکا ڈی گئی تواب و دلعیت کی طرح و داس کو تا وان بہیں کھرے گا۔

اکی اور بہادسے اس منتے برغور کیا جائے۔ کرائے پر دیا ہواکی اجس میں اس کیڑے سے عاصل ہونے الے اللہ اور بہادسے ماس کی سے عاصل ہونے اللہ نے کا شرط لگائی گئی ہر اگر قسیاع کی صورت میں اس کیڑے کے بدل کولبلوت اوان اواکر نے کی شرط نہ دکھی گئی ہونواس کے ماوان کی تفی برسب کا اتفاق ہے اس لیے ماریت بطریق اولی نا خالم تا اوان ہر گی کیو کہاس میں کسی طرح بھی ماوان کی شرط نہیں ہوتی .

ایک اور جبہت سے اس پرنظر دالنے سے بربات واضح ہوگی کو اجارے کے طور پر تغیق میں کی ہوئی بھیزاس سے منافع کوانشنعال میں لانے کی غرض سے قبطنے بس کی بھاتی ہیں اور ضبیاع کی صورت میں تادان لازم نہیں آتا اس سے برلازم ہوگیا کہ عادیت کی بلاکت پریمی تادان لازم نہائے۔ کیونکرعا رست کوھبی اس سے حاصل ہونے والے منافع کو استعمال میں لانے کے لیے قبطے میں لیا بہا کہ ہے۔

ا بیسا در پہلو بیمی سے کرمبر کی بلاکٹ کی صورت میں جمبہ فیول کرنے والے تعمق برکوئی تاوان مائد نہیں بولا کیونکر اسے مالک کی جازت سے قبضے میں لیا جا آبسے اور اس کے بدل کو بطور تاوان اداکر نے کی کوئی نتر طرنہیں بہوتی اس بیے کہ مہر کی جنبیت ایک میکی اور صدفے کی بہونی ہے۔ برمارمین کے بیے بھی می می می می می موگیا کیونکہ بریمی ایک نیکی اورصد و کی شیکل بونی ہے۔

نبراس برهی سب کا اُتفاق سے کا گرعا دست بین استعالی بنا برکوئی کمی برجائے واس کمی کا کوئی تا وان نہیں جب عادیت کا ایک بُیز نا واج با وان ہے جب برکے اوان کا تعانی نفا نواس سے برخی کہ عادست کا کل هی نا فابل ناوان برداس بیے کہ جس بیز کرتے اوان کا تعانی فیف سے ماتھ بواس میں کل ورٹیز کے حکم میں کوئی فرق نہیں بہذا مجس طرح غصب اوربیع فاس کے دیلے ماتھ بواس میں کل موثی جنر کا مشلہ ہے جب بسب کا اس بواتف ق بہوگیا کو نفقهان اور کھی کی بنا پر فناکع مرجانے والا با فابل ناوان ہے ذکل کا بھی نا قابل ناوان مرد نا واجب بروگیا جدیا کہ دونیت اورب بروگیا جدیا کہ دونیت کا دورب بروگیا ہوئی کا دورب بروگیا ہوئی کا دورب بروگیا ہوئی کا دورب بروگیا کا کھی کا دورب بروگیا کہ دونیت کا دورب بروگیا کا دورب کا دورب کا دورب کا دورب کا دورب کا کھی کا دورب کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کا دورب کا دورب کا دورب کا دورب کی کی کا دورب کی کا دورب کا دورب کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کا دورب کے دورب کی کوئی کا دورب کی کا دورب کا دورب کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کا دورب کی کار کی کا دورب کی کار کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کار کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کا دورب کی کار کا دورب کی کار کا دورب کی کار کا دورب ک

و دلیسٹ کے منعلق صفوان بن امیر کی ردا بت کے الفاظ بیں انقلاف ہے بعض داو د<sup>ل</sup> نے اس بس تا وان کا ذکر کیا ہے اور یعفی نے نہیں کیا ہے۔ نئر کی نے عبر العزیز بن دفیع سے انھی نے این ابی ملیکہ سے الفوں نے میر بن صفوان بن امیر سے درا تھوں نے پینے والدسے روابت کی ہے کہ حبک حنین کے موقع برحضورصلی التدعلیہ دسلم نے ان سے نوسے کی بیند زرہی عا پریٹ کے طور پرلیس - انفوں نے کہا : محد ? (صلی الترعلیہ دسلم) یہزر ہم جمانت کے طور بردی ہیں ہی کہتے جواب میں فرمایا : مجھیک ہے ، ننرط منطور سے "

مجران میں سے تجیدر میں قائع مرکئیں ، مفنور صلی الله ملیدوللم نے منفوان سے فرما با" اگرمیا ہو "فریم ان کا آیا وان کیر دیں گے اس اکفوں نے جواب دیا۔" اللہ کے دسول المجھے آیا وان لینے سے زیادہ اسلام تبول کونے کی دغیت ہے ، میں تا وال نہیں بول گا"

امرائی نے ہی روایت عیدالعزیز بن رفیع سے انھوں نے ابن ابی ملیکہ سے انھوں نے منوان بن ابی ملیکہ سے انھوں نے صفوان بن امیہ سے جند زر میں عاریت صفوان بن امیہ سے جند زر میں عاریت سے طور برلی تھیں ۔ ان میں سے مجھوٹ تُع بہو تیک بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : اگر مربی ہے ۔ تو ہم ان کا تا وان اوا کہ بی گے ؟ انھوں نے ہوا ہے دیا ۔ "اکٹریک دسول! اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ اس روایت کو تنزیب نے موصولاً نقل کیا ہے اوراس میں ضمان بعتی تا وان کا ذکر کیا ہے لیکن اسرائیل نے اسے نیکن اسرائیل نے اسے نیکن اسرائیل کے سے اور زیاوان کی شرط کا ذکر نہیں کیا ہے۔

قتاده نے عطارسے روایت کی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ ویم نے صفوان بن المبد سے مشکر حنین کے موقعہ رہین بدار میں عادست سے طور پر لی تفییں ، انھوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا تھا ، اور بابہ عادیت قابل والسبی ہے " آئیٹ نے اثبات میں جواب دیا تھا ،

جریر نے عبدالعزمزین رفیع سے انھول نے عبداللہ بن صفوات سے تماندان کے کھا فادسے روایت کی سے ماندان کے کھا فادسے روایت کی ہے دولیا کی سے دولیا کی سے دولیا کی سے دولیا کی ماندہ حصد سیان کردیا لیکن اس میں ضمان کا ذکر نہیں کیا .

تركها جا آ سے كەاس حدست كى دا ويون بى جديرين عبدالىجىدىسى بر هدكركونى دا وى نة واس دوايت كونم خفوظ كريد في والله ب ، نەمتىقى سىسادرنى فقىس، اود جريرين فىقان كا ذكرنىي كيا اگر دا ويون كوخفظ او دا تقان كے لى اظرى كى كيسان در جے برتسلىم كريا جائے نوكھ اصطلاحى طور يرب حديث مضطرب كىلائے گى-

حضرت ابوا مامیم اوردوسرے صابیہ کے داسطوں سے حضور صلی انتدعلیہ و کم سے بیم وی سے کو رائعالمی انتدعلیہ و کم سے بیم وی سے کر رائعالمی انتقامی اور کی جائے گا۔ کر دائع المریت اور کی جائے گا۔ کا دائی جائے گا۔ جائے نواس کا مفہوم نا وان نہیں بوگا مبلدا وائیگی کی ضما نت ہوگا ۔

عید کومنوان سے دواہت کے بعض طرز کے افغاظ بیم بی کر حفد وصلی اللہ علیہ وسلم نے ذہایا:

رہر کی کہ بیم الحقیقی تحقیقی والیس نہیں کروں گا اس وفت نک میضما نت کے تحت رہر گی ۔

اور شی طرح ابک روایت ہے ہو ہمیں عبدالیا فی بن فا فیر نے بیان کی ،الفیس لفہا ہی نے ،

افغین تنتیہ نے ، الفیس لبیت نے بریدین ابی حبیب سے ، الفوں نے سعید بین ابی مہند سے عمالیت کی مدن سے بہلے جو صورت بیش آئی وہ یہ تھی کہ حصورت باللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرا با محالی میں بیاری مائٹ کے بحث رہیں گے متی کہ مائٹ میں بیاری مائٹ کے بحث رہیں گے متی کہ مائٹ سے باس بنیا دیں گے ہے۔

مہا نفیس تما اسے باس بنیا دیں گے "

اس سے بہ بات نابت ہوئی کر صفور میلی الشرعلیہ دسلم نے صفوان سے وابسی کی ضمانت کی تیطر مقرد کی تھی۔ اس کی وجہ بیری کی معمولات اس وقت ایک سرجی کا فریقے ، ابھوں نے بہتیاں کیا ہما کہ محفود میں ایک معنور میں کی معتقب سے بے رہے ہم بہتی کے معتقب سے بے رہے ہم بہتی طرح محفود وسلی اللہ علیہ وسلم کی معتقب سے بہتی ہم بہتی ہے۔ اس میں بیام باح ہم کا میں معتقب سے بہتی ہے۔ اس میں میں معتقب سے بہتی ہم بہتی ہے۔ اس میں بہتی ہے۔ اس میں میں معتقب اور میں اللہ علیہ وہم کی معتقب میں معتقب اللہ علیہ وہم کی معتقب اللہ میں معتقب اللہ معتقب

آتِ نے بواب میں فرما یا تھا اُنہ نہیں، بمکرما دیت کے طور برخما نت کے تحت ہے دیا ہوں یہ ممانت اس وقت کے دیا ہوں یہ منمانت اس وقت تک دہیں گا بیت ہوگا۔ منمانت اس وقت تک دہیں گئی جب ہم ہمانت اس وقت تک دہیں گئی جب ایم بیٹری منموں کا گئی مار میں کے طور پر لیے جا ارسی میں اس مار پر ہم ہمانے ہیں۔ ماس طور پر ہم ہم جارتے ہیں۔ میاس طور پر ہم جرب کے موال سے بھے جاتے ہیں۔

اس کی منال قائل کے اس فول کی طرح ہے جو وہ اسپنے مخاطب سے کہتے ہمی تمھاری فردیا کا ضامن ہوں " اس سے فائل کی مرا دیہ ہوتی ہے کہ ہمی ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر " نا وجول گا بہال مک کریہ بوری ہوجائیں۔ ایک شاعرایینی اڈٹٹنی کی تعریف بین کہنا ہے .

اگریمی کسی فرورت اور حاجت کو بیرا کرنے کا الاو مکرلوں تواس اوٹینی کی وج سے براس فرد کا طرف سے بے عمرا وربے فکر ہو میا نا ہوں اور دل میں حبکہ بانے والے غم سے نجانت بالیت ہوں . نناع کے انفاظ آن خدمنتھا کے تنعلق اہل نعت کا تول ہے کو اس سے مرا دہے ۔ اگریمی سی

ماجت كولوراكرك كافعيدا ورا داده كردون

أيك اوربيدوسے نور بيجيے ، سم اپنے مخالف كاس فول كوسيم كريتے ہي كروه روايت در سے

حسیس ضمان یمنی ناوان کا ذکر ہے۔ اس صورت بیں ہم بیکبیں کے کواس روایت میں انتلافی کیتے بیکوئی دلالت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہ حضد الصلی افتد علیہ وسلم نے فرایا تھا (عادیۃ مفعونة) ہے۔ اس کی وجہ سے کہ حضد الصلی افتد علیہ وسلم نے فرای کھا (عادیۃ مفعونة) ہے۔ ہے نے فراکر ابنے قبیضے میں لی سروی تمام زرہوں کو فابل ضمانت قرار دیا۔

اپ تے ہے دہالرہ ہے بھے ہیں ہوں مہم درجوں وی ب سے سردیا ہا۔

یہ ہے ہے ہو ہان ندر مرد کی والبی کی ضمانت کی مقتضی ہے۔ ان کی میمت کے ضمان ایعنی ما وان کی مقتضی ہیں۔ ان کی میمت کے ضمان ایعنی ما وان کی مقتضی نہیں ہے کیونکہ آپ نے بینہیں فرا یا تھا کہ میں ان کی میمت کا ضمامن ہوں ، لیمنی ان کی محتی سے بٹنا کرکسی دلالت کے بغیر مجانزی معنی کی طرف کے مان درست نہیں ہوتا۔

نزبارے فغالف کی جانب سے نقرے ہیں ایک پوشیرہ نفط کے انبات کا دعولی بھی درست نہیں ہوسکنا کیو کو اس پر نفرے ہیں کوئی دلائت موجو دنہیں ہے ۔ وہ پوشیرہ نفط ضمان القیمة ، میں بینی فیمیت کا ناوان - دلائت کے بغیراس پونتیدہ نفط کا اثبات درست نہیں ہے ۔

سفودسای الله علبه وسلم نے عارین کے طور پر لی ہوئی ان زر موں میں بیند کوجب نا تب با یا آئی با یا آئی کے طور پر لی ہوئی ان زر موں میں بیند کوجب نا تب با یا آئی م جا ہو نو ہم ان گشندہ ندر ہوں کا تا وان کھرنے کے بیات تیار میں در بین اس برد لا اس کو تی ہے کہ یہ ذریعی ضیاع کی صورت میں قیمیت کے ناطان کی ضمانت کے سخت نہیں لی گئی تھیں۔

اکر تمریت کے ضمان برانفاق کی مورت ہوتی نواکب صفوان سے ہرگذیر نہمتے کہ اگرتم جاہو کو بم ان کم نندہ نر رہوں تی تمریت کا نادان محمد دیں گے ہیں جب کہ نادان کی شرط کی صورت بیں آپ کو لازمی طور بڑنا وان بھرنا ہوتا۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی جب کضیاع کی بنا برنا وان واجب ہیں ہوا اور برکہ حضورصی اللہ علیہ وسلم نے صعفوان کی خواہش اور دضا مندی کی صورت میں نبرع کے طور رہوا سے ناوان دینے کا ارادہ کیا بھا۔

آپ نہیں و کھتے کہ صفوصلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عزقہ عنیوں کے موقعہ پرعبار للہ بن رہیے سے نیس کے موقعہ پرعبار للہ بن رہیے سے سے نیس ہزار کا قرض کیا تھا ، بھرائی نے جب یہ درض انھیں والبین کرناچا کا آوا تھوں نے بنے سے انکاد کر دیا - اس بہر ایب نے فرما بائن قرض والبین سے نو، کیونک فرض کا بدلہ فرض کی ادائیگی اولا کہ سے " اگر کم شرو زر بہوں کا نا وان لازم ہو تا تواب بہرگذیبر نر فرانے کہ اگر تم جا ہو تو ہم ان کا ما وان لازم ہو تا تواب بہرگذیبر نر فرانے کہ اگر تم جا ہو تو ہم ان کا ما وان کا دیں گئے۔

ہیں۔ بھرصفوا ک کا بہجواب کہ مجھے نا وان لینے کی ضر*ورت نہیں ہے کیونکہ ج*میرے دل میں جس تدرا بیان سے و میلیے نہیں تھا "اس پر دلائٹ کر تا ہے کے صفوان گم شدہ زر بول کی قیمت کا تاوان لیفنے کا ارادہ ہی نہیں دکھتے گئے۔ یہ اس بات کی دلبل سے کوان زر ہوں کی تیمیٹ کا ادان ٹھرنے کی کوئی شرط نہیں تھی کیونکٹس جنر کا تا وان بھر قا ضروری ہو تا ہے اسلام اور کفری صورت میں اس کے مکم میں کوئی فرق نہیں مہو تا ہے۔

بهارسے ایک شیخ کا فول ہے کہ صنعوان بیج نکہ حربی نھا اس لیے اس کے ساتھ ایسی ترطورگانا درست تھاکیو مکر بہارے اورا ہل سرب سے درمیان معاملات کی صورت میں ایسی نرطیس درست

ہوتی ہیں ہوہا دیسے آلیں کے معاملات ہیں د*درست نہیں ہ*وتیں ۔ آ بے نہیں دیکھنے کہ ہل ہوسے آ زا دمردول کوبطورگردی رکھ لینیا درست سے حبکہ ہماہے

یے کسی آزا دمسلمان کورمین کے طور برر کھ لینا درست نہیں ہے . ابوالحس کرخی اس نا دیل کوسلیم نہیں کرنے تھے اور فرمانے تھے کہ اہل حرب کے لیے نا قابل ضانت چیزوں میں ضان تعینی تا دان کی تر ولکا نا

درمت ہیں ہے.

آب بنیں دیکھنے کہ گریم و دلینوں اور مضادیت کی صور تول اولان جیسی بینروں سے اندوان کے ساتھ ضمان کی منظر کا گئی ہے تو بہتر طو درست نہیں ہوگی بیولوگ عادیت کے ضمان سے فائل ہی انھوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ جسے شعبہ اور سعیدین ابی عرویہ نے قتا دہ سے لفل کیا ۔ انھوں نے حس سے انھوں نے حضرت سمرہ سے کہ حضور صلی التہ علیہ وہم نے فرطیا (علی الب ما انھوں نے حضرت سمرہ سے کہ حضور صلی التہ علیہ وہم نے فرطیا (علی الب ما انفذان حتی نود یہ بھو ہیز تم نے بی وہ ما تھر ہر رہے گی حتی کرتم اسے والیس کردو)

اس روایت بین بھی انتقلافی سکتے میرکوئی دلائت نہیں ہے اس میں تو صرف می ہونی ہیر کی واپی کے میوب کا ذکر سے ، ضائع یا بلاک ہوجانے کی صورت میں قیمیت کے ناوان کا ذکر نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کراس برعا دیت کی وائیسی ضروری ہے۔ اس میں کوئی انتقلاف نہیں اور انتقلافی سکتے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ والتّماعلم.

## انصاف عساتفيليكرن كصنعلق اللركاسكم

تول باری سے ( کوا تَدَ الحکمَّمُ مُ بَینَ الناسِ اَنَ عَکُمُوا بِالْعَدُلِ اور عب مُ وَکُوں کے دربیانی میلے کرو کرو توانساف کے ساتھ فیصلے کرو ) نیز تول باری ہے ( اِنَّ اللّٰهُ بَا مُسُوبِ الْعَدَدُ لِ کَالْاِحْسَاتِ اللّٰهُ مَا لَا عَدُلُ وَاحْدَاتِ کَامْکُمُ وَ مِنْ اِسِے ) اللّٰہ تِعَالَىٰ عَدَلُ وَاحْدَانِ کَامْکُمُ وَ مِنْ اِسِے )

نز فره الوادا أُملتم مَا عَدِدُوا وَكَوْ كَانَ دَا قُد ولِ اور مب مَم كُونُوانعاف كى إت كرونواه وه دشته دارى كيول زبرى بهي عبداليا في بن قانع نه دوايت بيان كى الخيس عبدالله بن يولى بن بن بي المعال نه بن تولى بن ابي عثمان نه الخيس عبدالرحمان بن ابى الرحال نه اسماق بن بن ابى عثمان نه بن عبدالرحمان بن المحمول نه نابت الاعرج سيد ، الخدول نه حفرت انس بن مالك سيدا درا كفول نه حضورت انس بن مالك سيدا درا كفول نه حضور وسلم المنه عليه وسلم سيدكر آميد نه فرايا ؛

الاتندال هدد الامت بغیرما دافت صدفت وا خاحکمت عدلت وا دا استرحمت دحمت ریامت اس وقت تک تھیک تھاک رہے گی جب کساس ہیں رہ مقات بانی رہی گی کرجیب بولے گی توہیج بولے گی ، حبب فیصل کرے گی توانعمان کرے گی اورجب سے رحم کی در مواست کی جائے گی تورجم کرے گی۔

الما به معر عبدالباقی نے روایت بیان کی الفیل بشری بوشی نے، الفیل عبدالرحمن المفری نے مس بن الحن سے، الفول نے عبدالتداسلی سے کرا کیٹ شخص نے صفرت ابن عبائش سے بدزبانی کی ، حفرت ابن عبائش نے س سے ذرا با ! تم میر سے ساتھ بدزبانی کونے ہوجبکہ میرے اندنین اجھا بیا موجود میں . میں فرآن کی ایک آیت بر بینچیا ہوں کھو خدا کی ضم میری نیز تنا ہوتی ہے کاس آیت سے مور معانی و مطالب کا مجھے علم بوگیا ہے تمام گوگوں کو بھی ان کا علم ہوجائے . میں معانی و مطالب کا مجھے علم موگیا ہے تمام گوگوں کو بھی ان کا علم ہوجائے . میں معانوں سے معالم کے متعلق جب بیر سنتا ہوں کہ وہ انصاف سے فیصلے کہ اسے فوشے اس کی نوشی ہوتی سے جبکہ تنائد مجھے کھی تھی اس کے پاس اپنا کوئی مقدمہ نے کرجانے کی نوبت ہی مائے۔ اس طرح ہیں جب ستنا ہوں کوسلمانوں کے فلاں علاقے ہیں بارش ہوئی ہے توجھے مرت مونی ہے۔ مالا تک بہرے پاس لینے کوئی موشنی نہیں ہیں "۔

نزیدار شاد بادی بھی ہے دانگا آئے کی التی کا التی کا فیدھا کھ کہی و کُنُو کُری کھی ہے اللہ بنی النظامی کا کھی ہے النگرینیوں النگرینیوں السکہ کا اس کھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے نفی تا تول باری ( صَلاَ تَنْفَشُو اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللہ کے مطابق فیصلہ نرکویں وہی کا فرہیں).

## اُولِي الامركي اطاعت كابيان

ا دِنْنَا وِبِارِي مِسِيرٍ يَا اَيُّنْهَا الَّسَذِينَ أَ مَنْوُا إَلِمِيْنُواا لِمُّهُ كَا لِمِيْعُواا لسَّوْسُولَ وَأُولِي الْكَمْرِ مِنْكُهُ اسابیان لانے والوا اطاعت كروائندكي اوراطاعت كرورول كي اوران لوگول كي جوم بن سے صاحب امرہوں)

الوركر حصاص كيت بين كما ولى الامركي ما ولي عين اختلاف رائع سب بحفرت ما برين عبد لند مفر ا بن عباش دا یک روابیت کے مطابق صن عطا اور مجابد سے موی سے کیاس سے مرا دو د اوک بن جوز قد بعنى دين كيمواور علم مركض والي مول-

سفرت ابن عباس (امكسادر دوابت كم طابق) در خرس الدبر رُثب سے موى سے كواس م ا د بہا د برجانے والے فوجی دستوں کے سالار ہیں ، یہ بھی درست سے کہ بہت ہیں بہتمام لوگ مار ہو

كيونكما و كالامركاسم انسب كوشامل سيه.

ا مرائب من شکرون ا ورفوجی دشنون اور دشمن سے حرب و صرب کی ندا سرسے تعلق رکھے والے معاملات کمے نگران اور ذمروا رمونے میں جبکرعلاے ترکعیت کی حفاظیت اورمعا ملات وا مور کے بوازا دردرم بوازى بإسبانى كے فرائض سرائجام ديتے ہي-

اس لیے لوگوں کو امراء اور مرکام کی اس وفت مک اطاعت کا حکم دیا گیا اودان کی بات مانے کے بیے کہا گیا جب مک وہ عدل وانصاف سے کام لیتے رہیں۔ رہ گئے علمار تو دہ عا دل ہوتے ہیں ان كى تخصيتىن ئىيندىدە بىرتى بىن ما در سوكچەدە ئوكول كونياتى ا در سوكچە كرنى بىن اس بىن ان كى دىندار كا

ا وردیانت داری برلوگون کولیرا بمردسا به زاسے-

يه يات اس قول بارى كى نطير سب ( فَانْسَتُكُو ا الْمُسَلَ الدِّلْدِ وَإِنْ كَنْشُمْ لَا نَعْلَمُونَ ن م الرَّمَ نهي جانت وابل علم سے پر بھیو) ایک قول بیکھی سے کواس جگرا ولی الامرسے اماریدیی اویاب بسب وکسادم او لینازیا دہ داخیج مبوکاکیونکاس سے پہلے انصاف کے ساتھ نیصلہ کرنے کا دن گز رہے کہ ہے۔ بیران لوگوں کوخطاب ہے جواسکام و فوانین کی تنفیذ کے ذمر دار میں۔ بعثی حکام اور نفساہ اس پراولوالام کی اطا<sup>ت</sup> کے حکم موعظف کیا گیا۔

اس سے بنظا ہر ہوگیا کہ اولوالام سے مراد وہ ارباب بست وکشا دہمیں ہو لوگوں پر مکومت کرتے ہیں۔ حب کسے دینے کسے دونوں کی نظروں میں بیندیدہ دہمیں۔ ان کی اطاعت ضروری ہیں۔ حب بین اس میں کونی امتداع نہیں کہ اولو الام کے دونوں طبقوں بعنی فوجی کسنوں کے امرا ما ور علماء کی اطاعت اور فرما نبرداری کا اس آبیت میں حکم دیا گیا ہو۔

کیزنکانعما ف کے ساتھ فیصلہ کو نے کم کم کیلیا گزدجا نااس بات کا موجب نہیں ہے کہ اولیالامری طاعت کا موجب نہیں ہے کہ اولیالامری طاعت کے حکم کو صرف امراء تک محدود کر دیا جلئے ،کسی اورکو اس میں شامل ندگیا جانے جبکر حضور صلی لئر علیہ وسلم سے برم وی ہے کہ آسپ نے فرما یا (من اطاع المبری فقد اطاعتی حس نے مربر مورک وہ المبری اطاعت کی اس نے گو بامیری اطاعت کی)

زمری نے محدین جیسری طعم سے اورا نفوں نے بنے والدسے دوایت کی ہے کہ تفور ملی لئر علیہ من اللہ عبد وطاعة فرد ب حاصل فقه الى من هوا فقه منه من لمو دیسہ معھا فورب حاصل فقه الى من هوا فقه منه من لمو دیسہ معھا فورب حاصل فقه المو من المحد اللہ تعالیٰ وقال بعضه هو وطاعة فلا من الاصور و الله من و دار علیہ مومن المحد الله تعالیٰ والله مود النه و ما عبد الله تعالیٰ والله مود الله و الله من وداء هده والله تعالیٰ است عمر من المود الله و الله

آین باتیل آیسی بین جن کے تعلق ایمان والے کسی دل میں کوئی کھوٹ اور طاف بنہیں ہوتی۔ آول الترکے بیے اخلامی، دوم اونو الامرکی اطاعت اور تعین را دیوں سے انفاظ میں اولوالامر کے بیے فیرنجا ہی، سوم مسلمانوں کی جماعت سے والیت گی اس فیے کرمسلمانوں کی دیما انفیس اسنے مفاطنی محصرے میں بیے ہوئے میزنی ہیے)

اس روايت ين زياده دافع باست يبى بسكر آب ني اولوالامرسى امراء مرادى بي بين

زریجبت محسائه می ارشاد باری سے (خَانَ تَنَا لَيْعَتْمُ فِي شَنِ \* خَدُدُ وَكُمْ إِلَى اللّهِ وَالسَّرَ شُولِ، اگریسی معاملے میں تمعا را اختلاف موجائے تولیسے اللّه اور رسول کی طرف بھیردوم

برا برت اس بردلالت كرنى بسے كواولوالا مرسے مرا دفقها ، بني كيونكما للت تعالى نے مام وگول كوان كى اطلاعت كا حكم دومتنا فرع فيد كوان كى اطلاعت كا حكم ديا بسے كرومتنا فرع فيد معامل كوك تر ب الله الله الله كا حرف الله مركز كرت ب الله الله درسندت رسول صلى الله عليه وسلم كى طرف الله على اوراس كاحل ان دونوں ما خد كى دونتى ميں نادش كري كيونكم عوام انساس ا ورغير الله علم طبقے كا بيم تب نہيں بروسك جس كا ذكرات ميں كيا بيد و الله كار مرتب نہيں بروسك جس كا ذكرات ميں كيا بيد و الله كار مرتب نہيں بروسك جس كا ذكرات ميں كيا بيد و الله كار كرت كيا بيد و الله كار كار كرت كيا بيد و الله كار كرت كيا بيد و كار كار كار كار كار كرت كوئرا كار كار كار كار كرت كرت كوئرا كار كار كرت كرت كوئرا كار كرت كوئرا كار كار كرت كوئرا كار كار كرت كار كرت كرت كوئرا كرت كوئرا كوئرات كوئرا كوئرات كار كوئرات كوئرات كار كوئرات كو

اس کیے کوانھیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہو پاکھننا زع فیدمعا ملے کوکتاب وسنت کی دوشنی میں کسی کے کہ اس کی کا بندہ میں نہیں ہو پاکھننا زع فیدمعا ملے کے کہ اس کا بندنا ہے۔ اس کے بیات ناست ہوگئی کہ ایت میں علماء کوخطاب ہیں۔

تعفى المرسم المرسم من المرسم من المرسم المر

گراس سے نفہاء اور امراء مرا دمہوں تو بھرا مام مراد لینیا باطل ہوجائے گا۔ نقہاء اور امراء سے علطی سزر دہر نے ، تمییان سہر واقع ہونے اور نغیر و تبدیل کا امکان ہے کیمن ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ یا ت عقیدہ ایامت کی نبیا دکو باطل کردنتی ہے کیونکر دوافعی کے یاں امام کے کیمے مصرم ہو تا نشرط ہے ۔ بینی اس سے غلطی سرزد نہیں ہوسکتی۔ نسیان، سہو

دفی ہوتی تونناندع فیہ معالمے ہیں اس کی طرف رہوع کرنا طاحب ہونا ہے اور ننازعا و انتخا کوختم کوانے ہیں وہی آخری سندکی حیثیت رکھنا ہے نیکن نئے پیدا شدہ میں کی بین اختلاف المی کی صورت ہیں انام معصوم کی بجائے گیا ہوا سے سندے کی طرف دیوع کرنے کا حکم دبا گیا تواس سے دلائت حاصل ہوگئی کرائ کا عقیدہ آل کمن باطل ہے۔ یہ دلائت حاصل ہوگئی کرائ کا عقیدہ آل کمن باطل ہے۔ اس یہے کہ اگریسی واجب اعطاعتہ الام کا وجود ہونا توفول یا دی کے انفاظ بہروتے ا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا مام كى طرف الأما في كيوكرد وافض كے نزد بيك كماب دسنست في ماد بلات ا درمعا في ومفاسم كي أن عليات ا درمعا في ومفاسم كي تعيين بين امام كا قول ، فول فيصل بوراسے .

یں بیاری ہم سر سر سر سیسید بولمبری میں سربروں اور با سب ی سی بن بول سے بید بھرت ہی الکیت فرد دا عدیمی نیز حضورصلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کوا دلی الامری اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اوراس زمانے میں حفرت علی امام نہیں مقے .

اس سے بیاب تابت برگئی کر حضورہ بی انترعلیہ وسلم سے زمانے میں امراء اور عمال اولی الا مطح اوران کی طاعت بھی اس وقت تک لازم تھی جیب تک وہ لوگوں کو معصبیت سے ارتبکاب کا حکم نہ دیں . حضورصلی الشرعلیہ و م کے زمانے کے بعدیمی امراد وعمال کی اطاعت اوران کی انباع کمے بلے کہی

وں مطور کا مستبید کر مست ماسے سے بعدی اس وی اس ماسا وران می اب سے سے شرط سے کم عصیت کے اندران کی میروی اورا طاعت میں اور پر لازم نہیں ہے۔

ول باری سے (خَانَ تَسَادُ عُتُمْ فِيْ شَيْ عُودُوكُوكُولِ اللّهِ والتَّوْسُولِ) مَصْعَلَق عِما بِدَ قَعَاده، میمون بن جران اورسدی سے مروی ہے کہ اللّه اور رسول کی طرف لوُما نے سے مرادی ب وسنت کی طرف لوُما ماسے۔

الوبکر حسانس کہتے ہیں اس میں حضور ہیا گئے علیہ دیم کی زندگی کے اندرا و لاکسپ کی د فات کے ابعد متنازع فیہ معاملے کو کنا ب وسندنٹ کی طرف لوگما نے کے دپورے ہیں عمدم ہے۔

کماب دسنت کی طرف او گانے کی دوصور تیں ہوتی ہیں آبیہ نوبہ کو فقلف فیہ معاملے کواس حکم کی طرف او ما با جائے ہوری مورث طرف او ما با و دوسری مورث مرب اور معنی کے ساتھ مہوا ہو۔ دوسری مورث بہت کہ معلے کواس حکم کی طرف او ما با جائے ہو نوگا او جائے ہو نوگا با جائے ہو نوگا با جائے ہو نوگا با جائے ہو نوگا با جائے ہو نوگا ہو ہو اور دان ما مور کا ما مورث کی مارو سے اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہو ، آبیت میں والد د افظ کا عمرم ان دولوں مورث دل کو مثنا ل سے ۔

اس مید بیفردری ہے کر جب کسی معاسلے میں ہمارے درمیان احتلاف رائے بیدا ہوجائے

تواسے کتاب وسنت کے منصوص حکم کی طرف اوٹا یا جائے۔ اگر فتلف فیہ مسلے کے متعلق ان دونوں مانفذوں میں کو ڈی حکم موجود مہولیکن اگر کو ٹی منصوص حکم موجود نہ ہونواس کی نظیر کی طرف کوٹما نا دا جب ہوگا۔

کیونکہ میں ہرحالت میں معاطے کو کتاب وسنت کی طرف لڑائے کا حکم ہے کیونکرا لٹندنعا کی نے اس علی کے بیے کسی خاص حالت یا صوریت کی تحصیص نہیں فرما کی ہے البتہ مضمون کلام اوراس کا فلا ہراس بات کا مقتضی ہے کرکن ب وسنت کی طرف ایسے فتلف فیہ معاملات ہی لوٹمائے ما سکیں گے جس کے متعلی کوئی مفصوص حکم موجود نہ ہوکیونکا نیس کی موجود دگی میں کسی مشلف کے نعلاس کا معالی کوئی مفصوص حکم موجود نہ ہوکیونکا نیس کی موجود دگی میں کسی مشلف کے نعلاس کا معالی کوئی میں کسی مشلف کے نعلاس کے مسواکسی اور دیم کی احتمال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

ا ایسے مثلے ہیں صحابر ام مے درمیان بھی اختلاف رائے نہیں ہوتا جیب کہ عربی زبان کے وہ رہ کا تنظام کے درمیان بھی اختلاف رائے نہیں ہوتا جیسے کہ عربی زبان کے وہ رہ زائشتنا کھے اور کلام ہیں اختال اورغیرا حتال کی صور توں سے بوری طرح واقعت تھے اس لیے ایت کا ظاہر اس بات کا مقتضی ہے کہ نحاف فیہ مثلے کو تناب وسنست ہیں بائے جانے والے اس کے ذکا اُس کے ذکا اُر کی طرف لوٹ یا با جائے۔

اگری کہا جا کے کواس سے مرا دیر ہے کوانتدال ندائے حتم کر کے کتاب دسنت کے فیصلے کے ساتھ کا کرتے کہا جائے کو کتاب دسنت کی سامنے مرتبیلی خرکر دیا جائے تواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ نخلف فیہ شلے کو کتاب دسنت کی طرف اوٹ ان کے سلطے میں تمام مسلمانوں کو خطا ب کیا گیا ہے۔

اس بے معترض کی اویل کانتیجرید نکے گاکہ قول باری رفعو کے فکا کی الله کالمتر میں کا کانتیج کے گاکہ قول باری رفعو کے فکا کی الله کالمتر میں کا کا کا میں استدا وراس کے رسول کی الحامت کا علم کوند میں استدا وراس کے رسول کی الحامت کا علم کوند میں است نہیں میں ایک الله والمستر میں ایک دفعہ ہوئے کا سب کا طہار خطا ب کے نتروع میں ایک دفعہ ہوئے کا سب

ہوہ ان اس نقیم نه دفائدے برخی الک میں دری ہوگا اور نیام فہوم یہ ہے کا ایسا مشلہ بلکاس نقیم نه دفائدے برخیمول کرنا فرودی ہوگا اور نیام فہوم یہ ہے کا ایسا مشلہ جس کامفہ منصوص نہیں ہے اس میں انتقالات لائے کی صورت میں اسے منصوص علیہ شلے کا طرف

.

لوٹما یا جا۔ ئے .

اس اعتراض کے جواب میں برکہا جائے گا کرر بات سرسے سے غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی زندگی کے اندر بھبی لائے سے کام لینے اور اجتہا دکو بروٹے کا دلانے نیز نیتے ہیرانزرہ مما کوان کے منصوص نظائر کی طرف لڑانے کاسا راعمل دومور تول میں جامز سمجھا جاتا تھا ، ایک مصورت میں جائز نہیں فواردیا جاتا تھا ۔

جوانه کی بہلی صورت دہ تھی جب صحابہ کرام محضور سلی التر علید دیلم سے دور صلے ما تے جس طرح آب نے حضرت معا ذہن جبل کو بمبن کی طرف ہوا نہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا گھ اگر کو ٹی مقدمہ پیش ہوگا تواس کا فیصلا کس طرح کر دیگئے باس صرت مگا ذیے ہوامی میں عرصٰ کمیا تھا کہ میں گذار التّر کے مطابق اس کا فیصلا کر دل گا:

آب نے فرایا جگرکت ب التد بی وه مکم نه ملا توکیا کردگے ؟ حضرت متعا و نے ہواب دیا : یم اللہ کے بی کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا ؟ آب نے بھر دوجیاً : اگر اس کا حکم کما رائٹر اور سنت دسول اللہ میں نہ ملا تو بھر کہا کردگئے ؟ حضرت متا و نے ہواب دیا ؟ تو کھر اسنے خور و فکر اور سوچ بچارے کام تول گا و داس میں کوئی وقیقہ فرمگر داشت نہیں کروں گا ؟

يبن كرآئ شي في خلف منعا ذك سين بريانه ما در مي المداد تا المدمد تله المدى وفق المسول الله المدى وفق المسول الله والمناجي المراد الله المحدد كراس في الترك وسول كورسول ورسيام المسابد والمناول الله والمناج المداد كراس في الترك وسول كورسول الماد كراس في الترك وسول كورسول الماد كراس في الترك والمناول المناول المناول الماد كراس في المناول المناو

كواس طراني وركى نوفيق عطاكي حب سے التدكار تسول رامنى بسے

یدائید صورت بقی جس کے تحت مضور صلی الله علیه دسلم کی زندگی بسی اجتبها دکرنے ورائے سے کام کینے کا جوا زیفا . دوسری صورت بید کفتی کر حضور صلی الله علیہ دسلم سی صحابی کو ابنے سامنے ایک مئلے کو اور نئے مٹلے کواس کی نظیری طرف اور انے کا حکم دینے تاکہ نور و فکر کرنے والے مئلے برخود کر سنے مثلے کواس کی نظیری طرف اور ایم علوم بروجائے کہ برصا عب اس کام کے لیے والے صاحب کی صلاحیت ول کا اندازہ لگ جائے اور بیمعلوم بروجائے کہ برصا عب اس کام کے لیے موزوں بیں یا نہیں، اگر ان سے خلطی برتی اور خورو فکر کی راہ سے وہ برش بھاتے تو آ یا خنیں سیقی راہ بیتے اور انھیں برایات بھی دبیتے۔

سی صحاب کرام کواس بات کی تعلیم دینے تھے کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے لعد شے سائل کے احکام معلوم کرنے کے لیے تم برا جتہا دواجب ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوبودگی میں اس طریقے سے اجتہا دگی گنجائش موجود رہی .

جب كرمين عبدالبانى بن فانع في دوايت كى ب الفيل سلم بسهل في الفيل حمد بن نمالد بن عبدالترف ، الفيل ان كه والد في عفد بن عامر سه كاكيد دفعه دو تقعی عفورصل الترطبية عم في ابدالعاليد سي ، الفول في حضرت عفيه بن عامر سه كاكيد دفعه دو تقعی عفورصل الترطبية عم كى خدمت بيل اينا تجفي الم كرائ سرب في حضرت عقبة سے فرمایا : عقبدان كم حكى كي فيدم في الله المحكم الله الله الم

تفرت عقب نے عرض کی جعنور ای کی موجد دگی ہیں ہیں ان کے عبار کے کا فیصلہ کردن! ا ای نے قربا کی جسم کرد، اگر درست فیصلہ کردگے تو تھیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر علم طی کردگے نوایک نیکی کمستنتی کھروگے ؟ اس طرح حضور صلی کٹر علیہ وسلم نے لینے سلمنے سلمنے سر اجتہاد کرنے کی اباحث کر دی جوہم نے بیان کیا ہے .

با معنوم کا به قول درست نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منظم کا کے دکا ) معنوم کرنے کے بیے اجتہادگی تنجائش نہیں تفنی اور ختلف فید معاطے کو تنا ب وسنت کی طرف نوٹا نا داجیب تھا ہو اس بر دلائٹ سرتا ہے کہ اختلاف اور تنازعہ کو توک کر کے اس بیٹر کوسلیم کرلینا خرودی تھا ہو کتا ہے وسنت میں منصوص ہوتی۔

"يسرى صورت بس كتعت عفورصلى المتعليه وسلم كى زندگى بي ابنهادكى و كى كنبائش ناتقى ده بختى كه كونى شخص آب كى موسودگى بيئ سى حكم كو جارى كوافى اورا بنى دائے بر در همے رسنے كى ميت سے اجتہا كرتا ، اس طريقے مِراجتها دركر آباهيں كا ہم نے يہلے ذكر كيا ہے .

# حضور ملی الترعلیه ولم کی بیروی اجت

تول باری ہے ( کا طِینُوا اللّٰهُ کَ اَطِیعُوا اللّٰهُ کَ اَطِیعُوا اللّٰهُ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ اَطْتُ کِروا ورسول کی طُنْ کرو) نیز فرما یا ( وَ مَا اَدْسَدُنَا مِنْ دَسُولِ کِی اِلابِیُسُاعَ بِا ذَبُ اِللّٰهِ یَم نے بِحِلِی رسول کِی بِی اِن کُن مِائے ) وہ اس کیے بھی کا دانت سے اس کی پیروی کی مباشے )

نیز فرا یا (وَمَنُ یُطِعِ الرَّسُولَ نَقَدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِينَا يَجَادِ شَادِ سِهِ الْ وَلَا وَكَبِكَ لَا يُكُو مِنْوَ نَ مَنَى كَيْكُمُ وَلَدُ فِي مَا شَجَدَ بَيْنَهُ وَأُنْدَاكُ

يَجِدُوْا فِي ٱلْفُسِهِ هُوَ حَرَجًا مِسَّا فَضَيْتَ وَيُسَكِّمُوْا تَسْدِسْمًا } آيت بي لفظ حرج كيم من تثك کے بیان کیے گئے ہیں۔ مجا برسے اس معنی کی دوابیت کی گئی ہے۔

حدج كالسل معتى شكى كي من اس سيد بيم الدلينا كليي جامر سيك يحضو وسلى الله عليه وسلم ك فیصلے کواس طرح تعلیم کر نیاجا سے کواس کے وہور نسلیم سے مارسے ہیں کوئی شک نہ ہوا ور نہ دل مارس سے وَنی نَنگَی بِیدا ہوبلکہ کھنے دل کے ساتھ اور بجدرے نیٹین وبھیٹنسکے ساتھ ایسے مان بیامبائے۔ أبيت بين بير دلالبت مربود بسي كتبن خص نبي النتريا اس تميه وسول صلى التريليد وسلم تميا دام

یں سے کسی امرا ورحکم کڑھکا دیا وہ دانرہ اسلام سے خارج ہے نوا ہ اس نے ننگ کی بنا پلے سے ممکرا دیا ہو باغبول نکرنے کی بنا پر یاتسلیم کرنے سے بازر پہنے کی بنا پراس نے ایسا کیا ہو۔ یہ بات صحابہ کرام سے من موقف کی صحت کی موجیب سے بوان حضات نے مانعین اکوۃ بر

ارتداد کا حکم لگائے، انفین فتل کرنے اور ان کے اہل وعیال کوچنگی فیدی بنا لینے کے بارے ہیں انتنبادكيانها أس بيمكالت تعالى ني يبغها دباكر سختف نبى رم صلى الدعليه وسلم فيصلا ورآب

کے احکامات کوسلیم نہیں کر نا دہ ابل ایمان میں سے نہیں ہے۔

الكربركها عبائت كرجسيه وسول صلى التدمليه وسلم كالطاعت التدكى اطاعت بسي نورسول صالاتك عليددسم كاامرا لندكا المركبول نبيب اس محيجاب مين كميا حاسة كاكدرسول التصلي لتعديدهم كى اطاعت كواديُّكى اطاعت فرادرينيكى وجهربيب كدرسول التُده ملى التَّر عليه وسلم كى اطاعت اس لحاط سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ موا نفت ومطابقت کھتی ہے کا ن میں سے ہرا کیا کے ندراللہ كے وام ييش نظر مبوتے مبي -

يهان كسام كانعلق بسي تواس كامفهم بيرسك كدكينه والأكسى سي كية العدل (علال كام كري) اس مفهدم کے تعت بر درست نہیں بوگا کرد دام کرنے والوں سے ایک امرصا در بہوجیں طرح دو كبنے والوں سے مكیس فول ا ور دوكا مركسنے والوں سے ابك كام صادر سونا درست بنيں بوتا۔

# جنگ کی تیاری ہوقت فروری ہے

تول بالك سب (يَا يُهَا النَّنِ إِنَ الْمَنُوا حَدِّ وُاحِدْ رُكُمْ فَا نُفِرُوا شُباتِ أَوْنَفِرُ وَا جُرِينًا اسے ابان والوامقا بلے لیے ہروقت نیار رہو، پھرمبیا متوقع ہو الگ الگ دستوں كَيْسَكُلْ مِن مُطُويا الشَّمْطِي مِهوكِي) ابكِ قول سِي كَهْ تَبات كَيْمِعني جِماعتول كيمِين السركا والعدنَّن أَسي- ایک قول ہے کہ ثب ہ اس ٹولی یا دسنے کوسمتے ہیں جود دسری ٹولیوں اور دستوں سے الگ تفلک ہو ۔ ان توانی نے سال الک الک میں اور دستوں سے الگ تفلک ہو ۔ ان توانی نے سلانوں کو بیا کہ وہمن کے مقابلہ کے الگ الگ میں اس طرح نکلیں کہ ایک دستہ کی سمت ہوا نہ ہوجا کے اور دوسرا دستہ دوسری میں یا سب مل کوایک ساتھ نکل ہائیں ۔

سفرت ابن عباش، مجابر، صنی ک اور قنا ده سے بہی دوابیت ہے۔ ول باری ( خُدُوا حِدْد ابنے کے دوابیت ہے۔ ول باری ( خُدُوا حِدْد کُرِی کے معنی بہی این این ہے موسوم کیا حِدْد کُری کے نام سے اس سے موسوم کیا کیا کہ اس کے ذریعے نوف اور دُرسے کیا و ماصل کیا جاتا ہے۔ اس ببی بیمنی بی مختل ہے گئی کہ اس کے ذریعے نوف اور دُرسے کیا و ماصل کیا جاتا ہے۔ اس ببی بیمنی بیمنی کمنی ہے گئی کہ اس کے اس بی بیمنی کو نوف زرو کو یہ جس طرح قول باری ہے ( کُلْیا اُحَدُدُ وَا حِدْدَ لَا اُحْدُدُ وَالْمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ہے کہ بیمنی کا مقا بار کے لیے تیا در بی اور اینا اسلی ہے لیں)

اس آبت میں دسمندوں سے قبال ی غرض سے اسلی ہے لینے اور سے تعیار بند ہو جانے اور م موزفع کی تناسبت سے پھرالگ الگ دستوں کی نشکل میں یا استھے ہو کر حبل بہنے کا حکم ہے بفولہ کھرا ہے کہ کہتے ہیں جب کوئی شخص گھراجا نے تو کہا جا آب نفونفو گا" (فلان شخص گھرا گیا) ، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پیزسے گھرکر کسی شخص کی طرف جیلا جائے تواس و فنت کہا جا آب ہے (گھراکولس کی طرف جیلاگیا)

ا بن کامفہ سے اپنے فشمنوں سے قنال کرنے کے بیے جیل بیٹر ڈیڈ نفراس گروہ اور جا کے کہتے ہیں بیٹر دیگر نفراس گروہ اور جا کے کرف بلا کہتے ہیں۔ دشمن کے خلاف جنگ کی طرف بلا کے لیے دی جانے والی معدا کو نفیر کہتے ہیں۔ فیصلے کے بیے کسی کے باس جانے کو مما فرہ کہتے ہیں کے بیس جانے کو مما فرہ کہتے ہیں کے بیس سے کا سہا دالیا جانا ہے۔ کی کی کرمیا ملات میں انتخالا فات پریا ہوجانے کی صوریت میں اسی کا سہا دالیا جانا ہے۔

بورہ ما مدوت بن المحران و کی اصل ہے ہے کہ اوک ماکم سے ماکر او جھتے کو کلس اور مجمع میں ایک نول ہے ہے کہ اول ماکم سے ماکر اور جھتے کو کلس اور مجمع میں سے کون نریادہ نما لب ہے ۔ اس آ بیت کے بارے بین کھی نسخ کی دوابیت کی گئی ہے ۔ اس آ بیت کے بارے بین کھی نسخ کی دوابیت کی گئی ہے ۔ ابن بر کیجا اور عثمان بن عمطاء کے حضرات ابن عباس سے قول باری ( خَالْفِ وُ ذَا نُشُرَاتِ اَوِ الْفِ وُ ذَا نُشَاتِ اَو اللهِ مَن موابِق بن الفِ وُ اللهِ مَن موابِق کی میں موابیت کی بھے گئی گر دبوں اور دستوں کی صورت بن الفِ وُ اللهِ مَن اللهِ مُن الرف اللهِ من موابیت کی بھے گئی گر دبوں اور دو جھیل عبل بڑوی المائم مورث برار تو میں ارف اور دو جھیل عبل بڑوی المائم میں مورث برارشا دیسے (اِلگ تُنْفِ وُ اِلْعَالَ مُعَالَ اللهِ اللهِ مُنافِق اللهِ اِللهِ اللهِ الل

در د ناک عذایب دیستگا)

ابن عبائش کا نول سے کردرج بالا بات کواس نول باری نے منسونے کردیا ( و ماگات المنہ مُرث مِنْ وَ مَنْ وَ الله مِنْ اللهُ مُنْ الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

تول باری سے (اکڈ فیزی) امٹوا کیفا بنگوی فی سبیٹ یا اللہ ہو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کے واستے ہیں فیال کرتے ہیں) ایجب خول کے مطابق (فی سبیٹ یل الله) کے معنی ہیں اللہ کی عقب بیں کیونکہ بہی طاعت اللہ کی جنت ہیں جو اس نے اپنے ووقوں کے میا دین ہے جو اس نے مقرر کی ہے۔ تواب کا بیت سنے گی . ایک اور تول کے مطابق اس سے مراد اللہ کا دین ہے جو اس نے مقرر کی ہے۔ تواب کا کہ یہ دین انھیں اللہ کے ذبن انھیں اللہ کے ذبن کی نصورت ہیں عب دوت کی میں ہوت کی میں ہوت کی میں دوت کی اللہ تو اللہ کے دین کی نصورت ہیں فی الی کہ تے ہیں میں میں دول ہے کا اللہ میں میں ایک فول ہے کہ اس سے مراد کا میں ہے ۔ یعنی غیب کی یا تیں تبلا نے والا ، ایک فول ہے کہ اس سے مراد ہو ہی جو سے میں کی اللہ کے میں کی اللہ کے میں کی اللہ کے دین کی ملکے ۔

نول باری بسے (ان گیدکالسیکان کان خیدنی ایسی جانو کشیطان کی جالیں تقیقت میں نہایت کم جدید ان کی جالیں تقیقت میں نہایت کم جدید کی خوس سے کم کہتے ہیں جوصورت حال کو لگارنے کے بیادی اور دور دور دصوب کی خوس سے کی جائے۔
کے بیاے عبار سازی کے در ہے اور نفضان بہنجانے کی غرض سے کی جائے۔

عن کا تول سے کا اللہ تعالیٰ نے (اِنَّ کَیدالنَّیْنَظَائِن کَا اَن صَبَعِیْفًا) اس لیے فرہ یا کہ شیطان نے ان کا فروں سے کہا تھا کہ سلما توں کے تقابلہ ہیں بین اللہ ایک کے اس لیے یہ کرور کہ لیا ہے۔ ایک فول ہے کو اسے ضعیف کے اسم سے موہوم کیا گیا ہے کیونکہ ملی اوں کے لیے اللہ کی نفرت کے تقابلے میں اپنے وستوں کے اسم سے موہوم کیا گیا ہے کیونکہ ملی نوں کے لیے اللہ کی نفرت کے تقابلے میں اپنے وستوں کے بیے اس کی نفرت بہت کم ورم وقی ہے۔ نفرت کے تقابلے میں اپنے وستوں کے بیے اس کی نفرت بہت کم ورم وقی ہے۔

تول باری سے (وَ کَوْ کَاکَ مِنْ عِشَدِ غَيُواِ للله کَوَجَدُقِیْهِ أَنْمُوتِكُو فَاکَشَيرُا - اَگُر بِنْرَآنِ النَّهِ بِمِي سِواکسي اور کی طرف سے ہونا تو کوگ اس بیں بہریت زیادہ انقلاف یا تھے م ا نقیلات کی نمین صورتین میریه : ننا قفس کی صورت میں انقیلات جس میں ایک پینز کا نبوت دومری جنیر کیے فساد کولازم کردیہے .

تفادن کی صورت میں انقلاف حس میں ایک محصد تونصاحت وبلاغت کی مبندیوں کو کھیو د با ہموا وردوسراسم صدانتہائی گھٹیا اور کسیت ہمو۔ انقبلات کی بدو توں صورتیں قرآن سے منفی ہیں اور بہیز اس کے اعجاز کے دلائل میں سے ایک دلیل سے۔

تسمیری حبی فصیاء اور بنیا کوئی کلام طویل برقا جلٹے جس طرح قرآن کی طویل سوزنمی بابد ایسی صورت بین اس طویل کلام میں فصاحت و بلاغت کا بیسا س معیا در فرار نہیں رہنا اور اس یم میں مرم کیب نیت سمی بنا پر وہ تفا ویت بیرا ہوما نا سے جس کا ہم نے ایمی ایمی ذکر کیا ہے بلاؤم کی صورت میں انتہا ت جس میں بورے کا پورا کلام نفطی اور معنوی من کے لیا طریقہ کے اور میں میں ہو۔

مثلاً فراً توں اور آیات کی مقداروں کے لی طسے اخلاف بنز اسخ اور مسور کے کھا کمی میں استدلال با نفران برا بھا لاگیا ہے اور اس کی ترغیب دی تی ہے کی استدلال با نفران برا بھالاگیا ہے اور اس کی ترغیب دی تی ہے کی کہا سر بی اس عنی برخت ف برایوں میں دلائل موجود ہمی جس کا عقاد دکھا اور جس برایوں میں دلائل موجود ہمی جس کا عقاد دکھا اور جس برایوں ہے۔

## منأى بإجتها دواشنباط

نول بادی ہے (وَکو حُرُو کُو کُو کُو اِلَی السَّدُسُولِ وَالنَّا وَلِی اَلاَ عَرِمِنَیْ مُلَعَلَمَهُ الْسَدِینَ کیشٹنیطون و مِنْهُ نُو اگر ساس نجرکو دسول ا درا بنی جماعت کے در دا راصحاب کا بہنجایں تو دہ ایسے لوگوں کے علم ہیں آجا کے ہوان کے درمیان اس بات کی صلاحیت دکھتے ہیں کاس سے می خرجی نیچان ندکرسکیں ہ

تعسن، خناده اورابن ابى ليلى كافول بے كادبوالام سے مرادا بل علم و فقہ برب سدى كا فول سے كواس سے مرادا مرام وعال ہيں-

وں ہے۔ اور کر سرمیاص کہنے ہیں کہ اس سے دونوں ندکورہ بالاگردہ مرا دلینا درست ہے کیونکہ اور الامرکا اسم ان دونوں بیروا فع ہن ماہیے .

ا کریم یا میکدا و توالا مرتورہ توگ ہونے ہی جن کے ما تقول میں لوگوں کے معاملات اگر میم کا حاصے کما و توالا مرتورہ توگ ہونے ہی جن کے ما تقول میں لوگوں کے معاملات کومنجا نے درا تھیں درست رکھنے کے ختیبا این مہدنے ہیں۔ اہل علم کے ہاتھوں میں اس قسم کے اس تھوں میں اس قسم کے انتقال میں اس قسم کا انتقال میں کیسے ہوئے گئے ۔

اس کے بواب میں کہا جائے گاکہ انٹرنگا لی نے یہ نہیں فرما یا کہ ولوا لامروہ لوگ ہیں ہو لوگوں پراختیارات رکھنے کی نیا پران کے معاملات کے ذمہ دار مہو ننے میں ۔

نقها، کوتھبی اولوالامرکہا عاسکن ہے کیونکا نھیں اٹٹرنعا کی کے آوامرد نواہی کاعلم ہونا ہے اور دومروں پران کے فول کونسلیم کرنالازم ہوتا ہے اس نیا پراٹھیں اولوالامر کے مام کے موسوم کرنا دوست سے۔

فيساكه دوسي أين بين ارتباد بعد إليتكفّق والمدافي وليننا و والمنظرة والمدافي والمينا و والمنظرة والمؤلفة والمنظرة والمنظ

امراءا دراعیان سلطنت تولی ادادالامر کے مام سے درسوم کیا جا ناہے اس لیے کہ یہ ان لوگوں براہنے اسکا مات نا فذکرنے کے انقلامات در کھتے ہیں جن برالخفیں بالادستی ورسکونت معاصل ہوتی ہے۔ معاصل ہوتی ہے۔

قولِ باری سے العلِمَةُ الَّـذِنْ بَنِ بَسُنَانْ بِطُوْفَ لَهُ مِنْهُ مِنْ استنباط استخراج كوكمِت بن اس سے استنباط المیاه و العبون ( بانی دکالمنا بیشے کھود تا) مانو ذہبے ۔ اس بیے استنباط کاہم مراس جیز مرجمول سخ ناہیے ہو کہیں سے اس طرح لکا لی مبائے کہ اسکھوں سے نظر ہمائے یا دلو میں اس کی معرفت ماصل ہو جائے۔

شربیت میں استنباط استدلال در استعلام کی نظرہے ۔ اس آمیت کے اندہ وادت لینی میں استنباط استدلال در استعلام کی نظرہ سے ۔ اس آمیت کے اندہ وادت ہیں استے امور کے استان مور در است میں در استان کے مقدر مسلی استرعلیہ وسلم کی نبادگی ا در میں ایک میں آب کی طرف میں بین آمید کی اور استان کے حقود میں ایک کا در استان کے دوری کی میں آب کی طرف وہان کے ابتدالی میں ایک اور استان کے دوری کی میں استان کے ابتدالی میں استان کی استان کی میں استان کی دوری کی میں آب کی دوری کی میں آب کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی میں آب کی دوری کی میں آب کی دوری ک

#### 14

وا نے کا حکم دیا ۔ بڑیا نے کا بیحکمرلامحالان امور ستِعلق رکھنا ہے۔ بومنصوص نہیں ہم کیو مکرمفور ا حكا مات اودا موريس مسى استنباط كي ضرورت اور حاصبت بيش نبس آني -اس سے یہ بات نابت ہوگئی کوالٹر تعالیٰ کے اسکا مات میں سے مجھ تو دہ ہیں جو منصو*ی اور* سے بیان ہوئے ہی اور کھیے وہ میں جو نصوص سے اندر مرجود میں اور سمی اس مات کا محلف نایا كي بي رم استدلال واستباط كوريع ان احكامات مع علم تك رساني حاصل كرس -اس طرح اس آیت بین کشی معانی ا در احکامات موجود بین ایک بیک بیش ا روسالی سے بدت سے الیعے ہوئے میں جی کے احکام منصوص مورنوں میں موہود موتے میں اور بدت سے ماکل كے احكا مات مدلول معتى ولالمت كى صورتون مي بوسف مين -

دوم بیک علماء کی به ذمرداری سے کیس مسلے کا حکم منصوص نہ ہواسے اس کے نظائر کی طرف ل*ظا که چیمنصوش سون حکم کا استن*باط کریں اور اس کی معزفت تک رسائی حاصل کریں .سوم **یم کم** عوام اناس بربيل زم المحكميش مده مسكل محاسكا مستعلى علماء كي تقليدكري -چہارم برکرحضوصلی الترعلیہ وسلم استکام کے استعباط ادران کے دلائل سے استدلال کے م كلف كفته كيونك لتا تعالى ندم عاملات كوآك كي طرف نيزا و يوالا مركى طرف لوُّمان كالع**كرديا -**يعرفها بالكيلية الكذين كيتنبط من أمن منهم اس بيرات نباط واستدلال كم عمم ك ساتهما ا دنوا لامر و بخصوص نهير كيا بكر محضوص لي الله عليه وسلم كي دانت افدس تقيي اس عكم مي شامل تغيي . اس میں بردیس موجود ہے کواستنب کو کونے اورات للل کے دریعے اسکام کی معرفت رسائی مامس کرنے کا کامسسے وہے لگا باگ تھا .

أكديه كباجا مي كرآيت بين استنباط كيستنب بين دياكي مكم بيش المده مسأل كالحكم استنباط سيغنان نهير ركفتا بكداس كاتعلق مرف وشمن سينوف اورامن كيمعا عليم می و دسے کیونکہ فول باری ہے۔

وَإِذَا حَاءَهُمُ مُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِالْنَحَةُ حِلَا كَانَعُوا بِهِ وَكُوْرُدُو مُكَالِكُ كَالِيْ أُولِي الْكُمْرِ وَمِنْ هُورِ لَعَيْلِمَكُ الْكَذِينَ كَبُسُنَتْ بِطُوْسَةُ مِنْهُمُ مَا سَ *اتَّعَلَى موف الثا* سے سے جو نما فقین معملا یا کہ نے تھے.

الندن مسلمانون كوهكم دباكه ان افوا بوي يركان نه دهرس ا ودا تفين حفوصل التعالم ا در سعجد ار کوکون کک بینجا دین ناکه خوت و مراس کی افوا مهوال کی صورت میں بیا فواہم **مالالا** 

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعصاب پرسوا دسرها نیں ا درامن وسکون کی افواہوں کی صورت میں سلمان مطمئن ہو کہ باٹھے۔ رہیں اورجهادی تیاری نیز کا فردل سے برشیا رسینے کے عمل کونزک ذکردیں. اس بے ایت بیں احکام موا دہش کے سنیا طرے مواز کے سیلے بیں کوئی دلالت موہو نہیں

بع-اساعتراض كے جواب ميں يك جامع كاكر قول بادى (كاخدا كاء هُمُ وَالْمُؤَمِّنُ الْكُمْنِ

ا کُفُوْن ) عرف دسمنول کے معاملے مک محدود منہیں ہے۔

کیونکامن اور نوف کانعلق ان احکامات سی بھی ہوسکتا سے جن ریسلمان عمل برا ہونے مين كران من مباحات كي مي اور ممانعات كيامي اودان مي جائز كون سي احكامات بن

اود ناما ئربمون سیے ہیں ۔

ان تمام با نول کا امن اور شوف سے ملتی سے ووا سب من اور نوف کے ذکر سے یه دلالت حاصل نهیں میونی که ان کا دائرہ صرف ان افواہول یک محدو دسے میو دشمن کی طرف سے امن و رُخوف کے سلسلے میں اٹرائی جاتی تھیں لکا ہان کا تمام معاملات سے تعلق ہونا درست اس حكم كے ذریعے عوام ا نباس بربابندى لگادى گئى كرده بيش ارد مسائل كے احكام مے سلط میں اپنی طرف سے ابا حدث یا مما تعت یا اسچا ب یا نفی دنیرہ کی کوئی بات ذکریں بلکال پران امودکوا لٹرکے دسول اورالوالام کی طرف لڑیا دیٹالازم کردیا گیا تاکردہ منصوص حکام کے

نفاترك دريع الشدلال كركان موركا وكامات متنيط كرسي.

ایک اور میلوسیے دیکھیے اگر ہم معترض کی ہے بات نسلیم کرلیں کہ ہمیت کا نزول ڈیمن شیقی و کفی ایا من او رنوف کے معاملے کک محدود ہے پیم کھی ہماری ذکر کردہ یا ت پراس کی دالت

قائم رہے گی۔

وهاس طرح كرحب جها دسم يسي نيز دشمن كي جالول كي توارك بي حكمت على اسنيا طركيف کا بوانسے کہ حالات کے مطابق کبھی صرف احتبیا طی ندا بسر اختب رکمہ لی جائیں مجھی حملہ کرنے یم بهل که لی جا سے اور میمبی سی سی سر من دفاعی مودیول کومضوط بنا دیا جائے اور برماری کادوائیا اس نباير كى جأيس كالتعرب بيس ان كاعكم ديا بسا دراس سيسل بين مويي بجار كاسعا ما دوالا كالارادراجها د كے حوالے كردياہے.

تواس سعے یہ بات کھی تا بت ہوتی ہے کان معاملات کے احکام معلم کرنے کے بیے احتہاد سے کام نیاجا ما بھی وا جب سے بوحنگی ندسروں ، کافرول کے ملاف تنگی کاروائیوں اور دُھن کی جالوں سے نوٹر کے سلسلے میں بیش اسکتی ہیں ۔ اس احکامات کے سیسلے ہیں اجتہا دا درعبادات نیز قردعی میائل کے سیسلے میں بیش آمدہ واقعات کیا حکام معلوم کرنے کے بیے اجتہادا ورنطائر سے اسٹدلال میں کوئی خرق نہیں ہے۔ کیؤنکران تمام کا اللہ سے احکام سے نعلق ہے۔

البتها بقباد واستنباط کی می نعت اس مورت میں بوستی ہے کمٹنگا ایک شخص صف بیع وشراز سیمیا کی میں اجتہا د داستنباط سے کام لینے کو تومبائے تھیتا ہوئیکن نکاح وطلاق کے سائل میں اس کے بواز کا قائل نر سوزمانہ کے سائل میں اس کا قائل ہوا درجے و مناسک کے مائل میں اس سے کام لینا درت

بھوارہ نا کی رہم درما کہ سے صال ہیں ہی کا تا ہی، دا درجے دسا سامنے سے ماں ر رسمجھا ہد۔اصطلاح بیں اسپے نعلف القول کے مام سے موسوم کیا ہما آبا ہے۔

ہواب میں کہا جائے گاکہ ہودیول ایسی ہوجی میں لفت کے لی ظرسے مرف ایک عنی کا اختال ہوا اس کے بارے میں ابل لغیت کے درمیان کوئی اختلاف بیدا نہیں ہوسکتا کیونکہ مرف لفظ کے در بعے اس کا مفہرم اخذی جاسکتا ہے۔اس بیے را شنباط کے ذیل میں نہیں آتی بلکہ سے الدیت کے

خطاب سے محصم من اجانے والی باست اور مفہوم کے ضمن میں آئی ہے۔

سم کھی اسے نسیم کرنے میں مثلاً فول ہاری ( دَلاَ لَکُتُلْ لَلَمُ مَا اُحْتِ ، ماں باب کواٹ مک کھی نہ کہو ) اس میں ماں باہب کو مارم پیشے کرنے ممبرا کھیلا کہنے اوران کی جان لینے وغیرہ کی نہی میر

دلالت موجود سے بیصورت ایسی ہے کاس میں کوئی اختلاف دائے بیدا نہیں ہوسکتا -اگر معترض کے نزدیک صرف ایک معنی کی عائل دلیل سے مرا دائس تسمر کے دلائل خطاب

مرا دہیں نوالیسی دلیل میں کو تی اختلاف پریالہمیں ہوسکتا اور نہیں اس بیں استنباط کی فہورت پیش آئی سے ۔

برین میں اسے معترض کی مرادیہ ہوکہ ایک ہینے کا محصوصیت کے ساتھ جیب ذکر ہوجائے **تر ا** اس سے بدولائٹ حاصل ہونی ہے کہ اس جیزکے ماسوا دوسری تمام جیزوں کا حکم مذکورہ **حکمت** نتہ میں میں تاریخ

ے بند ہوگا تواسے ہم دیسات کم بہتر کی ہم ہے اصولِ فقہ میں اس تین پر لپرای دوستان میں یہ بد

اگر نزکوره بالاصورت میں دلیل نام کی کوئی جنر ہونی توصحابہ کوام کی ننطروں سے بروش**یدہ مز** دمنتی ا دربیشن آمدہ وافعیات کے استکام معلوم کرشے سے سیسیدے میں اس سے حرودات دلال ک**یا ما**  ا اگر معابستهم به طربی کادانه خنبه رکه نفی نوان سعه به بیمبر مکیز مت منقول به دتی ا وراس مین کوزی خا ما قرنه رسته به

کیکن جو نکرصحا بہ کول م سے اس سلسے میں کوئی بات منفول نہیں ہے اس بیے یہ جیز معزض کے قاطر کا کا کہ میں کا کہ کرکردہ فول کے بطلان ادر منفوط میر دلالت کرتی ہے۔ اسے ایک ادر پیلوسے دیکھیے اگر معترض کی ذکر کردہ مورت استدلال کی کوئی صورت ہم تی تو کھی بیان احکامات میں استنیا طرکے ایجاب سے ماتع

نروے میں مانی کا در لیومرف رائے اور نیاس سے. بنم وقی جن مک رسائی کا در لیومرف رائے اور نیاس سے.

اس کی دہیں ہیں ہے کہ حس حکم کر اسائی کا در لیدا جنہا دہواس کے متعلق مجنہ کری قطعی منے میں ہونی جاہیے کر دہ اپنے اجنہا دیکے نتیجے ہیں جس حکم نک بنیجا ہے المند کے نز دیک بھی فرکا من سے ۔

ہمارے نزدیک اس کی دحہ بیسے کو مجتہد کے علم میں بیریات ہوتی ہیں کا جتہا دے اللہ میں اس کی از فوان اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہیں۔ اس کیے بیشیں مدہ وافعات سمیا میا ات کے سندا طری کا داس علم کا موجب سے کہ وہ اپنے اجتہاد کے دریعے حب انتہا ہے ہوں اپنے اجتہاد کے دریعے حب انتہے بر بینی ہے اور ہو مکم لازم ہوا ہے وہ درست ہے۔
یہ استا ما مت کا عقیدہ رکھنے والوں کے ندرسب کے بطلان رکھی دلائٹ کرتی ہے ،
کیوکہ دین کا ہر محم مصوص سونا تو امام عصوم اس سے گاہ ہوتا اور استنباط کی صدرت ہی ختم ہو ماتی اور معاملات کو اولوالام کی طرف لوٹمانے کی بات بھی ساقط سموجاتی بلکان معاملات کو اولوالام کی طرف لوٹمانے کی بات بھی ساقط سموجاتی بلکان معاملات کو اولوالام کی طرف لوٹمانے کی بات کی محت کی برکھ کر دیا ،
سی طرف کوٹمانا واجب ہموتا ہوئے میں تبایدات کی صحت اور مدوم محت کی برکھ کر دیا ،

#### سلام اواس كاجواب

ا ول باری سے در آذا حید بیٹم سنجی نظمین ایا نمست منها اکو در دھا۔ اورجب کوئی احترام کے ساتھ تمیں سلام کرنے نواس کواس سے بہتر طریقے کے ساتھ ہوا ب دویا کمازم اسی طرح) اللغت کے نزدیہ تعیت کے عنی ملک لیسی سلفنت اور مالک بنانے کے بہت شام کا برننعراسی معنی میں ہے۔

ا سیربه الی النعسان حتی اسیخ علی قدیت بجنگ ین اس اونگ پر بادشاه نعان کی طف ما ریابی نک کیمی اس کی سلفنت کے از رین کے مقام برایا اونٹ شمالوں گالیتی قیام کروں گا

تناع نے علی تعدیت کہ کہ کو ان کی سلفنت مرادلی سے ۔ اہل عرب کے فول حیالا الله ا کے منی مملکا ی اللہ و التر تیجے مالک بنا دیم کے بہر سلام کو تھی تحدیث کے نام سے تو موم ا کے گیا سے کیو کر عرب کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تعیالا اللہ بہتے تھے ہو

دُفرتُ الوُوْرُ كَا قُول ہے كہ بن بيلا شخص تصاحب نے حضو صلى التّرعليدولم وسجند اسلام كيالف ظهيں سلام كمبا كفاء ميں نے آپ سے كہا تفادُ السيلام عليكد و دحدة الله؟ ما ليغه فربيا بى كالايك مصرعہ ہے -

م . بيجيون بالريجان يوم السباسب

ید بیجیون با اربیان کیوم است اسب. ساسی (عیسائیول کی عید) کے دن انھیں گلرستے بیش کرکے سلام کیا جا ماسی خیات گلاست بیش کیے جاتے ہی اور کہا جا ناب "حیاک والله اس کے اصل معنی دہ ہی جریم نے بیان مریم مینی ملک اللہ ۔

آرم فول باری ( دَاِدَا عَیدی شربت بِی ایک بات معلوم بوگی کم بوشخص منها اَدُ کرید دُها) کواس کے مقیقی مغنوں برخمول کریں فواس سے ایک بات معلوم بوگی کم بوشخص کسی کوکسی بدل کے بغیرا کی چیز کا ایک بنادے گانووہ اس چیز کواس وقت تک والیس نے سکتا ہے جب کی بدلے کے مطور باسے کیجے دندے دیا جائے .

بہنچ برم رساصی بسر فول کی صحن پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کو ٹی شخص کسی کوہ اسس کا محم رہت دارند ہو بطور سر کوئی بیٹر دے دیے نواس کا بدلھ ملنے سے پہلے پہلے اسے والیس کے سکتا ہے لیک اسے دائیں کے سکتا کیونکاس نے بہر کرے دو با نوں مبر سے ایک واجب کردی کفی ، تواب لینی مدلہ یا دی ہوئی چیز کی دائیسی .

محضورهال الترعليه وسلم سعير سبكر كے واليس لے ليف سيم تعلق روابيت ہے جي تہيں تھر بن بكرنے بيان كى ہے، انھيں الدوا و د نے، انھيں سلبان بن داؤد المهرى نے، انھيں ابن ديرب نے الفيل سامر بن ذير نے، انھيں عمر وبن شعيب نے بنے والدسے، انھوں نے عمر و کے وا دا حضرت معمد للتر بن عمر توسعے، انھوں نے حضور وسل لائر عليہ وسلم سے کا سب نے فرما يا :

(من الدى بستود مادهب كمتل الكلب يقى في اكل قيد استود الواهب فليوقف وليعدف بما ستود الواهب على قيد في مثال جائبي بهبر في البيد ما دهب الستخص كي مثال جائبي بهبر كي مثال جائبي بهبر كي مثال جائبي بهبر في ميروي ميروي ميروي البير الميروي من الميروي ال

ابو کرین ابی شید نے روایت کی ہے ، انھیں وکیع نے ابراہیم ہن استایل نے مجع سے ، انھوں نع وین دینا رسے ، انھوں نے حفرت الوہر گڑے سے کہ حضور صلی الترعلیہ وسلم نے قرما یا (المدجل لنق مع بعد معال حدیث منہ البید کرنے والا ہم ہیں دی ہوئی ہے کا سب سے بڑھ کرحق دار ہو تاہے جب کے اسے اس کا بدلیذیل جائے)

حفرت بن عباس اورحقوت ابن عام نے روا بن کی سے کر حقدول الدعليد ولم نے فرايا:

لابيعل لوحل يعطى عطية أويهب همة فبرجع قيها الأالوال فيسابعطي ولساه ومشل النبى لعطى لعطيته تشعريد يعجيها كمشل انكلب يأكل فأذاشبع قناء تشوعا و فی قبیت بھی میں کے یعے برملال نہیں کرد ہ کوئی سے رعطیہ یا سب کے طور یددے کر دالیں سے مالیت باب است بعثے کودی موئی جنروایس مے سکناسے ، بوشخص عطید دے ، والیس سے لیناسے ملک مثال اس كنے كى طرح سے بوكھا مار تباہے بہان كك وجب تمكم سربوبا كا سے توقے كرديب اور کیرانین نے کو ٹیا طے لینا ہے)

يه مديث دو باتول بردلالت كرتى ساك توبب كديوع كص بن يرا در دومرى اس حركت كى كراسبت ير، نيزاس يركفى كدير وكن أنهاني براخلاقي اور كمنتكى كى بات سے بيونك آپ نے سر حرکت کے مرکلب کواس کے ساتھ تشبید دی سے بواپنی تنے کو جا شاہا ہا ؟ یہ چیز ہادی باین کردہ بات بر دوطرح سے دلانت کرتی سے ایک نوید کا لیسے فس کو ستے کے ما تھ تشبید دی گئی سے جب وہ اپنی نے کو جائے سے اور یہ بات واضح بے کہ کتے کے بيع بيركت حرامنهين بيعاس بيطس كعرسا تع حبيتخص كونسبيد دى بيعاس كع يعيمي يو

ئوكيت سوام نہيں ہوگی-

دوسرى بدكرا كرديوع في البيكسي حال بم هي ديست نه بونا نو ديوع كرف وال كاس كت ے مثابہ قرار ندیا جا ما جواپنی نے کو عاملے لیتا ہے کیونکانسی چیز کوئوکسی حال میں ہمی وافوع **پزر** نهيل سوتي كسي ايسي جنرك ساته تشبيه دينا درست نهيل وقاحل كا دسوديس آناصيح بوما مع بيات ربوع في الهيدي عن يردلان كرنى ب الرحيه بيهركن أننهاني معيما ويكروه ب. غیردی رحم محرم کومید کرکے والیس سے لینے کی روایت حفرت علی ، حفرت علم ادر حفرت افعالين عبيبيد سيمنف ولسيعض كامخالفات ببركسي سيابي سيحكوثي دوايت منفول نهيس مطلف کی ایک جاءت سے مردی ہے کہ ایت زیر کجٹ سلام کا جواب دینے کیے بارے ہیں ہے ۔ان ہی حفرت جابرين عبدا لتُديننا مل بس.

سن كا فول بيكرانسلام على كمن الطوع ميني نفل سيسكن سلام كابواب دبنا ذغي سع پیرس نے س موقعہ برزر سیجن آبیت کا ذکر کیا تھا ، بھراس بارے میں انقلات رانے ہے سرایا بدهدف ایل اسلام سے بعے باابل اسلام اورایل تفرسب کے بعد عام ہے عطاء کا تول سے در سروت ای اسلام کے لیے خاص سے معفرت این عباس ، ابراہم تعلی ورق د کاول

بے کہ بردو قوں کے لیے عام ہے۔

من کا قول ہے کہ کا فرکے سلام سے بواب ہیں عرف لفظ و عدید کم کہا جائے گا اور در ہمتر استہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ کا فرکے یہ بخت ش کی دعا کرنا جا کر نہیں ہے۔ حضوصا کا لیے علیہ دلم سے مدی ہے کہ آپ نے فرما ! " یہود کوسلام کرنے میں بہلی شمرو" اگروہ تھیں سلام کرنے میں بہل کرن نوجواب میں صرف" دعلیکہ کہدووئ

بھارے امعاب کا فول ہے کوسلام کا جواب دنیا فرض کفابیسے۔ اگر بیری جاعت سے ایک بیری جاعت سے ایک بیری جاعت سے ایک فی ایک شخص سلام کا ہواب دے دیے نو برکا فی ہوجا مے گا۔

تول إن (بالحشدَ مِنْهُمَا) سے اگرسلام کا ہوا سبدینا مرا دہوتواس کامطلب وعامیں افت ہوگا بینی سب کو ٹی شخص کسی کوانسلام علیہ مرکم کا نوجوا ب میں شخص اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللهٰ مجے گا اوراً گرسلام کرنے والاً السلام علیکم ورحمۃ اللہٰ کے گا نوبواب دینے والا کو علیکم اسسالام ورحمۃ اللہ ویرکا تیا کے گا .

## منافقين كے بالسے بن دوب

قول! منه وخَسَالَكُوْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي مَنْتَدَيْنَ وَاللّهُ الْكُسَهُ مِنَاكُسُو الْمُسَاتُوا كِعربِهِ تعين كيا بوكيا ہے كر شانقبن كے ارسے ميں تفارے ورميان دورائيں باقی جاتی ہيں حالانكہ ہو برائيان انفون نے كمانی ہيں ان كی بدولت التوانفيس اٹنا كيمبر كيا ہے )

حفرت ابن عبائل سے مردی ہے کر بہ ابیت ایک گردہ کے بارے بیں نازل ہوتی تقی حی نے کہ بن اسلام کا الها دکیا تفالیکن یہ لوگ ملما لوں کے خلاف مشرکین کی ا ملا دکر نے تھے ۔ فتا دہ سے بھی اسی سے کہ دوایت ہے جس اور مجا برکا قول ہے کہ بیت کا نزول ایک گردہ کے باہے یم ہوا تھا حیس نے مدینہ منورہ بنچ کرا سلام کا اظہار کیا تھا کھر مگروایس بھا کر نشرک کا اعلان کرد ا تھا ۔

لدیدین نابت کا تولیدے برآیت ان توگوں کے تنعلق فا ذل ہوئی تفی ہو بھیگ آمد ہیں ا پی معنود میں انتر ملید وسلم کے ساتھ نہیں گئے سننے اور پیھے روگئے تھے۔ اکفول نے بیم ہا تھا گماگر بہیں معلم ہو اکرکو ٹی بیناگ ہونے والی ہے نوئم تمھا سے ساتھ جیلتے .

الوكبي مسامة بي مسلمة بي بين اس أنوى الوبل كفالف ولالت موجود اس

DA.

سے بہ بات بھی معادم ہوتی ہے کہ بدلوگ مکر کے رہنے والے تھے کیونکہ نول باری ہے دخہ ک تَنْغِيدُ وَا مِنْهُ وَالْكِياءِ حَنَّى يُهَاجِمُوا فِي سَبِينِ إِللَّهِ عِبْ بَكِ بِالتَّدَى رُوْلِ الْجِرْتُ ر کے نہا جائیں ان ہی سے کسی کوائیا دوست نہ نبائی تول باری (اَلْدُ کَسُمْ هُ مَ) تفسیر من صفرت ابن عیاش کا فول سے " در همه دالت النیس و بجيرديا) فناده كا قول سے كوائل نے الحيس بلاك كرديا - دوسرے فرات كا قول سے كالله نے الحیس او برصالینی دلیل کردیا . کسائی کا قول سے کہ ادکسھ ما ور دکسھ و دونوں ممعنی مي و ومفهوم بير سي كما لتكريم النيس كفرسي كم عنى دلت اوردسوا في كي طرف والسير كرد إ. ايك فول سے كرا تفيل كرفتارى اورفتال في طرف بوٹا دياكيؤكرا تفول نے نفاق ريس سے بعدار تداد کا ظہار کیا تھا۔ اسلام سے ارتدا دسے اظہارے باوجودا تھیں نفاق کی فقت سے اس لیے توسوف کیا گیا کہ اکفیس دراصل اس ان کی طرف منسوب کیا گیا جس بردہ پہلے سے وللم القيدين الفون السيف داول مي كفر جها ركها نفا-اس تفسير كدوابت من سف كالتي سع تحوید ان افول سے کو ایک بیمبر کو سوف تعریف تعینی الق ارداد م کے ساتھ معزفہ کا صورت میں اس حالت کے ساتھ موصوف کرنا درست ہوتا ہے جس بریب ہے کہ مثلاً آپ سکتے ہی هذكا العجوزهي الشابة نواس كامفهوم بيسي كربير طسيا وه سيت بوكسي بوان كفي اس موقعه يرهذه شابت كهنا درست بنس بوكا. اس آبیت کے دریعے اللہ تعالیٰ نے گروہ منافقیں کے اسوال مسلمانوں کے سلمنے کھول کم

اس این کے دریعے اللہ تھا کی نے گردہ منا تقین کے اسوال مسلما تول کے سلمنے لعول کر دکھ دیے کہ یہ ہوگئے تھارے سامنے تواسلام کا اظہار کرنے ہیں اسین جب اپنے کوگول میں جاتے ہیں تو کھ اورات اورکا علان کرنے ہیں۔ اللہ تعالی نے سما تول کو ان سے متعلق حسن طن رکھنے اوران کے دفاع یں چھاکھ نے سے منع کردیا۔

نول باری سعار و قرد کافریک فی وی کنگاکه که گذاف سواءً وه تو به جامیم فول باری سعار و قربی اسی طرح تم می کافر به برجا و کافریک است کافر به برجا و کافریک است کافر به برجا و کافریک است کافر به برجا که است سع گروه منافقاین مرا دست - النزلغالی نے اس کرده کے دلول به بی به وی نوا بشات الا است سعے گروه منافقاین مرا دست - النزلغالی نے اس کرده کے دلول به بی به وی نوا بشات الا است کافریک کافر با کا کہ سمان ان سعین ظن نه دکھیں کان کی دوم نوی بر نیتین کری اولان سعی بازت اور بیزاری کا اظهاد کریں - میں این برگیات اور بیزاری کا اظهاد کریں - میں این برگیات اور بیزاری کا اظهاد کریں - میں این برگیات اور بیزاری کا اظهاد کریں - میں برگیات اور بیزاری کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بی کا کافریک کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بی کا کافریک کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں برگیات کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں کا کیست کا کافریک کا اظهاد کریں - میں کا کافریک کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں کا کافریک کا دور بین کا کافریک کا اظهاد کریں - میں کا کافریک کا دور بین کا کافریک کا کافریک کا دور بین کا کافریک کا دور بین کا کافریک کا کانگی کا کافریک کافریک کافریک کافریک کا کافریک کا

نول بارى سب (خَلَاَنشَّخِدُوا مِنْهُ وَالْرِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ

لہٰذا ان میں مسکسی کو اپنا دوست نہ بنا کو جب کہ کہ و ذا لٹر کی لا ہ میں ہجرت کو کے نہ آ بعانیں) بعنی ۔ والٹراعلم ۔ بجب کک وہ سلمان ہوکر ہجرت نہ کولیں کمیونکہ ہجرت اسلام لانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اگر جیمسلما ن میو جائیں کھر بھی ہما رہے اوران کے درمیان موالات ہجرت کے بعد ہی فائم ہوگی۔

بتولِ باری اس آبت کی طرح سبے (مَا مُکُءُ مِنْ ةَ کَا يَنْهِمْ مِنْ شَیْ اَّحَتَّی بُهَا جِرُوا سب تک به هجرت کرکے نه آجائیں اس دفت تک تھا دے اوران کے درمیان کوئی موالات ... سر سات

نهين بيصورت اس وفت بك كفي حبب مك بهجرت وض ريبي -

ہ کے ساتھ اقامت گزیں نہیں کہلائے گا۔اس طرح ہجرت فرض رہی حتی کہ مکر فتح ہو گیا بجراس کی فضیت کا عکم منسوخ ہوگیا۔

بهیم محمد من برنے روایت بیان کی انھیں ایودا و دنے انھیں ختان بن ای شیبہ نے ، انھیں محمد من برنے دوایت بیان کی انھیں ایودا و دنے انھیں سے ، انھوں نے مون انھیں میر برنے منسور سے ، انھوں نے مون ابن عباس سے کر حفود میں انھیں دوا دارہ میں جہا دا ور بہرت کی نیبت با فی سے اوری بھیں استنف ذا دا

جہادیز نکلنے کے بیسے کہا جا کیے تو نکل رہا ہے) 'ہیں محصارین کرنے روا بیت بیان کی، الحبیس الودا قدر نے، الحبیس مُومل براکففسل نے، '

ائنیں ولبرنے وزاعی سے ، انھوں نے زہری سے ، اکھوں نے عطاء بن بزید سے ، اکھوں نے عطاء بن بزید سے ، اکھوں نے معن ا معن ابوسی زندرنی سے کہ آیک بڑونے صور میں التر علیہ مسلم مجرت کے بارسے ہیں دریا فت آپ کیا تو آئے نے ذما ہا :

الله كَالْمُدْكَ بُدُكَ بِبُدِكَ البَّهِرِينَ كَي مِا مِنْ وَمِلِي وَبِرِدِست بِهِ مِن الْوَتْحَارِكِ إِس ا وَمَطْ مِن يُّ اس في البُران مِن جواب دبال به بِ في جِروجِهِا": تَم أَن ا وَسُون كَي لَدُوَةَ ا مِن كَرِيجَةٍ اس فِ بھرا شبات ہیں جواب دیا ۔ اس برآب نے ذرا یا! مجھرتم مندردن کے یا درہ کرہمی اعمال کرتے یہ جواشیات ہیں جوات اس مل اس برآب نے ذرا یا! مجھرتم مناسل میں سے کوئی جیز نہیں گھٹا ہے گا! اس طرح حضورصای اللہ علیہ وسلم نے ترک سیجرت کی ا باست کردی ۔

بهین جربن بمرنے دوایت بیان کی انھیں او داؤد نے انھیں مسرد نے الھیں کئی نے اسماعیل بن ابی خوایت بیان کی انھیں او داؤد نے انھیں میں در نے الفیل کئی کے اسماعیل بن ابی خواید نے کھی کو ایک شخص مقال معلیہ دیم سے بنی ہو : حقدت ابن مرد نے دا ما یا مون من کے کھیے کوئی ایسی بات تبائیے ہوای نے صفور صلی اللہ علیہ دیم سے بنی ہو : حقدت ابن مرد نے بار المسلومن مسلوا لمسلمون من من الما نا کہ دیا کہ دا لمدھا جدمن هجو ما فھی اللہ عنہ مسلمان وہ سے جس کی زبان اور ہا نوسے وہ مسلمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار بات اللہ الماکن منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی اسمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی اسمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی اسمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی اسمان کے مسلمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی اسمان کی منع کی ہوئی بالول سے کنار باتھی ہیں میں مردی ہے کہ است میں حدود الدوس بیر من کونے کی فرضیت ہمالہ باتی ہیں ۔

بر یسمن کی دائے میں دار الاسلام کی طرف ہم میر من کونے کی فرضیت ہمالہ باتی ہیں ۔

ویسن کی دائے میں دارالاسلام کی طرف ہیجرمت کرنے کی قرصیت بحالہ بابی سے -رقیق کی دائے میں از مجاد کر کے اور میں اس کا کہ انہاں کی کا کہ ڈالو) سقدرت ابن عبائش نے دایا۔ حول ہاری سے ارتحاد دھ ہو کا صافحہ کا مناس کا کی دست کی کا کہ دالو) سقدرت ابن عبائش نے دایا۔

"اکر بر وگ ہے مت کرنے سے دوگردانی کریں توانھیں کرلا کرفتا کر ڈالو،

الوبر حبساص كتے بين كمران كى مرادب والتلاعلم ... برمے كما گريه لوگ ايمان اور سجت د ذنول سے ردگردانى كرين كينو كه فول بارى المحنتى يُهاچ يُوها في سبب ل الله ) د و نول بانول بينى ايمان اور سجرت كومنضمن سبے اور فول بارى الحيانی نَسَو تَكُوا ) ان دونوں يا نول كى طرف راجع ہے۔

ایمان اور سجرت کومشضمن بیسے! ور فول باری اخیائی نسو گیڑا ) ان دولوں یا لول فی طرف لا جع ہے۔ نیز برشخص اس وقت سلمان بهوجا نا لیکن ہجرت ند کمر نا نوا سے قتل کرنا دا جب بہتر سونا تھا۔

یہ مات اس بردلالت کرتی ہے کہ فول ماری (خانے کنوگوا) سے مرادیہ ہے کواگر وہ لوگ ایمان لا نے اور سحرت کرنے سے دوگردانی کری توانینیں پکڑلوا دران کی گردنیں اڑا دو۔

اس کا مستثنیٰ بن جیسی ایسی فوم سے ما ملبریس کے ساتھ تمصال معابدہ ہے ہے۔ اس کا مستثنیٰ بن جیسی ایسی فوم سے ما ملبریس کے ساتھ تمصال معابدہ کے دان کا

الوعبيركا قول سيكه (كيمي في ك) معنى بين أينتسبون اليهد وال كاطف سبت

بیان ریس میساداعشی کانتندهد.

مه اخلاتصلت فالت الوبكرين وأنل دبكرسنها والانوف دواغم م اخلاتصلت فالتربين وأنل دائل فيلي كالم ليتى بعد مال كالسي فيلي نع

اسے گرفنارکیا تھاا دراس کے لوگوں کو ذکنت سے دوجار ہونا پڑا۔ نریرانحیل کا منتعرب ۔

سه اذاا تصلت تنادی یال قیس وخصت بالدعاء بنی کلاب حببابین نسبت بیان کرتی ہے تواکنیس کا دہائی دینی ہیےا در نبو کلاب کونصوصیت کے ساتھ لیکا رقی ہیے۔

مے تا ہو یا دی ہے۔ الو مکر حصاص کہتے ہیں انتساب تہمی رشند داری کی نبایرا در تھی معایدہ اور ولاء کی بنایر۔ معالمی معالم میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کی میں اور میں میں اور ولاء کی بنایر۔

اوراس انتساب میں ایسے شخص کا داخل ہونا کھی دریست ہے۔ پومعا بدسے ہیں شر مکے ہوگیا ہو۔ مبیاک مفدرصلی النّه علیہ وسلم اور فرمش کے درمیان صلح کے معا بدسے کے اندر ہوا تفاکہ بنوینزا عر معضول النّه علیہ وسلم کے ساتھ اور نُوکنا نہ فرنش کے ساتھ معا بدے ہیں داخل ہو گئے تھے۔ ایک

فرل سے کہ میا کیت منسوخ ہے۔

بعن سے تم نے معابد سے بکے تھے) تا قولِ ایمی رکے نفقیہ کل اُلایاتِ یَقُوم بَّلْعُلَمْوْنَ. اور ہم جانے والوں کے بیط پنے احکام واضح کیے دہتے ہیں ، والوں کے بیط پنے احکام واضح کیے دہتے ہیں ، رستری کا قول ہے (اِلَّا الَّـذِيْنَ کِيصِلُوْنَ اِلْیَّقَوْمِرِ بَدِیْنَکُمْ کَوَ بَدِیْنَکُمْ مِیْنَانَیْنَ مُکامِفْہم ہے

مردہ اور ہے درمیان اور سبان پیرسوں ای سور بیندہ و بینہ میں ان امان کامعابار میں ہے۔ مگردہ اور ہے جوالیسی قوم میں جاکر داخل ہوجانے ہیں کہان کے ورخما رہے درمیان امان کامعابار ہونا ہے اس سورت میں ان وگول کو تعمی امان حاصل ہوجائے گئی۔

سن كا قول بسے كربر بنو مدہج كے لوگ تھے ان كے ور فرنش كے درميان معابرہ تھا وحمسہ

حضوصلي الشرعليدوسلم ورفريش كيورمبان جبب مهما بده بهوكيا نوالشذنعالي فيصلمانون كونبومدنج

كي مسلط مين ان تمام بالول سع دوك ديا جو زنش كيلسط مين منوع تنيس. الویکی حصاص کینے ہیں ایویپ امام لمسلمین کسی کا فرقوم کے ساتھ کوئی معامدہ کرے گا نولا <sup>می</sup>

اس معابدے یں وہ تنام لوگ از تو د داخل ہو جائیں سے ہواس قوم کے تلات یہ ، ہوں گے وراس کے ساتھ پرشتہ داری بامعا ہوہ باولاء کی بنا بران کی سبت بڑگی اوران کی طرف سے اسے مرد بھی دی

جاتی ژبوگی-

كي بي لوكون كاتعان كسى دومري قوم سے مبركا أدوه اس معابد سيايي اس وقت المات المان بنیں ہوں گے جبتے کے معابدے میں اس کی شرط نہیں رکھی جائے گی۔ اگر معابدے میں سے اور فیلے يا نوم كدوا تعلى إيشرط وكه على عالى كانومعا بده طعر إجلف كي لعد وة بسيار صي اس عير داخل شاركيا

عائے گاجس طرح فرنش کے معاہدے میں بنوکنانہ داخل ہو گئے گئے۔ سولوگ اس عکم مسوخ ہونے نائل ہیں ان کی مرا دیے ہے کہ مشرکین سے معابدہ ادار ملح س باب السالية منسوخ سويكى سع كيوكر فول بارى بعد رقاقتد المستوكرين كيتُ و جدَّمُوهُم شركين

سح جها ركهين بافر فنل كردو) ورمات بعى اس طرح بسي كيوكدا دلته فعالى فيطسلام ا درا بل سلام كوغليه بوطاكرديا كفااس ليصالفين بيفكم ديا كيا كمشكين عرب سياسلام يا تلوا د سح سوا اوركوني يخير

قول بادى سعار فافتكوا المشركية ين حديث و حبلاتك موهدة وهذو فه و والمعتاد وهم كَاثْعُدُدُولُهُ حَرِكُهُ حُوكُمَ كُمُ وَصَدِهِ خَاتَ تَنَاجُهُ وَأَفَا مُوالصَّلَوٰةَ وَاثْنُوا النَّوَكُوٰةُ تَعَلَّوْا سَبِيبَاهُمْ مشركين كوفنل كدويها بإزا وركيروا ورسركرس ان كانجر بين كريب بيضود يعراكروه توبركس

اورما زخام كرس اورزكاة ديس توالفيس حيوردو) منتر کمیں عرب محسلامیں مربح م نابت اور بافی ہے اس کے در بیعان کے ساتھ سلم معابدہ امن اودا تغین کفواور دنشرک برباتی رسنے دینے کی بات منسوخ سرکئی۔ ابل تماب سے بارے میں ہیں بيظم بسيم ان محيماً تعاس وفت تك بختك جارى كهين جب نك د وملمان زبيروبانين يا بيزير

دننا فبول تركيس-

-تول باین سے رُفاتِلُوالگَذِیْنَ کَاکِیْ مِنْوَنَ بِاللّٰهِ وَاکْیَوْمِ الْاَحْدِ اِن بِرُول کے ساندقنال كدو بوالمتدا وديوم التوريبا بمان نهين ركفت انافول بارى الحتى يعظو ليجذبية عَنْ بَلِزَّوهُم مَا غِرُون یہاں تک کردہ ابنے با تھ سے بنز بردی اور تھبوٹے بن کریٹی اس بیے امام کو برجائز نہیں برگا کردہ دوسرے ادیان سے بسرو کاروں کریز سے بنج بنج برقر بربر فرار رہنے دیے۔

جمان نک شنرکمبی عرب کا تعلق ہے نو وہ صحابہ کو افسے نُد ما نے نکے مسلمان ہو چکے نھے اور ہوم کے جوم تدہوگئے نقے اور ہوم کے بعد اس کے اسلام کی جوم تدہوگئے نقے اور باقی ما ندہ لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئے بنظے ۔ الجی نفرے ہوئے کا مندواری کے تحت اس ٹرط کے ساتھ آئے بنی کا ندہ لوگ اسلام کی مساقہ آئے بنی کا مناوج کے کا مان اور کی خران پر ہمارے الحکامات کا فا ذہبو گامعا بدہ کرنے کے کہ ہمنسوجی مضعلی ہوئی درہت وہی کا کہ استان کا کہ اسلام کے باتھ وں تمام خراب کو مغدوب کردیا تھا ہوں کی بنا پر سلمانوں کو اب محا برہ کرنے اور سلام کے باتھ وں تمام خرورت باتی نہیں دی تنا ہو سکی بنا پر سلمانوں کو اب محا برہ کرنے اور سلام کے بیا تھا اور کی خرورت باتی نہیں دی تنا ہو گئی ۔ اور سلام کے بیا تھا نے کی ضرورت باتی نہیں دی تنا ہو گئی ۔

البنداگر کوئی ابیبا و قنت آبر کے کومسلمان کا فرول کا مفا بلدکر نے سے عابی ہوجائیں یا کا فرول کی طرف سے انھیں این کے ساتھ کی طرف سے انھیں این کے ساتھ مسلح کرنے اور جنگ شرکے کا معابدہ کرنے کا آمام مہائز سرگالبشر طبیکا تھیں اس سلسلے ہیں کا فرول مسلح کرنے اور جنگ معابدہ کرنے کا معابدہ کرنے کا آمام مہائز سرگالبشر طبیکا تھیں اس سلسلے ہیں کا فرول ایر کوجز بہ وغیرہ کی صورت بیں کچھ دینا نہ پڑے کیونکو مسلح اور معابدہ کرنے کی حمالت اس وجہ سے کنی

که دشمن کے تفاید ہیں اس کا بلہ تھا اور انجیس غلبہ ماصل تھا ۔
امن کامعا بدہ کہنے کی اباحت اسلام کے ابندائی دور میں موجود تفی اور درج بالاسبعب کی بنا پراس کی ممانعت سرگئی تھی اس بیسے جب برسبعی باتی نہیں رہیے گا اور دشمن سے ان کی جا ان وہ اُل کو خطرہ لاحق بوجائے گا تواس صورت ہیں کا فروں سے امن کا معا بدہ کرنے لیے ہواز کا محا بدہ کرنے لیے ہواز کے محکم اوٹ آئے گا .

اس عکم کی مثمال و وی الادعام کی بنا ہد دوستی کے معا بدہ کے تحدت تھا دیث کے منسوخ معطیے نے کے عکم تبسی سبے جس کا ہم ہیلے ڈکرکرا سے ہم کہ مرنے والا اگر کوئی وادیث پیچھیے نہ تھیوڈ سے تو دوستی کے معا ہدے کی بنا ہے توارث کا عکم لوٹ آئے گا۔

نول باری ہے (اَوْ جَاعِرُدُکُو حَصِرَتُ صُدُ وَدُهُدُهُ اَکُ تَیفَا تِلُوْکُواُ وُ بَقَاتِلُوْاً وَلَمُ اِلْدُو تَوْمَهُ عُنَاسی طرح وہ کوگ بھی سنتنی ہیں ہوتھا دے باس آتے ہیں اور اور اُل سے دل برداشت ہیں زنم سے بڑا جا بہتے ہیں نوابنی قوم سے ا من اور سرّی نے کہا ! ان کا سینہ نہا ہے خلاف جنگ کرنے سے ننگ ہیوگیا تھا "

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عصر کے عنی ننگی کے ہمیں اسی سے "الحصر فی القداً " (الاوت کرتے کر جانا) ما خور ہے اس کے کاس کے ہمیں اسی سے "الحصر فی القداً " (الاوت کرتے کر جانا) ما خور ہے اس کیے کاس کے کاس کے کار سے معلوم نہیں بوزا کہ آگے کیسے میوں اور کہاں سے میلول "المحصور فی حبس" (قیدنوا نے وغیرہ میں بندیڈ ا سواشخص کھی اسی سے بنا ہے ۔

بی سے بہائے۔ ابن ابی بی بیعی نے بجا پرسے دوابت کی ہے کہ ملال بن عوبر سلمی و تی خص تفا ہولو اُئی سے ناہراً بروگیا تھا نہ مسل نول سے دو نا جا مہنا تھا نداینی قوم سے ۔ اس نے حفدور مسلی اللہ علیہ دسلم سے معایدہ کردکھا تھا۔

ابو کرسوماص کہتے ہیں کہ طاہر آمیت اس پردلات کرنا ہے کہ بولوگ الوائی سے دل برداشتہ برگئے تھے وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا معا برہ کرنے والے مشکر کین تھے۔ وہ ابنی توم کے ساتھ مل کومسلی اول کے خلاف جنگ مرنے سے دل برداشتہ کھے کیونک حضور وسلی اللہ علیہ ملم کے ساتھ ان کا معا برہ کھا۔

دوسری طرف و مسلمانوں کے ساتھ مل کراپنے عزیزوں اور ہم قبیلے گوگوں کے خلاف نلوار اٹھا ناکھی نہیں جا ہتے گئے۔ التر تعالی نے سلمانوں کوا یسے لوگوں سے اپنے ہاتھ دیک سے کا مکم دیا جب بیم شرکین سے الگ تھاگ رہم یا درسامانوں کے خلاف جنگ میں نتر کید زبول نواہ مسلمانوں سے ساتھ مل کرمشر کمیں کے خلاف جنگ سربھی کرس ۔

تعن لوگوں نے بہرہا ہے کہ بیسلمان لوگ تھے ہوشہرین کے فلاف ان کے ساتھ رشتدالی کی با پر جنگ میں شرکی ہو نالین نہیں کرنے کئے ۔ سکن فل ہرا بیت اوراس کی فیبہ ہیں مولی آوا اس نا ویل ہے جس نہیں ہیں ہو کا جس کے میں نہیں ہیں کہ کا مسلمانوں نے بھی ملا اول کے فلاف جنگ کونے فلاف جنگ کونے فلاف جنگ کونے فلاف جنگ کونے کا کا کہ بی دیا گیا تھا البند ہر ہوا تھا کہ لیعف د فعمسلمان مسلمانوں کے ساتھ مل کرجنگی کا دروا ہوں میں حصد نہیں ہے سکے تھے اور ایسے ہو ہے ہے ہے۔

تول باری سے ( وَلَو شَاءَ الله مُسَلَّمَهُ وْ عَلَيْكُهُ فَلَقَا تَلُومُكُمُ الله عِابِمَا نُوان كُوْم يُسِلَط كردتيا اوروه بهى نم سے روننے بعنی اگرتم ان كے خلاف جنگ كرنے اور تھا رى طرف سے ان بِر نملم ہوتا - يہ چیزاس پردلائت كرتی ہے كہ يہ روكم ملمان نہيں تھے -قول باری سے ( فَانِ اعْتَذَ تُوكُمُ فَا لَهُ كُورُ يَفَ يَالُوكُمْ وَاكْتُ اللّهَ لَوَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ جعَلَ اللهُ مُنَكَةَ عَلَيْنِهُ هُ سَبِيْكَ لِهٰذَا أَكُروهَ مُ سِي مَا رُهُ مَشَ بِهِ جِالِينِ اور لِطِنْ سِي بازينِ ا در مُقَارِي المِن صلح وَ أَشْتَى لَا بَائِدَ بِرُعالِين لَواللَّهُ سِيْعَارِ سِيسِيان بِرديست درازى كَ كُونَى سِيبانِ نِهِ الكِينِ الكِينِ الكِينِ السِينَ }

بہ آیت اس بات کی مفتفی ہے کہ بہ لوگ مشرک مقے کیونکا بل اسلام کی یہ با ہم بہیں ہوکتیں اس بیے بہاس بہدلاست کرنی ہے کہ بہ لوگ مشرک عقے کیونکا بل اسلام کی یہ با ہم سے کہ بہ لوگ مشرک عقے وال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معابد اس بین مشرک من کا اگر بہ لوگ مسلمانوں اور مشرکین کے فعال اللہ اللہ اللہ اللہ مشرک توم کے فعال خلاف جنگ کو نے مرک توم کے فعال حدیث کرنے مورکھی نہ کی جائے ۔

آیت بین سلیط بعنی مسلط کردسینے کا بود کرا باہے اس کی دو توجیہ بی ہمیں ایک تو بیکران کے دلول کونقومیت دی جاتی تاکروہ تم سے قبال کرتے ، ددمری بیکرا پنی ما فعت ہیں ان کے بیے تبالی اباحث کردی جاتی ۔

نول بادی سے (سَلَجدُونَ الْحَدِیْنَ شِیدِیُدُونَ اَکُ یَا مُنْوَکُ وَ یَا مَنْوَکُ وَ یَا مَنْوَلُ وَ کَامَنْ ا اورقسمے اوگ تھیں ملیں گے سے میاستے ہی کرنم سے بھی امن میں دہیں اورا پنی قوم سے بھی -

ور مے وق میں ماں سے دیا ہے ، باسہ ہے ، باسہ ہے ، باس بی بار ہے ، ورہے ، بات میں اور ہے ، بات میں ہے ہوں ہے ، با مجابہ بسلم کے باس آنے تومسلمان ہوجا نے اور بھر قریش سے یاس وابس جا کر بہتوں سے سامنے تھک جانے ، اس سے ان کا مفصد بہ بہتر ہا کہ بہاں بھی امن میں دہمی اور وہاں بھی مسلما توں کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا اگر یہ اس رویے سے کنا رہ کمننی انعذبی و نہ کریں اور اپنی اصلاح ذکر ہیں ۔

اسباط نے سدی سے ذکر کیا کہ یہ است نعیم بن سعودالشیعی کے بارے میں نا دل سوئی وہ کمالو اور شرکیو دونوں کے اندرامن میں رہنا اور ادھر کی باتیں اُدھرا وراُ دھر کی باتیں اِدھر بہنی تا اس بر ساست نازل ہوئی۔

ظاہراً بت اس پردلالت کرتی ہے کہ ہدلوگ جب حضورصلی کٹرعلیدوسلم کے باس آنے لو ایمان کا اظہار کرنے اور حب اپنی قوم میں والیس جانے تو کفر کا اظہار کرتے کیونکہ تولیاری ہے رُکھنا ڈڈوال کی المفِنن فی اُرکیسٹوا فیٹھا۔ گر حبب کھی فتنہ کا موقع بائیس کے اس میں کو دیڑیں گے ا فتنہ سے پہاں مراد ترک ہے اور قول باری (اکیسٹوا فیٹھے) اس پردلالٹ کرتا ہے کہ ہدلوگ

#### AAG

اس سے بہلے سلام کا اظہار کوتے تھے۔ الترف الرابيان كوان كور سي يعي ما تقدروك لين كاحكم دياجب بيمسانون سي الك تنگ ره کوان کی طرف صلیح واشتی کا ما تھ شرصائی سی طرح الند زندا لی نے مہیں ان توگوں بر بھی بإتدافها نع سے روک دیا جوابسی فوم سے جاملیں جن کے ساتھ مبارا معاہدہ ہوا دران لوگوں

مسي جي جواراني سے ول بردا نسته بېرار مارامے ياس آ جانيس-عبى طرح الله تعالى نے دوسرى آيت ميں فرما يا (لَا يَنْهَا كُمُّا لِلَّهِ عَنِ الْسِائِدِ لِيَ كَسَدُ نْيْهَا نِيْلُوكُ وَفِي الْسَرِّيْنِ وَكَوْمِنْ مِنْ وَيَا رَكُواَنْ سَكَرَّوْ لَهُ وَدُّنْفَسِطُوا لِكُفِهُ المدتميين ان تُوكُوں كے ساتھ حن سادك اورانصاف كرنے سے نہيں دوكا جوتم سے دين كے بارے يس نديس الحرسا ورقميس تمارك كموس سينهس لكالا.

نيزوشا دېردا د كاقا بْدُكُوا فِي سَبِيئِلِ اللَّهُ الَّذِينَ كَيْفَ شِكُومَ كُورُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا وكوں سے بڑ دہرتم سے بڑتے ہیں) اللہ تعالی نے صرف ان لوگوں کے خلاف حلک كرنے كے حکم کی خصوص کردیا جو میارے خلاف جنگ کرنے ہیں ان توکوں کے خلاف بنیس ہو ہارے خلاف حنگ نہیں کرتھے۔

بهراس مكم كوابينياس فول (أُ قَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَبُثُ وَحَيَدُ أَنْهُو هُمْ مَنْرَكِينِ بَهِ بَال كبيري بالمقال كرد سيمنسوخ كرديا جبياكهم نع حفرت ابن عباس سع اس روابت كالبيل

بعض کوگوں کا فول ہے جہ ہیا یا مت منسوخ نہیں ہونیں اور سلانوں کے بیے یہ جائز ہے کہ جو کفاوال کے فلاف جنگ مذکریں وہ مھی ان کے خلاف متھیا رزا تھا لیس کیونکہ جولوگ سم سے الك تقلك ده كرمها دے فلاف جنگ كرنے سے بازر من ان كے فلا ف ان يات ميں جنگ كونے سی نہی کے مکر سے نیسوخ ہونے کی بات ثابت بہس ہوتی۔

جن لوگوں سے جہادی فرضیت کے حکم کے باننی ندر بننے کی دوابیت منقول سے۔ ان میں ا بن شیرمدا درسفیان نوری ننای مین-اس مجنث بریم اس محمقا م میں پنیچ کوانت، الله دوستنی الماليس سمر بهان توصف اتنى بات بسے كمان أبات ميں ان كا فروں كے فلاف جنگ كرنے كى مانعن ہے سوسارے فلاف جنگ کرنے سے بازرہیں۔

میں نقدہ اسی سے سی کے متعلق بیمعلوم نہیں کہ دہ ان مشرکیں کے خلاف جنگ کی ممانعت

کے فائل ہوں جہبارے ملاف جنگ کرنے سے کنارہ شن ہوں ۔ انقلاف صرف ان کے ملاق ترک : نتال کے ہوا ذرکے اندر ہے ، ممانعت کے انداز ہیں ۔
اس پیے سب کا اس برانفانی ہوگیا ہے کہ ایسے گوں کے ضلاف تنال کی ممانعت منسوخ موجکی ہے جب بی خصوصیات کا ہم نے اوپر ذرکہ کیا ہے ۔ والتواعلم بالصواب ۔
ہوجکی ہے جب بی خصوصیات کا ہم نے اوپر ذرکہ کیا ہے ۔ والتواعلم بالصواب ۔

#### .... قىل خطا كابيان

تول باری سے ( دَمَا کان لِمُوْمِن این یَقُتُ لَ مُوْمِ مِنْ اللّهُ خَطَاً کِسی موس کا بہ کام نہیں ہے کہ دوسرے موش کو قتل کر سے اللّا بیکاس سے بچک ہوجائے)
الو مکر جماص کہتے ہیں کواس مقام میں لفظ کان سمے منی انتہادف سے ۔ قنا دہ کا قول ہے کہ فقر سے کامفہ میں ہے '' اللّہ کے مکم اوراس کے امریس بہیں نفا" دوسر سے حفات کا قول ہے '' اللّہ کے مواز کا سبب نہیں نفا"

مه وقفت فيها اصيلالاسائلها عين جوابا وما بالديع من احد مر معرف مين احد مين عين مين المائلها مين المائلة مين المائلة مين المائلة مين مين المائلة مين مين المائلة مين المائلة مين المائلة مين المائلة من المائلة من المائلة من المعلق من المنطلة منطلة من المنطلة منطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة منطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة منطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة من المنطلة منطلة من المنطلة من

م الا الا وادی لائیا ما ابینها والنوی کا لحوض با المطلوم العبالد در النوی کا لحوض با المطلوم العبالد در النوی کا لحوض با المطلوم المبین النیم بنگل در الم با اور الم المرائد برای می المرائد برای بین المبیان سکا - اس کے علاوہ اس مسکن کے جا دوں طرف پڑ کے گھدا ہوا دیکھا جواس ومن کے مانعد

ر بچهان منظم کے معاورت کی سی کری شکل سے کھودا گیا ہو۔ تھا جے کے سیخت اور تنچد ملی زمین میں بڑی شکل سے کھودا گیا ہو۔ ۔

یں مومن کے لیے دوسے مؤٹی کو قلطی اور بچرک کی بنا برقتا کرد بینے گی گئی تش ہے مثلاً ایک مومن دوسے مومن کو البین مالت میں بنا نا ہے کاس برمشر کیں کی نش نیاں اور علامتیں ہوتی بیں یا دوا سے مشرک کے علاقے میں دکھنا ہے اور اسے میں مشرک سمجود بھی اسے دائیں صورت میں اگروہ اسے قتل کردتیا ہے توریفتل خطاشیاں ہوگا۔

حبیب کہ ندمبری نے عروہ بن الزبیرسے روامیت کی سبے کہ حضرت مندلفہ بن البجائ ا حدیب محضورت مندلفہ بن البجائ احدیب محضور مسلی لٹر علیہ وسلم کے ہم اور کا خروں سسے برمبر بریکا یہ کھتے مسلمانوں کوائ کے والدیکے نتعاتی علقہی مبرگئی اورا تھیں قیمن کا آدمی مجھ دیا گیا۔

مسلمانوں نے این برتداروں سے حمد کر دیا حضرت حذیقہ خولاتے رہ گئے کہ برمر جے اند ہیں میکن حمد کرنے والے مسلمان ان کی بات سمجھ نہ سکے اور دہ ان کے ہاتھ ان تل ہو کیے حضرت حذیقہ شنے اس موفعہ برحرف اتنا ہی کہا 'اللہ تم لوگوں کو معات کر دے وہ ارجم الراحین سے''

تجیب حصنورسلی انترغلبیه دستم کواس باین کی خبر بهو فی نواب کی نظروں بنی حضرت مذیفه کی نیکی کیا در نه با دہ ندر دمنز نت بهوگئی۔

اکیب نول بیسے کر دالگا حُقط می کی معنی بن ولاخطار کی وکی کانت بس کبی کوئن کا قسل مباح نہیں ہو تا اس بیے استناء کو اس کے حقیقی معنوں برمجول کرنا درست نہیں ہے لیکن اس نول بیس کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کے دووج ہیں ایک تو بیر کو بی زبان کے محاول ہیں ایک تو بیر کرع بی زبان کے محاول ہیں ایک کا دا

دوسری وجریہ سے کواس فول کے قائل نے جس یات کا انسکا دیا ہے بعنی فتل خطا کی ایا حت

کا اتناع کے فتل خطا کی ابا حت کا دجو دہی نہیں ہے نواس کا اتناع کیسا ۔ یہ بات فنل خطا کے خطر

یعنی فائعت میں بھی مربو دہ سے اس بے کواگر خطا کی فعل واقع ہوگیا نواس کی اباحت دوست

نہیں ہوگی کیونکہ فاتل کے نزد یک اس کا فنل خطا ہونا ہی مسلم نہیں ہے یہ بہ اس کی اباحت

ورست نہیں ہوگی تواس کی نما فوت اوراس سے نہی بھی درست نہیں ہوگی اوراس طرح

ماکوئی مفہ وم باتی نہیں دہے گا ۔

کسی نی آیت کی تفسیاس طرح کی سے کہ فول ہاری (دَمَاکُاتَ اِمْتُومِنِ اَنْ کَیْقَتُلُ مُتُومِنًا) قاتل کے لیے سزا کے لیجاب و منتفیمی سے اس لیے کہ فقرسے ہیں نہی کا اطلاق اس کا ثقاف کر آیا ہے۔ نیزاس سے بیھی معلوم ہواکہ قاتل گناہ کامشخن قرار ہائے گا۔

يعرفه ما يا لِلاَ خَعِطَ مُ العِنى خطاكى صورت بين اس مع مرتكب وكناه نهيس موكا - اب ون استنناء كوصرف كناه كطستخفاق كمفهوم يرداخل كركيتنل خطاك مرتكب كواس سيخارج كردياكي سب فقر سيبن استناءا بني مركالشعال بواسها ولاسع اس معنى سعبها يانبي كياب. استناء كا دخول مرف اس كنا و كاستحقاق بربها بعيرتن كى با برلازم بهوما ما بعد كيراس سنفتل خطا كم مركك كوفارج كرديا كياسيد استثناء قائل سيسرزد بولي نعل بردا فل نبیں ہوا کاس سے بدلارم العامے کرنفرے کے الفاظ میں حس بات کی مانعت کی اللي الله كان وربيعاس الاست بوكئي-

الويكر معاص كمن بهن كرمية توجيد درست سي ا ولاس كي كنجائش موجو دسے بعن توكوں نے يتوجيكي بي كاستنارساس من على وخطا فتل كردين كا باحث ظاهر برقى سعف قائل مشرك مجما بروتداس سلسله يسريه باست واضح بسي كراكراس كانام اباحت بسانو فاتل كهيمي فعل اس وقت بى درست بردگا بجب است شروط مالت كے تحت برد شے كا دلايا جائے كا وروہ ببيذفاغ كبي استحتنل خطاسمجدر إبهو

اب بہ بات تا بل غوریہ کامل ممان کا قنل ہو پہمن کے علانے اوراس کی جگر میں ہوقعمگل

فتل كملام كا - قائل كن ندكي نيفل خطائهين بركا بكلاس كي نزديك فتل عدم كاس كا بنیادید بروگ کا بسے آدی وقس کردینے کا سے حکم ملاہے۔

اس میے یہ درست نہیں بوگا کہ آبت میں میافتل مراد مہواس لیے کا باحث کے قول کے اس قائل كے مطابق ا باحث كى نترط نہيں يائى گئى اوردہ نترط بر سے كہ تانى كھى اسے تشل خطا

مسمح*ضای*ید-

ولل كواس برغوركرنا جاميك كاكروه كسى سعب كيد" الاتفت لل عمدًا (استفسداً قتل نه كرو) لوقائل بعنى مخاطب كے نزد كياس مقرب كامفهوم بينوكا كراسے اس فتل كے دلكاب سے روکا گیا ہے جوسفت عمر سے ساتھ متعنف ہو۔ اسی طرح کسی سے برکہا جائے (اسے نلوار سے مت فتل کرو) نواس کا بہی مفہوم میردگاکہ فقر سے نیں اس فیل کی مات سے جو تاوار کے ذریعے کیا جائے۔

اس طرح فول بادی (ما لَا حَطَ اً ) کامفہوم ہے کہ جب اسے قتل خطا کی اباحث کا تعنقی تسيم كربيا جائے نيفروري سے اباحت كى شرط كى بالى مباعے اوروه سيكہ فائل كالى سيقتن خلا سمجھنا ہولیکن اس نشرط کا یا یا جا نا ممال ہے اس کے دفوع کا کوئی ہوا زنہیں کیونگر قبل خوا ہونا ہی وہ قبل سیسے میں تن نا کو اس یاستہ کا علم تہیں ہونا کو اس سے خطا ہوتی ہے۔ اب حبرجا ات اور کیفیبت کیا اسے علم ہی نہ ہواس کے ساتھ مما تعدن اور اباحث کے حکم کا متعلق ہونا درست

بهاد سےاصحاب کا قول ہے کیفتل کی جیا رصور نیں ہوتی ہیں ۔ تنتل ع<sub>د ،</sub> فنل خطا ، فنال شبه عمدا ورایسا قتل ہونہ عمد مرو، نه خطا اور نہ ہی کشبہ عمدا

مبي نهس سورنا -

تنگ عمد و قتل ہے جس میں سنجھیا رسے ہمان پو جھ کر تقنول پر وارکیا گیا ہوا در وار کرنے دانے کواس وار کے مقصد کا بھی پوری طرح علم ہو .

قتل خطائی دفیسیں ہیں۔ ایک زیری خمثلاً کسی مشرک یا بیز مدے وغیرہ پر تبر عبلانے کا ادادہ موسکین نیکسی سلمان کو میا گئے۔ دوسری برکہ فائل مفتول کو مشرک سمجھ کرفتل کر ڈوائے اوراس علاقہی کی وجہ یہ سہو کم نفتول نے مشرکول والاساس مہیں رکھا ہو با جہ اپنی شرک کے علاقے ہیں رہت ہو۔ یہی صورت خطا فی انفصہ کی ہے۔ یہی صورت خطا فی انفصہ کی ہے۔

شبرعد و قنس ہے میں متحلیا رکے سواکسی اور جیز مثلاً متجد و تعیم و تعیرہ کا تھی دنورہ سے عال او تھا کروائدکرے اور فتل کردے فقہا کا اس با رہے میں اختلاف طئے ہے جس کا ذکر سم انشارالٹراس کے مقام برکرس گے .

البنافتن بوزعم بو، ننبع الدرنه بى خطا، وه به تعیال ا درغیم تنویدانسان نیزسوغے بوئے انسان کا دکاب قتل ہو ناہے جا نظا بوئے انسان کا دلکاب قتل ہے۔ اس لیے کہ قتل عمد بی بعیندا دادہ قتل ہو ناہے جمل خطا بی می بھی نعل قتل مفصود ہو ناہے لیکن خطا بعض دفعہ فعلی اور بعض دفحہ قصد اورا در سے بی دافع بہوجاتی ہے۔ اس کا اقتکاب قتل قصد اورا در سے سے عادی ہوتا ہے اس بیے دہ عمد اور فطا کے دائرہ بی نہیں آتا تاہم دیت اور کھی دہ کے معاط سے اس کا کم خطا مداسے۔ فطا مداسے۔

الو کم حصاص کہتے ہیں کہ قبل کے حکم کے ماتھا ، صورت کو کھی کمری کیا ہے ہوتھ بنات میں قبل کی صورت نہیں ہوتی نرعم اور نرہی غیرعمد مثلاً کنواں کھودنے والا یا راستے ہیں تھر رکھنے والا عس میں گرکہ یا عس سے کڑا کر کوئی شخص کملاک ہوجائے۔ بیٹے فسی خفیفنت میں قابل نہیں مواکیو نکرم نے والے انسان کی ملاکت ہیں اس کا کوئی یا تھے نہیں ہوتا ۔ کیونکہ ہم سے سرز دہونے والافعل یا توباہ داست سرز دہر آسے یا بالواسطہ دفوع بنیر ہو اسے بحوال کھ دونے والے اور نیچھر کھنے والے انسان کا کنوبر بیں گرجانے دلے اور بیھم سے کرا جانے والے انسان کے سلسے بیں کوئی فعل نہیں ہو یا نذ توبلا داسطہ اور نہیں بالواسطہ۔ اس لیے وہ حفیقت میں فائل نہیں ہو گا۔

اس بنا پر سہار ہے اصحاب کا قول ہے کہ اس برکفارہ عائد نہیں ہوگا، قیاس کا نق ضائو بہ تھا کہ اس بر دیت میمی عائد رنہ ہولیکن نقہا، کا دیت کے دیوب برانفاق ہے۔ ارشادہاری ہے او مَنْ قَتْلَ مُوْمِنًا خَطَلَ قَتَ حُدِیْ وَقَبَ فِرِ مُوْمِنَة وَدِیثَ فَرَصَلَا مُوَّمِنَا اَلَٰ الْفُسِلِهِ، بہ او مَن قَتْلَ مُوْمِن کو خطاً قَتَل کر دیا تو ایک میلیان ممکول کا اور کرنا اور مقتول کے اہل کو دیت موالے کرنا ہے ) ایت ہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ دیت کس بردا جب ہے۔ قائل پر بااس کے عاقلہ ہو

### دسیت کی عاقله بردمرخراری

تحضوره الما المترعلية وسم سن قتل خطاكى دبيت كاعاقله برايجاب ك سلط بين متوازا حادث مردى بين اوراس برنقها عكاميى انفاق بيد حجاج نه حكم سدروايت كي بيدا كفول في متمس المعالية عليه وسلم في مهاجرين وافعار كم دربيان اسما وراكفول في متم عبر بعباش سي كر معنوره با بني ابني ديتين ا داكري سكا وردرست طريق الكري سكا وردرست طريق سيداين اين ديتين ا داكري سكا وردرست طريق سيداين اين ديتين ا ملاح كري سكا وردرست المريق سيداين اين دين المال كري سكا وردرست المريد المري سكا وردرست المريد المريد المريدة المريدة

ابن بحریج نے الوالز بسرسے اور انھول نے حفرت جابئے سے دوایت کی ہے کے حضور میں اللہ علیہ دسلم نے سخر بری حکمنا مرکھ برجا تھا کہ ہر بطر نعینی تعبیلے کی شاخ براس کی دیت واجب ہے۔ آپ نے پھر بر مراسلہ بھی جا کہ یہ بات جا گزنہ بی کہ ایک شخص کا آنیا دکر دہ غلام آقا کی اجازت کے کے نغرا بنی ولاء کا نعلق کسی اور شخص سے جواز دسے .

شوسرادر بینے کے بیے ہے۔ دہ تورت ما ملے تھی، اسے اسفاط ہوگیا ، فانلہ کے عاقلہ فررگئے کہ ہیں حفور مسلی اللہ علیہ وسلم اس بیجے کا ناوان بھی ان بر سر ڈال دیں ،

الخون نے آب سے عرض کبا کو اسقا طری بنا پر بربا ہونے والے بینین نے ذکچے کھا یا نہا میں مرد یا اور نہیں آ واز لکا لی اس برحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا : بیز ما المبیت کی سیح بری ہے ۔ اس برحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا : بیز ما ذر کہا ہیں ہے بری ہے ۔ اب نے اس جنین کے ما وان کے طور برا کب غرام بعنی ایک غلام یا ایک اور کری دینے کا فیصلہ کا فیصلہ دیا تھا، جس شخص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقل لینی دسین کے لزوم کا فیصلہ دیا تھا وہ کہنے لگا : کیا ہم اس کی بھی وسمت اوا کرس جس نے نہ کھایا ، نہ بیا ، ندویا اور نہ ہی کو کی آواز لکا لی ، اس جبیا نون باطل ہوگیا .

تعضور صلی النه علیہ وسلم نے قراہ یا: یہ شاعرانہ بات ہے۔ اس کی دست ایک غلام یا نوٹدی ہے ۔ اس کی دست ایک غلام یا نوٹدی ہے ۔ "عبد لواصر من ندیا دسنے مجالد سے انفول نے شعبی سے اورانفول نے حفات ہا گرسے ہے ۔ کی ہے کہ حفور ملی الله علیہ وسلم نے حبین میں فائل سے عافل پرائیک غرہ بعنی غلام یا لونڈی لازم مردی .

اعمش نے ابراہیم سے روابیت کی ہے مصورصلی اللہ علیہ وسلم نے عصبہ برخونبہاکی اوائیگی اللہ علیہ وسلم نے عصبہ برخونبہاکی اوائیگی الذم کردی تھی ۔ ابراہیم عنی نے روابیت کی ہے کہ حفرت صفیہ کے آزاد کردہ غلاموں کی ولاء سمنعلق معنوت علی اور حضرت فرنے محضرت زیئر کے عق میں میں راف اور حضرت علی براس کی دمیت کا فیصلہ دیا ۔

سفرت عمر اور مفرت علی سے ان لوگول کے متعانی مروی ہے جفیں تفقول کی لاش می تھی کواس کی دست سبیت المال بر بردگی ، حفرت عرف سے ایک مقتول کے متعلن ہو و داعہ اور ایک! ور تبلیلے کے علاقے کے دسط میں بڑا ملا تھا ۔ آپ سے عاقل بر دست کے لزوم کا فیصل دیا تھا .

تعفدوصلی الله علیه وسلم سے آوا نر کے ساتھ روا یا شن منعول میں کہ جب نے قبل خوا میں عافلہ رویست واجعی کردی تھی ففہاء المصارا ورسلف کا کھی اس پیدائف تی ہے۔

اگریه اعزاض کیا جائے کہ فول باری (وکا تنکیب نیل نقش الکو عکیک و تسبید گرد افزاد کی قرد کخسد دلی ، برخص لینے اعمال کا خود و مدوار مبوگا اور کوئی کسی کا او جھ نہیں افضائے گا) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسم کا ارتبا و سبے (لا بُوخند السوجل بجدر بوتہ ابیہ ولا بجد بدُدہ اخیبہ کوئی شخص ابیے با سے با بھا ٹی کے جرم کی بنا برما خوذ نہیں ہوگا ، آپ نے ہفرست ابور مترسے فرما با کھا (لا بجدنی علیا ہے ولا تجسنی علیہ اس کے ہوم کی سزائم نہیں بھیکنے گا) عقل انسانی کا کھی تقاضا ہی ہے کہ اس کے ہوا کے دار تھا دے ہوم کی سزا بہ نہیں بھیکنے گا) عقل انسانی کا کھی تقاضا ہی ہے کہ اس کے ہوا ب میں کہا ہائے گاکہ فرد والی کہ کا کہ فرد والی ہے اس میں کہ کسی دوسرے سے ہم مربی کی گفی نہیں ہے ،اس میں کسی کوکسی دوسرے سے ہم مربی کی گفی نہیں ہے ،اس میں کسی کوکسی دوسرے نے کامفہوم موجود نہیں کا نفی ہے ، عافلہ برد میں نفرار کیا اللہ کا کہ دوراصل فا تل برمائر ہوئی تھی کہ میں عافلہ کو دیا گیا کہ دوراصل فا تل برمائر ہوئی تھی کی میں عافلہ کو تا کی کہ مائل کہ دوراصل فا تل برمائر ہوئی تھی کی میں میں اس کے اس کے اس ہوم کی میں اوران کی میں اس کی یہ وہر نہیں کا ان ان ایس کا گی اور کھ ڈوالا گیا ہیں داس کی یہ وہر نہیں کا فراس کو میں ہے کہ دوراس کا کا داری کی ہوم بیگنا ہی ہے جس کی یا داش میں ان برمائی ہوجھ ڈوالا گیا ہیں داس کی یہ وہر نہیں کو اس میں میں اس کی یہ وہر نہیں اوران کی دست کی کوکسیں اوران کی دست گری کوکسیں اوران کی دست گری کوکسیں ۔

اسی طرح ہرمکن صورت سے صلہ دخی اور والدین کے ساتھ نمیکی کا تکم دیا گیاہے۔ ہمددی ا ورغنی اری کا جذرا بھارنے اور ابس کے تعلقات کر بہنر نبانے کی خاطران بانوں کی ترغیب دی ج سمئی ہے۔ اسی طرح قائل کے ساتھ غنی اری کرنے اوراس کا بو بھر مبانے کی خاطرعا ملہ کو دیت کا بڑج ملی کردوا شدت کرنے کا سمر دیا گیا ہے۔

اس میں عافلہ با قائل پرطاقت سے زیادہ لوچھ برداشت کرنے کا کوئی ہیلونہیں ہے بہر اکیک کوزیا دہ سے زیادہ مین یا جار درہم فی کس سمے صاب سے دینے پڑتے ہیں۔ اگرون کا اُف مال کونے دا دوں کے رہیں ہوران کے نا مول کا اندراج ہوگا تو یہ دقم دہیں منہا کرئی جائے گی اوداس کی دائیگی میں نین سال کک کی مہلت بھی مل جاتی ہے اس طرح حب بات کی انفیس ترخیب دی گئی ہے دہ مکادم اخلاق میں داخل ہے۔

عراد البی اسلام سے پہلے بھی دمیت کا اوقع تل حل کر برداشت کرنے کا دواج تھا اور پہیز ان کے اچھے افعال اور مکارم افران میں شارم دنی تھی۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دسمے ۔ ریشت لاخسم همکا دمرلاغلان دنیا میں میری بخشت کا ایک مفصد رہمی سے کہ میں عمدہ افران کی کمیل کردوں اس کیے دیرے کا بوجھ مل حل کر برداشت کرنے کا فعل عفلی طور بربمی سخس سے وافلاق کی کھیا کا عادات کی دوری اس کیے دیرے کا بوجھ مل حل کر برداشت کرنے کا فعل عفلی طور بربمی سخس سے وافلاق کی کا عادات کی دوسے بھی کسیندیدہ سے ۔ اسی طرح مع فعد رصلی الله علید و کم ارشا و الایوخذالد جل بجوید فا ابیده ولا بجدید فا ابیده ولا بجدید فا اخبید ا اخبید انبر (دلا بیجینی علید که ولا تبجینی علید ه) عاقله بر وجوید دبیت کی نفی نهیں کر تاجیب کرم می اس میں کسی کوکست پر ملامت کا ببرو بید اور نه نمی کرست کی سوکت پر ملامت کا ببرو بید اور نام نمی کرست کی سوکت پر ملامت کا ببرو بید اور نام نمی کرست کی کرکت پر ملامت کا ببرو بید اور نام نام کوکست کی کرکت پر ملامت کا ببرو بید اور نام کا مفرد می بید در کا کام فرد مید در ا

دوم با فله بردیت کا بدجه دستگری کرنے ور با تھ بلانے کے تصور کی بنیاد برکیا گیا ہے! بی
یے بہارے اسماب نے اس دیت کا بوجھ ان گوگوں بر ڈالا ہے جن سے ماموں کا سرکاری طور بر
اندراج اس قائل کے نام کے ساتھ دیواں بعنی وٹل تف کے رحمہ میں برگا ، دہیت کا برجھ اس کے
رخست داروں بر نہیں ڈالا جائے گا اس بیے ذفا کی کے اہل دیوان اس کی مدد کے دم جا رہوتے ہی۔
ہیپ دیجھ سے بہر کر جنگ کے موقعہ بردہ ایک دوسرے کا مدا کھ دیریت ، ایک وسرے کی
مایٹ کو نے دراہی عزت وا برد کی ملافعت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیستے ہیں جو بکر یہ لوگ

بین بهی ایک دوسرے می مددا درنعاون کا حکم دیا گیا تاکہ جنگ بین جس طرح ابک دوسرے کی کمیال طور پرمدد کرنے ہیںا سی طرح دیمین کا لو جھ کھی کیساں طور برا گھائیں ۔ "میسری و میریہ ہے کہ عاقلہ میر دیمین کے دیوب سے ان کے درمیان پہلے سے بیدا شدہ

بغن دعد وس اور کیندکا خانم سوجائے گا اور برجیر آئیس کی افنت دمیمت اور تعلقات کی بہری کا میں معد وس اور کیند کا کا در برجیر آئیس کی افغات و عدا وت موجود بہوا ور کا میں میائے گی آئی میں سے ایک شخص دوسرے برلازم ہونے دائی در داری کو اپنے سر لیے میں ایس سے ایک شخص دوسرے برلازم ہونے دائی در داری کو اپنے سر لیے لیے تواس سے دونوں کے در میان یا یا جانے دالا کینہ نخم بردجائے گا آئیب میں مجبت بدیا ہوجائے

اورتعلقات دیست ہموماً ہیںگے.

 كى مدد ، نعادن اوراب تقي تعلقات كالبندىر بيدا بهوما ئے گا .

بیویقی وجدیہ سے کہ اگراس موقعہ برایک شخص فائل برما ندہونے والی دبن کا بوجھ اٹھالیتا سے نواس سے اس بات کا امکان بیدا ہوجا فلہ سے کہ وفست بڑنے برقائل بھی اس برما ندہوئے والی دبت کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اس طرح دیت کے ملسلے میں استخص کے تعاون کا فوام ضائع نہیں بائے گا ملکاس کا ایک نوش گوارا نریہ ہوگا کہ وفت پڑنے نے برقائل بھی استخص کے کیے اسے ہی افدا مات کرے گا۔

میں تعدی خطاکی دیت سے وجوب سے لیے تین سالوں کی مدست کے متعلق انتقلاف دائے نہیں اسے ، بہا رہے اصحاب کا فول سے کہ ہروہ دیت ہوصلے سے بنا رہے ہواس کی مدت تین سال سے اسے اسکا نول سے کہ ہروہ دیت ہوسکے سے اسکار سے اس

سان ہے۔ انتعث نے شعبی سے اور حکم نے ابراہ پم نعنی سے روابت کی سے کر سرکاری طور بردفا دینے کا کام سرب سے پہلے حفرت عزر ہے اپنی خلافت کے زمانے ہیں لازم کر دیا ، اوران وظالف بیں تبین سالوں کے ووران دہبت کی بوری رخم کی وصولی کو کھی لازم کر دیا ، آب نے دو تلاث اور نصف دیت کے لیے دوسال کا عرصہ مقرار کہا اوراس سے کم کے بیے ایک سال کاعومیہ، الو پر جیما میں سہتے ہیں کہ حفرت عمر سے بہ بات بکنز مت متقول مہدئی ہے اور سلف بیں سے کسی نے کھی اس سے انقلاف نہیں کہا : فقہا رام صالہ نے بھی اس براتفاتی کیا اس لیے بیاجماع بن گیا اوراب اس کے خلاف جلنے کی گئی کھی کشنی نہیں دیجا ۔

عا قلہ کے ہا ہے میں فقہاری آراء

عاتلہ کے منعلق فقہاء امھا کہ کا انتقالاف ہے کہ اس کا اطلاق کمن لوگوں پر برگا۔ امام ابونیفہ اور بہارے دومرے تمام اصحاب کا نول ہے کہ قال خطا میں دست عاقلہ پر واحب بہوگی اور اس کی مدت فیصلے کی تاریخ سے ہے کہ میں سالوں تک بہوگی۔ اگر خاش ابل دیوان میں سے ہے لاہولا

#### www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے ما فلہ ہوں گے۔ ان کے دخا گف ہیں سے اس صاب سے دین کی وصولی ہوگی کران
میں سے ہرایک کولوری دیت بیں سے زیادہ سے زیادہ تین یا جار درہم ا داکر نے بڑیں۔
اگر شرخص کے مصے میں آنے والی رفع اس سے فل کد ہوگی نوائل دیوائن کے مساتھ اس اوائیگی
میں ان قبائل کو بھی شامل کرلیا جلئے گا جونسی کے لحاظ سے ان سے سب سے زیادہ قربیب
ہوں گے۔ اگر فائل اہل دیوان میں سے نہیں ہوگا نواس کے ماقلہ بر نمین سالوں کی مونت کے اندلہ
دبت کی ا دائیگی لازم کردی جائے گی ۔ فائل سے جوسی سے قربیب ہوگا اس کی بادی پہلے
دبت کی ا در نغیہ درشنہ دا دوں کے بیے بھی الا قرب فالا قرب کا یہی اصولی اپنا یا جائے گا ۔ ادائیگی
کی درت کی ابتدا قاضی کے فیصلان آنے کے دن سے نشروع ہوگی ۔

دبیت کی ده ولی کا طربی کاربر برگها که برسال کے نشر وع بین نہانی دسبت فی کس تبین با بیا دوئم کے حماب سے دصول کیا جائے گا۔ اس زم بین اضا فرنہیں کیا جائے گا ملکواس کی یہ حدقاً مرسکفے کے لیے بوقت فردرت نسب کے کیاط سے قریب ترین فبائل کو تھی اس کی ا دائیگی بین محصد دارسنا لیا جائے شرکاہ

محد بن محد بن محن کا فول ہے کہ علیف برازم ہونے والی دیت اس کے علف اداکریں گے اوراس کا قوم اس پر عاکد مونے والی دیت ا دائی برباغ دیان السبنی کا فول ہے کہ دیت کی ادائی برباغ دیان دوسہ ہے امام مالک سے نقل کیا ہیں دوسہ ہما ما قال ہے جو حکر ذور دا دنہیں ہوتے۔ ابن اتقامی نے امام مالک سے نقل کیا ہیں کہ دیت کا بوجھ فی اس بر والا جائے گا۔ مالدار براس کے صاب سے وراس سے کم مال دھنے الی براس کے صاب سے دیا دہ دیٹے حصور وربم کی رقم آجائے۔ براس کے صاب اوراس سے مقال کی جائے گا میاں کے مراس کے مراس کے مراس کے مراس کی دیت کا فول ہے کہ جو مراس کے مراس کے مراس کی دیت وصول کی جائے گا کہ بیان اور کی کا فول ہے کہ دویت کی دویت کی

اگر توای بھی اس سے عاجز رہن نوان کے عاقل اگر ہوں گئے تواد آنیگی کویں گئے۔ اگران کے ما قل کوئی کے۔ اگران کے ما در نہیں ہوں گئے اور نہیں ہوں گئے اور نہیں ہوں گئے اور نہیں موالی اعلی تعنی آ داد کرنے والے آ قا موسج دہموں سے توموا فی اسغل بعنی ان کے آزاد کر دہ فعلام ادائیگی کا بوجھ اٹھائیں گئے۔ بیشخص مالدار سہو گا وہ نیار کا بوجھ اٹھائے گا کہ سی بیصف دنیا ادائیگی کا بوجھ اٹھائے گا کہ سی بیصف دنیا ادائیگی کا بوجھ اٹھائے گا کہ سی بیصف دنیا سے ذائد با درج دنیا دسے کم رخم لازم نہیں کی جائے گا ۔

ا بو برجیده می کیمنے بین کرمفرت ما بیرکی روایت ہے کہ مفروصالی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے رعلی کا بطن عقولہ ہی نیز ( لا مینو کی مولی قوم الا با ذنب می الاقدر ب فالاقدر ب کے غلبار کے سقوط پر ولائٹ کرتی ہے۔ نیز برکراس معاملے میں مجرم سے قریب و بعید دشتہ وارسب کیسال بیں مفرت عرف سے مردی ہے۔ کراپ نے سلم بن نعیم سے ، جبکال سے باخفوں ایک سلمان کا کا فرکے شب میں نتا ہوگیا، فرما یا تھا۔ تم برا و د تھا ری فوم بر دیت ہے "

تعفرت عرض المعاملي من فريب وبعيد كورميان كوئى فرق نهير دكھا ير بيزاكس معلى ليرين فريب وبعيدكى كيسا نيت نيزانھيں لازم آنے والے فى كس جھے كا عتبارسان كى كيسا نبيت بردلالت كرتى سيے اوراس معاملے بين غنى اور فقر كاكوئى اعتبار منہ يں بوگا-

یہ بات اس بر بھی دال سے کہ فائل بھی دست کی ادائیگی بین عاقلہ کے ساتھ شامل بوگا۔
اس بیے مصنور صلی افتہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا (علیك دعلی قومك المدید) فرما نہ جاہلیت بین
وگ نصرت اور مدد کی بنیا د برائیک دوسرے برعائد ہونے والی دستیں بھرنے گئے۔ بھراسلام کا
فرمانہ گیا اور برمعا ملراسی طرح جلا والم بھر صفرت عمر شنا نے اپنے دور ضلافت میں انتظامی صلاحاً
کے قدمت دواوین بعنی رحبشہ بنوائے عن میں نمام توگوں کے نامول کا اندواج کردیا اورا بہ جمنی اور فوجی وستے میں تند والے افراد کو ایک باندو فراد دیا۔
اور فوجی وستے میں تعدت آنے والے افراد کو ایک باندونو اردیا۔

پھران بریہ ذرداری دال دی کران سے مقا بلد میں آنے دالے وہمنوں سے سب مل کر جگ کریں گے۔ اس طرح ہد لوگ محبنہ دوں ور دواوین کی بنیاد براکی دوسر سے کی مدوکرتے اور ابیب دوسر سے برلازم مہونے الی دست بھرنے اگر کوئی شخص اہل دیوان میں سے نہ ہم و ما بھر دست کا لازم قبائل پر بنو ناکیونکاس میورت میں قبائل کی نبیا دیرا کیس دوسر سے کی مدد ہوتی۔

اس لحاظ سے زمانہ ماہدیت اور زمانہ اسلام دونوں میں ایک دوسرے برلازم ہونے الی دہت کی اوائیگی کا مدیسے ایک ہی میں ایک ہیں اور مدارہ اسلام کے اوائیگی کا مدیسے ایک ہی مدا اور نصرت کی نبیاد میں مدا ور نصرت کی نبیاد میں مدا ور دوا وین بررکھی گئی تو تو کس اسی نبیا دیرائیں دوسرے پرلازم ہونے والی دہت ہوئے در میں درسے پرلازم ہونے والی دہت ہوئے دوسرے پر کا ندم ہونے والی دہت ہوئے اور دوا وین کی عدم موجود گئی میں قبائل کے دریعے ایک دوسرے کی مدد کرتے اس بیاسی نبیا دیرائیک دوسرے پرلازم ہونے والی دیت ہی ہوئی ہوئی ہے۔

عقان عنی دین کی ادائی نصرت کے تابع ہے ،اس کی ڈیس پر ہے کہ عور نہی عقل ہیں داخل بہیں ہوتھی کی نافل بہیں ہوتھی کی نافل بہیں ہوتھی کی نافل بہیں ہوتھی کی خوات ہیں نصرت کے معنی نہیں بائے جانے ، یہ بات اس بردولات کرتی ہے معقل کے سلطیم نمھرت کا غنبار درست ہے۔ رہا حلف کی بنا پرعفل کا عنبا ذنواس سلسلے ہیں وہ دوابت بطور دولیل مینی کی جاتی ہے جسے سعدبن ابراہم نے حفرت جبیر من طعم سے اورا کھوں نے معنی صفارت جبیر من طعم سے نقل کی ہے کہ آبید نے فرما یا ۔

منفر بسی نوم کا آزاد کرده غلام ان میں سے کہ آب نے فرہ یا (مولی القوم من انفسہ و فلیفهم منفر بسی نوم کا آزاد کرده غلام ان میں سے سی سے اوران کا حلیف بھی ان ہیں سے ہے الب دفعہ صفور سی الترعلیہ وسلم کے سواروں نے ایک منٹرک برسمکر کرکے سے بچڑ لیا تھا اور کھراب نے اسے مسجد نبوی کے ایک سنون کے ساتھ با نہرے و یا تھا اس شخص نے جیب یہ لوچھا کہ محصکس جرم کی یا دائش میں بیال ذید کیا گیا ہے نو آب نے جواب دیا تھا گہ تھا رسے ملیفوں کے جوم کی بادائش میں " اگریہ کہا جائے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وٹم نے صلف اسلام کی نفی کر دی سے کیو کہ آب کا الما اللہ ہے والے حلف فی الاسلام کی نفی کر دی سے کیو کہ آب کا الما اسے والے حلف فی الاسلام کی موجودگی میں معاف کی نبا ہوا ہے۔ کہ ذودی الارمام کی موجودگی میں صلف کی نبا ہوا ہے۔ حقے اور ذودی الارمام کو نظراندا کر درست تھے۔ حلف کی نبا ہوا ہی دوسرے کو وارث فرار ویتے تھے اور ذودی الارمام کو نظراندا کر درست تھے۔ میں ملف کی نبا ہوا ہی دوسرے ہوا در میں حلف کا حکم سجا کہ باقی اور نام بن سے اسی طرح والد کھی تابت اور باقی ہونے کا حکم سیا کہ باقی اور نام بن اور ایس کی نبیا دیوا کی دوسرے برلازم ہونے دائی و بین کی اوائی کی ہوائے گئے۔

اس کی دلیل وہ روایتی ہی ہوسفور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ سطور میں نقل کی گئی ہیں بہار کے اس عاب نے بہتر ہوسے اصحاب نے بہتر غفی رپز ابدہ سے نہ یادہ غین یا جار درہم لازم کیے ہیں نواس کی درہ ہے کواس مقلار کے لزدم رپس کی اتفاق ہے۔ اس سے نا کدم نقلار میں اختلاف سے اس کے لزدم کی کوئی دلین نہیں

سے اس ہے بہلازم نہیں بڑگا۔

دیت کی دائیگی میں عاقل کے ساتھ فا تو کھی دا خل بہرگا۔ ہما سے اس امام مالک ،ابن خبر البین برگا، البین برگا، البین برگا، البین نوگ ہے۔ جس بن صافح اورا وزاعی کا قول ہے کہ فائل داخل نہیں برگا، موزت عرب عبدالعزیز سے مروی ہے کہ فائل کھی داخل برگا اور عافلہ کے ساتھ بہ محمد دست عمرے کا سلف سے اس قول کی می الفت میں کوئی دوایت نہیں ہے ۔عقلی طور ریھی میں میں دست میں موثی دوایت نہیں ہے ۔عقلی طور ریھی میں ماری دست میں موثی سے ۔کیونکہ دست کا لزوم نمیادی طور ریونا فائل بر بہتو اسے اور عافلہ مرف قائل کی دشکر کا اوراس کی مدد کی نبیاد بر دست کی ادائیگی کرنے نبین .

اس بیے بیفروری ہے کہ عافلہ کو فرنسیفن مفالدلازم ہوجبکاس برسب کا اتفاق ہے کہ عافلہ ان ہے کہ عافلہ نے کہ عافلہ ک عافلہ کو ان کے ایک فرد کے عصبے کے سوا باقی حصہ لازم ہیں بکن اس بیں اختلاف ہے کر در اشت کو کون سے مقالہ ہے ہوان کے لیک فرد کے عصبے میں آتی ہے تا یا اس جصے کو ہمی عافلہ کو برداشت کو بھی ما قلہ کو لائم نہ ہو کیونکہ عافلہ براس کے لاؤم کی کوئی دلالت بھی کا جاس ہے کہ دہ حصد عافلہ کو لازم نہ ہو کیونکہ عافلہ براس کے لاؤم کی کوئی دلالت

وور، بہر ہے۔ اسے ایک اور جہت سے دیجیا جائے تو پر معاوم ہوگا کہ عاقلہ دیت کی اوا بیگی عرف فائل کی طرف سے کرتا ہے۔ اس بیے فائل کی اپنی فات کی طرف سے اس کی اوا بیگی بطراتی اولی ہوئی چاہیے اس لیے سے بھی اس بیں واقعل ہونا ہیا ہے۔ نیز اگر فیرم فائل کے علاوہ کو بی اور بیو تا کو فائل دیت کی اوا بیگی میں عافلہ کے ساتھ ننا مل ہوتا گا کہ عاقل کا بوجو کھے ملکا ہوجائے اب جبکہ وہ نو د فیرم ہو کہ عاقلہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پربرتھ بلکا کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ اسے بطریق اولی داخل ہو آبا چاہیے کیونکا یک دوسرے کی مددا دردستگیری کے نما ظرسے ان سب کا درجہ مکیاں ہے۔

کا مرد و دروسیری مے ماطیحیاں سب ما و درجہ بیاں ہے۔

زول باری ہے (مَتَحُورُ وَدُو بَيُدُو فَيْدَةِ مُؤْمِنَةٍ ايك مُوسُ كُردِن آزاد كرناہے) مام الومنيف، الم الوليو امام خرد، زفر بعن بن ديا د، اوزاعی اورا مام شافعی كا تول سے تفتل كے كفا ده ميں أيك غلام بيجے كو ذا دكرنا بھی درست سے جيكواس كے والدين ميں سے ايك مسلمان بود

عمطاء کابھی ہی فول ہے بعضرت ابن عبائل ،حن ،شعبی اودا براہیم سے منقول ہے کہ صرف اسی غلام کا آزاد کرنا ورست ہوگا ہونما زمیر خضاا در روزے دکھیا ہو، بعنی بالغ ہو۔ کفارہ ظہار میں اس کے جواز پرسب کا آنفاق ہے۔

بهلے قول کی صحت بر قول بائدی (فَنْ هُوْ بَدُوْدَ بَدُ مُوْمِنَ آمَ ) ولالت كرنا ہے اس بيے كه از دكر با جائے والا بحية رقب مومن شهر بيان ماليدو للم كا ارتباد ہے والا بحية رقب مومن شهر بيان بين والا بحية والت العنی فطرت اسلام مال المام المام

بربیدا ہونا کے مواس کے مال باب اسے بہودی اور نصر فی بنا دیتے ہیں ہو۔ بعد مرد اپنی ارب نے سرک اللہ سے افراد اس افراد اس اللہ اسے ہیں ہو

حفود صلى الترعبيد والم نے بچے كى بدالش كے ذفت اس بر فطرت بر بو سے كا تكم ابن كرويا اس بيے نفظ كے طلق مبونے كى بنابراس بچے كا جواز واسجب برگيا۔ اس بر قول بارى (كر مَنْ فَسَلُ مَدْمِنْ حَمَانًا ) بھى دلالت كر اہے ، آب ميں وارد نفظ بالغ مون كى طرح نا بالغ بچے كو تھى شامل سے۔ اس بيے فردرى سے كہ قول بارى ( فَتَحْدِد بُدُ دُوَكَةٍ مُدُّومِنَدٍ ) كا عموم كے كو تھى شامل بو۔

الله تعالى ف صوم وصلوة كى شرط بنين كا تى اس بيد اس طان لفظ برأس شرط كى مربادتى ما مرزنيس بوق ما مراس مراس من مراس من مراس من بروجاته

اوراس کا قااسے بمارا ور روزے کے وقات کی مدسے پہلے اپنے تھا رہیں آزا در دیا تواس کا کفارہ ا دا ہوجا ناکبونکداس غلام بر اسم ایمان کا دیجہ د حاصل ہوجیکا تھا اس کیے بھے کا کھی

یمی حکم سرد نامیا ہیں کبیونکہ وہ بھی اسم ایمان سے اطلاق میں داخل ہیں۔ میری حکم سرد نامیا ہیں کبیونکہ وہ بھی اسم ایمان سے اطلاق میں داخل ہیں۔ میری میزون افغرس میر میری ایران کا نہیں میری ایران کا میری ایران کا میری ایران کا میری کا میری کا میری کا میری

اکھریرا عزاقس کی جا کے کہ اسلام کا نے کے بعدا آنا دیہونے والاعلام کفارہ کے لیے اس وفت نک جائز نہیں ہوگا جیب کک وہ نما زیر چھ جیکا ہوا در روز سے نہرکہ جیکا ہو تواس کے ہوا ب ہیں کہا مبائے گا کہ سلما نوں کے ما بین اس بارے ہیں کوئی انتخلاف نہیں ہے کہ سلمان ہونے والے غلام برنماز باروزے کے وفت کی مدسے پہلے ایران کے اسم کا اطسلاق

*دہست سے*۔

اس بیے معترض نے ایمان کے ساتھ تمازا ورروز ہے کے فعال اداکرنے کی شرطکهاں سے لگائی جبکہ اللہ تقرض آمیت بین اس سے لگائی جبکہ اللہ تقرض آمیت بین اس مفہر کا کیوں اضافہ کردیا ہے ہوآ ہیت بین موج دنہیں ہے اورنص حب بیزی اباحث کردیا ہے معترض اس کی بیوں مانعت کردیا ہے جب کاس کے پاس اس سلسلے ہیں کوئی نص موجود نہیں بو اس ممانعت کا موجب بن سکتا ہو۔

معترض کے اعتراض سینسے قرآن کا ایجاب لازم آتا ہے۔ ایک در پیلوسے دیجھے آلات نماز جنا زدہ در فائل بر دبت کے وہوب کے نحاظ سے بیجے کا حکم بابغ مرد کے حکم مبیا ہے اس بیے بیفردری ہے کھارہ کے جواز کے نحاظ سے اس کا حکم بھی بابغ مرد کے حکم کی طرح ہو کیونکہ بچے بھی ایسا کمل عملام سے عب برایمان کا حکم لگا ہوا ہے۔

ان مرکبا ما شیکه قول با دی (فَتَخُو مُرُدُفَتُ مُحُومِنَةٍ) حقیقتا ایک ایسے بالغ علام کا مقتفی سے بوایان کا اعتقا دیمی دکھا ہوایسے غلام کا مقتضی شہر جس برا میان کا حکم توثی ہولیان اسے ایمان کا کوئی اعتقا دنہ ہو۔ دوسری طرف اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حس غلام کی میفت ہدوہ کہ بیت میں مرا حسے۔

اس بیے اس سے ساتھ آبیت کے اندراس غلام کا دنول نہیں بڑگا جس براس صفت ایمان کا مجازی طور براطلاق برقا ہو۔ بعنی ابسا بچے جس کا انھی کوئی اعتقا دہی نہ بو اس اعتراض کے بواب میں کہا بیا ہے گاکہ سلف کے مامین اس با دسے میں کوئی انتقاف نہیں ہے گاکہ سلف کے مامین اس با دسے میں کوئی انتقاف نہ در دورے دھا ہو السے علا کا دورد درے دھا ہو السے علا کہ میں نے بھی حقیق فن کی صورت میں ایمان کے دہود کی منترط نہیں لگائی۔

یں میں بہیں دیکھتے کوس کیجے کی عرسانٹ برس کی ہوجائے استعلیم کے طور پر نما نہ بڑھنے کا حکم دیا جائے گا حالا تکرا بیان کے متعلق اس کا اعتقاد درست صورت بیں نہیں ہوتا۔ اس سے بہ بات نما بہت بہگڑئی کہ غلام بیرحقیقت کی صورت بیں ابیان کے وجود کی شرط کا اغذبار غلطاور میافظ ہے۔

ر برا من کرنا درست برگا جسے ایمان کا بت برگئی نوبہیں برمعلوم برگیا کہ ہواس فردیں ایمان کے وجود کا عقب کرنا درست برگا جسے ایمان کی علامت اورنشانی لاحق بروجا مے جا ہے بعلامت

اسے حس طرح بھی لائق ہواس سے کوئی بحث نہیں ۔ یہے کے والدین ہیں سے اگرا کیے مسلمان ہوگا۔
تو بیجے کو سے ملائمت لائق ہوجائے گی اس یہے کفا رہ میں ایسے علام بیجے کو آزاد کرنا درست ہوگا۔
تول باری ہے (بالا اُن یَعَمَّ تَدُوُّا۔ إلّا یہ کم تفتول کے وازیمی نونبہا معاف کر دیں ) الزبر معاص کتے ہیں کہ مراویہ ہے ۔ دانتہ اعلا ۔ کہ مفتول کے وایا و قائل کونونبہا اور میں میں کا دائیگی سے بری الذر فرار دیے دیں۔ ابواء کے اس عمل کو صدقہ کا مام دیا گیا ۔

اس بی اس بات کی دلیل توجود سے کی حسن عفس کا کسی دوسرے خوم خوم بوا دروہ تعرف کا سے کہد دسے کم میں ان در ہود سے کہد دیا نواس سے کہد دسے کم میں نے فرض کچھ برصد قرکر دیا نواس سے تفروش خوش کی ا داُسگی سے بری الزمر ہو جائے گا ۔ مفروش کی طرف سے اسے قبول کرنا برات کی صحنت کے لیے ضروری نہیں بوگا .

اسی بنا پر بیماد سے اصحاب کا قول سے کر حب کک مقروض اس بیشی شکر در دنہ کر دسے اس فنت کک برات کا حکم باتی دسے گا- ذفر کا قول سے کہ حب کک مقودض اسے قبول نہیں کرسے گا اس دفنت تک قرض سے اس کی براً مت نہیں بہر گی-

نفر کے نزدیک صدفہ کا کھی ہی حکم ہے الفول نے سے اعیان کے بہر کی دیائیت دی ہے۔ محموصیہ نک دہ تحق جسے بہر کیا جا رہا ہے اسے فبول ندکر سے اس فقت کک سی دین کا مبر ہورست ہنیں بڑگا۔

ظا برآیت بهارسے اصحاب کے فول کی صحت بر دلالت کر ماہے کیونکہ اس میں فہول کر لینے گا شرط نہیں ہے۔ کہ استعاطاتی کا اینا سے میں نیزیک کے استعاطاتی کا اینا سے میں نیزیک کے استعاطاتی کو دوست بہتو ماہے جس طرح قتل عمریں قائل کو معاف کر وینا اور اسینے علام کو آنا کہ کر دنیا دوست ہوتا ہے۔ موتا ہے دوسر سے فراق کا قبول کر لینا خروری بنہیں ہوتا ۔ موتا ہے۔ دوسر سے فراق کا قبول کر لینا خروری بنہیں ہوتا ۔

ہمادے اصحاب کا فیل سے کہ اگر مفروض بڑات کو دو کر دے گا اور کسے فبول نہ کرے گا تو اس مورت بین فرض بھر سے اس مورت بین فرض بھر سے مارٹین برکھا ہے۔ ان دونوں مورت بین فرض بھر سے مارٹین برکھا ہے۔ ان دونوں مورت نوں بیں مارٹین برکھا ہے۔ ان دونوں مورتوں بین مارٹین برکھا ہے۔ ان دونوں مورتوں بین انداد کردہ فعل میں محمد میں رکھا ہے۔ ان دونوں مورت بین دہتا ۔ انداد کردہ فعل میں بین میں انداز میں میں انداز برم مالے کے فول کی صحبت کی دہیل میں میں میں مورت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ انداز میں مورت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہما ہے۔ انداز میں مورت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہما ہے۔ انداز میں موجود ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتا ہے۔ ہما الذار ہوجا ہے کہ اور ہوتا ہے کہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ ہوتا ہے

برات باطل موجا سے گی اور فرض دوبارہ ما تد موجائے گا

اس کے بیکس عنق ا در نون کی معافی ایک دفعہ واقع ہوجانے کے لیدکسی حالت میں کھی فضا نے نہیں ہو جاتے ہے۔ اس بریہ بات فضح نہیں ہو نے اوقع ہوجا تی ہے اس بریہ بات

دلالت كرفى سے كەمىدوكھى مليك كے لفاظير سے ايك نفظ سے .

اورا بیت میں نفظ صدف سے بڑات کی صحت کا حکم سکا باگیا ہے۔اس کی حیثیت اعیان میسی نہیں ہونی ۔حیب ابراد کے نفظ کے ساتھ کوئی شخص کسی کوان اعیان کا مالک نباد بتا ہے

توده ال كا مالك بنيس نتساء

مثلاً کوئی شخص سے بہ کے جیس نے تمییں اس غلام سے بری الدم ذوارد یا النا الغافم سی بنا بروہ شخص اس غلام کا الک نہیں بنے گا نوا ہ دوسرانشخص اس بڑات کوفیول بھی کموں نہ سر ہے ۔ لیکن اگروہ بہ کمیے "تم مرمم البوقوض سے وہ ہیں نے تھیں صدف کردیا یہ یابول کمے" تم ب

میرا جو قرض سے و دیں نے تھویں مہر کردیا" تو ان فقروں کے ذریعے براً ت درست بوجائے گی و اس برریا بت بھی دلایت کرتی ہے کہ جب نے میں کاکسی دوسے نے در قرض بوا وردہ اللا

ہو بھروہ مقروض سے کہے! میں نے تم پرا بنا قرفنہ صدفہ کردیا ؟ تو مفروض اس قرض سے بری الذم ہو ہاسے گاکیونکہ اللّٰہ تغالیٰ نے اس سلسلے بین عنی اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ انہ سرا

زیر کیٹ آبت کے سلسلے میں بہ ولائت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اولیاء اوروڈ ٹا دکا ابل سے تعبیر کیا جا ٹاسے کیونکہ قول ہاری ( صَدِ یَکُهُ مُسَلَّمَاتُهُ اِ کَیْ اُھُے لِلهَ اور مُقتول کے مثا

نونبہاداکرے اس معنی ہین فونبہاں کے درنا کو داکا جائے۔ محدین الحسن کا فول ہے کہ ایک شخص اگر کسی کے اہل کے بیے وصیت کرنا ہے نونیا م

میری سن ہو وہ ہے ہی سی ہواں ہوں میں ہوت ہے۔ اس دیسے اس کو ترک کرکے اس دیسے ۔ انفا فعا ہے کواس سے مرا داس کی بیویاں ہوں میکن بی نے قیاس کو ترک کرکے اس دیسے

ان نمام افرا دیسے تن میں فرار دیا ہے۔ جواس شخص سے عبال میں داخل ہوں ۔ ابدیکر حصاص کہتے ہیں کرائل سے اسم کا اطلاق ہوی ہر نیزان نمام کوگوں ہر پہنونا ہے۔

الولبر بسائل ہے ہیں تر ہائے ہما اس کے ایک جیماری کا بیسبر اس کے اور کاروں اور اس میں میں ہے۔ اس کور کاروں اور ا تشخص کے گور میں اس سے ساتھ رہنے ہوں ۔ اس طرح ایک شخص سے بیرو کاروں اور اس

رہنے دا ہے لوگوں بربھی اہل کا سم محول ہونا ہے . ارشاد ہاری ہے (رافنا مُنجُودُ الْحَ وَاهْلَكَ اِلَّا اَمْسَوَةً تَاكَ بِهِمْ مِينِ اورتفالہ

ارتباد ہاری ہے (ای معبود و معالی استرانی کی ہوا ہو معالی کا اطلاق ان تمام توگوں ہو ہوا جو معا

نزادشاد ہے رفا بجنبنا کا واکھ کے انجی کی ایم نے ایمنیں اوران کے اہل کوسب کوئی لیا) ای طرح لفظ اہل کا اطلاق ان لوگوں مرکھی ہم ناہے ہودین کے اندرکسی کے بیروکا دیم کی میں ک

رُونُوحًا إِذْ نَاذِي مِنْ فَبِيلُ فَاسْتَجَيْنَا كَسَاهُ وَيَجَيْنَاكُمْ مِنَ ٱلكَرْبِ لِعَظِيمِ- اورنوح

ا مجیب انفوں نے س سے پہلے لیکا دانھا ہم نے ان کی لیکا رکا ہوا ب دیا اور ایک بڑے کرب سے انفیں رہائی دلانی) اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر حفرت نوح علیائسلام کے تبعیبی کوان کے ال کے نام سے نوسوم کیا۔

معفرت نوح علیہ لسلام کے بیٹے مختعلن فریا الانسٹا کیسک مِن اکھیا ہے اِسٹ کَا عَمَد کُلُ عَیْرِمَا لِحِ۔ وہ تھا رسے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل غیرصا کے ہے ) اس لیے اسم ہل مختلف معانی برجھول ہوتا ہے۔

منتم بھی ابل کا اطلاق کرسے اس سے آل مراد لباجا تا ہے اور آل وہ ہوئے ہیں ہوا س کے باب کی طرف سے اس کے باب کی طرف سے اس کے باب کی طرف سے اس کے ماب بیت نبی صلیٰ مائد ملک کا باب کی طرف سے اس کے معنی ابک میں۔ علیہ وسلم ان دولوں کے معنی ابک بیں۔

## فتل شبه عمد

ابوبر حباص کیتے ہیں کہ امام ابو تعینہ کے نزدیک ایک اصول بہدے کہ روہ قتل ہوکسی منصیاریا منجف رہدے دریعے ہوٹ لا بانس کی جیال یا بینمری دھا دیا کسی دھا دوار ہوئے فردیعے ہوٹ لا بانس کی جیال یا بینمری دھا دیا کسی دھا دوار ہوئے فردیعے ہوٹ لا بانس کی جیال یا بینمری دھا دیا کسی دھا دوار ہوئے مان کا میں مان کا میں مان کا میں مان کا میں مان کی میں اسلان کسی اختلاف کا میں میں مان کہ دینا اسلان کا میں ہوئے کا اس بارے یہ سے سے کسی وقتل کر دینا میں اور ہوئے کا میں موری کے اس کی سے سے کسی وقتل کر دینا میں شب میں میں مان کہ دوری کے اس کا دوری کے اس کے داری کی میں موری کی دریا میں شب میں میں مان کہ دریا میں شب میں ہوئے کہ اور ہوئے کہ میں موری کی میں موری کے دریا کسی شب میں ہوئے کہ میں تا کہ دریا میں موری کی دریا میں موری کی دریا میں موری کی دریا میں موری کی دریا میں موری کا دریا میں موری کی دریا ہوئی کی دریا میں موری کی دریا میں موری کی دریا ہوئی کی دریا میں موری کی دریا میں موری کی دریا ہوئی کی دریا میں موری کی دریا ہوئی کی گریا ہوئی کی دریا ہوئی کرنا کی دریا ہوئی کی دریا ہوئی کی دریا ہوئی کی دریا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی دریا ہوئی کرنا ہوئ

ا ما م ابو منیفه سے نزدیب دست و معلظه نبا نا صرف ا دنٹوں کی عمروں سے کھا طرسے ہوگا ان کی تعداد سے نہیں میز مان لینے سے کم درجے کا نقصان ننیے منہیں ہوگا بلکہ جس جنر سے بھی اس نے ضرب کھا کہ نقصان بینچا یا ہوگا اس براس کا نضاص واسب ہوگا لبنہ طیک فعال

لبن ممکن برد.

اگرخصاص لینامکن نہیں ہوگا تواس برد بہن مغلظہ واجب ہوگ ۔اگر دین اوٹول کا کا میں ہرگی نویفنے وزم واجب ہوں سے انھیں فیسطوں میں ادا کرسے گا۔

ا مام ابرایسف اورا مام محرکا اصول بیہ ہے کہ شبیع دفنل کی وہ صوریت ہے جس کی دجہ سے عام طور برقس کا دفیرہ الکہ عام طور برقس کا دفیرہ الکہ عام طور برقس کا دفیرہ الکہ ان اس فعل کی نکرار کرتا دہیں اوراس کا مجرعہ سی کو قتل کرنے ہے گئے تھے کا فی سمجھا جا نا ہو کا

ن الهیسی صورت میں مین فتل عدیم گاہ و دنلوار کے ذریعے اس کا فصاص لیا جائے گا۔ الله اسی طرح اگرکسی نے کسی کو با فی بیں اس طرح طربو مے رکھا کرم نے والے کواس سے نکا الممكن مهدكا توریحی فتسل عمد شما رم بوگا و عثمان البتن كائهی یمی فول سے البندا تفدد سے شبہ عمد كى ديت قاتل كى مال ميں واجب كى ہے۔

ابن شرد کا قول ہے کہ بختی شب عمدی صوبت میں ہوگا اس کی دمیت کا وہو یہ نقال کے مال میں ہوگا اس کی دمیت کا وہو یہ نقال کے مال میں ہوگا ، دمیت کی انبراس کے مال سے کی مبائے گیا وردمیت کی مفدار کمل کرنے کے لیاس کا ساوا مال کفایت نہیں کرنے گانو دمیت کا بافی ما 'روحواس کے مانند برلادم آئے گا .

ابن دسب نے الم مالک سے دوارین کی سے کہ جب کوئی شخص کسی کولائھی مارے مااس بر بتھ کھینیکے یا عمدا ضرب لکا نے اگران صور نول کے تنجیب ساس کی موت واقع ہوجائے گی تو رقب ع موگا اوراس میں قصاص واحب سوگا ۔

تنتی عمدی بہمی صورت سے کہ دفیجھ موں کے درمیان گریا گری ہوجائے ادرا بیک کی طرف سے دور سے کو نمرب لگائی جائے ، هز ب دگانے والا جیب اس عبر سے واپس ہو تواس وقت مفرد

زنده بهدیکن اس کے بعدم جلئے واس میں قسامہ واسجب برگا۔ ابن اتعاسم نے امم مالک سے دوابت کی ہے کہ قتل ختیجہ راطل ہے۔ قتل کی عرف دوقسمن ، میں وعدا ورخیل انتجعی نے سفیان نودی سے روابت کی ہے کہ نشر جمد کی صورت یہ ہے کہ آئی کسی مولائقی با بنھریا سنے ہاتھ سے ضرب گتا کے ادر مفروب مربع اسے نواس میں دیت مغاظ لازم کے گئے۔ تعماص لازم نہیں آئے گا۔

تقبل عمدوه قبل سيخبس كاارتكاب سي مته فياركي دريين مباسل اس مي قصاص قاحب بيوگا-انساني جان لينه كي صورتبي قبل عمد، قبل شبعمداورفنل خطائ تسكل مي بيوسكتي مين -زخم مي يا توعمد مية السب يا خطا-

نصل ہی دکین نے سفیان نوری سے تقل کیا ہے کہ گرکسی شخص نے ککڑی یا ٹیری کی دھا دار کوک بنا کرکسی آزاد آ دمی کے ببیٹ ہیں جھبودی اوراسے زخمی کر دیا نوبر شبہ عمدی صورت ہوگی اس میں قصاص نہیں سوگا۔

ابونکر جماص کہتے ہیں کہ سفیان نوری سے منفول بن فول شا ذہبے اور اہل علم کا قول اس کے ملاف سے مال سے اور اہل علم کا قول اس کے ملاف سبے اور اور کی جائے گا۔ کے ملاف سبے اور اعمی کا قول ہے کہ شبہ عمد میں دریت ہے ہوجرم کے مال سے اواکی کا زم آئے گا۔ اوراگر اس کے مال سے دریت کی مقدار اور ای نہیں ہوگی تو عات الد براس کی ا دائیگی لازم آئے گا۔ شبه عدی صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کولاکھی یا کوئدے کی ایک فرر انکائے اور مفروب مرما۔ اگر اس نے دوبا دہ فرب لگائی اور مفروب اسی مگر مرکبا تو یہ قتل عمد میڈگا ا دراس کے قصاصی ا سی ال توفل مرد یا مائے گا۔ قتل خطاعیں دیت عاقلہ میرلادم آئے گی۔

حن بن ما ایج کا قول ہے کہ اگریسی نے سی کولائقی سے ایک ضرب لگائی اور کھیلائھی بلند کورے دور ہی خرب سے اسی حکہ استے فیل کر دیا نواس پر قصاص لازم آئے گا اگر اس نے دو مری خرب لگائی لیکن مفرد رب کی فوری موست واقع نہیں ہوتی بکہ لبعد میں اس کی موت واقع ہوگئی تو ہے شہرے رمبوگا اس میں قدما ص لازم نہیں آئے گا بکہ عاقلہ بردمیت لازم آئے گی ۔ تقل خطا بیں بھی

عاقلہ پر دیت الازم آئے گی۔ لیٹ بن سعد کا قول ہے کہ قتل عمد وہ قسل ہے جس کا الانکاب عمدا کیا جائے۔ اگر کسی

کردیا جائے گا۔ قبل خطامیں عافلہ بردیت گازم ہوگی۔ الو کر حصاص کہتے ہیں کراس فول سے برمعلوم ہوتا سے کہلیت کے نزدیک فتل شب عملیا گا

صورت نہیں ہے: قتل یا توخی مہوگا یا عمدًا۔ مزنی نیائی کناٹ المختف بیں ام شافعی سے افکار کی سے کا کری شخص کے دوائی کوئی حالہ افکار کی سے کا کری شخص کے دوائی کوئی حالہ بینے سے فراس کا محتے یا اس کی جملہ کا گوشت مواقع ہوجا نے نوفا کا بیز اوراس سے اس کی موت حافظ ہوجا نے نوفا کا بیز فرا موس کے گا۔ اوراس سے اس کی موت حافظ ہوجا نے نوفا کا بیز فرا موس کے گا۔ اوراس نے میکھی دیا یا ملسل اس کا گلاد بانا دیا یا مسل کوئر سے بریانا رہا ہما کے گا۔ اوراس نے میکھی دیا یا ملسل اس کا گلاد بانا دیا یا مسل کوئر سے بریانا رہا ہما

ہرا رہے جارے سربی ہیں۔ بہت کا س کی دن واقع سرگئی با اسے سسی میز کے اندونیکر کے اوپر سے دھک اُتا دیا اولکھائے پینے کو کھیے نہ دیا اسے تعن گرمی اسردی میں اسپی شکل میں کوڑے لگا نا دیا جس سے علبا میں

ه پیده و بیده در در امراس طرح مصروب مرکبانو قائل ریقصاص لایم آئے گا۔ واقع او بیانی بوا دراس طرح مصروب مرکبانو قائل ریقصاص لایم آئے گا۔

المراس المراس الماري المراس ا

تنار شید کے نبوت کی دسل وہ دوایت ہے جسے مشیم نے خالد التی ادسے الفوں نے خاص کا میں الفوں نے خاص میں میں میں المفول نے حقود میں اللہ اللہ میں دوایت کی ہے کہ آب نے فتح کے ایک معابی سے دوایت کی ہے کہ آب نے فتح کے ایک معابی سے دوایت کی ہے کہ آب نے فتح کے ایک معابی سے دوایت کی ہے کہ آب نے فتح کے ایک معابی سے دوایت کی ہے کہ آب نے فتح کے ایک میں ادفرایا :

(الاان تقييل خطأ العسم بالمسعط والعصا والمعيد فيد المدية مغلظة مائة من الاسل منها و بعد خلفة في بطونها اولادها و لوراس بور خطأ عمد افتسبعم كامقو بعد و يا المراد ا

ابراہیم نے مبیدین فعلی خواعی سے ۱ کفوں نے عفرت منیہ ہن شعیرہ سے دوایت کی ہے۔ محاکی عورت نے دوسری عورت کونچیے کے بانس سے ساتھ فرنس کی گا تی تھیں سے اس کی موت فاقع ہوگئی جفورم بی افتہ علیہ وسم نے قائلہ کے عصبہ ہر دین کی ادائیگی اور تقنو کرکھے جبین کے بدلے ایک غویعنی غلام یا لوزاری دبنے کا فیصل سے نایا۔

یونس نیے ابن ننہا ب در ہری سے ، اکھوں نے سوبدین المسبب اور البسلہ بن عبدالرحلی ہے۔
انھوں میں حقرت الرسم برجے سے دوامیت کی سے کہ فلیلہ نہیں کی دوعود تیس آلبس ہیں لٹریٹ بیک نے دوسری کو ایک سینے مرت واقع ہوگئی اساتھ ہی اس کا منہین بھی الملک ہوگئی اساتھ ہی اس کا منہین بھی الملک ہوگئا ۔ کوگ یہ معا ماہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی نمومیت ہیں لے کرا کئے ۔ آب نے فیصلہ دیا کرنفتو کہ کے جنبین کی دبیت ایک فعلم یا باندی سے اور مقتو کہ کی دبیت قائلہ کے عاقلہ میہ لازم کردی ۔

درج بالاردانیوں بین سے ایک سے مطابق خیمے سے بائس سے فرب دکا گی گئی گئی اور دوری دوایت کے مطابق بیتھ مارا گیا تھا -الوعاصم نے ابن بوریج سے، اکفول نے عمروی دنیا سے، اکفول نے عمروی دنیا سے، اکفول نے طاد سے سے، اکفول نے المول نے الوگوں سے، اکفول نے طاد سے سے ماکفول نے المول سے دوایت کی ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں سے قسم دے کرجنین کی دبیت کے تنعلق حضور ہا گئی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے بارسے میں فیری ایک نے دوسری حصل بن ملاک بن نابغہ نے عوش کیا تھی اوراس می موت واقع ہوگئی ساتھ ہی اس کا جنیب کھی ہوائی میں ایک غیری میں ایک غیری دی بیا کہ جندی کی دبیت میں ایک غلام بالونڈی دی ملاک مہوگی بھورہ میال اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جندی کی دبیت میں ایک غلام بالونڈی دی

عبائے گاور فاملہ کوفتل کردیا جائے گا۔

سی جب بی جی رنے ابن جریج سے، اتھوں نے عمروبن دنیا دسے، اتھوں نے طاوس سے
اکھوں نے معفرت ابن عبائش سے، اکھوں نے حفرت عرف سے اسی طرح کی دواہت کی سے
ابوعاہم اور بچ ج نے ابن جریج سے سے الفاظ تقل کیے بہن گر آب نے اس عورت کونتل کردینے
عاصکہ دیا۔

اس مدین کومن میں بیان المخرومی نظابی بریج سے دوایت کی ہے، اکھوں نے بی آبی المان کی ہے، اکھوں نے بی آبی المان کی سے دوایت کی ہے۔ اور سفیان بن عیدند نے دی کر بہیں کیا کے حضور صلی التدعلیہ ولم نے اس عودت کے فتال کرتے کا مکم دیا تھا۔

جیکالدع مم اوج بے نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے اس عدد اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح اس واقعہ کے سعید نے قتادہ سے طرح اس واقعہ کے سعید نے قتادہ سے انفوں نے ابرا ملیج سے انفول نے حمل بن مالک سے دوایت کی ہے کہ ان کی دو بو بال تقیم ایک میں نے دو بر بال مقیم اس ماحمل کر گیا۔ ایک میں موایک مجھودے ما دا۔ وہ بچواس کے دل برنگا، وہ حما ملہ تھی، اس ماحمل کر گیا۔

حفنورسلی الندعلیہ وسلم کے جب بہمعاملہ پنچا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ قاتلہ کے ماقلہ بردیت واجب ہے اور خیس کی دیت میں ایک غلام یالونڈی دی جائے۔ قاتلہ برفصاص کے ایج سے کے سلسلے میں حمل من مالک کی روابیت میں انقلاف اور نفیا دیسے حفرت اس عبا

سے تبدید اسی دا فعرکے سلسلہ ہمی لیفن میں فصاص کا ذکر ہے۔ سے تبدید اسی دا فعرکے سلسلہ ہمی لیفن میں فصاص کا ذکر ہے۔ بندار سے میں دریا ہے۔

ردایات کمی ندرنف دیدا نبوگیایس کی نیا بریدروایان ساقط موگئیں۔ اورنفی تصاص کے بارسے میں مفرنت مغیرہ بن شعبہ اورحقرت ابوسر نیج کی روایتین فی

روگئیں من کی کوئی روایت معارض نبیس ہے ، ابومعا ویہ نے می سے ، اکفول نے قتارہ المحد المفول نے قتارہ المحد ال

ضبعمرکوفتل کی ایک ایسی قسم قراد دنیا بنوفتل خطا کے علاوہ ہے۔ اس پرہمارے نزدیک سلف کا آففا فی ہے، اس بارسے بیں ان کے درمیان کوئی انتظا ف نہیں، ان کے درمیان مرف شبرعمد کی کمفیت کے بارے بیں انتظاف دائے ہیں۔

امام مالک کا برکہنا کہ بین فہل خطا اور فی عدے سواا ورسی ضم کے قتل کو نہیں جا تا "نو ان کا بر فول جملہ سفت سے اقوال کے دائر ہے سے خارج ہے۔ نثر بک نے الواسی ق سے انفو نے عاصم بن فہرہ سے اور انفوں نے حفرت علی سے روایت کی ہے کہ آب نے فرما یا : شبرع ر لائشی اور مجا دی پیغر کے ذریعے فقوع نیربر بہتو اسے ۔ ان دونوں صور نول بین فصاص نہیں ہے۔ حفرت عرض سے مردی ہے کہ آب نے فرما بائہ تم میں سے کوئی نتخص فصد المہینے مجائی حفرت عرض مبائے والی چیز ) نعنی لائشی میسے کسی چیز سے فرب لگا تاہے اور پیج کہنا ہے کہ بچھ برکوئی قصاص نہیں ۔ میر سے باس کوئی نتخص جس نے رہوکت کی بہوجی لایا جائے گا نو میں اس سے قصاص سے لول گا" لائٹی سے ضرب لگا کر ہلاک کو دینا حضرت عرش کے نزدیک قتل عرف کھا کیونکو اس مبیسی خرب سے انسان عمر گا ہلاک بو ما نا سے میں کو امام ابولوسف اور امام محمد کا فول ہے ۔

المدر والمبحد المساعد مربع المرام محاجماع كوجويز واضح كرنى نيزيد نهاتى سبع كدرنتال كى تيسرق مم سبع ندمحض عرب او محف عرب او محف عرب او محف على المعنائر معائد محل المدرسة معرب او محف عرب المرام ومنوان المدعم المربع المرب

ان حفرات بین حفرات علی ، حفرت عرز ، حفرت عبد کندبن مسعود ، حفردن غنمانی ، حفرت کرید بن نا بت ، حفرت ابدیولی اشعری اور حقرمت مغیره بن شعبهٔ شامل بین .

ان تمام حفرات نے شبر عمد کی دیت ہیں دیے جانے والے اونٹوں کوفتل خطاکی دیت میں دیے جانے فاسے اونٹوں کی بنسبت زیا وہ عمروں واسے اونٹ ٹا بت کیا ہے ہمبیاکہم اسے انشاء النّدلعدمیں بیان کریں گے۔اس کی نبا پرشبر عمر کا نبوت مل گیا ۔

عبب ممنے مرکورہ بالاردایات اورانفانی سیف کے دربعہ شبع کا تیون بہباکردیا.
اکر جاس کی کیفییت ہیں ان حفارت کا اختلاف سے تواہ اس بات کی فرورت سے کیم

اس کا اغنیار کھی کریں۔

ہم نے حفرت علی کویہ فرما تے ہوئے یا باہے کہ شبر عمد لاکٹی اور بڑے بہوکے در بعر و توع پذیر بہز البسے " بر بات سب سے علم میں ہے کہ شبر عمد الب شرعی اسم ہے اور تو نیف کے سوااس کے اخبات کا کوئی در لعین ہیں ہے کیونکہ فنت میں فنل کی سی نوعیت پراس اسم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔

اس سے ہمیں ہے بات معلوم ہوگئی کہ مفرت علی نے نوقیف لینی نتر لیون کی طرف سے
د منا ٹی اور ایک کامی کے دریعے ہی ہوئے کی کی مستقبل کو نشیع مدکا نام دیا ہے نیز آب نے حجم عظیم
لینی بوالے تیم کا اس میے دکر کیا ہے کو آب کے نزدیک قصاص کے سفوط میں بڑا اور حیوٹا بہتم دونوں مکیساں ہیں ۔

اس بروه دوابت دلالت كرتى سيصيته بي عبدالباتى بن قانع نے ببائ كى سے الخفيل العرى نے الفيل كى سے الخفيل العرى نے الفيل كا ور العرى نے الفول نے فاسم بن تو بعد الفول نے حقید بن الوس سے الفول نے باللہ بن عمرہ سے الفول نے حقید بن الوس سے الفول نے باللہ بن عمرہ سے الفول نے فرما یا:

رقتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصافيه ما شة من الا بل منها العون خلفة في بطو آنها اولادها بخطارع كامفتول وه بسي وكرار ما ورائل سفتل كاكيابوء اس كا دريت ايك سواوند بين مين مين سع بالسين ما مله وشنيال بول) اس دوايت بين كئى معاتى بين -

ا ایک توبیکراپ نے خطاعی کے فتل ، فتل عمد اور متل خطامے علاوہ کوئی اور سی خرار دیا اور میسی میں سے .

دوری یرکدکورے اورلائھی سے قبل کے جانے والے کی دیت واجب کردی اوریہ فرق نہیں دکھا کراس جیسی لائھی یا اس جیسے کورے سے کا قبل ہوسکتا ہے با نہیں ہوسکتا۔ نیزیہ فرق بھی نہیں کیا کہ تقنول کو ہے در ہے ضوب لگا کر قبل کیا گیا ہے با ایک ہی ضرب سے اس کا گانا آلا

۔ بیمبری میر آب نے کوڑے اور لا تھی کا ایب ساتھ ذکر فرما باہے حالا نکہ کوڑے کی مار سے کوڑ مالات بیں موت واقع جہیں ہوتی جبکہ لاکھی کی ضرب سے بیرما نی ہے۔ یہ بات اس بیہ دلالت كرتى ہے كرديت كے يجاب بي ان دونوں كے حكم كا بكياں ہونا واجب ہے .

بهبر عبدالباتی بن قائع نے روایت بیان کی، اکھیں جی بن ابنی شبہ نے ، اکھیں عبر بن کرم نے، اکھیں ایفیں بن بکی نے اکھیں قبیر بن الرسیے نے الرحصین سے، اکھوں نے بھیر تعیان بن بنتیر سے اورا کھوں نے حضور صلی اللہ میں بنتیر سے اورا کھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آب نے فرہ با رکل شی عسوی الحد بدا خطا و فکلی حطار ارتقی و معادد کی علیہ وسلم سے کہ آب نے فرہ با رکل شی عسوی الحد بدا خطا و فکلی حطار ارتقی و معادد کے اسم سے کہ ایس کی جزید کی انتیان میں اور فرقتل خطار میں دست ہے اسم میں میں بیال بن فی المقبل کی ما مغبل میں جرائے کی المقبل کی ما مغبل میں جرائے کی اور شعبہ نے المقبل کی المقبل کی ما مغبل میں بن بنتی سے ، اکھوں نے فور میں بنتیر سے کہ حضور میں المقبل کے فرما یا :

رُكل شى يوخط الاالسيف ، نلور كيسواكسى بين بين ميان في الأصل، فتل خطاب، نيز فرما يا راك في كل خطأ ادش، اور مترن خط بين دسين سبيم،

ظرے بینمواور لک<sup>و</sup>ی کے حکم میں کومی فرق مذہو.

نیربیزاس بردلائت کرتی سے که قصاص کے ایجاب کے سلط میں صکم کا تعلق آلة قتل کے ساتھ ہو تا ہے۔ اس کا تعلق آلة قتل کے ساتھ ہو تا ہے اور تا ہے۔ اس کے ساتھ ہو تا ہے اور تا ہے۔ اس کے ساتھ ہو تا ہے اور تا در قتیل خطا المعمد اس کے میں اس کے در تا ہو اور قتل خطا المعمد اس سے میں لازم آ تا ہے وقتل خطا نہ ہوا ور قتل خطا ، قتل عمد اس میں میں دوار سے در لالت کرتی ہے۔ سہد ، برجیزاس مدین کے فساد برد لالت کرتی ہے۔

اس سے بواب میں کہا جائے گاکہ مات اُبسی نہیں ہے حضورصلی اللہ علیہ اُلے سے اُسے میں اللہ علیہ اُلے سے اُسے کے اُل قسم کو نعطا العمد' کا نام دیا ہے اس می وجہ بہت کہ حکم میں قتی خطا ہے سے کئی دیا طرف کی خاط سے بینس عد ہے اورم ایک درست معنی میں کیونکہ بیاس بید دلالت کرتی ہے کہ عمد مہد نے کی بناد پر دئیت معلظہ وا جب ہوگی اور قتل خطا کے تکم میں ہونے کی بنا پرقصاص کا حکم سا قط ہو

جائے گا۔

اگرے کہا جائے کہ فول بادی (کُتُت عَلَیْکُ والْقِصَاصُ فِی الْعَنْ لَی بِقَولین کے لیلے میں ہم ہد نصاص دخ کردیا گیا ہے ) نیز (النَّفَنْ بالنَّفْس جان کے بدلے جان) اور ایجا ب فصاص ہر منتی دوسری تمام سنیں بڑے ہے گھرکے ذریعے فنل کرنے والے مجرم سے قصاص کینے سے حکم کوداجب کرتی ہیں ،

اس کے بواب میں کہا جائے گا کہ اس میں کوئی انقلاف نہیں کریہ آیا نت قسل عرفی قسمی کو دو اجب کرتی ہیں کریہ آیا نت قسل عرفی قسمی کو داخل میں مذکو دہ صورت قسل عرفی ہیں ہے۔ نام اس کے با وجو دیرواضع کرنا ضروری ہے کہ آیات کا ورود نبیا دی طور پر قصاص کے ایجا ب کے سلسے میں ہوا ہیں اور ایس کا ورود قسل کی ان صورتوں کے بارسے میں ہوا ہے جن میں قصاص واحیب بنونا ہے۔ اس ہے آیات وا حادیث اینے اپنے می دد کے لی اظریب ایک الگ دائروں میں نا بل علی ہم اور ایک الگ دائروں میں نا بل علی ہم اور ایک الگ دائروں میں نا بل علی ہم اور ایک کے دو مرسے می اعتراض کی گنج کش نہیں ہے۔

نَیْرُ نُول ہٰ ری اوکی کُنْ فَتَ لَ مُوْ مِشًا خَطَنَّ کَتَکُورُیُو کَفِیَةِ مُوْمِنَیْةِ فَدِیکُهُ مُسَکَّنَهٔ الله اَهْله، اور صنورصلی نترعلیہ وہم نے ننبہ عمد کو ضائے عمد کے نفتول کے نام سے موسوم کیا جب آب نے اس برخط اسے نفظ کا اطلاق کر دیا تو خروری ہوگیا کا س میں تھبی ڈسٹ ہو۔

اگرانتلاف را مے رکھنے والے حفالت حفالت ابن عباس کی اس دوابت سے سندلل کریں حب سے میں کہا گیا ور حب کے دوعور نیں کا جی اس کی موت وا تعدید کردیا گائی اور اس کی موت وا قع ہوگئی محضور صلی اللہ وسلم نے قاتلہ پر قصاص واجب کردیا تھا تواس سالا کے جواب میں یہ کہا جا نے گاکہ ہم نے گزشتہ سطور میں اس حدیث کے لفاظ میں اضطراب کو واضح کر دیا تھا نیز بیکھی بیان کر دیا تھا کہ فصاص کی بجائے دیت کے ایجاب کے سلے میں حکل بن ماکک کی روایت اس کے معارض سے .

ایک اونڈی کا ساریک بچھرسے کچل دیا تھا یہ صور صلی استعلیہ وسلم نے اس بہودی کا سر کھی بچھر سے کچلنے کا حکم دیا تھا تو اس سے جواب بیری کہا جائے گاکہ بیریکن ہے کہ بچھر سنوت قسم کا ہو ہیسے مردہ کہتے ہیں اس کی دھا رجا تو کی طرح اثر کرتی ہے ۔اسی نبا برحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

تجور دیا گیا تھا۔ بھر شار کر کے قتل کرنے کا تکم منسوخ ہوگیا تھا۔

## فصل

اگرمان لینے سے کم ترجم کیا جائے تواس میں اکد جرم کی جبت سے شبہ عمد نہیں ہوتا ۔
اگر کسی نے کسی کو بھر یا دھار دار جیز سے زخی کردیا نواس بیقصاص وا جب ہوتا ہے۔ اور اگر قصاص لینا ممکن نہ ہو تو دین کے مغلط ہونے کی جبت سے ایسا جرم شبہ عمد ہوتا ہے۔
عان لینے سے کم ترجم میں نشبہ عمد کا اس لینے تبوت نہیں ہے کہ تول یا ری سے ہوائی کا قدادی اور خرص میں قصاص ہے ) نیز فر کا یا لاکسٹ پالست دافت کے بدلے دانست اس اس کو تی وق نہیں رکھا گبا کہ آیا برخم کسی دھار دار چیز سے بینچا یا گیا یا اس کے مواکسی اور چیز سے دور ی وق خری میں کو تی وق نہیں رکھا گبا کہ اور و قتل کے سلط میں صوف خطاع دار نشبہ عمد اس کے انہات میں جو انہوں کی دور و قتل کے سلط میں مربوم کے سلسے میں مربوم کے موامی دائی اور خوا میں کہا ہے ۔ بشرطیہ قصاص میکن نہ ہوتواس کی دور یہ ہے کہا س برم می حقیدیت کی مشبہ عمد میں میں قصد داورا داور و توری میں ہوتا ہیں۔
لیے کا دیکا س جوم میں قصد داورا داورہ تورخی سے ساتھ کو اس جوم کی حقیدیت کی شبہ عمد میں میں قصد داورا داورہ تورخی سے سے کواس جوم کی حقیدیت کی شبہ عمد میں میں قصد داورا داورہ تورخی سے سے کواس جوم میں قصد داورا داورہ تورخی سے سے کواس جوم میں قصد داورا داورہ تورخی سے سے کواس جوم میں قصد داور داورہ تورخی سے سے کواس جوم میں قصد داورہ داورہ تورخی سے سے کواس جوم میں قصد داور داورہ تورخی سے دارہ کی سے دورہ کیا گباتھ کے دورہ کی تھید کی میں تعدد داورہ کورخی سے سے کورٹ کے دورہ کے دورہ کیا گباتھ کی میں تعدد داورہ کورخی سے دورہ کورخی سے دورہ کیا ہوتھ کیا گباتھ کیا گباتھ کیا گباتھ کیا گباتھ کی دورہ کیا گباتھ کیا گباتھ کیا گباتھ کیا گباتھ کی مسلسے کی میں تعدد دورہ کیا گباتھ کی کور میں کیا گباتھ کیا گباتھ

تحفرت عمراً دانتران کے چہرے کو سہبنیہ شا داس دکھے سے مردی ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہردی ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہردی ہے کہ آپ نے قادہ المجی ہردی ہردی کا اس فاری تھی اوراس طرح استے تنال کر دیا تھا، سواؤٹوں کی دیت معلقہ کے لزدم کا فیصلہ دیا تھا ۔ برالیہ عمرتفا جس میں قصاص سا قط ہوگیا ہمت اسی طرح جان لینے سے کم ترجم میں جب کہ وہ عمراً ہوا ور قصاص سا قط ہوگیا ہو۔ اس می متا تر ہونے والے عفوی دیت کے حصے کا ایجاب پوری دیت معلقہ میں اس میں متا تر ہونے والے عفوی دیت کے حصے کا ایجاب پوری دیت معلقہ میں ہوگا۔

اس کے ساتھ ہی ہیں ان زخمول میں تھام سے ایجاب سے متعلق فقہاء کے درمیان کسی انقلاف کا علم نہیں جن میں قصاص ممکن ہو خواہ زخم جس سے چلہے لگا یا گیا ہو۔ ایو کر جماص کہتے ہم کہ کہم نے اس باب میں فتل خطا اور قسل شبہ عمار کا وکر کہ ہے جبکہ قسل عمر کا وکر کہ ہے جبکہ قسل عمد کا ذکر ہم سورہ لقرہ میں کرائے ہیں۔ والله اعلم جا مصواب -

## اوسوں میں دبیت کی مقدار

دمین کی مقدار سے متعلق حفور صلی انته مدید وسلم سے توا تر کے ساتھ روا یات منقول ہیں۔
اور بیسوا و نسطے ہیں سہل بن ابی حتمہ کی صدمین اس سلسلے کی ایک روا بیت سے بوخیبر کے نفام
مریا ئے جانے واسے نفتول کے بارے میں ہے۔ حفور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دمیت موا ذمط
مقرر کی گئی۔

مىفىبان بن يىبىند نى على بن زيدين بهدعان سے دوايت كى سے الفول نے فاسم بن ديہے ،
ادرا كفول نے معنی بن و ميري بحضور و ملى الله عليه و ملى مكرم ميں بهيں خطب ديا تفاء ك نے فرما يا تفا و الاان قتيل خطأ العبملہ بالسوط والعصما فيدہ المد ية مغلظة ماشة من الابل ادبعون خلفة فى بطونها اولادها) حفرت عمروبن حزم كو حفود و ملى لئر عليه و ملى نے جو كمتوب سخرير فرويا تفااس ميں درج كا بيمان كے اندرسوا و نسط بيں و

عموین دینا دینے طائوس سے دوایت کی سے کہ حضور ملی النہ علیہ دسم نے تبل خطا بیں سوا فیٹوں کی دیمت منفر کی کئی علی بن موسی الفہی نے دکر کہا ہے کہ مہیں بعقوب بن شیب نے دواییت بیان کی ، انفیس فیس بن عفول نے ، انفیس نفل بن سلیمان نیری نے ، انفیس نفالب بن بیم بن قلیس نماری نے ، انفیس نفالب بن بیم بن قلیس نمیری نے ، انفیس نفرہ بن دعموس نمیری نے کہ بی اور میرے جابعضور مسلی اللہ علیہ دم کم کی خدمت بی ما فرہوئے ، بین نے مومن کہا ۔

مدمت بیں ما فرہوئے ، بین نے مومن کہا ۔

سفندراس شخف (میرسے جوا) برمیرسے باب کی دیت واجب ہے، آب اسے بردیت فیے دیت کیے دیت کے دیت کی دیت کی دیت کی دیت ک دے دینے کا حکم دیں "آب نے یسن کرمیرسے جواسے فرمایا: اسے اس کے باب کی دیت کہ دوا میں ہے جانے میں کے دیا ہے کہ دوا کہ میں کے دوائد کو زمانہ کا بلیت میں فتن کر دبا تھا۔ میں نے آب سے کھرعوض کیا: صفور اس دیت میں میری مال کا بھی کوئی تی ہے ؟ آپ نے اثبات میں اس کا جواب دیا اس کی

دمت مي مواونط دب كئ كفي .

بر دوایت کئی اعکام میسی ہے۔ ایک برکہ دیت میں المان اور کا فرد و نوں کیاں ہیں۔
کیونکاس میں بنا با گیا ہے کہ بیقل زمانہ جا ہمیت میں د قوع پذر بہوا تھا۔ دوسرا یہ کرعورت کو
ایسے شو ہرکی دست میں دواشت کا حق ہے۔ تیسار حکم یہ ہدے کہ دست سوا فیٹوں کی ہوتی ہے۔ اس
بارسے میں سلف اور فقہ اوا مصاد کے درمیان کوئی انتظاف دائے نہیں ہے۔ دالتراعلم۔

### . فنل خطا کی دبیت میں وہٹوں کی عمری

ا دِ بَكِرِ حِمِهَاصَ كِمِنَةَ مِن كُراسَ بارسے مِن فقها مِسے مابین اختلات رائے ہے علقمادر اسود نے مفرنت عبراد تُدبن مسعود مسے روا بیت کی ہے کوفتل خطاکی دبیت میں سوا وسوں کی بانچ محکمہ بارکی جامیں گی محب کی نفصیبل بہ ہے :

بيس عف (اونشني كابجيروج عقد سال مين بو، يسوا دي كے فايل بهونا سے بيس جدع

دا ونٹنی کا بجر ہو بانچویں سال میں ہو) بیس نبت مناض (اونٹنی کا مادہ بجرح دوسرے سال ہیں ہیں) بیس ابن مناض (نربج برجو دوسرے سال میں ہو) اور میس نبیت لیون (ما دہ بجہ جزمیسرے

ر در) بین این می این طرف بردر در حرف می باین می این می این می این می در این ہے۔ سال میں برد ) حضرت عرفی سے بھی ماین می میکور این سے متعلق اسی طرح کی دوایت ہے۔

عاصم بن ضمرہ اوراً براہیم نے مفرن علیٰ سے روا میت کی ہے کہ فنل خطا کی دست پر فعا مدل زید اس کر بدار کی طبیاد وسود کے حس کے نفصیدار سے سے پیس سے حت رسیس حقام کے دست کے میں

جانے والے مواونٹوں کی جا رکھڑیاں ہوں گی جس کی تفصیل سیسے بھیسی حقے بجیس جذیعے ہیں۔ بندن می ص اور بجیس بزت بیون جس طرح زکاۃ میں ادا کیے جانے والے اوٹوں کی عمروں کے حال ت

سے بھاڑسیں ہیں واسی طرح دیت میں اولا کیے جانے والے اونٹوں کی دی جاڑسیں ہیں-حضرت عثمان اور دو مفرت اور بن کا بیت کا بول سے کرفتل خطا میں نیس بنیت لیون ہیں

الویکر موجعاص کہنے ہیں کہ فقہاء امتصاریعنی ہمارے اصحاب، امام مالک اورام مثانی اس پر آنفاق ہے کہ فتل خطاکی دمین میں دیسے مبانے والے ادنٹوں کی پانچ منتفیں ہوں گا اس

برصنف يع ون محتعلق انتلاف رائيب.

ہماں نے کم مراصحاب کا قول ہے کہ ہیں بنت مخاض، بنیں ابن مخاض، بنین بنت ابنا بنیں صفدا دربنیں چذرعہ۔ امام ا الک اورامام شافعی کا قول سے کہ بنیں بنت می هن، بنیں ان

بيس سنت كبون، بيس حقدا وربيس ميزعه.

بهین عبدالب قی بن قانع نے روامیت بیان کی الخبس احدین داؤ دین توبها لنما رنے، الخبس عمروبن محوالنا قدنے، الخیس ابومعا دیر نے ،الفیس حجاج بن ارطاق نے زیرین جیرسے، الخوں نے خشف بن مالک سے ،الخوں نے مضرت عبدالمترین مسعود مسے کر مفدوصلی التار علیہ دسلم نے قبل خطاکی دبیت کی بانچ کے کے بال بنائی تفیس ۔

اس نیربیل بیرا ہونے کے سلیم بی نقباء کا انفاق اس کی صحت پردال سے ناہم اس میں عمرد میں کی سیست بیردال ہے تاہم اس میں عمرد میں کی نیمین نہیں ہوئی۔ ہمیں منصور نے ایرائیم سے ،انھوں نے حفرت ابن مستود سے قتل خطاکی دبیت سے بابنوں احتیاب بیان کوتے ہوئے ان کی عمروں کا بھی ذکر کیا جو ہما ہے جاتا ہے۔ کے قول سے مطابق دیکھتی ہیں۔

اگریداعز اص کی با جائے کا اس روا بہت ہیں ایک لادی خشاہ کاعمل برابونا اوردیت کے سوادیوں اسے نواس کی برابونا اوردیت کے سوادیوں کی بائخ صنفیں مفرد کرنا اس کی سلامت دوی اور دوایت کے عمل میں اس کی استقامت بردال سے مناخطا کی دیت میں مفرد کرنا اس کی سلامت دوی اور دوایت کے عمل میں اس کی استقامت بردال بست نیز نشاخطا کی دیت میں میں لوگوں یعنی ہما رہے اصحاب نے تبیہ درسال دائے نواور ما دہ بجوں بنولیون کی مبکد دوسر سے سال والے نوادر ما دہ بجے بنوتجا فس کا قول کیا ہے ان کا نول دائی ہے گرکا بن لبون کی مبلد دوسر سے سال والے نواد ما دہ بجے بنوتجا فس کا قول کیا ہے ان کا نول دائی ہے اس کی میں منافر کی مبلد وسلم کا ادشاد ہے اس بیا کہ منافری مبلا اس بیا کی مدودت میں فان نے دیا جائے کی مدودت میں دیا مبلد کی مدودت میں اور ما مالک کا مملک ہے اس کی حیث بیت بیریوگی کہ گو با انھوں نے جالیس بیت اس کی حیث بیت بیریوگی کہ گو با انھوں نے جالیس بیت اس کی حیث بیت بیریوگی کہ گو با انھوں نے جالیس بیت اس کی حیث بیت ہیریوگی کہ گو با انھوں نے جالیس بیت اس کی حیث بیت ہیریوگی کہ گو با انھوں نے جالیس بیت اس کی ختر بیت میں واجب کرویے ہیں اور دیات درست بندیں ہیں۔

نیز بنولیون، بنو مفاض سے بٹرھ کر ہوتے ہیں اس بیے بنونیاض کی جگر بنو لیون ہوکہ بنات فافن سے بھی بڑھ کر مہدنے ہیں ان کا نہات صرف توفیف لینی لقی دلیں سے در بیے ہوسکتے نز حفودها الدينة عليه والمرائد الدينة ماشة من الامل كانقا ما المحار المرائدة المرائدة ماشة من الاحل كانقا ما المحار المرائدة الم

جبرا م منافعی اورا مام مالک کے قول کی موافقت میرکسی صحابی سے کو کی دوا بت نہیں ہے۔
اس کی دوایت موٹ ملیان بن بیار سے ہے اس لیے ہمارے اصحاب کا قول ولی ہوگا،
کیونکر تمام فقہاء امعدا دکا ان پانچ صنفول کے اثبات پرانفا تی ہے اوران یا بخ صنفول متعلیٰ ہمارے اصحاب کا جومسلک ہے اس کی تفییت بھارے بالند بن مسعود کی دوایت کا مسعن نابت سے و

اگرہے کہا جائے کہ تبہرے سال والے نزاور ہا دہ بجوں بنولبوں کا ایجاب دومرے سال والے نزاور ہا دہ بجوں بنولبون کا ایجاب دومرے سال والے نزاور ما دہ بجوں بنولبون لیے جاتے ہائے ہیں اور نبون میں میں ایک بیں اور نبوخی ضربہیں لیے جاتے نواس سے بواب میں کہا جائے گاکڈرکو ڈیس ابن لبون میل

کے طور برکیا جا تا ہے۔

اسی طرح ہما دیے نز د کہا بن منیاض تھی بدل سے طور پر آیا جا تا ہے۔ اس ہے الا د د نوں میں کو ٹی فرق نہیں ہوگا۔ نیز دینوں کو زکوۃ پر تبیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نہیں ہے کہ مہارے منیا لف کے نزد کہا۔ فنل شبہ عمد کی دمیت میں جالیس ما ملہ وشنیاں واجب ہما جبکہ ذرکوۃ میں الیسی ا دنٹنیاں واجس نہیں ہوتمیں۔

# شبه عمر کی دست میں اوسوں کی عمری

حفرت عبدالتدين مسعود سيفتل شبرعمرى دبيت كمينتعلن روابيت بسي كرسوا ذهون كى ميارمىنىفىس بردل گىجىس كى نىقىسىل بىر سىسىكىيىس بىئىس ئىنىس ئىنىس بىلىس خىق ادر کیسی بندعے بحس طرح زکوۃ میں اونٹوں کی عمروں کی کیفییت سے ہمال بھی اسی طرح ہے۔ تعقرت عمر المعقرت على المفرت الوموسي الوريعفرت مغيره بن ستعيم سعمروي سيسك شيعدين نيس حفف ننبس جذع اورجاليس كالمعن اوشنيا ك بويائي سال سعد الحرسات

سال کک کی ہوں ،حضرت عثمان اورحضرت زیدین تابت سے مرقدی ہے کرتیس سند بون تيس حقى اور جاليس عامله وطنيال جويانيوس سال ميس بور.

الواسحاق في عامم من منم وسيعا وراكفول في مفرت على سي نتبر عمر كي دبيت كيمتعلق

ردا بیت کی سے کرتیننیس بیفے ، تینتیس بینہ عے اور پرنتیس کا بھن اونٹنیاں ہوعام طور پر بالخ مال سے سے کرمیات میال تک کی عمروں والی ہوں مشبر عمرکی د میت کے متعلق فقہا دامصا

ىن انقلات دائے سے .

ا مام الرحنيف اورا مام الويسف كاقول سع كرستبر عمد كي دست كي ميار يمكم بال مهول كي ، میں کہ مفرت عبداللدین مشعود مسے مروی سے ، امام محمر کا قول سے کرفنل شبہ عمد کی دسیت کی نین محرفیاں موں گی تنیس حفے ، نیس جَدعے اور جالیس گانھی او خنیاں ہوعام طور بریا پنج مال سے ہے کر بات سال نک کی ہول.

بهى سفييان توري كا تول سبع بحفرت عرف مضرت زيدين تابت ا دران حفرات سيجن کام نے پہلے ذکرکیا ہے۔ اسی طرح کی دوایت ہے۔ ابن انفاسم نے امام مالک سے معامین کے امام مالک سے معامین کی معامل کا دوایت ہے۔ ابن انفاسم نے امام مالک سے معاملہ کا دوایت بیٹے کو نلواد کھیا تک مارتا ہے۔

#### 444

ادراس طرح است قبل كردييا سي اس بيردميت مغلظه كي صورت بين نيس حقي بيس جدع ا در جاليس كا بين ا دنتنيا لازم آئيس كي- ير بريس مريس ما م

اگردادا نے اپنے پوتے کواس طرح قتل کردیا ہو تواس کا حکم بھی باب کے حکم کی طرح بوگا ۔ اگر باپ نے بیٹے کا م تھ کا مط ڈالا ہوا وراس کی موست واقع نہ بوتی ہو تواس میں دیت معلظہ کا نصف لازم آئے گا۔ الم مالک کا یہ قول بھی ہے کے سونے جاندی والوں سے دیت معلظہ کا نصف لازم آئے گا۔ الم مالک کا یہ قول بھی ہے کے سونے جاندی والوں سے

عبى دىن مغلظ دصول كى ما مع كى-

اندازه کتا یا جائے گا۔ پیرت کر نظا کی دست کے اونٹوں کی بانچ صنفول بینی بس بنت مناف ،

اندازه کتا یا جائے گا۔ پیرتس خطا کی دست کے اونٹوں کی بانچ صنفول بینی بس بنت مناف ،

بس ابن لبول ، بس بنت لبون ، بس حقول اور بس جزعول کی تعمیت لکا تی جائے گی بجر ان دونوں دستیوں کا فرق کتا لا جائے گا اور اسی کی مقدار میا ندی کا اضا فر دریا جائے گا۔

ان م الک کا قول ہے کہ تمام زمانول میں سونے جاندی کی معورت میں دی جانے اللہ دست خطا کے دوگا کا نعین اونٹوں کی کی بیشی کے فی ظریعے ہوگا ۔ اگر دیت انعلظ دست خطا کے دوگا کا نعین اونٹوں کی کی بیشی کے فی ظریعے ہوگا ۔ اگر دیت انعلظ دست خطا کے دوگا میں مورت میں کہ بین اونٹوں کی تعرف کے فالم سے حکا اونٹوں کی عمول کے فالم سے حسل خطا اونٹول کی حول کے فالم سے حسل خطا اونٹول کی دورت میں دی کا شبر عمد کی دیت میں افسا فرکر دیا جائے گا جس طرح امام مالک نے درایا ہے ، حسن بن مالم حالی دیت میں افسا فرکر دیا جائے گا جس طرح امام مالک نے درایا ہے ، حسن بن مالم کا کھی میں نول ہے۔

۱۰۰۵ بو دورسیده این کوسید به باشت نا بت بروگئی که نشل خطاکی دسیت بانچ صنفین بی این این منفیل این منفیل این منفیل این منفیل بین کردید به باست نا بیت بردا بیش کی میسا در اس سیم حتی میں دلائی بیش کی میسا در اس سیم مناور منای دلائی بیش کی میسا در اس سیم مناور منای دلائی بیش کی میسا در اس سیم مناور منای دلائی بیش کی میسا در اس سیم مناور منای دلائی بیش کی میسا در اس سیم دو این کار می دلائی بیش کی میسا در اس کار می دلائی بیش کی میسا در اس کار می دلائی بیش کار می دلائی بیش کی میسا در اس کار می دلائی بیش کی دلائی بیش کی می دلائی بیش کار می دلائی کار می کار می دلائی کار می کا

یں اس معبد فقام درمیان قتل شبر عمری دیست می صنفوں میں احتلاف رائے ہوگیا۔ میں اس معبد کا قول سے کواس کی جا رصنفیں ہیں اور معیض کہنے ہیں کہ میں ہیں۔ بہلا قول والی اللہ سے کمیونکہ و درسرے قول میں دیست سی دلاست کے بغیراورزیا دہ مغلظہ بن جاتی ہے۔ معمولاً اللہ

ہے ہوں روس ہے۔ اب جا اب اب ہے۔ اب جا اسلام اللہ کا موجب ہے۔ اب جا اسلام ارتباد کا موجب ہے۔ اب جا اسلام کا ارتباد کا موجب ہے۔ اب جا اسلام کی اسلام کی دریت کو مغلظ بنانے پر آدسب کا اتفاق ہے کیکن اس پر تغلیط بن اپنے اس کی تفاید کا اس بنا ہم اس کی تفاید کا است نہیں ہے۔ اس بنا ہم اس کی تفاید کا است نہیں ہے۔ اس بنا ہم اس کی تفاید کا اس بنا ہم اس کی تفاید کا اس بنا ہم اس کی تفاید کا است نہیں ہے۔ اس بنا ہم اس کی تفاید کا اس بنا ہم اس بنا ہم کا اس کی تفاید کا اس بنا ہم کا اس کی تفاید کا اس بنا ہم کا تفاید کا کہ تفاید کا کہ تفاید کا تفاید کا

ا تبات نہیں کوس گے۔

نیزگا بھن آ دشنیوں کے انبات سے تعدا دس اھانے کا انبات لادم آ تاہے اس کے یہ باز نہیں ہوگا ہوں گے ہیا ہوں گے کے برا ہوں گے توتعداد سے سے اس کی وجرب ہے کہ برا ہوں گے توتعدا دسوسے بڑھ مارے گی۔

اگربیکها میاشے کہ قاسم این رسمیہ کی دوا بیت ہوا نصول نے حضرت ابن عرفی سے درا کھوں نے حضرت ابن عرفی سے درا کھوں نے حضورت کا کئی ہے۔ نے حضورت کا کئی سے اس میں قتل شید عمد کی دسمت سوافند کی گئی ہے۔ حبن میں سے جالیس گا کھین اونٹریال ہول گی۔ قتل شید عمد کے انیاست میں اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ کیا اس سے اسان لعنی اونٹری کی عمول کا کھی انیات نہیں ہوگیا ہ

اس کے بواسب میں کہا جائے گا کہ اس دوابیت سے ہم نے ختل خبہ عدکا آس بنا پرا خبات کیا ہے کہ معالد کوام نے بھی نتید عمر کے اثبا سن میں اسی روابیت کو استعمال کیا تھا اگرا ونٹوں کی عرف کا ثبونٹ ہونا تو یہ یا سنہ شہور ہونی . نیزیات اگر اس طرح مہونی تو اس بارسے ہیں صحافی کوام کے درمیان انتقلاف رائے نہیں ہوتا جس طرح ضبر عمر کے اندرانتقلاف دائے نہیں ہیں۔

اس میں کوئی انتماع نہیں که کیے روابت کمی معانی پیشنٹی ہوجن میں سے بعض تو نا تبت ہو جانیں اور بعض اس د ہمسسے نا بت نہ ہوسکیں کہ باتوا صل کے کھا ظرسے ہی بیڈنا بت نہیں یا بہر کہ ادب نسنہ میں میں میں میں ا

ان برنسنح واروسوديكاسيے.

سونے اور میا ندی میں اواکی مبانے والی دیت کو مغلظہ بنانے کا بہاں کہ تعلق ہے تواس میں دوبانوں میں ایک تعلق ہے تواس میں دوبانوں میں ایک فیمتیں ہیں واجب ہوتی کھی اور ان کی میکہ سونا اور میا ندی اس بنا برتا ہوتی ہیں کہ ہم ان اونٹوں کی فیمتیں ہیں اور یا تو دیت اصل میں سورت میں واجب ہونی تھی دیت اصل میں سورت میں واجب ہونی تھی اور اس میں ہوسورت میں واجب ہونی تھا۔ اور اس میں ہومورت نہیں کھی کو ان اصناف تلکتہ میں لعین کو تعین کا بدل قرار دیا گیا تھا۔ اور اس میں ہوسورت نہیں واجب ہوئے کے ان اور اس میں ہوگا ور دول ہم و دنا نیر تعین جا ندی سونا ان والی والی والی والی میں اور اس میں میں ہوئے ہیں تواس صورت میں اور میں میں اور دیت شری کے دیت شب میں تھی دیت معلی اور دیت خطا کے ما بین فرق کو میں مونے اور جا باری کی دیت کی صورت میں ان میں اضافہ کرے واجب کردیا جائے گا۔ میک رہے کہ اور کی دیت کی صورت میں ان میں اضافہ کرے واجب کردیا جائے گا۔ میک رہے کا میں مونے واجب کردیا جائے گا۔ میک رہے کا میں دیت واجب ہوگا۔

ہودیت منظ کے اونٹوں کی عمروں کے صاب سے ہوں گے۔ اسی طرح دین خطا ہیں بھی ان اونٹوں کی عمروں کا عثیاں کرنا جا ہیں جودیت خطا کے اونٹوں کی عمروں کے۔
افرٹوں کی ممہوں کا عثیاں کرنا جا ہیں جودیت خطا کے اونٹوں کی عمروں کے۔
اندرا بہ میم دراہم دونا ترکی صوریت ہیں دریت کی ادائیگی کے اندرا بہ می دو د مقدار کا اعتب در کریں بینی یوں نر کہا جائے کہ دراہم کی صوریت بی دریت کی مقدار دس نہار درہم ہے اور دینا رکی صوریت بیں ایک بہرارہ ہوتواس میں کوئی اضافہ کے بغیراتنی ہی دقم دیت دینے والے جائے۔ اگران کی فیمیت ہوتو اس میں کوئی اضافہ کے بغیراتنی ہی دقم دیت دینے والے بر داجب کردی جائے اور اگر بندرہ منہارہ تو بندرہ منہاری مانی جا ہے کہ دی ہوئے جاندی کی میں دریت کی اور اگر بندرہ منہارہ تو بندرہ منہاری مانی جا ہے جب سونے جاندی کی صوریت ہیں میں دریت کی اور اُنگی کے تعلق میں ایک ہزار تو کو باسب کا اس برا تھاتی ہوگیا کہ سے مقدار میں امن فیا میں جانس برا تھاتی ہوگیا کہ سے مقدار میں امن فیا میں جا اس میں کی کرنے گئی گئی گئی شنہیں ہے۔

اس میں بر دلیل بھی موجود ہے کددراہم و دنا نیرخود دتیں ہی کسی کے بدل نہیں ہیں ، حب بات اس طرح سے نو بھر دراہم و دنا نیرکی موریت میں دیت کومغلط نبانا دو وجوہ سے درست نہیں ہوگا - ایک توسیک د بیت کومغلط نبانے کی مورت بیر ہے کہ یا تواس سلسلے میں شریعیت کی طرف سے آگاہی اور رہنا کی حاصل ہو کی بروجے توقیف کہا جا ناہے اس بریب کا آنفاتی ہو جیکا ہے ۔

جب بیربان جائز ہوگئی نواس سے بید لالت حاصل ہوگئی کر دراہم و دنا بنرخو دننیں ہیں اورا فیٹوں کے بدل نہیں ہیں ، دواہم و دنا بنری صورت میں ادا ہونے والی دست مغلظ نہیں ہوسکتی اس مرب یات ولالت کرتی ہے کہ حفرت عرض نے سونے کی صورت میں دست کی مفلادا میں ہزاں دبنا ومقرر کیا تھا۔

جاندی کی صوریت میں روایات کے اندر انتبلاف ہے ، اہل مدبینہ کی روابیت کے مطابق بارہ ہرا د درہم اورا ہل عراق کی روابیت کے مطابی دس مبرا رد رہم ہیں ۔ حفرت عرف نے بہم فار مفرد کرتے وقعت دمیت مشب عمدا و ردمین منطا بیں کوئی فرق نہیں کیا اور صی ابر کرام سے سلمنے میڈ میصلہ ہوا اور کسی کی طرف سے بھی اس سے اختلاف کا اظہا رہیں کیا گیا ۔

بر بانت اس پردلالت کرتی بسکه سونے چاندی کی صور رہند ہیں اوا کی جانے والی دست کو مغلظہ بنانے کی باست ساقطا ورفلط ہے۔ اس بریہ باست بھی دلائٹ کرتی ہسے کہ صحاب کے دریان افتا کو سنے کی باست معلقہ بنانے کی کیفیدت کے اندوانقالا ف سے کیوکا ویڑوں اور کی کا فرس کے اندوانقالا ف سے کیوکا ویڑوں میں عمروں کے کا فرسے دہیت کو مغلظ بنا کا واجب ہسے۔ اگر سونے اور جاندی میں بھی دہیت کو مغلظ بنا کا واجب ہوتا کو محاب کو ام کے دومیان اس باد سے بیں بھی انقالات واسمے ہوتا جی طرح اور میں کی صورت میں ہواہیے۔

اب جبکاس ما رسے میں ان حفامت کے اختلاف دائے کی کوئی دوا بیت منفول نہیں ہے موف سونے کی دین کی متعلق دس ہزاد با حرف سونے کی دمین کے بارسے میں ایک مہزارہ دینا داور جا ندی کی دمین کی متعلق دس ہزاد با بادہ ہزار درہم کی دوا میت منفول سے جس میں اضافے بائمی کی کوئی مشرط مکرور نہیں ہے نواس سے گوبا یہ بات بنا میت بڑوگئی کے صحاب کوا م کا اونٹوں کے مسواکسی اور صود رست میں اداکی جانے والی دمین کومغلط بنا نے کی نفی براجاع ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ ہم نے بواصول بیان کیا ہے اگراس کا تعلق اونٹوں سے ہوتا لوغا پردد مہول کی صورت میں دمیت کی وائنگی کے بلنے فاضی کا فیصلہ قرض سے بدلے فرض کا موجب ہو تا بہ باکل اسی طرح جلسے فقہاء کا قول ہے کہ اگر کو ٹی شخص کسی عوریت سے ایک متوسط درجے کے غلام کے بدلے لکا مح کہ لے بھراگر دہ در ہموں کی صوریت میں غلام کی فیمت موریت کویٹ کویٹ کویٹ کویٹ کویٹ کویٹ کا تواسے قبول کرلیا جانے گا ورب وین کے دین کی سع نہ ہوگی۔

اس اعتراض سے جواب بیں کہا جائے گاکہ اگریسی نے غلام کے بدلے سی سے ذکاح کرلیا ہوتے ہوائیسی سے ذکاح کرلیا ہوتے ہوائیسی سندیکا بلکاس سے یہ کرلیا ہوتے ہوتا ہوتو اپنی بیری کو ایک متوسط ورجے کا غلام دے دوا ورا کرچا ہوتو درموں کے گاکہ اگرتم جا ہوتو ایک بیری کو ایک متوسط ورجے کا غلام دے دوا ورا کرچا ہوتو درموں کے شکل میں اس کی فیمیت دے دو۔

" اس بیے ہوبات ہم نے کہی ہے اس ہیں دین کے بدلے دین کی بیع لازم نہیں آئی ۔ دبیت کے کیلے میں اگر فاضی نے عافلہ بردرہموں کی نشکل میں ا دائیگی کا فیصلہ لازم کردیا ہموتو ان سے ونٹ نبول نہیں کیے جائیں گے .

علاده ازیم غلام کی قبیت کا اس ففت اعتباری جائے گاجبکہ شوہردیموں کی صورست میں اس کی قبیت اداکرے گالیکن دست کی صورست بیں جیب دریموں میں اس کی دائیگی کا داده کی سے گا نواہ و نول کی تنبیت کی ہوجائے یا زیاده کی سے گا نواہ اونٹوں کی تنبیت کی ہوجائے یا زیاده موم کے اقد در اور اشہر سوم معنی جے سے جہینوں میں فتل ہوجائے دالے انسان کی دست کے متعلق سلم منعلق سلم منعلق سلم منعلق سلم منابی اورا ما مالک کا قول ہے کہ دست اور نصاص کے دیوب کے کا ظریم کے اندا ورحوم سے یا ہر نیزجے کے جہینوں اور دیگر جہینوں میں قتل کا حکم کیسال ہے۔

اندا ورحوم سے یا ہر نیزجے کے جہینوں اور دیگر جہینوں میں قتل کا حکم کیسال ہے۔

اندا ورحوم سے یا ہر نیزجے کے جہینوں اور دیگر جہینوں میں قتل کا حکم کیسال ہے۔

ادزاعی سے جب ان دونوں صورتوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا ان میں دین کو مغلطہ بنا یا جائے گا یا بہیں نوا کھوں نے جواب دیا کہ ہمیں بیددوا بہت پہنچے ہے کہ اگر کوئی شخص حوم کے اندریا جے کے جہنے میں خنل کردیا جائے نو دست میں اس کے تب فی حصے کا اضافہ کردیا جائے گا ۔ جائے گا ، ورقتل شبر عمر کی صورت میں او ٹرن کی عوش کا حساب بڑھا دیا جائے گا ۔

مزنی نے اپنی کتا ہے المختصریں امام نیا فعی سے نفل کیا ہے کوٹن شبہ عدمی دیت معلظ لامکا آئے گی اور کہا کاس فتل ہیں دیت ما فلہ سے دمر ہوگی ، زخموں کا بھی ہی حکم سے بنر جج کے ہینے اور کہ کرمہ ہیں نیز رشتنہ ما دکی صورت میں فتل و درخم کے اندر دیت معلظہ لازم آئے گی۔

محفرت عثمان سے مردی ہے کہ آب نے مرمعظم میں قنل ہوجانے والی ایک عودت کے معظم میں قنل ہوجانے والی ایک عودت کے مع خونہا کے طور برا کیک دمیت اور نہا تی دمیت کا فیصلہ دیا تھا۔ ابراہیم نخعی نے سودسے روایت سی ہے کہ ایک شخص مبیت اللہ کے قربیب قتل ہوگیا بحضرت عمرہ نے محفرت علی سے اس مارہے یں دریافت کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہاس کی دمیت بیبت المال سے ادای جائے گی۔
عفرت علی نے س تعتول کے لیے ایک دمیت سے نائد کو ضروری نہیں ہما اور حفرت عُمْر نے آپ کی نا گفت ہنیں کی الٹر تعالیٰ کا بھی ادشاد ہے (وَمَنْ خَتَلَ مُوْمِنْ اَکْ مُوْمِنْ اَلَّهُ مُومِنْ اَلْهُ مُلَا فَعَلَا مُتَعَدِّدِیْدُ رَفَیْدَ فِهُ مِنْ اَلْهُ مُسَلَّمَةُ اللَّا اَلْهُ لِلهِ بِرَحْمَ مِدودِ حِرْمَ کے اندراور اس سے باہرد زما ہونے اللہ مثل کے لیے عام ہے۔

نیزگفارہ کے حکم میں اس لحاظ سے موتی قرق نہیں ہونا کداس کا تعلق سرم سے ہے یاحالعنی سوم کے باہر کے علاقے سے جبکہ یہ خالص الشد کاستی ہوتا ہے اس بیے دبیت کامھی اسی طرح ہونا دا جب ہوگیا کیونکد دبیت ابک آدمی کاستی ہے اور سوم یا جج کے جبیتے کے ساتھ اس کاکوئی تعلق نہیں ہوتا اس بیے کہ حرم اور شہر سرم می حومت خالص الشد تعالی کا ستی ہے۔

اگرنونها با برا نے سے نزوم میں بوم) ودا شہر برم کی برمن کا کو کی اثر ہوتا توکفارہ پر کھی بوکم خامہ میں بولم کا بھر میں بولم کا بھر اس برحضد وصلی الله علیہ وسلم کا بھر منا دولانت ارشاد والاات فنیسل خطا العدمد تحقیق اسسوط والعصافیہ ماشتہ من الاجل) بھی دلائت کرنا ہے۔ آب بدنے برم اور علی میں کوئی فرن نہیں فرا یا ، مواست بابعین کرام سے اس بادے بیں انعملا حن دائے منفول ہے .

سعیدین کمسیب، عرده بن الزبیر، ایو بکربن عبدالرحمٰن، نما درجه بن زید، عبیدائد برجابرتند اورسیمان بن لیسارسیمنقول سے کرموم اور غیر سرم میں دمیت کا حکم مکیساں سے شہر سرام کا بھی یہی تکم سے تاسم بن محدا ورسالم بن عبداللہ سیمنقول سے کہ جشخص سرم میں فتل سوجل نے تواس کی دمیت میں ایک تباقی سے برابرا ضافہ کر دیا جائے گا۔

## ا ونٹو*ں کے سوا دبیت کی ا دائیگی*

ا مام الدهنیفه کا قول ہے کہ دیمت اونٹوں، دراہم ودینا رکی صورت ہیں اواکی جاسکتی ہے۔ درہم درینا درکی مندر درس مزاد اور دینا رکی ایک بنزارہ ہے۔ درہم در کی مندر درس مزاد اور دینا رکی ایک بنزارہ ہے۔ امام الوضیف کے نزدیک دیت مون اور سونے یا جا ندی کی صورت ہیں اداکی ماسکتی ہے۔

امام الک اورا مام ننا فعی کا فول سے کرسو نے کی مقدار ایک سزار دینا رہے اور جا ندی کی مقدار ایک سزار دینا رہے اور جا ندی کی مقداد بارہ بنرار درہم ہے۔ امام مالک کا فول سے کا بل ننام اور ابلی معرسونے دالے اور الے بی اور صحالی میں رہنے دائے اور نول والے بیں۔

ا ما م مالک کا بیریمبی قول ہے کہ دمیت میں اوسٹوں والوں سے صرف اوسٹ ، چا ندی والوں سے صرف اوسٹ میں اوسٹوں سے صرف سونا قبول کیا جائے گا۔ امام ابولوسف درای کھی کے اسے صرف ہونے جائے گا۔ امام ابولوسف درای کھی کو قبل ہے تھا۔ امام ابولوسف کو ایک کو قبل ہے کہ جائے گا۔ امام ابولوسف کی ایک کو قبل ہے کہ جائے گا ایک منوار درہم ، سونے کی ایک ایک منوار درہم ، سونے کی ایک ایک منوار درہم ، سونے کی ایک ایک منوار درہم ، سون کی دہ دوسو گئیں ، جن کو گوں سے باس گا ہیں ہوں گی وہ دوسو گا ہیں ، جن کے باس کیڑوں سے جوٹے میوں گے وہ دوسم اربکر باب اورجن سے باس کیڑوں سے جوٹے میوں گے وہ دوسو کم بی ہوں گے۔

دیت کے اندر بکریں اور گایوں میں صوف وہی جانوں تعبول کیے جائیں گے ہونتی ہول تی اور کا نوشنی ہول تی اور کا اور بکری ایک سال کی ) با اس سے زائد عمر کے ہول گے اور بکروں کے جوڑوں کی صورت میں صوف کمینی ہوڑ ہے تبول کیے جائیں گے جس میں ہر ہوڑ ہے کی نیمت کیا جا

ابن الی لینی سے مروی ہے ، اکھول نے شعبی سے روایت کی ہے ، اکھول نے معبیہ ا سلمانی سے ، اکھوں نے صفرت عرض سے کہ آپ نے سونے والوں برمنزار دبیا رہ جا مدی والوں بددی مزار دریم، گائے دائول پر دوسوگائیں، بکری دائوں بر دو مزار بکریاں، کبڑے والول بر دوسو بوٹرے اورا ونٹ والوں برا کیب سوا ونٹ مقرر سبے تقے۔

، تمثیم نے بونس سے ، اکفول نے من سے دوا بیت کی ہے کہ حفرت بوٹے دمیت ہی ہے کہ مفران بوٹے نے دمیت ہی ہے کہ ملے و ملنے والے سوا ویٹول کی فیمیت نی اونٹ ہارہ سو کے حسایہ سے بارہ ہزار درہم لگائی تھی بوب کہ محفون ہوگائی تھی بوب کہ معفول نے آہیہ سے دان ہی جو دس ہے کہ دوا بیت موجو دس ہے کہ دوا بیت اعفول نے آہیہ سے بارہ ہزاد کی دوا بیت اعفول نے دس درم کو چیوشنقال سے ہم دان کیا ہوجو دس درہم میں مات منتقال سے ہم دان ہونے کی صورت میں دس ہزار درہم بن جاتے ہوں۔

حن نے اس دوابت میں ذکر کیا ہے کہ تضرب عرف نے جاندی کی صورت میں دی جانے الی دیت کی منفراد کا حساب ا ذبیوں کی قبیت سے تکا یا ہے تیکن اس بنا پر نہیں کہ دیں تا ہیں کو نے اللہ اصل ہوتے ہیں. اصل ہوتے ہیں.

اس دوایت کے علادہ ایک اور دوایت بیں سے کہ حفرت عرف نے دیرے کو جا تدی کی صورت میں منفرد کیا تھا۔ عکر مرنے کی صورت میں منفرد کیا تھا۔ عکر مرنے محفرت ابوہ رخمی سے دیت کے سلطے میں دس بزار درم کی دوایت کی ہے۔

اگدکوئی شخعواس دوابیت سے استدلال کر سے شیخے دہن میم طائفی نے عمروبن دنیارسے
اکھوں نے عکرمہ سے اورا کھوں نے تھارت ابن عبائش سے کہ خضور صلی الترعلیہ وسلم نے فرہ با
(المد بنة انتباع شدا لفًا - دمیت کی زفیم بارہ ہزار درہم ہیں بااس روابیت سے حیے بن بنجیع
نے بن جینے والدسے نقل کیا ہے کہ حفرت عمر نونے دمیت میں بارہ مزار درہم کا فیصلہ شایا تھا۔
تافع بن جینے نے حفرت ابن عیاس سے ورشعبی نے حادث سے اورا کھوں نے حفرت ملکی حدیث سے اسلاسی طرح کی روابیت کی سے ان روابیات کے سلے میں برجواب دیا جائے گاکہ عکور کی حدیث

#### 445

کوابن عیدید وغیره عروب دینارسے، وہ عکرمرسے اور وہ حفود صلی اللہ عبدہ وسم سے روابیت سے بین اس سلسلہ دوابیت میں حفرت ابن عباش کا ذکر نہیں ہے اس طرح برداست مرسل ہوگی کہ اس ماسلہ دوابیت میں حفرت ابن عباش کا ذکر نہیں ہے اس طرح برداست مرسل ہوگی ہوئی ہے ۔ علاوہ اذیں اگریں ماری دوابیس درست بھی ہوجائیں تواس میں یہ احتمال موجود ہے کہ بارہ ہزا و درہم اس ساب سے بنتے ہول کہ دس درہم جھرفت قال کے ہم و زن ہوں بجب ایتمال بیدا ہوجائے تواس میں برا احدال کی بنا برا صاف فے کا اثبات جائر نہیں ہو مااور دس ہزاد کا اثبات ہوجائے کا اثبات ہوگا حس مرسب کا اتفاتی ہے۔

نیزسب کا آس بیاتفاق ہے کہ دنیا رکی صورت ہیں دست کی تقدادا بیک ہزارے د دسری طرف نتربعبت ہیں ہردس درہم کواکیک دنیا دکی قیمت نیا با گجیا ہے۔ آپ نہیں دیکھنے کہ زکاتہ بسی مثقال سونے اور دوسودرہم ہیں واجب ہوتی ہے۔

اس طرح دوسو در میمول کوبیس دیبار کے بالمقابل نصاب فرا ددیاگیا گویا ہردس درم ایک دیبار سے بالمقابل ہوگئے ۔ اس بیے برجا ہیے کہ دست کے اندر بھبی ہردیبار کے بالمقابل دس درہم رکھے جائیں ۔

ا ما م الوصنیق نے بین اصناف بعنی اونمٹ ، سونا اورجانری کے علادہ کسی اورجانور باجیزکو دست کے بلے مقرر نہیں کی تواس کی دھر یہ ہے کہ دست ہمان کی فعیت ہوتی ہے اور نیاس کا نقاضا تھا کواس کی دولیا تہ ہم ودنیا لہ کی شکل میں کی جائے جس طرح تمام دوسری تلف شدہ انتیاء کی فیمینس ان سکول میں اوا کی جانئی ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ دیم نے جان کی فیمیت اونموں کی شکل میں اوا کرنے کا حکم دیا تواما م الوجنیف نے اس دوا بہت برعمل بیرا ہوکران کے سواکسی اورصور است میں دبیت کی دائیگی کو واجب نہیں کیا۔ والتداعلم۔

www.KitaboSunnat.com

## اہل گفری دنیں اہل گفری دنیں

الام الرصنيفه المام الديوسف، المام محمد، زفر ، عثمان البتى ، سفيان نورى اور حس بي صالح كانول سب كه كافري دميت ، مسلمان ، ميرودى ، عيسائى ، معابد اور ذمى كى وميت كى طرح سب اس يركونى فرن نهيس سبع -

امام مالک کا نول سے کوائل کتاب کی دمیت مسلمان کی دمین کانصف ہے۔ جمیسی کی دبنت آ طھ سو در ہم سے اوران کی عوز نول کی دمیت اس کا نصف ہے۔ امام شافعی کا فول ہے کہ یہودی اور عیسا فی کی دمین اکیب دمین کانہائی ہے جمیسی کی دمیت مطھ سو درہم ہے ورعور توں کی دمیت اس سے ادھی ہے۔

ابوكر جهاص كين بي كرد بنول بين ملانول كي سائدان كي مساوات كي دبيل بي تول باري بي و و مَنْ فَتَكُر مُسَلَمَةُ اللهُ الله

اسلام سے بیلیا وراسلام آنے کے بعد دنیں لوگوں پر متعادف اور معلیم تھیں ، مرمن کو خطا قتل کردینے کی طرف لاجے ہوا پھڑپ قول اللہ علی کے افد دکلام ان ہی دیا ت کی طرف لاجے ہوا پھڑپ قول اللہ دکلام ان ہی دیا ت کی طرف لاجے ہوا پھڑپ قول اللہ دکلام ان ہو گئے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اس بیط طف ہوا تو دیت سے مراد بھی وہی دیت ہوئی جس کا ابتدا میں ذکر ہوا تھا کہوں کہ یہ اگر مراد نہ ہوتی تو یہ دیت جان کے بدل کی ایک معلیم مقدار کا نام ہے مراد نہ ہوسک سے ند کی یہ بال کی ایک معلیم مقدار کا نام ہے میں میں نامنا فہ ہوسک سے ند کی ۔

### 444

کوگ اس سے قبل ہی دینوں کی مقداروں کے منان جلنتے ہے۔ اہمین ملمان اور کا فرکی دیتوں کے درمیان کسی فرق کا علم نہیں تھا۔ اس لیے ہفروری ہوگیا کہ آست بیس کا فرکے لیے جس دمیت کا ذکر سے یہ وہی دمیت ہوجس کا مسلمان کے بینے ذکر سواسے اور قول بادی د فکر یہ مسکمات الحا اُ ھُلِلہ) اس کی طرف دابعے ہوجس طرح مسلمان سے بیے دمیت کے ذکر سے رسیحیا کیا تھا کا می سے مراد وہی دمیت ہے جو لوگوں سے درمیان معلوم ومتعارف تھی۔

ر این اس طرح ته بهوتی تو بهرید نفطه محمل مبوتا اوراسی بیان و نفسیل کی خددرت بوتی ر سر در سر در سروری تربیوتی تو بهرید نفطه محمل مبوتا اوراسی بیان و نفسیل کی خددرت بوتی

حب كراس كى فىرورىت بىيتى نهير، آئى -

اگرید کہا جائے کہ قول باری ( خکِرینگہ مُسکّمنگ اِیل اکھنے لِی) اس پردلالت ہمبر کرناکم کا فرکی دیمیت مسلمان کی دیمیت کی طرح ہوتی ہسے جس طرح اس کی اس پربھی دلالت نہیں ہسے کم عورت کی دبیت مرد کی دبیت سے دھی ہوتی ہسے اور یہ باست عودت کو اس حکم سے فاری نہیں کرتی کماس کی بھی لیدی دیمیت ہمو۔

اس اعتراض کے بواب میں کہا جائے گا کہ مغرض نے بوئکتا تھا یاہے وہ دو و ہوہ کی بنام غلط سے۔ اول میکرائٹر تعالیٰ نے آبت میں صرف مرد کا ذکر کہا ہے سینانچا رشاد ہے ( وَ مُنْ مُعَلَّمَا مُنْ كُوْمِ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَامٌ کِھِرْدِ ما با ( حَمَانُ گاتَ مِنْ تَوْمِرِ بَدُيْنَكُمْ وَ بَدُيْنَهُ مُرمِيْنَا ثَنْ فَدِيْكُمُ مُسَلَّمَا الحا اَهْ اَلْهَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ

جس طرح اس ارشا دکا تقاصلہ ہے کہ سلمان کے بیے پوری دبیت ہوا سی طرح برمعا ہدکھ لیے جبی کمال دمیت کا مقنقنی ہے کیو کد نفط کے بحاظ سے دونوں ابہ جیسے ہیںا وہ اس کے مالی برہی ہے کہ لوگوں میں دمیت کی مقدار تمتعا رف ومعلوم کفئی۔

دوسری دیر بیہ سے کی ورن کی دیت ہیں دیت کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس کو دیت کا اس علیالاطلاق شامل نہیں ہوتا ملکہ مقید صورت میں شامل ہوتا ہے۔ آب نہیں دیکھتے کر کورت دیت سمے بیے مطلق نفظ دیمیت نہیں کہا جاتا ملکہ عوریت کی دیمیت کہا جاتا ہے۔ جبکہ عالا المان نفط دیمیت صرف اس دیمیت پر خمول ہوتا ہے جو لوگوں میں معلیم و تنعارف کفتی اور وہ کفتی اور

اگریہ کہا جائے کہ فول باری و قبان گائ مِنْ تَدُومِ مِینَیْکُدُّ وَبَیْنَکُهُ مِیْتَاتُّ بِی مِانِعُلُا ہے کواس سے دہ مومن مقتول مراد ہوجی کا تعلق مسلمانوں سے معاہدہ دکھنے والی فوم سے ہوہ بہال ایمان کا اس بیے ذکر نہیں ہوا کواس سے پہلے و ذسم سے مقتولوں کے سلسلے بین اس کا ذکر ہوجیکا تقااس پیے نبیسر نے مسے تفنول کے لیے اسے ضردری تھجھا نہ گیا اور پہلے دو کے ساتھ اس کے ذکر مراکتفا کرلیا گیا .

اس نے بوامی میں کہا جائے گا کہ کئی دجوہ کی بنا بریہ ما ویلی نلط ہے! ول بیر خطاب اول بیر خطاب اول بیر خطاب کی ابتدا میں خطا ختال بہونے وہ اس میں خطاب خوام کی ابتدا میں خطا ختال بہونے وہ اس میں خطاب اور اس سے خکم کا ذکر ہے ۔ اس میں ہونے ہوں ہو جائیں اس میں کا مقتصلی ہے آئی ہے کہ مومن سے دکر کا اعادہ درست نہیں جب کر است کا اول حصل سے اوراس سے غیردو آول کو شامل ہیں ۔

اس سے بہیں بربان معلوم ہوگئی کہ بہاں وہ مومن مرا د نہیں ہے جس کا تعلیٰ ہو تجوم سے بہتیں کے ساتھ مہادا معا ہدہ ہو۔ دوم ہی کہ حبب اس مقنول کوائمان کے ذکر سے مقیب ہہ نہیں کیا گیا توسب کے پیےاس کے حکم کا اجرا دا جسب ہوگیا تعینی اہلِ ایمان! درہم سے معاہدہ کرنے دالی فوم کے کفارسے اس میں ثنا مل ہوگئے۔

اس کے دلائمت کے نیجاس ملک کو مرف اہل ایمان کے ساتھ خاص کردینا اورائل کفر
کواس میں شامل نہ کرنا درست بہیں ہے۔ سرم سیر علی الاطلاق سے کہا گیا ہے کہ مقتول کا تعلق
معا ہدین سے ہو جواس بات کا مقتضی ہے کہ تفتول بھی اپنی فوم ہی طرح ایک کا ذرمعا پر بہرگا۔
آب بہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق یہ کہے گر فلال شخص کا تعلیٰ اہل ذرمہ بیا
سے ہے " بواس سے جو مفعوم ہجو ہیں آئے گا وہ بھی بہرگا کہ بیشخص کھی اہل ذرمید بیا ذری ہے۔
معا بر فول باری اور ان گائ مِن تو فوم کے کہا کہ مقتول کھی اور قرایا ( نیا نی کان میں مقتول کا میں ان کوئی سے کہ مقتول کھی اپنی قوم جدیسا معا بر ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب الشرق کی اس مقدول کا تعلیٰ تھاری وہمی میں تو تو قرایا ( نیا نی کان میں نیک کوئی کی کان کہ بیان کرنا جا ہم موموں ہونے کے ساتھ ساتھ میں کوئی کا دشتہ دا دیجی ہو تو قرایا ( نیا نی کان میں نیک کوئی کے گرمینے کی مقتول کا تعلیٰ تھاری وہمی

توم سے ہوا وروہ نود مؤمن ہوتوا کیا مؤمن فلام آزاد کرنا ہوگا) بہاں بقتول کے ذکر کو لفظ ایمان سے مقید کردیا گیا - اسے اگر مطلق رکھا جا تا تواس

بہی مفہوم میوناکہ متفتول اپنی قوم جیسیا کا ذرشخص ہے۔ چہارم بیکراگر معترض کی تا دہلی درست ہوتی نواس صوریت بمی تفتول کے نماندان کو دمیت حالمے کرنا درست نہ ہونا کیونکراس کے اہل خاندان کا فرہر یہ تے ہواس کے ارت نہیں بن سکتے تھے۔اس طرح مکورہ بالاتمام وجوہ معترض کی اس نادی کے فسادا ور دست کی مساوات کی مقتضی ہیں۔

ہمارے اصحاب کے قول کی صحنت ہر وہ روا بیت بھی دلالمت کرتی ہے جمہین اسحاق نے دائود بن المحصین سے الفوں نے عکر مرسے اورا کھوں نے حفرت ابن عباس سے روا بیت کی ہے کہ جب فول ماری ( خَانُ جَاءُ دُ لَحَ فَا حُکُمُ بَدِیْکُ مِنْ ) الم خرابیت کا نزدل ہوا تواس وفقت صورت باللہ میں کہ اس وفقت صورت باللہ کے منی کھا گر نبون فرید کے منی کھی کہا گر نبون فرید کے سنی خوس کو میں کہ کردیت تو لو میں اوا کہ تے بعضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنون فرید کے میں ان سعیہ وسلم نے دیت کے معمور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔

ابورکر حیاص کمتے ہم کر دواست کے لفاظ اد داالد بنة (دمیت اداکر دیتے ) نیز سوی کی بید کا کہ دیا الد بنة (دمیت اداکر دیتے ) نیز سوی کی بیدائی فی المد بنة (آب نے دمیت کے مکم میں ان سب کو کیساں فرار دے دیا ) میں اس دبن کی طرف اشارہ سبے ہو پہلے سے معلوم تھی اور حس کے ذکر کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی تھی بعنی اور کا تا الفاظ گر محضور صلی اللہ علیہ دسم نے بنو فریطہ کو نصف د بب کی طرف لوٹا دیا ہوتا آور دایت کے الفاظ بہرت کے مکم میں ان دو تون فیلیوں کو کمیسال ذارد سے دیا ویت میں کیسان دارد سے دیا ویت میں کیسان دارد سے دیا ویت

اس پیرمضورصلی الشرعلیه و کم کا بها رشادیھی دلالمن کرناہسے کہ (فی المنفس مائیة من الابدل) برحکم کافرا و دسلمان دونوں کوعام ہے مقسم نے مفرت ابن عباس سے دوابیت کی ہے کہ فنوساللم علیہ دُلم نے ببیلہ بنوعام رکے دومقنولوں کی دست دوآزا دم امانوں کی دین کے برا برا داکرنے کامکم دیا جب کریے دومقتول مشرک مقے ،

محدین عبدوس نے دوایت بیان کی ہے کہ انھیں علی بن کی عدنے ، انھیں ابو بکرنے یہ سنایا سے کہ بس نے نافع کو حفرت این عمر کے واسطے سے حفور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرنے ساہے سرا بید نے اکیب ذمی کی دیت ایک مسلمان کی دیمیت کے برابرا داکرنے کا حکم دیا نخیا۔ یہ دونوں روا بنیں ملمان اور کا فرکی دیتوں کی مساوات کی موجب ہیں کیونکہ بیات تواضح

ریت کی تعدار بیان نہیں ہوئی ہے اس سیسے فنوصلی الدّ عِلیہ وہلم کا بدا قدام آیت میں مُرکد رہ دیت کے کیے بیان اور وضاحت کی منتیبت کا حاسل سوگا اور بدا صول ہے کہ جب حفور صلی اللّٰہ علیہ در ملم کا کوئی فعلی کسی طارد حکم کے بیان اور وضاحت کی حبتیت کا حاسل ہو تواسعے ہوب برخمول کیا جائے گا۔

الم التحقیف نے بیٹم سے ، انھوں نے البالہ تیم سے دوابیت کی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم ، حفرت الومان ، حضرت عمر اور حفرت عمر اور حفرت عمر اور حفرت عمر اللہ اللہ کا متا ہدی دیت ہے۔ مقعے کرمعا ہدی دیب کی تعدا دوہی ہے جوابک آنا ذمسلمان کی دیت ہے۔

ا براہیم بن سعونے ابن ستہا ب زہری سے روابت کی ہے کہ صفرت ابدیکر نے ہوئے ہوئے۔ اور حفرت عثما تن بہودیوں اور تصار نبوں کی دبہت جب وہ معاہد ہوتے مسلمان کی دبیت کے برا برقراد دیتے تھے .

سعید بن ابی ایوب نے میان کیا ہے کہ تھیں بنہ بدین ابی صبیب نے دوامت کی ہے کہ انھیں حجفر من عبد اللہ میں الحکم نے خبر دی ہے کہ انھیں حجفر من عبد اللہ میں الحکم نے خبر دی ہے کہ اللہ میں اللہ میں

عفرت غرنیاس کی دنت میں ایک بنزار دنیار دینے کا حکم دیا تھا ۔ است مجرب سرانی زار دیں مرابع میں رزیں نرمی کی سے رہ

محدین اسحانی نیط بان بن صالح سقے ، انفول نے می پاسے، انفوں نے حفرت میں وہ سے روابت کی ہے کہ اہل تما ب کی دبیت ملمانوں کی دبیت کی طرح سے علقمہ ابراہ میم علی

مما بررعطاءا ورشعبى كاكسى بى قول سے

ذہری نے سالم سے اونوائقوں نے سنے والدسے دوا بیت کی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کا فرمعا ہدکوفتل کردیا ، حفرت عثمان م نے اس برا کیسے مثمان کی ومین کے برابردمیت محازدم کا فیصلہ دیا ۔

العالمجرسی کی دست کی مقوارد کلی سودائم سے . سع بهانوار سرم حوز رسیون کی نرمه ایک به درم مرتبار سرمیدید بیریوارزار

سعید کا فول سے کہ حفرت عثمان نے معاہدی دہیت کی مقدار کے سیلے میں جا رہزار درم کا فیصلہ دیا نفا۔ ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ دنبوں کے سلسلے میں ان حضرات سے اس کے ملاف کبی دوایا منقول ہیں جن کامم نے دکر کر دیا ہے۔

اس منکے میں مہم سے انتبالات رکھنے والے تفارت کا اس روایت سے استدلال ہے ہوعمروں شعیب نے اپنے والد کے داسطے سے اپنے دا داسے کی ہے کہ جب حضور صلی لنر موعمروں شعیب نے اپنے والد کے داسطے سے اپنے دا داسے کی ہے کہ جب حضور صلی لنر علیہ وسم فتح مکہ کے موقع برمکر میں داخل ہوئے نوا ب نے خطیہ دبتے ہوئے ارشا دفرایا کہ کافر

كى دىت مىلمان كى دىت كانفىف سے

اسی طرح اس دوایت سے بھی استدلال ہے جویدائلہ بن صالح نے بیان کی ہے، الفیں ابن لہیں بندنے بزیدنے ابی مبریب سے، انفوں نے ابوالنی سے، انفوں نے حفرت عفید بن عام سے کہ حضورصلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا (دینہ المجوس شعان ماشۃ مجوسیوں کی دیت کی رقم کی مقار

المط منزارس)

ان کے ہجا ب ہیں کہا جائے گا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کد کمرم میں حضور مسال مندعلی کم الم کے خطبے کو وہ صی بکام بھی سن رہیے کھتے جن سے ہم نے دبیت کی مقلار کی روابیت کی ہے۔ اگر مذکورہ بالاروا بیت کی بات درست ہموتی توان صحابہ کوم کو بھی بیرضرور معلوم ہوتی جس کے تیسے ہیں رہ حفرات اس بات کو چھوڑ کرکسی اور بات کو فبول نہ کرتے۔

بے بین میں اللہ علیہ وسم سے مروی سے گرمعا بدکی دیت ملان کی دیت کی طرح ہے" نیز آپ نے بنو عامرے دو مقدول کی دیت دوا تا دسالوں کی دست کے بوابرا واکر نے کامکم دیا تھا

يه رواست ولى ب كيونكاس من الك والديات كالطهاليس

حب دوروا بینوں میں تعارض ہوجائے توالیسی صورت بیں وہ بات اولیٰ ہوگی حب کا ظاہر کنا ب المیٰ مقتضی ہوگا اوریس کی موافقت میں حضوص کی افتہ علیہ وسلم سے نوا نر کے ساتھ روایتیں نقل گھئی ہوں گی اور وہ بہ بسے کہ دالمدینة عاشة عن إلا جس) اس میں کمان اور کا فرکے درمیان

سوئی فری نبیں رکھا گیا ہے اس لیے دہوں کیان دونوں کا بیساں سونا واحب فرار بایا۔ روگئی حفرت عقیدین عامش سے منفول روایت ہومجوسیوں کی دبیت سے متعلق ہے **ادا کا** 

ره گئی حفرت عقیدین عامر سیمنقول روایت جو همجرسیون کی دبیت کے معلی سے کوا کا کے ہوا ہے ہیں یہ کہا جائے گا کہ اس کے ایک راوی ابن لہیعہ کی بنا بر بدر وابین انتہائی ضعیف سے اور اس جسبی روایت قابل استدلال نہیں ہے ، ابن لہیعہ سے عبدالتّدین صالح نے جودوا ہم کی ہیں وہ خصوصی طور برانتہائی ضعیف ہیں ۔ الرسها مباست و فل باری دفدینهٔ مسکه و الی اهدام کوسلمان کی دست برعطف کر مسلمان او دکافر کی د تیول باری دفات کی دلات حاص نہیں ہوتی کیونکراس کی مثال ایسی سے بسطرے کوئی ہے من قتل عبد افعلیدہ قیدت و من استھال توبا فعلیہ قیدت و رس نے کوئی غلام شکی کو یااس براس کی بیت لازم ہوگی اور حس نے کوئی غلام شکی کو یااس براس کی بیت لازم ہوگی اور حس نے کوئی غلام شکی کو دلات نہیں ہے۔ لازم ہوگی) اور طا برسے کواس فول کی دونوں فیمنوں کی کیسانیت اور مما واس پر برگزد دلات نہیں ہے۔ اس کے جالب بی برہ کہا جائے گاکران دونوں میں قرق برسے کہ دمیت مال کی ایک مقد الکا نام ہے جوابیہ آزاد انسان کی جان کا بدل قرار باتی ہے۔ یہ مقد اور گوگوں کے نزدیک متعادف و معلوم بھی بعنی ایک سراون شمل مال کا ایک سے بی دمیت کے اس سے جوابیہ آزاد انسان کی جان کا بدل قرار باتی ہے۔ یہ مقداد تکام کا املاق کیا جائے گا اس سے بی دمیت کے اس کیے گا اس سے بی مقداد م

اس ئے آیت میں نفط دست کے ملاق نے اس مفہم کی نبردی بھراقبل میں مکورہ دست پر اس کاعطف بھی اسی مفہوم اسی فلورہ دست پر اس کاعطف بھی اسی مفہوم کامنعق سے کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مرکور لفظ اسی فہوم کو بیان کرنے میں مکیسال میں کربر دبیت کا ملہ ہے ، والتداعلم -

ایک مسلمان جو دا الحرب مین متنیم به زما سا در مهماری طرف ہجرت سرنے سے بہلے ہی قتل کردیا جا ناہے

ارنناد باری ہے ( اُوَلَیٰ کَانَ مِنْ تَوْمِ عَدُّ قِدَّ کُمْ کُهُ کُهُ کُهُ کُومِنْ فَتَصُومِ کُومِنَةً اِلْمُ کُومِنَةً اِلَمْ کُومِنَ فَالْمَ کَاآنا دَكُر ناہے) . اگر مقتول کا تعلق تھا دی دہمن تو مسے ہوا قدوہ مون ہوتو ایک موس فلام کا آنا دکر ناہے) . اسرائیل نے ساک سے الفول نے مکرم سے اورا کھول نے حفوت ابن عباس سے قول باری ( خَالَ کَانَ مِنْ تَدُوهِ عِدَدِّ تَسَكُّودَ هُومُومِنْ) کی نفید میں روابیت کی ہے کہ اگر مقتول باری ( خَالَ کَانَ مِنْ تَدُوهِ مِکَا فَرِبُونُواس کی کوئی دیت نہیں ہوگی سکین ایک مومن علام آنا دکھا جائے گا .

الو برجهاص کہتے ہی کہ بھورات اس خص برجمول ہوگی ہودا دائے ہے۔ ہی کمان ہوجا ہائے اور کھر ہماری طوف سے ہم بی بی سفیل ہی قتل ہوجا ہاہے اس سے بر فہوم لینا درست نہیں ہے کہ اس سے بر فہوم لینا درست نہیں ہے کہ ایک نظام ہی فنٹل ہوجا سے وراس کے کا فرخوش دا فارب موجود ہو اس کے کا فرخوش دا فارس کے کا فرخوش دا کی اس مستعمل کی اس مستعمل کی اس مستعمل کی اس کی درین کے سفول کے واقع کی موجود ہو گا کہ ویک اس کی درافت سے ن اور اس کی حرد میت کی بنا پر ایمنیں مردہ تھرد کیا جائے گا۔

عطاء بن السائب نے الوجی سے اورا تھوں نے تھزت ابن عباس سے مذکورہ بالاآیت سے تذکورہ بالاآیت سے تذکورہ بالاآیت سے تذکورہ بالاآیت سے تعلیہ وسلم کی خدمت میں آکر مملانا ہو جا تا اور کھرا بینی قوم میں وابس جاکوان کے ساتھ ہی دیے گتا ، کھروہ سی معرکہ میں سانوں سے ہا تھوں تا اور کھرا بینی قوم ہیں وابس جاکوان کے ساتھ ہی دیے گتا ، کھروہ سی معرکہ میں سانوں سے باتھ ہوجا تا اس صورت میں فائل کے بینے ایک علام آزاد کو الازم ہوجا تا اس صورت میں فائل کے بینے ایک علام آزاد کو الازم ہوجا تا .

اس سلسلے میں الوعیاض سے جودوایت ہے وہ حفرت ابن عباش سے منقول روابیعیسی
ہے ۔ تن وہ کا تول ہے کراس سے مراد وہ مسلمان ہے ہوکا فروں کے درمیان رہنا ہوا درا سے
کوئی مسلمان فنٹل کردے اور فائل کواس کے متعلق کوئی علم نہ ہو۔ اس معودت میں ایک غلام آذاد
کیا جائے گا اور دیت واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اس معودت برجمول ہے کہ وہ تخص دا والاسلام
کی طرف ہے سے کہانے متن ہوئیا ہے۔

منیرو نے ابراہیم سے اس اس بند کے متعلق دوا بہت کی ہے کہ اس سے مراد وہ مومن ہے جو تنان ہوجا اللہ علیہ وکل کے ساتھ ان کا کوئی معالیہ وہ من کے ساتھ ان کا کوئی معالیہ وہ اس کی دوسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معالیہ وہ نہیں بہوتا ۔ اگر سفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معالیہ وہ بو تو اس صورت بین فائل اس کی دبیت ان دنستہ واروں کو اواکر سے کا جو سفور صلی اللہ علیہ وہ کم کے ساتھ معالیہ وسلم کے ساتھ کوئی کے دوسے ساتھ کے دوسے کا دوسے کا معالیہ وسلم کے ساتھ کوئی کوئی کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے

ابو کرمیساص کہنے ہمیں کہ ہے معنی نا دیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول کے دشتہ دار کا فرہونے کی بنا پراس سے دارت نہیں ہو کئیں گئے نودہ اس کی دمیت کیسے ہے سکیں گئے دراگر اس کی قوم ابل جو ب بعثی مسلا فول سے برہر بریکا رہوا در بہنو دوا والاسلام یا نندہ ہو تو اس موت کی میں اس کی دمیت بریت بالمال کے بیے واج یہ بردگی حب طرح ایک ملائ وا دالاسلام میں قتل ہو جائے اوراس کا کوئی دارت نربونوا یسی صورت ہیں اس کی دمیت بریت المال کوا داکی جائے گئے۔ ایک مسلمان وا دالح رب میں رمز ہم ہوا درہما ری طرف ہجرت کرنے سے بہلے فتل ہوجائے اس کے نتای وقتی وا مصار کے جدیمیان انتقالات را متح ہے۔ امام ابو فیسف اورام ابو یوسف کا مشہور روایت کی دوسے۔

تنزا مام محد کا فول ہے کہ ایک سربی اگر مسلمان موجائے اور مہادی طرف ہجرت کرنے سے

بہلے دا دالح سب میں امن سے رہا نے ایک می مان کے ہاتھوں فنل برجائے نوفنل خطاکی مورت میں قائل مرکفارہ کے سواا و دکوئی ہے زعائد نہیں ہوگی.

اگردوسلمان امن مے روا دائے رہیں داخل ہوجائیں اور ایک کے باتھوں دوسرا قتل ہو جا ہیں اور ایک کے باتھوں دوسرا قتل ہو جا کے تو تتل عدا دونوں صور نوں میں قائل ہد دست عائد ہوگی اور قتل خطا کی صور بیل کفارہ بھی اور کونا پڑھی کا واکر ہے گا۔ اگر ہے دونوں فیدی بن کردا دالحرب بنیج جائیں اور بھرا کیس سے بالاندں دورا قتل ہوجا کے تواس صورت بیں امام ابو منیف کے قول کے مطابق قتل خطا میں فائل برصرف کفارد لازم آئے گا۔

ا مام ابدیرسف و دا مام خرکا قول سے کہ فائل برنسل خطا اور عمد دونوں میں دہبت لازم ہوگا بشر بن الولید نے امام ابولیسف سے دواہت کی ہے کہ ایک بحربی دا والحرب میں سلمان ہم جا آب ادر ہماری طرف آنے سے پہلے کسی سلمان کے ماعقوں فتل ہوجا تا ہے نوفا تل پراسخسا نا دبیت ادر ہماری طرف آنے سے پہلے کسی سلمان کے ماعقوں فتل ہوجا تا ہے نوفا تل پراسخسا نا دبیت

لازم بروگى .

اگروہ نوسم ملمان کے کھوٹے بہوشے کنویں بی گرکر یا اس کے بنا نے ہوئے برنا ہے کے یہے دب کر ہلاک بہوجا تا ہے اوان مورتوں بیں وہ کوئی تا وان اوا نہیں کرے گا۔ سیکن بروایت منصوب امام الدیوسف کے مشہور تول کے خلاف ہے بلکہ خلاف فیاس کھی ہے۔ امام الک کا قول ہے کوجی کوئی شخص وارا کھے اسبیم ملمان مہوجائے اور کھے سہادے ملک میں آنے سے پہلے قتل موط کے اوقتل خطاکی صورت میں فائل بر دیت اور کھارہ وو نول کا زم مہوں گے۔

ا مام مالک کا فول ہے کہ آبت (خَانْ کا تَ مِنْ فَدُمْرِعَنْ وَکُمْرِ عُنْ وَکُمْوْ مِنْ فَتَنْ صَوْرَالُهُ وَلَ دَمَّابُ وَمُنَّهُ مِنَدَةٍ ﴾ کا تعلق اس صلح کے ساتھ ہے ہو صفور ایسلی اللّه علیہ وسلم وراہل کا سے درمیان ہو گا تھی کیؤنکر نیخفس ہے ہت نہیں کر نا دہ وادیت قرار نہیں یا تا ۔

اکس بچرت کی نیابرا کی دو مرسے وارث فرار بانے تھے ادتیا دباری ہے (وَاللّٰهُ نِیَا اَسُوٰ اَ وَلَا کَا اِسْ اِلِی اِلِی اِلْکِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

ہوگیا بھن بن ما کے کا فول سے کہ چشخص دشمن کی سرامین میں تقیم دسپے بڑا ہاس نے دین اسلام ہو نرقبول کرلیا ہو بیکن مددمت سمے یا وجود و ہ سلانوں سے ملانے کی طرف نقل مکانی نہیں کرتا تو اس سمے بادسے میں اسکا مانٹ وہی ہوں گئے ہومنٹر کین سمے تعلق ہیں۔

اورجب کوئی حربی ملمان برد کرام موسد کے علاقے بین مقیم دسیے جبکہ اسے نفل مکانی کی قدر مامسل ہوتو میسلمان نہیں کہ لائے گا اوراس کی جان و مال بروسی احکام نا فذہوں گے ہوا ہی حرب کی جان و مال برنا فذہونے ہیں۔

عن کا نول ہے کہ جب کو جب کو جہ سے کہ الکورہ میں میلا جائے نونواہ وہ اسلام سے دنداداندیا میں کرے ، دارالاسلام کی سنون ترک کرنے کی بنا ہروہ مرتد شاد ہوگا - امام نما فعی کا فول ہے کہ جب کوئی مسلمان کو جنگ یا ہملے کے دوران دارالحرب میں قتل کردے اورا سے اس کے اسلام کے متعلق کوئی ملم نہ ہوتواہیں صورت بین قاتل برنہ نو دمیت لازم سے گا در نہ ہی فصاص المنترا سے کھا دو اکرنا ہوگا نواہ وہ مسلمان قیدی کی صورت میں دہاں ہو باامن سے کو دہاں گیا ہوبا وہ کی اور کھے دہ اسے دہاں گیا ہوبا وہ کھے دہ اسے دہاں گیا ہوبا وہ کھی دہ اس سے نام کو اس سے سلمان ہونے کا علم ہوا در کھے دہ اسے قتل کرد نے نواس صورت میں اس سے فصاص کیا جائے گا۔

نقہاء کے ان افوال برتبھرہ کرنے ہوئے الو کرسے ماص کہتے ہیں کہ زبریجن آبت ہیں تفتول سے مرادیا تو دہ سرجی سبے ہو دا را کو رب بیں ملمان ہوجا ما سے ادر بھر ہماری طرف ہجرت سرکے جلے آنے سے بہلے ہی فنل ہوجا تا ہے۔

جبیساکه مهادسے اصحاب کا قول ہے مااس سے داد وہ سلمان ہے جس کی اہل حرب کے ساتھ د تستدا دبال ہوں اس بے کہ نول باری ( فَاقْ کَانَ مِنْ خَوْمِ عِلْ وَکَمْ مِی اِن دونوں مما نی کا اختمال موجود ہے بین بیمفنول اہل دارا کے رہے سے بھی ہوسکتا ہے اور دارا کے رہے کا دشتہ دار مجی ہوسکت ہے ۔

اگریم طا برآ بیت کواس کی اصلی حالت پر رہنے دیتے بین نواس سلمان نفتول کی دیت فرار ساف الکردیت و برت فرار ساف کردیت بر رہنے دیتے بین اس کے زئستہ دار میرجو دیونے اس بیے کہ طابر آبیت کا بہی تقاضا ہے کیکن بچ نکہ ابل اسلام کا اس بیاتفاتی ہے کوابیا تخص اس بیے کہ طابر الکرب بین اس سے دشتنہ داروں کی موجود گی اس کی دیت کا دان الکرب بین اس سے دشتنہ داروں کی موجود گی اس کی دیت یا نفعاص کے مسلے ہیں ما کہ بونے والے مکم کوسا قط نہیں کہ تی ۔

اس بے ابن سے یہ دلانت عاصل بوئی کواس سے مراد وہ ملمان تقتول سے جوارا الزم کا باشندہ ہوا درا بھی تک ہوت کر سے بھارے علاقے ہیں بنج نرگیا ہو۔ اس کے قاتل بقتی خطا کی دھ سے تفارہ لازم آئے گا دست لازم نہیں آئے گی اس لیے کا لٹر تعالی نے لیے تقول سے سیلے ہیں تفارہ واجب کیا ہے دمیت واجب نہیں کی کبونکہ کسی نفس میں کسی اورنس کے بغیرا ضافہ جا تر نہیں ہوتا۔ اس کی دعہ یہ ہے کنفس میں اضافہ اس کے نینے کا موجب ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کر آئی نے فول باری (کرمی فنت کی مؤمن کے خطا گفت کو کو گواس کے جواب بیں قرد بیک مسکر میں ایس میں نہوراس موس سے مراد وہ موس لینا ہرکن دوست نہیں ہے جس کا کو کرا میں مولے سے مراد وہ موس لینا ہرکن دوست نہیں ہے۔

اس پے کاس میں دین اور غلام کی آزادی دونوں کا ایجاب سے اس بیے اس بیطف کورکے یہ نظر طرائے کا متنع سے دوہ اس کی آزادی دونوں کا ایجاب سے اس بی اس کی اس کی اس کی سے بہتر طرائے کا مامتنع سے دوہ ہے کہ دیں جبکے التارتعالی نے دل خطاب میں شروع ہی سے دست کے ساتھ اسے بھی ابعب

مردیہ ہے۔ نیز قول باری ( کَانْ کَانَ مِنْ تَحْدِمِ مُنْ قِرْمِ مُنْ تَحْدِمِ مُنْ مِنْ تَحْدِمِ سِلَا بِمِسَلاً مِ کی ابتدا ہے حیں کا خطاب میں پہلے وکر بہیں گرزگر ہے اس لیے کہ سے کہ با درست بہیں "اعط ھذا دجاً وان کان دجالا فاعط کے ھذا ' رہے ہے کسی آ دمی کودے دوا درا کوا دمی جو توریخیر اسے دے دو پیرا بہ فاسد کلام ہے جیسے کوئی مکیم اوروا نا انسان اپنی نوبان سے اوا ہیں کسک ا

اس سے بہانٹ نا بنت ہوگئی کہ ذیر کیمنٹ آ بیت میں مٰدکود موکن جیسے پہلے موکن بربعطوف کیاگیا ہے وہ خطا ب کے ول تھے ہیں داخل نہیں ہے ۔

اس برسنت کی جهند سے بھی دلالت بود پی سے بہیں محد بن کونے دوایت بیان کی انھیں ابودا کو دنے دانین بیان کی انھیں ابودا کو دنے دانھیں بنا دمن السری نے دانھیں ابودھا دید نے اسماعیل سے انھوں نے حصور میں الشریع کے دان کی ایک نے دوانہ کی ۔ ان میں سے بچہ لوگوں نے مسجدہ میں بھر کو بینے آپ کو بجانے کی کوشنش کی کی انھیں قال کرنے کا سلسلہ تیز دیا۔

به است صور المرائد عليه و سلم و حبب بني تواسب ني ان غنولين كي دهي و حدد تيب الم المرائد على المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرائد و المرا

ہمیں عبدالباقی من قانع نے روایت بیان کی، انھیں محدیت ملی بن شعیب نے الحفیل برعات المحدیث میں انھیں ہے الحفول نے دورین عبدالت سے مالحفول نے دورا با ؛

(من خام صع المشركين فقد برئت من المدن مق اوقد ال لا دمة لم يوملمان شكين كير من خام صع المشركين فقد برئت من الدم بي يا يون فرما باس سعيم ارى فرد ارى ختم بروگئى - اس مديث كا يكس الوى فرما باس سعيم ادو ختم بروگئى - اس مديث كا يكس الوى ابن عائمت كيت بيرگاس سعيم ادو ختص بيد بوسلمان به و جا نسه كي بعد كلمي مشركين كي سا تفاقيام بدير به تا باس سيم الدو شكر بي مسلمانول كم حمله سمي دوران وه قتل بوج المرائن عليد وسلم كا اد شاد به مدادى ختم برگئى اس يعد حضور صلى الدو عليد وسلم كا اد شاد به اس سعيمادى ذم دادى ختم برگئى ؟

اس دوامیت کے لفاظ (انا بدی مند) اس پردلائٹ کرتے ہیں کا بیسے آدمی ہے نوان کی کوئی قدیمت نہیں کا بیسے آدمی ہے نول کی کوئی قیمیت نہیں ہے جس طرح اہل سرب سے نتون کی مسلمانوں پرکوئی ذمہ وا دی تہیں ہوتی پیفٹر مسلم التُدعلیدو سلم نے بہلی روابیت کے بموجب آدھی دبیت اداکہ نے کا حکم دیا ہے۔ ایس سرب سرب ان سال سے بیٹ میں تعدیم میں ان سرب نزر کر کھے۔

اس کی ایک وجربانو به بوسکتی ہے کرمیں منفام بران کوکوں کونٹوکیا گیا تھا اس کے تعلق بیشک نفاکر یا بیر وارالاسلام سے علاقے سے اندر ہے یا دارالوب کے . با بیر ورم بوسکتی ہے کے حفود میں انڈ علید دیا ہواس لیے کہ اگر کے معمود میں انڈ علید دیا ہواس لیے کہ اگر پیدری دین واجب میں فی تو آب نصف دمین اوا کرنے کا میرگرد حکم مزدیتے .

بهی عدالیا فی نے روایت بیان کی ، اسمبر عبد المترین احدین علیل نے ، الفیس نشیدان ف ، الفیس نشیدان ف ، الفیس عمیدین بلال نے کہ بیرے باس ابوالعالیہ اور میر الب دوست دونوں آئے۔ ہم الحد کونشرین عاصم لیٹی کے باس بینچے ، ابوالعالیہ فیال سے ضطا ب

كركم فرما ياكان دونوں كو حديث سنانيے -

اس پرلنترنے کہا مجھے یہ روایت عقیہ بن الک بیتی نے سنائی ہے ، ان کا تعلق بنتر کے فاندان سے نفا۔ روایت بہت کے حضور صلی انترعلیہ دستہ دوا نہ کہا۔ اس نے ایک مروہ برحملہ کردیا۔ اس گروہ بیس سے ایک آدی الگ سوگیا جسلمانوں کے دسنے کا ایک آدی الگ سوگیا جملے دوالا شخص کہنے لگا تا اور لیے کوار سے کہا ہے والا شخص کہنے لگا کہ ایک اس نے تلوار کہ ارتی تو پہتھے دہ جانے والا شخص کہنے لگا کہ بیم سلمان مہول۔

لیکن اننی دیز که ملمان کی نواد کی واداس برپڑھی کھی بنانچہ وہ قتل ہوگیا ۔ بہ بات محفور ملی انتی دیز که ملمان کی نواد کی واداس برپڑھی کھی بنائچہ وہ قتل ہوگیا ۔ بہ بات محفور ملی الترعلیہ والی سے بھنے کے لیے بہا نفاظ کے تقے ہو خدو میلی الترعلیہ والم نے بیس کرکٹی دندواس شخص کی طرف سے اپنا بھرہ مبادک دوسری طرف کرلیا ۔ اس قت بھرے بیرن کرکٹی دندواس شخص کی طرف سے اپنا بھرہ مبادک دوسری طرف کرلیا ۔ اس قت بھرے بیرن کوادی کے آثار واضح طور برنظرا دسے تقے اور کھر فرما یا:

ات الله ابی علی ان افت ل مؤمنگا - الله تعالی نے اس بات سے امکا دکر و باہے کہ برم الم تھ سے کوئی مسلمان فتل ہوجائے) آپ نے بہ نقرہ تین بارد سرایا .

ابو کو حصاص سینے بین کواس روا نبیت میں مفنولی ملی التر علیہ وسل نے تفتول کے ایمان کی خر دے دی لیکن فائل میر دست وا سبب نہیں کی اس سیے کہ تفنول موجی تفا اس نے اسلام لانے سے بعد سہاری طرف ہجرت نہیں کی تفی ۔

ہمیں محد بن کبرنے روایت بیان کی ہے ، انتیں ابددا و دنے ، انتیں حن بن علی اور عثم ان بن ابی شریب کے انتیاب سے ، عثمان بن ابی شبید نے ، ان دو توں کو بیلی بن عبید نے اعمش سے ، انتھوں نے ابوظبیاں سے ، انتھیں حضرمت اسا مربن مریکہ نے تنا باکہ حضور صبی انترعلیہ وسلم نے تبدید جہدینہ کے علانے کے ا ایک مقام سے زیات کی طرف ہمیں ایک دستے کے ساتھ دواندکیا ،

و فتمنوں نے ہما رہے تھا بنے کی تھائی نیکن بھاک کھڑے ہوئے۔ ہمیں ان کا ایک آدمی

ہا تھا گیا ، حبب ہم نے اسے قابو کرلیا تواس نے کلمہ میڑھنا ننروع کردیا میکن ہم نے اسے ما دالہ

کر ہلاک کردیا جب میں مصفور صلی اللہ علیہ وسم سے اس بابت کا مذکرہ کیا تو آ ہے نے والا

( من لگ ملاالے الا اللہ الا اللہ الواللہ بوم القبامة ، نیامت کے دن اس مقتول کے بیڑھے ہمو نے کلمہ

لاالے الا الله کا تھا می طون سے کون خرم اٹھائے گا)

ين فيعمض كياكراس فعها رسيسته فيارون سير في كريكها كا - آب ني يس كرفها با لا خلاشففت عن فليد حتى تعبله من اجل ولا قالها امرياء من لك بلا الده الا الله يوم القياسة -

پھرتم نے اس کا دل بھالمہ کرکیوں نہیں دیکھا کہ تھیں معلیم ہوجا تا کراس نے ابنے ہجا وکی خاطرے کہا تھا با بجا وکی خاطر نہیں کہا تھا ۔ نیا مت کے دن اس کے لاالہ الدا کا مشکر کا نخف دی طرف سنے کون ذمرا کھائے گا ہ

حفدوصلی لندعلید دسلم بیکامات با ربار در براتے رہے بیٹتی کرمیری بینمنا ہوئی کرکاش! بیس آج ہی سلمان بوا موتا!! بیدوایت بھی ہمارے تول پر دلالت کردہی سے کیونکے صورت اللہ علید وسلم نے حفرت اسامہ بیکونی چیز وا جب نہیں کی .

بردوابت ا مام شافعی برعیت سے ان کا قول سے کہ اگر کوئی مسلمان سے ، اس برقیدا من اجبہوگا۔

کو داوا کو رب کے ندریہ جانتے ہوئے قتل کردیے گا کہ وہ سلمان سے ، اس برقیدا من اجبہوگا۔

اس مدیت میں مذکورہ وا فعراس قول کے خلاف سے اس بیے کہ حضور جالی لٹر علیہ وہ اس بیے کہ حضور جالی لٹر علیہ وہ نے اس مقتول کے سلمان ہونے کی نبر دی کیکن حفرت اسا مُرّ برینہ نودیت وابجب کی ورزی فی مال کا کورنی فی مالی مالک کا بہ قول کہ آبیت افیان کائ مِن مَوْ عَرْمِ عَلْمَ اِللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ ہونے کے بعد ہجرت مذکی ہوا ورا ب بی مکم قول باری (کا او کو الکو کے ایم سے منسوخ بر دی کا سے۔

کیف کھی آئی بر می کی وجہ سے منسوخ بر دی کا ہے۔

تو یکسی دلامت سے بغیر قرآن سے ایک نما بین حکم سے نسخ کا محض و بوئی ہے جب ہے۔

کی بنا توارث سے حکم کی تسخی اور دشتہ داری کی بنا بیراس کا اشبات اس حک سے نسخ کا موجب بنیں بہت میں سکتا بکہ رہ کا ارشو د تا بن و فائم ہے ۔ بیرات سے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنیں ہے۔

علاوہ اذری ہجرت کی بنا بر آواد نس سے حکم سے نا فدائعمل مہدنے سے دولان ایسے شند دار بھی بہزت بھی بہزت سے جو ہجرت تہ کرنے سے یا دہور کھی ایک دوسر سے کے دارت بن جانے کے بہرت صف مہا جو اور نہ ہوتے ہے وہ دوسر سے اس کے ان موسلے نہ ہوتے ہے۔

مرف مہا جوا در غیر مہا جر کے در مہان مہا اس کی تبایر ایک دوسر سے کے وارث ہوتے تھے ۔

مرف مہا جوا در نہ ہوتا ہو ہجرت کی تبایر ایک دوسر سے کے وارث ہوتے تھے ۔

آگر سورت حال ا مام مالک کے قول کے مطابق ہوتی تو بھرتھ تول کی دیت اس کے ان رشتہ دا دول کوا دا کرنا واجب ہوتا ہو ہجرت کو سے نہیں آئے۔ تھے ۔ کیونکہ باست و واضح ہے۔

دشتہ دا دول کوا دا کرنا واجب ہوتا ہو ہجرت کو سے نہیں آئے۔ تھے ۔ کیونکہ باست و واضح ہے۔

کے جو لوگ ہجرت کرکے نہیں آئے تھے ان کی میراث بدنہی کے کاریٹری رہنے تہیں دی جاتی تھی سراس کامنٹنی ہیں کوئی ندہو .

اس کے نون کی بی تیمیت ہونے کی دجہ سیسے کہ کا فروں اور شرکوں کی طرف اس کی نسبت بعض دفعال سے علاقے کا ہوتا ہے نواہ ان کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے لیک ایک شہریا ایک گاؤں یا ایک گوشان سب کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے لیکن ایک شہریا ایک گوشان سب کے کا میں بن جا تا ہے ۔ الشرق الی نے سلام الانے سے بعد بھی اس شخص کی نسبت ان ہی کی باشن و تھا اور اس سے بہ ولالت عاصل ہوئی کاس کے علاقے کا باشن و تھا اور اس سے بہ ولالت عاصل ہوئی کاس سے بہ ولالت عاصل ہوئی کاس کے خون کی کوئی فیمت نہیں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسماعيل من الفقيل و دعبان الرودي نعي الهين فتيبين سعيد نعي الفيس حميدين عبالطن

نے بنے الدے، انھوں نے شعبی سے، انھول نے تقرت جریہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے مفدر مسلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے مفد معند مسلی اللہ علیہ وہ فرہ نے ہوئے منا تھا کہ (افدا ابن المعبد الی المعشد کی نوف ملام مساکری فقت مد خل دھ ہے۔ جب کوئی غلام مساکری کے باس مجالے کوئی مساکری کے باس مجالے کا مسلم کے نواس کا نوان ملام اسلام اسلام اسلام کا دندا داختیا دکر کے مشرکین سے جائے کہ اس لیے کہ غلام اسلام کے نوان کومباح نہیں کرتا اور دارالحرب ہیں جا تکانا الیہ ہے۔ مسلم کے نوان کومباح کوئی مسامان آجم امان کے ساتھ وہاں داخل مہوجائے ۔ اس لیے دارا محرب میں جا تکلنا اس کے نوان کومباح نہیں کہ مہاری کے نوان کومباح ۔ اس لیے دارا محرب میں جا تکلنا اس کے نوان کومباح نہیں کرے گا۔

ا مام ننا فعی کا قول ہے کہ جمسلمان والالحرب بین کسی مسلمان توقیل کردے اوراسے تفتول کے متعلق کے علم نہ ہواس برکھے لازم نہ بین ہوگا اوراگراسے تفتول کے مسلمان ہونے کا علم ہوگا قواس کے متعلق کے علم نہ ہواس برکھے لازم نہ بین ہوگا اوراگراسے تفاص ہے کہ بیکہ جیب یہ بات تا بیت ہوائے کا ۔ امام شا فعی کے اس قول میں ننا تفس ہے کہ بیکہ جیب یہ بات تا بیت ہوائے کہ ایک میں اس می ظریف تربیس کہ ایک میں اس می خوان کی قبریت ہیں تفسا می مدورت میں اس کے خوان کا بدل واحیب سردگا بعنی عمد کی صورت میں تفسا می اور خطا کی صورت میں دہیت ۔

لیکن جب خطاکی صورت میں فائل برکوئی چیز ما ثدنہیں ہوگی تو کھیر عمد کا کھی ہی تھی ہوگا۔
گذشتہ سطور میں ہم نے جو دلائل بیان کیے ہیں ان سے جب یہ بات ٹابت ہوگئی کواسلام
لانے کے بعد دارا لحرب ہیں قیام پذیرانسان سے نون کی ہما دی طرف ہجرت کر کے آجانے
سے ہیلے کوئی تیمیت نہیں ہوتی اور وہ اس حرب سے تھی پر بافی رہنا ہے اگرچاس کے نون بہا
کی مانعت ہوتی ہے۔

اس بنا بریمارسے اصحاب نے لیسٹے قس کو حربی مبیبی حیثیت دے دی لینی اس کے مال کو تلف کرنے والا کو ئی آما وا ن بہیں کجرے گا اس کیے دائے کو اس کی جان کی حرمت اس کے مال کی حرمت سے بڑ ھدکر سے بحب اس کی جان تلف کرنے والے پر کو ڈی تا وان نہیں تو اس کا مال حربی مال معف کرنے والے پر بطری اولی کو ڈی تا وان نہیں ہونا جا ہیں اولاس جہنت سے اس کا مال حربی کے مال کی طرح سردگا۔

اسى بنا برا مام الومنيفه ندايس شخعس سياس طرلف برلين دين كيها نرفز و ديا جيعس

طریعے بردا دالحرب میں حربی سے لین دین کیا جا ما سے بعنی ایک درہم کے بدلے دودرہم دغیرہ ،
دا دالحرب میں قبید سے اندر بیلے سب بیٹ خص کو امام البر صنیف نے اس شخص جب اور دیا ہے ہو
و ہال سلمان ہوکر سجر بن کونے سے بہلے رہنا ہو۔ اس کی وید سیسے کہ و ہاں قبیدی کی اقامت
امان کے تحت نہیں ہوتی میک دہ و ہال مقہور دیم تعلوب ہوتا ہے ۔
سب یہ دونوں اس جہبت سے بسائی ہوگئے توان سے قائل سے تا دان کے سقوط کا محم
میں اور ان دونوں کے لی ظریم سے کا دران دونوں کے لی ظریم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ والتراعلم -

## قىن ئىمىرا دران كىلى كان مىل كى مىرا دران كىلى كان

ابو کرجسامس کہتے ہیں کرفتل کی جاتسیں ہیں ، واجب ،مباح ، ممنوع اور وہ ہونہ واجب ہو نہ نہاں اور ہونہ واجب ہو نہ نہاں اور نہ نہ نہاں اور نہاں اور

س فنن کا دائرہ صرف مردول کے معدود ہوتا ہے اس بیں دیمورتیں نہیں ہیں ہونگو میں حدیثہ یالتی ہیں اور نہی ہے آنے ہیں بن ہی ہم تھیا داخھا نے کی صلاحیت نہیں ہوتی اسی طرح ان کوکول کوفتل کرنا بھی واجیب سے پیلے ایمام السلمین سے ہاتھ آئیں اور فسل و غارت کری ننہ دع کر دیں ادر کھرزد برکرنے سے پیلے ایام المسلمین سے ہاتھ آجا ئیں۔

اسی طرح باخیدن کوجیب و مسلمانون سے برمربیکا دم دیائیں قتل کرنا واحیب ہے نیزاس تشخص کا قتل بھی ہم بیہ وا جیب ہیں ہوکسی ہے گنا ہ انسان کی جان لیننے کے دریے ہوجائے، اسی طرح جا دوگر کا قتل ، محصن نہ نا کا دکا رخم کے دریعے قتل اور سراس تحص کا قتل ہو جداد دیمنرا کے طور بربود بہ تمام صور نیں واجیب فتل کے خت ان بیں۔

مباخ فنل کی صورت وہ فنتی ہے ہوکسی تفنول کے ولی کے حقی بین فصاص لینے کی بیاد پر دا جب ہونا ہے ولی کے حقی بین فصاص لینے کی بیاد پر دا جب ہونا ہے کہ وہ قائل کو با توقتل کر درے با اسے معافی کر دے۔ اس صورت بین فنتی مباح ہونا ہے واجوب نہیں ہونا ہی طرح اہل ہور ہا گرم ارسے قابو بیں آما بین نوام المسلمین کو اختیا دہونا ہے کہ تغییں تہ تینے کر دے با ان کی جان نجتی کر دے اس طرح دا دا لحرب بین داخل ہونے والا تنخص ہے کسی حربی کوفتل کر دبنا باسے گرفتا و کردین مکن ہو وہ اسے قتل کو دبنا باسے گرفتا و کردین مکن ہو وہ اسے قتل کو دبنا باسے گرفتا و کردین مکن ہو

### 400

منوع فتل کی کئی صورتبی ہیں۔ ایک صورت وہ سے جس میں تعیاص واجب ہو تاہے۔ کرکو کی شخص دارالاسلام میں کسی مسلمان سے خون سے اپنا ہا تھ ریک ہے اوراس میں کوئی شک دفتیہ نہ ہوکہ اس نے عمدا اس فعلی کا الد کھا ہے کیا ہے تواس میں فائل برفصاص واجب ہوتا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جس برفصاص واجب نہیں ہوتا ملک دیت واجب ہوتی ہے۔ یقت ل خریم سے ۔

نیز با ب کالمینے بیٹے کو تنگر کرد نیا، اسی طرح امن نے کرداد الاسلام میں آنے الے حرفی کا نیز معا برکا اور شبہ کی غیبا در سے کا قتل بھی اس میں شامل ہے ۔ قتل کی ان تمام صورتوں میں تعمال سا قط ہوجا تا ہے اور دبیت داجیہ ہوتی ہے ۔ تیسری صورت دہ ہے جس میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ۔ اگر دا مالحرب میں کوئی شخص ملمان ہوجا شے اور ہماری طرف ہجرت کرکے آنے سے پہلے قتل کر دیا مائے تو فاتل میرنہ تعماص واجب ہوتا ہے اور نہ دبیت۔

اسی طرح امام ابو منبیفه کے قول کے مطابق اگردا را کھر بسی کوئی سلمان قبدی قتل ہوجائے

توقا مل برکوئی بینر عائد نہیں ہوتی اگرکوئی آقا اپنے غلام کوفنل کرد ہے تواس کا بھی ہی جگہ ہے

تقل کی یہ نمام صور تیں ممنوع ہیں اوران میں قائل بر تعز مرکے سواا ورکوئی بینر واجب نہیں ہوتی ۔

تقل کی بین کی جو بھی قسم جونہ واجب ہوتی ہے ، نہ مباح اور نہیں ممنوع ، اس کی صور تیں بیا ہوئی ۔

مرد کے بیا نیند کی حالمت میں کوئی کسی کو مارڈو لئے ۔ قتل کی اس پوھتی قسم کا حکم ہم نے سابق ہا رہاں کردیا ہیں۔

ریان کر دیا ہیں۔

ریان کر دیا ہیں۔

مرد کے بیات کردیا ہیں۔

مرد کیا ہیں کوئی کسی کو مارڈو لئے ۔ قتل کی اس پوھتی قسم کا حکم ہم نے سابی جا

قول بادى ( وَانْ كَانَ مِن فَوْمِر وَبِنْكُو وَ بَكِنَهُ مُ مِنْنَا قُ هَلِهِ بِيَنَّهُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ الْه وَتَحْدِيْهِ دَيْهِ دَوْبَ لِهِ مُؤْمِنَةِ فِي الرَّمْقَةُولَ كَانْعِلَقَ اسْ فُوم سَعِ بُوصِ كَ سَا تَعْقَمُهُ الْمُعَا بِعَامِهُ وَإِسْ كِينَا زُنُونَ كُونُونِهِ الْمِنَا عِلْمُ كَاا وَراكِب مُونِ غَلَامِ الْأَدْكُرُمَّا مِرْكًا)

سفرت ابن عباس ، شعبی ، قناده اور ندم ری کا قول سے کا سسم ادوه ذی ہے ۔ بوخطاً قنل مبوجائے ۔ اس کے قائل بردیت اور کفارہ دونوں جزیں داجب ہول گی بہا مہار ساصحاب کا بھی قول ہے۔ ایراہیم ، سن اور جا برین زید کے قول کے مطابق بیت سے مرادیہ ہے کہ اگر قبل ہوجانے دالاسلمان اس قوم سے تعلق رکھنا ہوجی کے ساتھ تھا را معامله مرادیہ ہے کہ اگر قبل موجانے دالاسلمان اس قوم سے تعلق رکھنا ہوجی کے ساتھ تھا را معامله مرادیہ ہے کہ اور علام آزاد کیا جائے گا۔ یر حفرات دمی کے قاتل بر کفارہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ امام مالک کا بہی ملک ہے۔ ہم کے دام مالک کا بہی ملک ہے۔ ہم نے گذشتہ صنعیات بیں داخے کردیا ہے کہ خام ہر آبیت اس بات کا مقتضی ہے کراس ہم اس کے دریا ہے۔ کہ مالک اور کے ساتھ معا بدہ ہو نیزیہ کراس مقام بر کسی دلالت کے بغیرا بمال کی شرط کو مضمراننا درست نہیں ہے۔

اس بوربہ بات بھی ولائٹ کرتی سیے کہ جب التُرتعا بی نے اہل دارالحرب بیں سے کسی موکن کے قتل کا حکم بیان کونا چا ہا تو ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرما باد خِان گان مِن تَحُومِ عِلْمَ قِلْكُمْ وَهُومُومُ مِنْ فَتَعُسِرِيُدُدَ قَدَنَةٍ مُحُومِنَ تَدِ.

التُرْتُعا لى نفاس مفتول كوايمان كي صف سي تقدف بيان كميا اس يسكه كراس مقتول كافر بواور مقتول كافر بواور مقتول كافر بواور اس كانتمان فرم سع بود- اس كاتعلق بها دى ذنمن فوم سع بود-

اس بدبربات بھی دلائٹ کرتی ہے کہ کا فرمعا مدکے قائل پر دمیت واجب بہوتی ہے۔ بہ بات آمیت سے انمذیر تی ہے۔ اس بنا بریہ خروری قوار با یا کہ دیر محبث آمیت میں مقتول سے کا ذرمعا بدم ادلیا مائے۔ والٹواعلم۔

# کیافٹر عمریس کفارہ اجب ہونا ہے

ارشادِ بارى بيط ( وَ مَنِى حَسَلَ مُحْوَمِنًا خَطَأً فَنَعَدِيْدِ زَفَيَةٍ مِحُومِتَةٍ) اس آبت بين قل خطابیں کفارہ کے ایجا ب کا حکم منصوص ہے قتل عمد کا ذکر اس قول باری (کُتِبَ عَلَيْتُ مُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتْ الْمِيمِ موا-

نيزفرمايا داكنَّهُ عُرِياً بِالنَّهُ مِي ) اور اس حكم كوننل عمد كي سائخه نماص كروما ، مرب ننل عمد اورقنل خطار دونون ميس سرايك كابعينه ذكرموا ورسرايب كيحكم كونصابيان كردياكياتواب

ہمارے بیے اس منصوص حکم کے داشرے سے باسٹرنکل کر اس بیں کسی تسم کا اضافہ کرنے گی کوئی گنجاکش باقی نہیں رہی کیونکہ منصوص احکامات کو ایک دوسرے پرنسیاسس کرنا بالکل

بماري نمام اصحاب كابهي قول ب ليكن امام شافعي اقول بي كتنل عد كم تركب يركما

بھی لازم ہے نظا سر ہے کہ قتل عمد میں کقارہ کے اثنا ت سے نص کے حکم میں اصافہ لازم آتا جبكه نص كي حكم بب حرف البياح كم كے ذريعے اضا فه موسكتا بے جوخو ديھي منصوص مواوراس

ميں پہلے حکم کو منسوخ کر دسپنے کی صلاحیت ہو

نیز کفارات کے اسکامات کا فیاس کے ذریعے انبات جا کرنہیں ہے -ان کے ا ثبات کا ذرابعه یا نونوفیف ہے یا آنفاق امریت ہے نیبز حب اللہ نہائی نے دونوں نسم مفتولوں بیں سے سرایک کا حکم منصوص طریقے سے بیان فرّبا دبا اور حضورصلی التّد علیہ دسلم

عى فرماديا ومَنْ أَدْ حَلَ فِي آمُونًا مَاكَيْسَ مِنْهُ مَهورةً ا

جوشخص بهارى تثرلبيت ببس الببي جبيزواخل كردسه كالجواس ببسسيد نهواس جيزا دبابها سے گا) اس بنا بر بوشخص فنل عمدیکے مرتکب بیرکفارہ واحب کرے گاوہ ابسی چیزدا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرنے والافرار ہائے گاجس کامٹرلین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگربرگها جائے گقتل خطابیس گفاره واجب سے دقتل عمد میں بطرانی اولی واجب ہونا چاہیئے اس بلے گفتل خطابیس گفاره واجب سے دقتل عمد میں کہ اس کے خواس کے جواب میں کہا جائے گاکہ اس کفارہ کا لزوم اور استحفاق گناه کی بنا پر نہیں ہوا تفاکہ اس میں گناه کی شدت کا عقبار کیا جانا کیونکہ فتل خطار کا مرتکب گنہ گار نہیں ہوتا اس بلے اس کفارہ میں گناه کا اعتبار ساقط ہے۔

نیبزحصوصلی الٹرعلبہ دسلم سنے بھول جانے واسے پرسجدہ سہو وا بجیب کرد باسپے اور عامد بعنی حال ہوج کم کم المات نماز حرکت کرنے واسے پرسجد ہسہو وا بجیب نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے کی حرکت بہلے کی حرکت کے مقاسلے ہیں زیادہ سخت ہے۔

اگرسنوا فع اس صدیب سے استدلال کریں جے ضمرہ نے ابرا بہم بن ابی عبلہ نے عوبیت بن الدیلی سے اور انہوں نے حصورصلی اللہ بن الدیلی سے اور انہوں نے حصورصلی اللہ علیہ وسلم ہمارسے یاس ابک قتل کے سلسلے میں نشریف لائے سفتے جس کا از تکاب ہمارسے ایک آگ وابوب کرلی تھنی ۔ ایک آگ وابوب کرلی تھنی ۔

آب نے ہم سے فرما یا تھنا کہ "فاتل کی ظرف سے غلام آزاد کردو۔اللہ لغالی اس غلام کے سرعضوکے بدلے قائل سے ایک عضوکو جنہم کی آگ سے آزاد کردے گا '' اس کے جواب بیس برکہا حیا سے گا کہ اس حد بیث کی ابن المیادک اور ابراہ بہم بن ابی عبد کے بھائی بانی بن عبد الرحمٰن نے بھی الوعبلہ سے روا بیت کی ہے لیکن اس بیس اور عبد بالقتدی ربعنی ایک عبد الرحمٰن نے بھی الوعبلہ سے روا بیت کی ہے لیکن اس بیس اور جب بالقتدی ربعنی ایک ایک واجب کرلی تھی ) کے الفاظ جہیں ہیں۔

مذکورہ بالارا وی ضمرہ بن رہبع کے مقاسلے میں فن روایت کے لحاظ سے انبرت ہیں۔ علاوہ ازبس اگراس صدیت کا نبوست ضمرہ کی روایت کے مطابق ہو بھاستے بھرمجی مخالف کے قول کے حق میں اس کی ولالت نہریں ہوگی ۔

ایک وحبر توبرسبے کہ روابین کے الفاظ سراد جیب المتا دیا تقتیل " دراصل داوی کے آفومنا مینی الفاظ بیس اور کیا ہے۔ آومنا مینی الفاظ بیس اس بیے کہ داوی نے اس مقہدم کو ان الفاظ بیس اوا کیا ہے " بیعی بالفنل" احدرت وانلائی مرادیہ سبے کہ اس شخص نے ابک آدمی کوفتل کر کے اسبنے بیے جہنم کی اگ واجب کرلی منی ۔ دوسری وجہ بہ سبے کہ اگر حضوصلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے کفار ہ قتل کے سلسلے ہیں از دکیا ہا نے والا غلام مراد لینتے نوائٹ مومن غلام " فرمانے بوب آب نے غلام میں ایمان کی منزط نہیں لگائی تواس سے بدولالن حاصل ہوئی کہ اس کی آزادی کا کفارہ قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

۔ تا ہے۔ اس بارے نے قاتل کے رشتہ داروں کو اس کی طرف سے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جبکہ اس بارے بیں کوتی اختلاف نہیں کہ رشتہ داروں پر اس کی طرف سے غلام آزاد کرنا قاتل کے کفارہ سے سے غلام آزاد کرنا قاتل کے کفارہ سے لیے نہیں ہوتا ۔ نیٹر کفارہ میں کسی غیر کا قاتل کی طرف سے غلام آزاد کرنا قاتل کے کفارہ سے لیے کفا بہت نہیں کرنا ۔

تولِ باری سے (فَتَكُوْرُیُورَدَّیَدَ مِنْ مِنْ مِنْ الله تعالی نے قبل کے کفارہ میں آزاد کے جا دا لے غلام کو ایمان کی صفت سے متصف کیا ہے ۔ اس بیے اس میں انتقلاف نہیں ہے کم اسی صفت سے موصوف غلام ہی کفارہ فنل کے لیے درست ہوگا۔

بیر بیزاس پردلالت کرنی ہے کہ مومن غلام کا فرغلام کی بدنسبت افضل ہوناہے کیونکہ ایمان کی صفت فرض کفارہ کی ادائیگی ہیں شرط بن گئی ہے۔ اس طرح اگرکسی نے مومن غلاً اُٹلا کرنے کی نذر مانی ہونواس کے لیے کا فرغلام آناد کرناکا فی نہیں ہوگا کیونکہ نذر ماننے واسے اپنی نذر کوالیسی صفت کے سائھ مقرون کر لیا ہے جوتفر ہب الہی کے مفہوم بیشتمل ہے۔

اس میں بہ دلیل بھی موجو دہے کہ مسلمانوں کو صدفہ دینا کا فر ذمیوں کو صدفہ دینے سے
افضل ہے نوا ، برنفلی صدفہ کیوں نہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفارہ فتل کے روزوں ہیں
"نابع لین مسلسل روزہ رکھنے کو ایک زائد صفت نے ار دیا ہے۔ اس لیے اس بارسے میں کوئی
انعتلا ف نہیں ہے کہ امکانی سی تنگ اس صفت کے لغیر کھے سیانے والے روزے کفارہ
کے لیے کفایت نہیں کریں گے۔

اسی بنابرہمارسے اصحاب کا قول ہے کہ جس تخص نے اسپنے اوبرایک مہینے کے مسلو روزسے واحب کر لیے ہوں اس کے لیے ناغہ کرنا ورست نہبں ہوگا کیونکہ اس نے ان دونعا ، کوالیسی صفت کے ساتھ واجب کرلیا تختاجس میں فربت بعنی تقرب الہی کا بہوتھا، اس لیے برروز سے اس صفت کے ساتھ واحب ہو گئے جس کے ساتھ اس نے ان کی ندر مانی کی تول باری ہے اِضْدَی کَنْدِیکِ یَدْ تَقْعِیا مُرشَنْ ہُورٹین مُتَنَّا لِعَیْنِ ، جے ہے میسرنہ ہووہ م

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مهينون كيسلسل روزي ركھے گا) .

الوبکر جهاص کہتے ہیں کہ فقہار کا اس بارسے ہیں کوئی انتظاف رائے نہیں ہے کہ حب کوئی شخص جاند کہ کا کوئی اعتبار حب کوئی شخص جاند کے حساب سے روزے رکھے گاتواس ہیں دنوں کی کمی کا کوئی اعتبار مہیں کہا جا ہے۔ مہیں کہا جائے گالیتن مہینہ نتواہ انتہاں کا ہو یا تیس کا اس کے دوماہ پورے ہوجائیں گے۔ معنور صلی الشعلیہ وسلم کا ارمننا دسپے (صوم والسر ڈیت ہوا داخط دوا لدؤ میناہ خان غتم علی کے دورا دوئی ہوئی ہواند دکھ کی وہ اگر ہواند وہ اس کر ایکا ہواند وہ اگر ہواند وہ اگر ہواند وہ اس کر اس کر انداز کہ ہواند وہ ہواند وہ اس کر انداز کر اس کر اس

علیک فعد و انلاشین ، جاند دیکه کرروزه مشروع کرواور جاند دیکیه کرروزهٔ تم کرد. اگر جاند نظرند آستے تو تمیس دن شمار کرلو) آپ نے بچاند کے حساب سیے مہینے کا عندبار کا سحکم دیا اور چاند نظرند آسنے کی صورت میں نیس دن کے صاب کا امرفرما یا۔

اگرکسی نے کفارہ کے روزے کے مہینے کے ورمبان سے ابندارکرلی ہوتو وہ دوسرے مہینے کا چا ندھ کے سے اندارکرلی ہوتو وہ دوسرے مہینے کا چا ندھے سے اغتبار کرسے گا اور پہلے مہینے کے بقیبہ وٹول کا گنتی کے صاب سے اغتبار کرسے میں دن پورسے کرسے گا۔ امام الجونیف، امام الجابِ سے امام الجویسف امام محد کا بہن تول سے امام الجویسف سے امام الجویسف سے امام الجویسف سے ایک روایت کی سبے کہا تدر کے صاب سے مہینے کا اس وقت ہی اغتبار درست ہوگا جب روزہ رکھنے والامہینے کی ابتدار سے چاند دیکھے کردوزہ رکھنا مثر وع کرسے گا۔

حسن بھری سے بھی اس مسم کی روابت ہے لیکن پہلی یان زبادہ سے ہے۔ اس بید کہ قولِ باری (فَسِیْرُ مُحْفِی اللّٰهُ مُر، مشرکو، زمین میں جپارہ ہیڈوں کس جبلو بھرو) کی تفسیر میں مردی ہے کہ ان جارہ ہینوں سے ذوا گجر کے بانی ماندہ دن، محرم، صفر، رہیں الاتول اور رہیے اننانی کے بانی دن مراد محقے اس میں تین مکمل مہینوں کا جاند کے صاب سے اعتبارکیا گیا اور نامکمل مہینے کا دنوں کے صاب سے اعتبارکیا گیا ،

قول باری ( فیصینام شَهْدَ بُنِ مَکنَا بِعَیْن ) کے سلسلے بین بہ بات واضح ہے کہ ہمیں صب امکان تنابع کا مکلف بنایا گیا ہے۔ دوسری طرب عادة بی بات ہم جود ہے کہ عورت کا کوئی مہیں ہے تھے کے بغیر نہیں گذرتا اسی سلے حضورصلی الله علیہ وسلم نے حمنہ بنت جِجش سے فرمایا تھا ارتعیقی فی علوالله سنّنا اُ وسیعاک ما نعیف المساء فی کل شہدہ

ابنے آب کوالٹد کے علم کے مطابق سرماہ جھر با سات دن حالصت مجموا ورس طرح سرماہ عور میں صحیح اللہ کا میں عور میں طریقہ انتقار کرنی میں تم بھی دیری طریقہ انتقار کرنی میں تم بھی دیری طریقہ انتقار کروں آپ نے

به بنا باکه عور نوں کو سرماہ ایک حیض گذار نے کی عاد ن ہم نی ہے۔

جب صوم تنابع کے سلسلے میں ہمیں حسب امکان مکلفت بناباگیاہے اور اگر عورت کے یہے دوماہ کے سلسل روزے رکھنے کی ضرورت پیش آجائے تو بہ بات اس کی طاقت سے با ہر ہوگی کہ وہ البیے دوماہ مسلسل روزے رسکھے جس میں جیمن سرائے ،اس صورت بیں آیام حیض کاحکم سافط موجائے گالیکی تنابع کاحکم منقطع نہیں ہوگا اور اس کے ایام حیمن کی وہی تیت ہرگی ہوروزوں کے دور ان رانوں کی ہوتی سے کہ ان کی وجہ سے تنابع منقطع نہیں ہوتا۔

امام نشانعی کابہی فول ہے۔ ابر ابہیم سے مروی ہے کہ اس صورت بیں عورت سنے سرے سے دوزے منزوع کرے گی مہمارے اصحاب کا فول ہے کہ اگر روزہ در کھنے والا دومہینوں کے دوران بیمار بڑھہ جائے گا اور روزہ نہیں درکھے گا نواسے نئے سرسے سے روزہ رکھنا ہوگا۔

امام مالک کا فی اسے کہ ابسی صورت بیں وہ روزہ جاری رکھے گا اور بروزہ اس کے بیماری رکھے گا اور بروزہ اس کے بیمارے فقہار نے جیف اور مرض کے درمیان فرق دکھا ہے۔ بیمارے فقہار نے جیف اور مرض کے درمیان فرق دکھا ہے کہ مرد کے بیدے عادة مرض کے بغیرد و ماہ سلسل روزہ دکھنام کمکن ہیں ہے۔ ایک اور وجہ سے ان دونوں مولاً عادة محبور ہے دوہ یہ کہ مرض کا بیدا ہوجا تا روزہ جھوڑ نے کا موجب بنہیں ہوتا ملکہ یہ کام خود روزہ وال ابینے فعل اور اداوے سے کرتا ہے جبکہ حیض روزہ ہے منافی ہوتا ہے۔ اس میں عورت کے اسیف علی کوکوئی وخل نہیں ہمتا۔

آس لیجیف روز ہے کے دوران آنے والی ران کے مشابہ ہوگیا اور حس طرح مات کی وجہ سے تنابع منقطع نہیں ہونااسی طرح حیض کی وجہ سے تنابع منقطع نہیں ہوگا۔ قبل اس یہ سری در آئے ہوئے کا تنویں اللہ یہ سیراس گناہ مرز و سرکے سنے کا طریقہ ہے اسس مکا

فولِ باری سبے (تَوْبَهُ هُونَ اللهِ ، بدالله سبے اس گنا ہ پرنوبرکرنے کا طریفہ ہے) اسس مکا ا تفسیر بیں ابک فول ہے کہ'' اللہ سبے توب کرنے سکے لیے وہ کام کروہوا لٹہ نے واح ب کیے ہیں ناکہ اللہ نعالیٰ نمصار سے ان گنا ہوں کی نوبہ نبول کرسے جن کانم نے ادنکاب کیا ہے '' ایک قول یہ سبے کہ آبیت قنل کے فعل کے سانخه خاص سبے ۔

ابک قول کے مطابق اس کے عنی ہیں " یہ اللّہ کی طرف سے اس کی رحمت اور کشادہ واللہ کی طرف سے اس کی رحمت اور کشادہ ول کا مظاہرہ سبعے " جس طرح ابک اور منفام پر فرمایا ( فَتَابَ عَکَیْکُهُ وَعَفَّاعَنْسُکُمْ ) اس کامفہ کم ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمعارسے لیے کشا دگی ہیدا کر دی اور تمعیں سہولٹ بخشی –

روا بن کے مطابق اس آبت کا سبب نزول بیر ہے کہ صفورصلی التر علیہ وسلم کی طوف سے
ایک مہم بر تھیجے ہوئے فوجی وسننے نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ساتھ کچر کھی بربیاں تھیں
اس شخص نے سلام کرنے کے بعد کلی طیب اگراله الاالله همد دسول الله ، بڑھا لبکن ایک
مسلمان بنے اس کا سرنن سے حبد اکر دیا جب بہ دست والیس آیا تو حضور صلی الله علیہ وسلم واس وافعہ کی اطلاع دی گئی آب نے اس شخص سے بوجھا کہ تم نے اسے کیون قتل کیا جبکہ وہ مسلمان موجھا تھا۔

اس نے عرض کیا کہ مفتول نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کامہ بڑھا تھا۔ اس پر آپ نے قربایا !"تم نے اس کا دل بھاڈ کرکیوں نہیں دیکھ لیا ؟ اس کے بعد آپ نے اسس کی دیت اس کے دار توں کو بھوادی اور اس کی بھر بگریاں بھی والیس کر دیں حضرت ابن عمر اور \* عبدالتّدین ابی صدر دکا قول ہے کہ بیٹنے صفح کم بن جنّا مہ شخصے بینہوں نے عامرین اضبط انتجی کو "قبل کر دیا خفا۔

آبک روابت میں ہے کہ قاتل کی چند دنوں بعد موت واقع ہوگئی تھی ہو بہ انہیں دفن کیا گیا تو ہوگئی تھی ہو بانہیں دفن کیا گیا توزبہن سنے انہیں اس کی اللہ علیہ وسلم کوجی اس کی اطلاع ملی تو آپ سنے فرمایا ?' زمین توان لوگوں کو بھی قبول کرلینی سے جواس سے بھی برنز ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے تھے ہیں ہے دیکھا ناچا ہاکہ اس کے نزدیک نتون کی کس در حبہ اہم بہت اور فدرو قبر سنے سیا تیس سے تھے ہوا ہو سے میا تیس و ایس سے میں اور فدرو قبر سنے سیا تیس ۔

محلم بن جمتًا مہ کے متعلق میہ وافعہ مشہور سے ہم نے حفرت انسامہ بن زُنگہ سے مروی خدید کا پچھلے صفحات میں ذکر کہا نماحس میں ہے کہ انہوں نے ایک مہم کے دوران ایک شخص کو "قتل کر وہا نما جس سنے اپنی نربان سے کلمہ طبیبہا داکہا تھا، جرب حضور صلی الٹرعلبہ وسلم کواس کی اطلاع ملی نو آپ نے اس پر نا راضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے فرمایا نمفا: کلمہ طبیبہ بڑھ بلینے کے بعد نم نے استے قتل کر دیا ہے جیب انہوں نے عرض کیا کہ اس نے صرف ابنی جات کے معالم کا دل بھا گرکر کے معالم کا دل بھا گرکر کے معالم کا دل بھا گرکر کیوں نہیں دیکھ لیا ج فیامت کے دن اس کے بڑھے ہوئے کلمہ کی کھاری طرف سے کون ذمردادی اسٹے کے ان خرادی کا بھائے گا ہے گا ہے

اسی طرح ہم نے صفرت عفیہ بن مالک لینٹی کی روا بیت کردہ حدیث کا بھی ذکر کہا ہے ہو اسی مفہدم برشتمل ہے ہمفتول نے کہا تفاکہ ہیں مسلمان ہوں لیکن اس کے با وجود اسے قتل کر دبا گبا رصفورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انتہائی طور بر نالبیند کرنے ہوئے فرمایا تھا : (اٹ انلہ الی ات افتیل علیہ مسلمان کی سرگزیہ بات لیندنہ ہیں کہ میں کسی مسلمان کی جان سے لوں )۔

بمیں محدین بکرنے روابت بیان کی ،انہیں الوداؤدنے ،انہیں فتیب بن سعبدنے ،انہیں فتیب بن سعبدنے ،انہیں البحث نے ابن شہاب سے ،انہوں نے عطار بن یز بدلینی سے ،انہوں نے عبیدالنّہ بن عدی بن الخیار سے ، انہوں نے حضور من مقدا دبن الاسو وسے کہ انہوں نے حضور شار علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ،"حضور ،اگرکسی کا فرسے میری مڈ بھیٹر ہوجائے اور وہ ابنی نلواد سے میرا ایک باعد کا میں قوالیہ ورخون کی آڑیں میری زدسے تکل جائے کا ورکیے کہ میں النّہ کے سلمنے با اس کے بعد میں است قبل کر رسان کی ایک میرا با مقدل نہیں ہو جائے گا اس نے عمور! اس نے میرا با مقد کا میں قوالی " آ پ نے بھر فرمایا!" است کی کرسکتے " میں نے عرض کیا!" حضور! اس نے میرا با مقد کا میں قوال تھا " آ پ نے بھر فرمایا!" سے تعل مذکر و ،اگر تم اسے تبلے جس مقام بروہ خفا وہ بات میں افرار اسلام سے بہلے جس مقام بروہ خفا وہ بان تم بہنے جا وُ گے اور وہ تمعا رسے مقام برآ جائے گا۔

نم بیں سے جب کوئی تخص کی کافری طرف نیزہ بلند کرسے اور نیزے کی اتی اس کے حلام بین سے حلام کے حلام کے اور و ہنتخص کلمہ بڑھ سے نواسے اپنا نیزہ اس سے مٹالینا حبابیتے۔ حدزت ابو عبید مرایا کہ اللہ نعالیٰ نے اس کلمہ طبیبہ کوایک مسلمان کے لیے امان کا

تجھے اس وقت تک لوگوں سے فتال کا حکم دیا گباسہے جب تک وہ کلمہ طیبہ کا افرار ذکر لیں ، بعض صدیث میں یہ الفاظیمی ہیں ، اور جب تک وہ یہ افرار نزکر لبب کہ محمد راصلی اللہ علب وسلم) الشد کے رسول ہیں ، جب وہ کلمہ کا افرار کرلیں سگے تو وہ محجہ سے ابنی جان اور اسپنے مال محفوظ کرلیں گے ، البتذان کی جان ومال پر اگر کوئی حن عائد ہوجائے نو وہ الگ بانت سبے اور ان کا حساب وکتاب اللہ کے ذھے ہوگا ، ۔

النّدنعائی فیاسلام کا اظہار کرنے والے کے ایمان کی صحبت کا فیصلہ کر دیا ہے اوریمیں بیرحکم دیا ہے دل بیں اس کے بیت کر ہا ہے دل بیں اس کے خلاف عقیدہ کیوں نہواس سے زندیق کی توبہ قابل فیول ہونے برجیب وہ اسلام کا اظہار کرے مطلاف عقیدہ کیوں نہواس سے زندیق کی توبہ قابل فیول ہونے برجیب وہ اسلام کا اظہار کے اس کا میں جب ان کی طرف استدلال کیا ساتا ہے۔ کیونکہ اس حکم میں النّدنعائی نے زندیق اور غیرزندیق میں جب ان کی طرف ہیں الله کا طہار ہوجائے کوئی فرق نہیں رکھا۔

نیزیداس بان کا بھی موجب سے کہ جب کوئی شخص کلمہ طبید بڑھ سے یا ابنی زبان سے
کھے کہ میں مسلمان ہوں نو بھراس برحس کم اسلام عباری کیا جاسے گا۔اس لیے کہ قول باری (یِسَنُ اُلْقی اِکَیْکُ اُسْسَلَمَ ) کا مفہوم سے کہ جشخص اسلام کی طرف دعوت کے جواب میں فرما نبرداری اختیار کرنے ہوستے سرسلیم خم کردسے اسسے یہ نہ کہ دکہ توسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر '' المسلام''کی فراُن کی میاستے نومفہ مے ہوگا '' بختص تحیین اسسلام لینی

بیلن الرا المسلام" فی فران فی میاسے لو مقہم برگا " موصی عین السلام الم بیشی السلام الم بیشی السلام الله بیشی السلام علامت السلام علیامت الله علیامت السیمی جانی تھی محفور صلی الله علیہ وسلم نے اس شخص سے سے سالام کا افراد کے والے تحص کوننل کر دیا !!
دیا تھا فردایا تھا این نے اس کے اسلام لا نے کے لبد اسے قتل کر دیا !!

بہی بات آب نے اس ننخص سے بھی فرمائی تھی جس نے کلم طبیبہ بڑھنے والنے تھی کوبلاک کردیا تھا۔ آب نے اسلامی سلام کا اظہار کرنے والے برمسلمان ہونے کا حکم لگا دیا تھا۔

امام محدبن الحسن نے السید الکیب و ، بیس اکھاہے کہ اگر ایک بیجودی باعبسائی بہ کہد دسے کہ میں مسلمان ہم سے السید الکیب میں کہتے ہیں۔ کہ میں مسلمان ہم موس بیں ، وہ بہتی کہنے ہیں کہ ہم ارا دین بھی ایمان لیتی اسلام ہے اسس کہ ہم مسلمان ہیں ، ہم موس بیں یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ لیے ان کے اس فول میں یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔

امام محدث یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کوقتل کر نے کے لیے اسس پر حملہ آور مہرجا سے اور اس وفت وہ مشرک بیہ کہے" بیس گواہی ویتا مہوں کہ الشہ کے سواکوئی معبود نہمیں اور محمد رصلی الشد علیہ وسلم الشد کے رسول بیں "زنو بیمسلمان سمجھا سیا سے گا کیونکہ اس کا کلمہ بڑھے نااس کے مسلمان مونے کی ولیل ہے ، البنة اگروہ اس نول سے بھرسائے اواس صورت بیں اس کی گرون اٹر اوی مجائے گی -

الوبكر بيصاص كبتنے بن كه امام محد نے بہودى كواس كے اس نول بركم" بين مسلمان يامون بوں" مسلمان فرار نہيں دباياس كى وجہ بہب كہ بہوداسى طرح كہتے ہيں، وہ يہ بھى كہتے ہيں كہ اصل ايمان اور السلام وہ سبے جس برہم عمل بير البيں - اس ليے ان كا به كہنا ان كے مسلمان ہونے كى دليل نہيں ہے -

ہیم دونر فی ارٹی کی حینندیت ان مشرکین جیسی نہیں ہے ہو حضورصلی الٹرعلیہ وسلم کے زمانے میں موجود تنفے ۔ اس لیسے کہ وہ سب کے سب بن پرست شخصر اس لیے ان کا افراد توحیداور ان میں سے کسی کا بہ کہنا کہ ہب مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں ، گویا بت ہرستی تھی وڑکر اسلام ہیں داخول ہونے کی علامت اورنشان مونا تھا۔ اس سلیے ان سکے اس افرار واظہار کو کا فی سمجھ لیا سیا تا تھا کیونکہ ایک مشرک کواسی وفت اس افرار واظہار کا سی صلا ہوتا تھا جس وصلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا برار دننا دسیے کہ:

(امدت ان اقاتل المناس خى يقول الاالسه الاالله عن ذا فالوها عصره المنى دماء همه والمهدين المن الله المناس في الماللة المن الله الدالله الداللة المن المراب المن المراب الله المن المربي المنطق المربي المنطق المربي المربي

اگرجینفصیل ہیں جاکر نو توبد کے برعکس بات کرنے ہوئے واکی بین بین بین و کے عقبہ ہے کا ظہار کرنے واکی بین بین و کے عقبہ ہے کا ظہار کرنے والس سے ہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دلاالمدہ الاالله والوں موب کے مشکرین کے اسلام کا نشان تحقاء کیونکہ وہ لوگ حضورصلی التّرعلیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرنے ہے نہے نہزا ہے کہ دعوت کی نصدین کرنے ہے اعترات نوج بدکر نے تھے۔

آبنہیں دیکھنے کہ ارشا دِ باری سہے ( انگھ کھ اُ کا آجنیل کھٹے گوا کہ اُلگا اللہ کہ ہنگہ ہوگئی۔ اور بہ لوگ البیہ ہیں کہ جب ان سہے کہا جا تا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں توبڑائی اور کلبتر کا اظہا رکر سنے ہیں) بہود ونصارئ کلمۂ نوجید کے اطلاق بین مسلمانوں کی موافقت کرنے ستھے ۔ ایس بیکن صفورصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے ہیں مسلمانوں کی مخالفت کرنے سنھے ۔ اسس سلے اگر کوئی بہودی یا عیسا تی حضور سائی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کرے گاتو وہ مسلمان سمجھا سائے گا۔

مین بن زیادسنے امام الوسند نے سے روایت کی سبے کہ اگرکوئی میہودی یانھ ان اللہ کی وسات اور صفات اللہ کی وسات کی اللہ کی گواہی دسے لیکن برا فرار زکر سے کہ میں اسلام میں داخل ہوں اور مذہبی میہودیت یا عیسائبت سے اپنی برانت کا اظہار کریے نوصرت گواہی دسینے کی بنا میروہ مسلمان نہیں بوگا۔

ب الونكر حصاص كيت بين " ميرانحبال سيدكه بين نيد امام محدى بجى اسى قسم كى تحرير كهين دكيمى المين وكيمى البين أكيمى سيد البينة امام محمد سنة السديد الكبيد ، مين توكيم لكماسيد و محسن بن زيادكى اس روابيت سكد نعلا من سند "

حین کی اس روابیت بین کہی گئی بات کی وجہ بہ ہے کہ ان ہجود ونصاری بین سے البیے لوگ بھی بین ہوں کی اس سے البیع لوگ بھی بین ہوں کی اس کے فائل بین کہ مجمد اصلی الشد علیہ وسلم الشد کے رسول بین کہ جھیجے گئے بین کچھ نواس کے فائل بین کہ بے منظر بین کے داصلی الشد علیہ وسلم الشد کے رسول بین لیکن ان کی ایجی تک بعثرت نہیں ہم تی ہے عنظر بیب ہونے والی ہے ۔

اس بیداگران بین سے کوئی شخص بہر دبت بانصرانبت برقائم رہتے ہوئے الشد کی وحد انبت اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوا ہی دسے گانواس کی برگوا ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بن سکے گی جب تک وہ یہ نہ کے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں یا بیں بہرودیت باعیسائیت سے اپنی برآت کا اظہار کرتا ہوں۔

"اگریم قول باری ( وَ لَا تَقَوُّ الْمِسَى اَ لَقَى اِلْمَنِی اَلْمَنِی اَلْمَنِی اَلْمَنِی اَلْمَنِی اَلْمَنِی اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آب بنہیں دیکھنے کہ ارشا دہاری سے ( اِ اَ حَسَرَ کُٹُمُ فِی سَیدِیلِ اللّٰه فَتَهَ بَیْنُوْ اَ وَلَا تَعُولُوْ آ اللّٰهُ اَنْتُی اِیکُٹُو اِسْکَا کَوَلَاتُ مُومِنَّا جب نم النّہ کے داستے ہیں ہما دکے لیے لکاوتو دوست دشمن میں تمیز کرلیا کروا در جبشخص سلام میں سبقت کر سے اسے برن کہوکہ تومسلمان نہیں ہے فاہر لفظ حبس امر کامقتضی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تحقیق ونفتیش کا حکم دیاگیا ہے اور علامت ایمان کی نفی کرنے سے روکاگیا ہے۔ ایمان کی علامت کی نفی کی ممانعت میں ایمان کے اثبات اور اس کے حکم کا وجو دنہیں ہمیں ا

آپنہیں دیکھنے کہ سبب سی کسی خص کے ایمان کے بار سے ہیں جس کے حالات سے سہم نا وافعت ہوں شک ہوجاتا ہے تو سمار سے الیمان کے الم کا اناجائز نہیں ہوتا اللّٰہ یہ کہ تحقیق و تفتیش کر کے سم اس کی اصلیت معلوم کرئیں۔ اسی طرح اگر کوئی خص ہمیں البسی کوئی خدرسنا ہے جس کی صدافت یا عدم کا ہمیں کوئی علم نہ ہو تو ہمار سے لیے اسس کی تکذیب جائز نہیں ہوگی۔

تکذیب جائز نہیں ہوگی۔

نیکن ہماری ترک نکذیب ہماری طرف سے اس کی نصدیق کی علامت نہیں ہوگی آیت

کے مفتصلیٰ کی بھی بہی صورت سے حبیسا کہ بہم نے بیان کباسپے کہ اس میں مذنوا بمان کا انبات سبے اور نہی کا کا انبات سبے اور نہی کا کہ ہمیں اس کی اصلبت معلوم ہوجائے۔

البنة بحن روابات كامم نے ذكركباسيد وہ اليشخص برا بمان كا حكم لكانا وا بحب كررسى بى . كبو كر حضور صلى الله عليه وسلم كا ارتئا وسيد اقتلت مسلماً وقتلت بعدما سلم أنم نے ابک مسلمان كوفتل كرويا!)

آپ نے اس کلم طبیبہ کے اظہار پر اس شخص کومون قرار دسے دیا۔ روابیت میں سیے کہ زیر بجٹ آبیت کا نزول بھی اسی جھیسے کی واقعہ کے سلسلے میں مجانخا، بربات اس پر دلالت کرنی سبے کہ آبیت کی مراد بر سبے کہ جشخص اس کلمہ کا اظہار کرسے اس پر ایمان کے اثبات کا حکم دیا جائے۔

منافقین بھی اس کلمہ کے اظہار کے ذریعے ابنی جان ومال کے بجاؤکا سامان کریننے سے حالانکہ اللہ دسلم بھی ان میں سے سے حالانکہ اللہ دسلم بھی ان میں سے مہرنت سوں کے لفاق سے وافف مخفے .

بہ بانٹ اس پر دلالٹ کرتی ہے کہ زیر بجٹ آ بیٹ اسلامی سلام کھنے واسے پراسلام کاحکم لگانے کی منفتقنی ہے .

قولِ باری سبے (نَبُنَّنُوْ کَ عَرَمَی الْحَیْوةِ السَّدُنْیا) اس سیے مراد مال غنیمت سبے دنیاوی متاع لینی سازوسا مان کوعرض کانام دیاگیا اس لیے اس سازوسا مان کی بقام کی مدت بہت فلبل ہونی سبے جی نے اظہار اسلام کرنے والے نخص کوقنل کرے اس کا سازا مال ہے لیا مفا۔

قول باری سے (اِذَاصَّکُ بُیمُ فِی سَینیا الله) اس سے اللہ کے راستے ہیں سفرم راد ہے۔ 'فول باری رَنَنتَبَکُوٰ ) کی فراَزت نار اور نون کے سامخد ہوئی سیسے بعنی ( کَتَبَیَّتُ مُنْوا )۔ ایک فول بے کہ ناراور نون کے ساتھ فرائٹ ہی مختار فرائٹ سے کیونکہ تنبت بینی تحقیق وہتے ہیں ہے کہ ناراور نون سے ساتھ فرائٹ ہی مختبی وہتے ہیں کا سبب تحقیق وہتے ہیں ہے۔ اور سے تنبیت اس کا سبب برنا ہے۔ مونا ہے۔

نول باری ہے (گذیک گئی ہُ مِنْ نَبُسُ ، نم نجی اس سے پہلے ایسے ہی ہے ہے ہے ان اس سے پہلے ایسے ہی ہے ہے ہے کا قول سہے :' ان سِمبیے کا فر'' سعبد بن جہیر کا قول سبے وتم بھی اپنی قوم کے اندر رہینے ہوستے اپنادین مخفی رکھنے برمجہ درستھے جس طرح بہ لوگ اپنا دہن مخفی رکھنے پرمجبور لیں .

نول باری ہے افکنگا نشکُ عَکیشکُ ، السّر سنے تم پراحسان کبا) بینی دین اسلام عطا رکہے۔ حس طرح بہ نول باری ہے و بکِ اللّٰهُ کِیسُنُ عَکیشکُ اُکْ هَدَ اکْدُولْلِا یُسُکا بِن) بلکہ السُّہ نعائی نم پریہ احسان جنلا نا ہے کہ اس نے تمعیں ایمان کی بدایت دی ایک فول ہے ' السُّہ تعالیٰ نے تمعیں غلب عطاکر کے نم پراحسان کیاحتیٰ کہ اپنا دین ظاہر کرنے کے قابل ہو گئے۔

## شون جهاد میں سرشار ہونے کی فضیلت

قول بارى سبى الكنيسُنَوى الْمَعَاعِدُ وْنَ مِنَ الْمُدُّ مِنِينَ غَيْرَا ُوْلِى الْفَحَرِواْ جُمَاهِدُوْنَ فِي سَيِدِيْدِلِ اللهِ ، ماسواسيمعذورول كَرُحَمِيهُ مرسِيْ واسلے اہلِ ايمان اورالٽُدَى را ہ ببرجہا دکرنے واسلے مسلمان کیساں نہیں ہیں ہا آخراً یت -

اس سے مراد بہ ہے کہ مجابہ بن کو فاعد بن برفضبلت ساصل ہے۔ اس بیں جہاد کی ترفیب
ونح لیض ہے، مجابہ بن فی سبیل الٹر کو امرو فواب کا مجر مرنبہ ساصل سبے وہ جہا دسے بیٹھ دہنے والوں
کو ساصل نہیں ہوگا۔ اس میں بہ دلالت بھی ہے کہ امروفوا ب کی بلندی کا دار و مدار عمل کی بلندی ہواس
آبیت سے ابندار میں بہ ببان فرما با کہ یہ دونوں گروہ مرسے میں یکسال نہیں ہیں بھراس
فقیلات کی فقصیل اس ارشا دسکے وربعے واضح کر دی کہ (حَفَّلُ اللَّهُ الْجُاهِدِيْنَ بِا مُوالِيْ فَوالِيْ فَوالِيْ فَاللَّهُ الْجُاهِدِيْنَ بِا مُوالِيْ فَوالْ سے جہاد
کُرنے والوں کا درم براد کھا ہے) آبیت

آبت میں لفظ عید ، کومرفوع اورمنصوب بڑھاگیاہے مرفوع نواس بناپر کہ بہ اتفاعدیں ،
کی صفت ہے اورمنصوب اس بناپر کہ بہ حال ہے ۔ ایک قول ہے کہ اس میں رفع مختار قرات سے اس کے کہ لفظ عید ، میں استثنار کے معنی کے مقابلے میں صفت کے معنی زیادہ خالب

ېوسنه پېر راگرچ اس مېر، د ونور صورتېې سجا کرېونی مېر، ر

ان دونوں میں فرق بر سے کہ استقار کی صورت میں اغید 'کالفظ کل سے بعض کے انتراج کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً "جاءتی انفور غیر زیبد" (میر سے باس زبد کے سوا ساری قوم آئی) صفت کی صورت میں بربات نہیں ہونی اس لیے آب یہ کہتے ہیں"جاءتی دھیل غیو ذرید "میرسے باس ایک شخص آباج زبد نہیں مختا ) اس جلے میں 'غید 'صفت واقع مجا ہے جبکہ بہلے میرسے باس ایک شخص آباج زبد نہیں مختا ) اس جلے میں 'غید 'صفت واقع مجا ہے جبکہ بہلے حملے میں بیاستنام کے معنی وسے رہا ہے۔ اگر جبد دونوں صور نوں میں بدنی کے معنوں کی تحقیق کررہا ہے۔

ا گرا کیس گروہ کی طرف سے خریفیہ کہلوا داکرتے کی صورت بیں باقی ما تدہ کوگوں کے لیے جہاد سے بیٹھ دیمنامباح نہ ہوتا تو تا عدین سے تواہب کا وعدہ نہ ہونا- اس میں ہماری مذکورہ بات کی دلیل موجود ہے کہ فریف پڑھا دہرشخص برزدا تی محاطر سے تنعین نہیں ہے۔

نول باری سے (وَ دَصَّلُ اللهُ الْجُاهِدِي عَلَى اللهُ الْفَاعِدِينَ اَجُرَاعَظِيماً كَدَجَاتِ مِنْ اُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجُاهِدِي عَلَى اللهُ اللهُ عِلَيْنَ الْجُراعَظِيماً كَدَجَاتِ مِنْ اللهُ اللهُ

اس سلسلے میں ابن ہو ہے سے مروی ہے مرقبا ہیں کوایل الفرد مینی معدوروں ہرایک درجے فغیدیت سے اوران سے ہے اس موقی م فغیدیک ماصل ہے اور غیرا کی الفرد برا بھیں تئی درجے فضیلت ہے اوران سے ہے اس موقی ہے۔ بھی ہے۔ ابیب قول ہے کہ بہلے صورت بھا د بالنفس والمال کی ہے کاس میں کئی درجے فضیلت سے۔ ماصل مبوتی ہے اور دومری صورت میں مرح، تعظیم اورومنی کی طرسے مشرف اور مبندی تا درجہ مراد ہے اور دومری صورت میں جنت کے درجے مرادی ہیں۔

اگریدکها میائے کرکیاآ بینت بیں بردلائت موبود سے کماہل ضررا دنڈکی راہ ہیں جہا دکرنے دا اوں مے ہم ملیس اس بیے آ بیت میں استثناء کا معنی بھی موجود ہے نواس کے ہواہی ب كماما في كاكراً بيت بين دونول كروبول كي كيسانيت بيكوني د لالت موج دنهي سي-كيونكاستنامكا وروداس موقعه بيبوا بسيص من سيكا ورود جهادى نرغيث وكران كربيع بوا نفا. ابل فركواس معتنانى كرد باكباكيونكوايس كوركوجها دكا حكم بى نبس دياكيا، ال كاستناءاس لحاظ مع بين بهواكم على مري كيسا تدان كالحالى كرد إكبا-

تولى بارى سے (بات الَّذِينَ مُوفَا هُـ والْمِلْيُسِكُهُ كَا لِمِي ٱلْفُسِهِ حَافَوا فِيسُم كُنْسَمُ بودگ۔اپنے نفس برطکم کورسے تقےان کی رومیں جب زنسنوں نے بفرکی توان سے ہوتھا کہ بزنم کس مال مين منلامقين كانتمامين

ا كي نول محمطابن مفهم سے بم موت كي قت ان كى دومين تبين كريس كے من كا قول سے ہم انفیں جنہ کی فرف اٹھائیں گئے " ایک فول کے مطابق اس آبین کا نرول من نقین کے ایک گروہ سے بارے بیں مہوا ہو ڈرکی نبا برمسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرنا تھا اور حب اپنی قوم ہی سنج 🗽 γ ہا ما تو کفر کا اظہار کرتا۔ بیگروہ مدمینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ ہے اس س بین بین بیان زما د با کر بیرل*وگ اینے نف*اق *، کفرا ور مدین*ه کی طرف ہجرت زکر کے اپنے او میزالم محردسیسے ہیں۔

اخ ا

يه بات اس بردلالت كرتى بيد كراس زماني مي بيجمت فرض كفي اگريه بات تربوتي توزك سجرت برائ کی درمنت نرکی جانی . نیزاس سے به ولائت بھی ماصل سونی بسے کدائل کفریسی نزانع املک كي كلف بن اوران كي ترك برا منس منزاسك كي اس يسي كرا لله أنه أنها بي ني بهجرت أكرف بيان مناققین کی مدمن کی سیعے۔

يراس فول بادى كى نطير بعد و وَمَنْ تَيْنَا تِقِ التَوْسُولَ مِنْ يَعْدِ مَا نَبَيْنَ كُهُ الْهُدَاي وَيَتَّبِعُ عَيْدَ سَبِبُ لِالْمَوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا لَنَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ · مَرَوْسَعُص رسول كي مخالفت بيكم لسننه بهوا ورابل ايمان كى روش كيسواكسى ا در وش بيصل ورانى ليكراس بو را دو راست وامنح برومکی بهونواس کویم اسی طرف میلائیں کے بدر حرود نود کھرگیا ا دراست بنمل مجونگیں گے) اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دوش کو ٹرک کرنے بیران کی اس طرح مذمن کی حس طرح ٹرک ایمان بیر۔

تفات بن عباس ، قنا دہ ، منحاک ادرسری سے مروی ہے کہ اس آبیت کا نزول کہ کے ایک گردہ کے بارے میں بیا نزول کہ کے ایک گردہ کے بارے میں بوائفا ہم محرت کرنے سے ایک گردہ کے بقواد را کنوں نے مشکون سے ایک محبت اور کیا ڈکا اظہار کیا کفااس میں سے ایک گردہ فل ہڑا ارتدا دکی تبایر بدر کے مقام ہر قتل ہرگیا تھا۔

المستخدة المستخدة المن المستخدس المؤلك وستنى كرديا بوكمزودى اوضعف كى نما برسجوت نه المستخدة المستخدمة المستخدة المستخدمة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدمة المستخ

حتی کا قول بسیکا نشری طرف سے علی کا مفہ ماس بردلائمت کرنا ہے کہ برامر واجب ہے، ایک قول بسی کرنا ہے کہ برامر واجب ہے، ایک قول سے کرعلی سے کیونکہ ہے، ایک وقت سے کراس امریس شک بندوں کی طرف ملک منباد پراس امریس شک بندوں کی طرف ہے جمونا سے اس بیلے اس کا مفہ میں بر ہرگا کہ بندول تم الشرکی واست سے میروا راس کی وحت کی طمع کرتے دہو۔

بهجرت كي ففيلت

تول الدى سب ووَمَن يُعَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ رَعِيدٌ فِي الْكَدُّصِ مُمَاعَسًا كَنِيرًا وَسَعَنَةً

بوكونى الله كى را دىي بجرت كرك كا وه زمين بين اله ليف كه يب بهت جگه او رسبارة قات كه به برگ نوائت كه به برگ نوائت كار برگ نوائت كار برگ نوائش يا مي كار .

به می دود بن می بری مادی در از منظم این منظم به منظم می در این المستور این می دود به منظم این منظم می در استور منظم الکار من کارگر کا منشوا فی منظم کی منظم کار منظم است کے داستوں برماد می داد در استوں برماد می دالاد،

التُدى دى بوكى روزى من سي كها و براوراس كے باس ندره برورجا ناہے) مراغم و دولول دولال الفاظ متقارب المعنى بى وراغم سے بارسے بیں ایک قول رہی ہے کاس سے مراد وہ اقدام ستنج

حس کے درایعے کوئی شخص ہجرت سے دائشے میں دکا دیٹے بننے دائے شخص کومغلوب کرلے۔ حس کے درایعے کوئی شخص ہجرت سے دائشے میں دکا دیٹے بنانے دائے شخص کومغلوب کرلے۔

ول باری (سَعَنْه ) محنتعلق صفرت ابن عباش، ربیع بن انس اور منی کسکانول بے کامل سے رزق میں کشائش مراد ہے۔ قدا دہ سے مردی ہیے کا س سے مراد دین سے اظہار میں کشادگی اورگنج اُنش ہے اس لیے کے مشرکین کی طرف سے مسلما توں سے دین کے معاطمے میں اس قدرت کی بیلا

اور جی سے کے کا میں میں میں اور کا کا میں کا طور کا میں اور کا میں اور کا میں کا میں اور کا میں کا میں کا میں کردی گئی تھنی کو انھوں تام مسلما آوں کو تھا کھالااس کے اظہار سے تھی دوک دیا تھا۔ میں میں میں میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کا

قول مارى سب ( وَ مَنْ كَيْخُورَ عِنْ لَهُ بَيْنِهِ مُهَا حِبَّالِ لَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُنَّةَ يُدُولُهُ الْمُوْتُ وَقَدَ وَقَعَ آجُهُوكُ عَلَى اللّهِ - اور جابية كرسالتُوا وررسول كى طرف بهجرت كم بع الْمُوْتُ وَقَدَ وَقَعَ آجُهُوكُ عَلَى اللّهِ - اور جابية كرسالتُوا وررسول كى طرف بهجرت كم بع

نطلے اور پھرداستے ہی میں اسے موست آجائے اس کا اجرا نتد کے ذہبے وا جب ہوگیا )آہت ہی استخص کے دیائے دا سے در ہوگا اس شخص کے بیے اجر سے وا جب ہوجانے کی خردی گئی ہے ہوا کٹرا در اس سے دسول کی المون ہجرت کے لیے نکلے نوا واس کی ہجرت مکمل نہ بھی ہوسکے ۔

ت کے لیئے ملے فواہ اس فی محرک میں تدمیمی ہوسیتے۔ پیچیزاس پر دلامت کرتی ہنے کہ فوشخص سی عبا دست ا وزلقرب الہی کے کام کی نبیت ہے ایس پر اس پر دلامت کرتی ہنے کہ فوشخص سی عبا دست ا

سوشش کے مطالق فرور بدلہ دے گا جس طرح اللہ لنا کی نے ہجربت کے دا دسے سے نکلنے والے شخص کے لیے اہر واحب کردیا خوا ہ اس کی ہوت کی کیل زکھی ہوسکی ہو۔

اس میں امام ابربیسف اورامام محد کے قول کی صحت بردلالت موجد ہے کا گرایک شخص جے کے لا دسے سے کا گرایک شخص جے کے لا دسے سے کھرسے اور لاستے میں اس کی دفات ہوجائے اوراس نے مرنے سے میں کی داس کی واس کی طرف سے جے کرنے کی دصیت کی ہوتو دہ شخص اس مگرسے جے کا سفر شردع کرے گا جہاں اس وصیت کرنے والے کی دوت واقع ہوئی تھی ۔

اسی طرح میت کی طرف سے بااس شخص کی طرف سے بی برخود بھے کرنا فرض نہ ہو گھ کرنے والا اسی مجکسے جھے کاعمل ننروع کرے گا جہاں جھے کا الاوہ کرنے والے کی موت واقع ہوتی ہمگی اس بیے کوالٹہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بیماس کے سفرا ودا نواجات کی مقدار ابزوض کردیا .

امب پوئماس اجرکا صاب مرنے الے کے نا مُشاعال میں کھا جائے گا اس بیے ہوف ہے بات ضروری ہوگی کہ اس کے جج کا باقی ماندہ صحداس کی طرف سے اداکر دیا ہوائے ۔اس میں بہ بھی دلائمت موجود ہے کہ اگر کو ٹی شخف ریکے گئیس اگرنما ڈیا چھکے سواکسی اور کام کے لیے گھر سے نکوں نومیرا غلام آزا دہے "

بھردہ نمانہ یا جے کے لائے سے گھرسے نکے دیمین نہ نما دیڑھے اور نہی جے کو سے نککھیں اور کام کی طرف نتوجہ برجانے نواس مورت میں وہ اپنی قسمیں حانت نہیں برگا لینی اس کی قسم نہیں ٹو ملے گی کیونکہ تبداء میں اس کا گھرسے نکلنا نما نہ باجے سے بیے تفایواس کی نمیت کے ساتھ منفرون کفا .

حب طرح و تضغص بورضائها الى كى خاطر بجرت كى نبيت سے گھرسے نكال ہوا و ديجود اللج تك پنيخ ميں موت اس كے آدے آگئى ہواس سياس سے گھرسے نتكنے كا وہ حكم باطل نہيں ہوگا ہوا بتدا ہى ميں اس سياس خورج كولاحق ہوگيا تفايعنى دا دا لہجرت كس بنج نه باسكنے كے باوجود بھى دہ مهاجر ہى شمار بوگا .

اسى نيا پرحضورها كى التُدعليه و كلم نے قرما يا دائلاعمال بالنتيات، و اسكل امويّ ما آمدى ، مُسَمَّى كَانَتُ هجو تنه الى الله ورسوله فهجه د تنه الى الله ورسوله ، ومن كانت هجد ته الى دنيا يصيبها اوا مراً لا بتزوجها فهجر تنه الى ما هاجواليه -

تمام اعمال كا دارو ما رنيتون بربيا وربيرانسان كوديس مجيد ملے كاحب كى اس نينيت

ی ہوگی، اس بیے بشخص کی التدا دراس کے دسول کی طرف ہجرت کی نیت کی ہوگی ۔ اس کی ہجرت التدا دراس کے دسول کی طرف ہوگی ، اور حب شخص کی ہجرت دنیا عاصل کرنے یا کسی عورت سے ننا دی کرنے کے بیے ہوگی اس کی ہجرت اسی بیز رکھے لیے ہوگی حبس کی خاطراس نے ہجرت کی ہوگی سفسور وسلی التر علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کو احتکام کے اعمال بینول سے متعلق ہوتے ہیں اس بیے ہجرت کی نیت سے بوشخص گھر سے نکام کا وہ مہا جرشما دہوگا اوراگر غز دامینی جہاد کی نیت سے نکلے گا تو غاذی کہلائے گا .

تعض لوگوں نمیاس سے براسندلال کیا ہے سے نفازی کی اگرداستے میں وفات ہوجائے

نومال غیریت میں اس کا محمد واحب ہوگا جواس کے دڑنا دکوئل بھائے گا۔ نمیکن اس آیت کی

اس نول ہر دلالت نہیں ہورہی ہے۔ اس لیے کسی مال کا کسی کے لیے غلیمت بنیف کے کم کاتعلق
اس بات پر ہوتوف ہے کہ وہ شخص دہمن کیاس مال کوا بہتے قیصتے میں کرہے، قبضے میں آنے سے
وہ مال مال غنیمت نہیں ہوتا ،

اور نول یا دی (فقاد کو قع اُ خُرگا عَسلی الله می اس کے حصے کے دموب برکوئی دلانت نہیں ہے اس لیے کواس مشلے بین کوئی اختلاف نہدیں ہے کہ ہوشخص بہا دی نبیت سے اپنے گھ سے نکلے ور دارالحرب تک بہنچنے سے قبل ہی واوالاسلام ہیں اس کی وفات ہوجائے، اسے المی غذیمت میں کوئی حصین ملے گا البتدا لٹا کے دیے اس کا اجروا جب ہوجائے گاجس طرح اس شخص کا اجرائے کے ذمے وا جب ہوجا نا ہے جو ہجرت کی نبیت سے گھرسے لکلا ہوئیکی الرائج بہنچنے سے قبر اس کی وفات ہوگئی ہو۔ والٹبرا علم۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

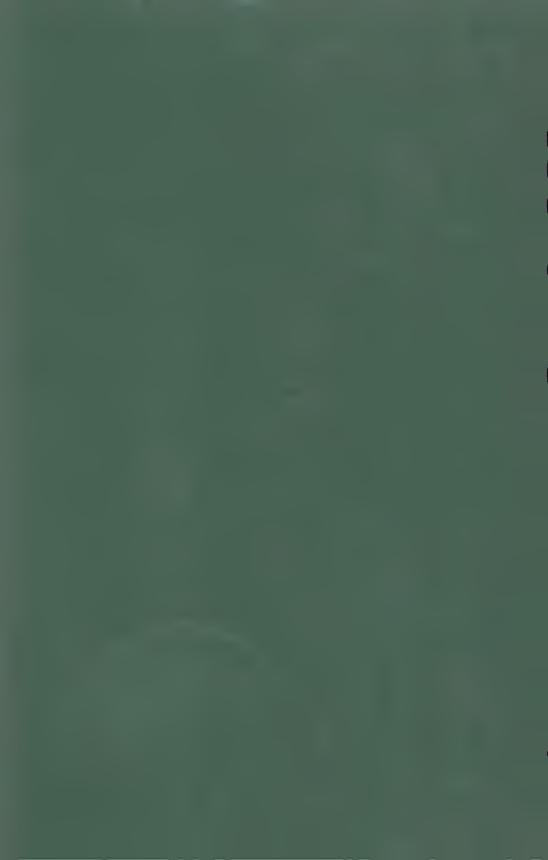